# ردِقاديانيّت

# رسائل

حدت والأعطاليا قادي

جناب پروباری خال <u>ایو</u>ل تیزیم

حرت والمالم اليون بران

ڹٵٮؚ<sup>ڹؿ</sup>ؽٳٳ*ڐڎڰ* 

حذت والأسيد عبدالوس

بناب ماقل بشيرا ورصري

منزت والأبنالزيم الثرث

جنام بلات مل شاء والمشيئ بنام بلات مل شاء والمشيئ

الله محاليم السيال المروي

<u>ؠٵڰؙ۪ڒؾؽڶٳڎۣ؊ڠٷ</u>

و بناب مناكز كالت

# الإلى القالية

جلد



#### بسم الله الرجمن الرخيم!

احتساب قادیانیت جلداز تمی (۲۸)
جنا ب حافظ بشیر احمد معری ت
حظرت مولا نا عبدالرجیم اشرف ت
جناب سید برکت علی شاه گوشه نشین ت
مولا نا محمد اساعیل گوجر وی ت
جناب فراکٹر سید فید احسین شاق ت
حضرت مولا نا سیدعبدالجبار قادری ت

حطرت مولانا امام الدين مجراتي " جناب خشي مولا بخش كشتة حطرت مولانا سيدعبد الرحمٰن " جناب عبد الكريم ناقد"

صفحات : ۵۷۲

نام كتاب:

قیت : ۳۰۰ روپے

مطبع : ناصرزين پريس لا مور

طبع اوّل: جولائي ١١٠١ء

ناشر : عالى مجلس تحفظ فتم نبوت حضورى باغ رود ملتان

Ph: 061-4783486

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

# فهرست رسائل مشموله .....اختساب قادیا نیت جلد ۳۸

| =           |                                      |                                                         |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ٠ ٢٠٠       |                                      | ومض مرتب                                                |
| II -        | جناب مافظ بشيراح ممري                | ا فريب قاديانيت                                         |
|             |                                      | ٧ قوليت چينځ مبلله                                      |
| rı -        | " "                                  | (قادیانی عاصت کے سریمان مرزاطابر کے ام کھلا اول)        |
| · rq        | حعرت مولاناع بدالرجيم اشرف           | ٣ قادياني غيرمسلم كيون؟                                 |
| 112         | 11 11 11                             | سم مرزافلام احمد کے پیغلث 'ایک فلطی کا از الہ'' کی شبلی |
| 1179        | <i>           </i>                   | ٥ قاديانول سے پہلاخطاب                                  |
| 141         | // s. // //                          | ٢ قادياني اور مسلمان                                    |
| 121         | جناب سيد بركت على شاه كوشه شين       | ٤ آ ئينهم ذائيك                                         |
| rmq         | مولا نامحمراساميل كوجروي             | ٨ مناظره مندرال والاميس مرزا ألى فكست                   |
| 101         | جناب ذا كنرسيد فعاحسين شأة           | و فرقد احمد يك جارسوالول كجوابات الل وباطل              |
| 141         | حعرت مولاناسيرعبدالببارقاوري         | ١٠ سيف الجبارالمعروف بسيف الله                          |
| 1"11        | 11 11 11                             | اا جيز الببار بحواب فرقد محدثة قاديانيه                 |
| 772         | جناب چ <i>و بدر</i> ی غلام رسول چیمه | ۱۲ خلید قادیان (ربره) کتاباک سیای معوب                  |
| <b>7</b> 29 | حعرت مولا ناامام الدين مجراتي"       | ۱۳ راست بيانى بر فكست قاد يانى                          |
| (MM)        | جناب منشي مولا بخش كشتة              | ۱۲ فتح اسلامجلساسلامية قادمان كي روئيداد                |
| 1422        | حعرت مولاناسيد عبدالرحلق             | ها ح لا                                                 |
| ۵•۷         | جناب عبدالكريم ناقد"                 | ١١ حقيقت مرزائية اور تحقيق ناقد                         |
|             |                                      |                                                         |

#### مِنواطوا الرَّفني الرَّحينو!

## عرض مرتب

الحمد للله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياه ، اما بعد! قارتين كرام! ليج اللهرب العزت كفنل واحمان سے احتماب قاديا نيت كى جلدا زمين (٣٨) فيش فدمت ہے۔

اس میں دورسالے جناب حافظ بشیراحمد صاحب مصری کے ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ مرزا قادیانی کا ایک مرید علی عبدالرحن مصری تھا۔اس کی اولا دیر مرز احمود نے اپنی جنس بے راہ روی کا ہاتھ رکھا اور ان کی عقت تارتار کر ڈالی۔ مجع عبدالرحل معری اس صدمہ ہے قادیان چھوڑ کرلا ہور آ مے اور عربحرلا ہوری مرزائی رہے۔بشراحمان کے بیٹے تھے۔ان پر مجى مرزامحود نے جنس حمله كيا۔ اس سانحه نے باالآخر انبيس قاديانيت اور اس كے بانى مرزاغلام احمد قادیانی پر جارحرف سیمج کی الله تعالی نے تو فتی بخش ۔ عالمی مجلس تحفظ عم نبوت کے بانی رہنما اور امیر اوّل، حضرت امیر شریعت سید عطاء الله شاہ بخاریؓ کے ہمراہ دہلی جاکر بانی جماعت بلنے مصرت مولانا محدالیات کے باتھ برقادیا دیت ترک کرے اسلام تعول کرلیا۔ اسلام قبول کرنے کے باوصف اسے والد عبد الرحن مصری لا بوری مرز اکی کے احتر ام میں لا ہوری گروپ سے ملازمت کاتعلق برقر اررکھا۔لا ہور بوں نے اسے وو کنگ مثن برطانیہ کا الم مناديا مناظر اسلام مولا تالال حسين اختر برطانيك دوره ير محياتو بشيرا حمر معرى في ان كوووكك مبجر من بلايال على الاطلان البيع مسلمان مونے كا اعلان كيا اور ووكك شابى مبجد بعی مسلمانوں کے سپردی۔"انگلتان میں مسلمانوں کی کامیانی" نای رسالہ جو احتساب قاديانيت كى جلداول بس شاكع شده ب-اس مساس كى مى قدرتفيل آپكول سكى كى-قاد مانی چیف کرومرز اطا ہرنے جن اہل اسلام کومبابلہ کا چیلنج دیا۔ ان میں حافظ بثیرا حرمعری بھی تھے۔فقیرراقم کی ملاقات ان سے عالمی مجلس تحظ فتم نبوت کے سفرساک ویل گرین لندن میں ہوئی۔انہوں نے بیدورسائل فقیر کومنایت کے۔

ا..... فریب قادیانیت: اس می انہوں نے اپنے مسلمان ہونے اور قادیانیت کو ترک کرنے کی مختصر روئیداد قلمبند کی ہے۔

سسست تولیت چینج مبلله (قادیانی جماعت کے سربراہ مرزاطا ہرکے نام کھلا خط): یدونوں رسائل اس جلد میں شائع کرنے کی سعادت حاصل ہونے پر فقیر کا دل مارے خوشی کے بلیوں اچھال رہا ہے۔ ایک ایسافخص جس نے حضرت امیر شریعت، حضرت جی مولا نامجم البیاس، میرے استاذ محترم مولا نالال حسین اخرا کی مساعی سے اسلام قبول کیا اور وہ قادیانی جماعت کے سرگرم رکن کا فرزند تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے قادیانی طلسم کو پاش پاش کرنے کی توفیق سے سرفراز فرمایا۔ آج وہ مرحم د نیا میں موجو دنہیں ۔ لیکن روقادیا نیت پر ان کے شہ پاروں کو تاریخ کا حصد بنانے کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کی بخشش سے اللہ تعالیٰ نے بمیں سرفراز فرمایا۔ بس واقع صبح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کی بخشش کے لئے بہانے ڈھوٹل تے ۔ بیرسائل مجلس نے پہلے بھی شائع کئے۔ اب احتساب کی اس جلد کا محمد بن رہے ہیں۔ فاال حمد لله!

..... ای طرح اس جلد میں معروف اہل حدیث عالم دین مولانا عبدالرجیم اشرف کے چار رسائل شامل کئے ہیں۔ مولانا عبدالرجیم اشرف (وفات جولائی ۱۹۹۵ء) ہمارے بزرگ اور بزرگوں کے ساتھی تھے۔ روقا دیا نیت کے عنوان پر اللدرب العزت نے ان سے بے بناہ کام لیا۔ وہ اپنی طرز کے رہنماء تھے۔ قادیانی گروہ ہے رودعایت کا تصور بھی ان کے لئے سوہان روح سے کم حادث نہ تھا۔ البتدان کا دل در مند قادیا نہوں کی ہدایت کے لئے ہروقت بے قرار رہتا تھا۔ آپ کے چار رسائل:

ا/٣.... قادياني غيرمسكم كيول؟

٧/٣..... مرزاغلام احمد كے پمفلٹ''ايك غلطى كا ازاله'' كی ضبطی: حكومت پاكتان، قاديانی امت اوراسلاميان پاكتان كا طرزعمل، جون ١٩٦٣ء ميں نواب امير محمد طان نواب آف كالا باغ وگورز مغربی پاكتان نے ''ایک غلطى كا ازاله'' مرزا قادیانی كا پمفلٹ صبط كيا۔ اس پرمولا نا عبدالرجيم اشرف نے بيد مقالة تحريكيا۔ جو پہلے مفت روزہ''الم ميم'' ميں شائع ہوا۔ پھر پمفلٹ كی شكل ميں شائع كيا گيا۔

۳/۵ ..... قادیانیوں سے پہلا خطاب: ستبر ۱۹۷۴ ویل جب پاکستان کی پارلیمون نے متفقہ طور پر قادیانیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ جب مولانا عبد الرحیم اشرف نے سالان آل پاکستان ختم نبوت کا نفرنس چنیوٹ وغیرہ میں قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس خطاب کو بعد میں پیفلٹ کی شکل میں شائع کیا گیا۔

مولانا گلزاراحد مظاہری کے صاحبزادہ ڈاکٹر فریداحد پراچہ سے بھی مولا نامظاہری کے رسائل کے لئے یہی درخواست کی تھی۔ انہوں نے تو تا حال عمل نہیں فرمایا۔ اب حضرت مولا تا عبدالرجیم اشرف کے جانشین اس گذارش کو کس کھا تدمیں ڈالتے ہیں۔ بیسب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ فقیر کو تو تو تی ہے کہ د ذوں حضرات کے رسائل کیجا ہو گئے۔

معلوم ہوگا کہ اہل سنت کی طرح اہل تشیع بھی آنخضرت اللہ کے بعد فتم نبوت کے محر بالفاظ دیگر آ تحضرت الله كا بعديدى نبوت كوكافرادردائره اسلام سے خارج مجھتے ہیں۔ چنانچ مرزاغلام احمد قادیانی کے کفر کو واضح کرنے کے لئے مصنف نے اس کتاب کے آخر میں عراق، نجف اشرف، وكربلا كمفتيان ومجتدين كفوى جات كوشائل كتاب كيا بهاوريمي بمارامقصد ب-٨..... مناظره مندرال والامين مرزاكي فكست: شيعه كمتب فكر كے متازر منها ومناظر مولانا محراساعیل کوجروی کا قادیا نیوں سے مندراں دالی میں مناظرہ ہوا۔ درس آ ل محمہ کے فاضل اور مولا نامحمد اساعیل صاحب کے شاگر دمولا ناغلام بشیرنے اس مناظرہ کی روئیداد قلمبندگ - ہم نے اس کی تلخیص اس جلد میں شائع کر دی ہے۔ مولانا محمد اساعیل صاحب نے ۱۹۷م کی تحریک فتم نوت میں فیصل آباد جلس عمل تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے خد مات انجام دیں۔شیعہ کمتب فکر کے برے شاطر مناظر تھے۔لیکن مولانا دوست محمد قرایش،مولانا عبدالستار تو نسوی مدظلہ کے نام ے انہیں پسینہ آ جا تا تھا۔مناظرہ جھوک وڑھیل ضلع بہاولپور میں نقیرخوداس کا عینی گواہ ہے کہ ہزار للكارك باوجودمناظر اسلام مولا ناسيد محمطي شاه صاحب اورمولا ناعبدالستار صاحب تونسوي مدظله كے سامنے آنے كا وہ حوصله ندكر بائے مندرال دالى ميں مولا نامحمه اساعيل شيعه كا قادياني مناظر احر على شاه قاديانى سے مناظره موالو قادياني مناظر کے چھکے چھوٹ مگئے۔

ہ ..... فرقد احمد یہ کے چارسوالوں کے جوابات حق دباطل: ''اظہار حقیقت''نامی رسالہ میں قادیا نعوں سالہ میں قادیا نعوں نے چارسوالوں کا جواب فی اس رسالہ میں ان چارسوالوں کا جواب دیا۔ یہ رسالہ بھی ای جلد میں شامل ہے۔

الله عبدرآ بادوكن كايك قاديانى فرساله "جمة الله "كسا حضرت مولا ناسيدعبدالبار

قادریؓ نے اس کا جواب

ا ا است سیف الجبار: کے نام سے تحریر فرما کرقادیا نیوں کی بولتی بند کر دی۔ قادیا نیوں نے

دوسرارساله انوارالله اتحريكيا جوحفرت مولانا نوارالله خان حيدرآ بادى كخلاف تفا مولانا سيدعبد الجبارة ورى مولانا نوار الله خان حيدرآ بادى كي شاكر درشيد تصدة ويانى رساله كاآپ نے جوابتح رفر مايا جس كانام ہے:

۱/۱۱..... جمة الجبار: بدرساله اس جلد میں شامل کیا حمیا ہے۔ نمبر ۱۰۱۱ دونوں رسائل مرزا قادیا نی کے زمانہ میں شائع ہوئے۔

ا تادیانی جماعت کے ایک متازر کن تھے۔ جناب چوہدری غلام رسول چیمہ صاحب وہ خود قادیانی تھے۔ خود قادیانی تھے۔ خود قادیانی تھے۔ خود قادیانی تھے۔ انہوں نے قادیانیوں پر مشتمل حقیقت پندیارٹی بنائی تھی ادر مرز امحود کے خلاف میہ کتاب تحریر کی جس کا نام ہے:

اس است بیانی بر کلست قادیانی: بیک ترب ۱۹۹۱ می مرز اقادیانی کی جین حیات میں شائع بوئی \_قادیانی کی جین حیات میں شائع بوئی \_قادیانی موشوں سیت قادیانی بلی بھی گئی کھنہا نوچنے ۔ بڑھنے کہ ایک سووس سال بعد شائع کرنے کی اللہ تعالی نے توفیق بخشی ۔ کتاب ملتان مرکز کے کتب خانہ میں موجود تھی ۔ لیکن تاقعی ۔ مولانا قاضی مجمد ہاردن الرشید صاحب برادر عزیز سے درخواست کی کہ گواڑہ شریف کی لاہرری سے ممل کتاب کا فوٹو کرادیں۔ انہوں نے بہت محنت کی ۔ لیکن گواڑہ خانقاہ شریف کی

لائبری کے لائبرین کی حکرانی کے سامنے ان کی نہ چل سکی۔ مولانا عزیز الرحمٰن اف کی ڈپلولیسی کام آگئ۔ کتاب کا کمل عمدہ فوٹو میسر آگیا۔ میسر کیا آیا اب چھنے کے لئے بھی حاضر ہے۔ الحمدالله !

...... مارچ ۱۹۲۱ء میں قادیان میں جلسہ عام منعقد ہوا۔ دارالعلوم دیوبند کے مہتم مولا تا حبیب الرحن عثاثی صدر جلسہ سے مہمان خصوصی شخ الاسلام مولا تا سید محمد انورشاہ تشمیری سے مولا تا سید مرتفلی حسن چاند پوری ،مولا تا قاری محمد طیب دیوبندی ،مولا تا قاری محمد طاہر دیوبندی ،مولا تا بابو پیر بخش لا ہور ،مولا تا شاء اللہ امرتسری ،مولا تا نور احمد امرتسری ،مولا تا میرمحمد ابراہیم سیالکوئی ایسے اکابر کے بیانات ہوئے۔ نین دن جلسة قادیان کی بستی میں ہوا۔ اس کا آتھوں دیکھا صال معردف جرنگسٹ جناب منی مولا بخش کششہ نے قاممبند کیا۔ اس کا نام:

۱۲ ..... فتح اسلام، جلسه اسلامیة قادیان کی روئیداد: برد سے اور دعا وَل میں یا دفر مایئے کہ کیسی کیسی کا اسلامی اللہ تعالیٰ کے فضل سے دستیاب مور ہیں۔

ه ...... خانقاه موگیرشریف کے متوسلین میں سے حضرت مولا ناسید عبدالرطن ہے۔آپ نے ایک رسالہ تحریر کیا۔ جس میں اگست ۱۹۰۰ء کے معرکہ لا ہور کا آئھوں دیکھا حال تحریر فرمایا۔ مولا تا پیرمبرعلی شاہ گولا دی کی سربراہی میں شاہی معبدالا ہور کے جلسہ عام کی پوری روئیداداس میں آگئ ہے۔ نبراایر ' راست بیانی برفکست قادیانی''اور:

۵ ا استان اس جلد میں شائع ہونے سے ایک صدی قبل کے معرک کا ہور کی اور کا در محمل داستان اس جلد میں شائع ہوگئ ہے۔ فاالحمد لله!

ے..... قادیان پٹھان کوٹ گور داسپور کے عبدالکریم ناقد گذرے ہیں۔ یہ پہلے قادیانی تھے۔ پھر مسلمان ہوئے عبدالکریم ناقدنے کتاب کھی۔

۱۹ ...... حقیقت مرزائیت اور حقیق تاقد: بیکتاب بھی اس جلد میں شائع کی جارہی ہے۔ گویا: خلاصہ: احتساب قادیائیت کی جلدار تمیں (۳۸) میں:

..... مولانا مافظ بشراح مصری سابق قادیانی کے ۲ رسائل

| دساكل | γ,  | ۷   | مولا ناعبدالرحيم اشرف                  | <b>r</b>   |
|-------|-----|-----|----------------------------------------|------------|
| دمالہ | , 1 | K   | مولانا سيد بركت على شاه كوشد تشين شيعه | ۳          |
| دماك  | 1   | 6   | مولا نامحمرا ساعيل موجروي شيعه         | <b>/</b>   |
| رماله | . 1 | 8   | ڈاکٹرسید فداحسین شاہ                   | ۵          |
| دساكل | r   | ۷   | سيدعبدا لبببارقا دري                   | ′ <b>។</b> |
| دماله | f   | Ŕ   | چوېدري غلام رسول چيمه سابق قاديانی     | <b>∠</b>   |
| دمالہ | f   | K   | مولا ناامام الدين مجراتي               | <b>A</b>   |
| دمالہ | 1   | . K | لمنثى مولا بخش كشته                    | 9          |
| وماله | 1   | 6   | مولانا سيدعبدالرحن موتكيروي            | 1+         |
| دمالہ | 1   | 6   | عبدالكريم ناقد سابق قادياني            | 11         |

عیارہ صفین کے گئل ۱۲ رسائل

اس جلد میں شامل ہو گئے ہیں۔ لیجئے! اس جلد میں شیعہ اہل حدیث، بر ملوی، دیوبندی حضرات کے ردقادیا نیت پر رسائل شامل ہیں۔ کویا یہ جلد متحدہ مجلس عمل (ایم۔ایم۔اے) ہے۔اللہ تعالی اس حقیر محنت کوشرف قبولیت سے نوازیں۔

مولا نامحدا قبال مبلغ وره غاز يخان ، مولا ناعبدالرشيد مبلغ فيصل آباد ، مولا ناعبدالكيم مبلغ سابيوال وياكيتن في حواله جات كے لئے ، اور حضرت مولا نا غلام رسول دين پورى ، مولا نامحد اجن ، مولا نامحد ، مولا نامحد اجن ، مولا نامحد اجن ، مولا نامحد اجن ، مولا نامحد ، مولا نامحد

مختاج وعاء: فقيراللدوسايا!

كيم رشعبان ١٣٣١ه، بمطابق ١ رجولا في ١١٠١ه



#### بسم الله الرحين الرحيم!

## بيش لفظ

الحافظ بشيراحه مصري

الحافظ معری صاحب برطانی ش ایک امتیازی حثیت رکھتے تھے۔ آپ کے خطاب ریڈ ہواور ٹیلیو بڑن پر تقاریر و مکالمات اور مخلف جرائد میں مضامین نے اس ملک میں انہیں ایک ادیان اور فاضلا نہ مقام دے دیا۔ ان کی ایک تاب اگریزی اور عربی میں 'السر فی الاسلام ، The Islamic Concern For Animals '' السوانات فی الاسلام ، حوالت نے تاب میں سوکے قریب آیات قرآنی اور پچاس کے قریب احادیث رسول کے حوالہ جات سے اس موضوع پر روشی ڈائی گئی ہے۔ یہ کتاب ساری دنیا میں خصوصاً مقربی ممالک میں بہت مقبول ہوئی۔ ای موضوع پر آپ کی دوسری کتاب جو بہت جامع ہے۔ ''اسلام اور جوانات'' کے عوال سے انگریزی میں زیر طبع ہے۔

امید ہے کہ قادیائیت پر اس مضمون میں الحافظ مصری صاحب نے اپنے ذاتی مشاہدات پر بنی السی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ وہ سب مسلمانوں کی آئیسیں کھولنے کے لئے کافی مشاہدات پر بنی السی کھولنے کے لئے کافی بیں۔ خصوصاً ان سیدھے سادھے مسلمان توجواتوں کے لئے ان کے بیانات سبق آموز ہوں گے۔ جو قادیا نیت جیسے نہ ہی دھوکہ ہازوں کے دام فریب میں پھنس سکتے ہیں۔ (ناشر)

فريب قاديانيت

میرے بہت ہے دوستوں نے متعدد مرتبہ مطالبہ کیا ہے کہ بیں اپنے مشاہدات پر بنی قادیا نیت پراپنے خیالات قلمبند کروں۔ تا کہ میری زندگی بیں بی وہ صبط تحریر ہوجا کیں۔ اس مختصر مضمون میں میمکن نہیں کہ تنصیلات میں جایا جائے۔ ورنہ یہ ایک شخیم کماب بن جائے گی۔ اس لئے میں اختصار کے ساتھ صرف ان حالات کا فخص درج کررہا ہوں۔ جن کی بناء پر میں نے قادیا نیت کی بے راہ رواور منافقانہ جماعت سے تو بدکی۔

ا ۱۹۱۳ء میں سوء اتفاق سے قادیان میں پیدا ہوا۔ میری پیدائش کی جائے دوّع کا حادثہ میری ہدائش کی جائے دوّع کا حادثہ میری ہوں سالہ زعرگی میں کلئک کا ٹیکہ بنارہا۔ بھین میں میرے بید ہمن شین کرایا گیا کہ احمد ہوں کے علاوہ دنیا بھر کے سب مسلمان کا فر ہیں۔ بیدرس وقد رئیں اس اعتباء بھی تھا کہ خدا کی قات پر ایمان بھی نہیں ہوسکا۔ جب بھی کہ احمد بت کے بائی مرزا فلام احمد قادیانی کی نیوت پر ایمان نہ ہو۔ نیز یہ کہ اس کے جائیں بی اب بندے اور خدا کے ورمیان وسیلہ ہیں۔ لیکن اس کے برگس جب میں نے من بلوغت میں قدم رکھا تو اپ اردگر دقاد یا نمول کی حومیت کو بدکر دار، عیار اور مکار جب میں ذک نہیں کہ ان لوگوں میں چندا لیے لوگ بھی تھے جو اس سلسلہ کے ابتدائی ایام میں افلاس کے ساتھ اس جماعت میں شامل ہوئے تھے اور اس دحوکے کا شکار ہوگئے تھے کہ بیر کر یک املام میں ایک تربی کو نیک وقل میں اگر یا تو اسے سادہ لورج سے کہ اور ایک محدود ہوں میں اگر یا تو اسٹ کی مجبود ہوں میں اس اس کے خدم ماحول کی کو کرنہ یا تہ تھے۔

نوعری کے زمانہ ش اس قامل تو نہ تھا کہ دی فی اصبار سے اس بات کی اہمیت کو جھ سکتا کر کھر کی قادیا نیت نے کس طرح اسلام کے ذہبی مقائد ش فتورڈ الناشروع کردیا ہے۔ البشدان لوگوں کے خلاف میر البترائی روگل اخلاقیات اور جنسی بدکار ہوں کی وجہ سے تھا۔ میری وجی اور روحانی ٹاباننی کی اس فیر پختی کی حالت میں تی قادر تقذیر نے جھے طاخوتی آگ کی بھٹی میں پھینک کرمیری آزیائش کی۔ میں ایک ۱۸ ایرس کا بھی البسم اور کسرتی نوجوان تقا۔ جب کہ جھے خلیفہ قادیان کا پیغام طاکہ وہ کسی تھی کام کے سلسلہ میں بلاتے ہیں۔ بیدوہ دور تھا جب کہ میں اس فض کو نیم دیونا سمجھا کرتا تھا اور اس جذبہ کے تحت میں نے اس پیغام کو باعث عزت دفخر کے طور پرلیا۔ مجھے گمان ہوا کہ حضور میرے ذمہ کوئی ایسانہ ہی کام لگانا چاہتے ہیں جوراز دارانہ تھم کا ہو۔ ہماری پہلی طاقات ہا ضابطہ اور مقررہ اسلوب کے مطابق ربی ، خلیفہ مجھ سے ادھرادھر کے ذاتی سوالات ہو چھتار ہا اور میں ہا ادب واحر ام جواب دیتار ہا۔ رخصت ہوئے وقت مجھے میہ تھم دیا ممیا کہ میں اس طاقات کا کسی سے ذکر نہ کروں اور دوسری طاقات کا تعین کردیا۔ اس کے بعد مزید طاقاتیں بتدریج غیررسی ہوتی رئیں اور بالآخر مجھے رخبت دی می کہ میں ایک مخصوص حلقہ داخلی میں شامل ہوجا دیں۔

پہ چلا کہ اس نیم دیوتا نے زناکاری کا ایک خفیداؤہ بنارکھا ہے۔ جس میں منکوحہ، غیر مکوحہ تی کی محر دحتی کے محر ات کے ساتھ کھلے بندوں زناکاریاں ہوتی ہیں۔ اس عیاثی کے لئے اس نے ولالوں اور کٹیوں کی ایک منڈلی منظم کرر کی ہے جو پاک ہاز عور توں اور معصوم دو شیزاؤں کو پھسلا کر مہیا کرتے ہیں۔ جوعور تیں اس طرح سے ورغلائی جاتی تھیں۔ وہ اکثر ان خاندان کی ہوتی تھیں جو اقتصادی کی ظلے سے جماعتی نظام کے دست گر ہوتے تھے۔ یا جن کے دماغ اندھی تقلید سے معطل ہو بھی تھے۔ اس کے علاوہ اور بہت ہی وجو ہات اور مجوریاں بھی تھیں۔ جن کے باعث بہت سے لوگ اس ظالمانہ فریب کے خلاف مراحت کی طاقت ندر کھتے تھے۔ گا ہے بگا ہے جب بھی کوئی ایسا مختص نظام طریق کر دیا جاتا۔ اس کا مقاطعہ کر دیا جاتا۔ یا شہر بدری کا تھم صادر ہو جاتا اور اس کے خلاف منظم طریق پر طنز واست ہا ہو اس کے مقاف منظم طریق پر طنز واست ہو استہزاء کی مہم شروع کر دی جاتی۔ تا کہ اس کی بات پر کوئی بھروسہ نہ کرے۔

جب بیں اس اعتائی ذلیل اور وحشانہ ماحول سے دوجار ہوا تو اپنی لا چارگ کے احساس سے دمائے محل ہوگیا۔ مجھے ابھی تک وہ بیداررا تیں یاد آتی ہیں۔ جن بیل میں بے یارو مددگار خاموش آنووں سے اپنے سکے ترکیا کرتا تھا۔ اس خیال سے کہ میری باتوں پر یقین فہیں کیا جائے گا۔ میں اپنے والدین کو بھی نہیں بتاسکا تھا کہ کیا اودہم مچا ہوا ہے۔ ای طرح اپنے دوستوں سے بھی ان حالات پر تبادلہ خیالات نہ کرسکا تھا کہ کہیں وہ خلیفہ کے مخروں سے ذکر نہ کر دیں۔ میرے لئے ایک راستہ یہ می ہوسکا تھا کہ کہیں دو پوش ہوجاؤں۔ لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ نیورش میں میری تعلیم حصف جاتی۔ اس کے علاوہ یہ اخلاقی ذمہ داری بھی مانع تھی کہ اپنے والدین کو ان بدچلاج ں اور بدکار یوں سے لاعلی کی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو جاتا ان سے دغا کرنے کے متر ادف ہوگا۔

اس دینی کفائش کی حالت میں پی خیال بھی آتا کہ اس یہ بی دھوکہ باز (مرزامحود) کوئل کردوں لیکن باوجود کم عمری کے منطقی استدلال غالب آجاتا کوئل کی صورت میں عوام الناس سی غلط نتیجہ ذکال لیں مجے کہ قاتل کوئی نہ ہی متعصب تھا اور متقول کوتاریخی اسنادا یک شہید کا درجہ دے دیں مجے کھریہ بھی سوچتا تھا کہ ایک فوری اور تا گہائی موت اس خص کے لئے عقوبت کی بجائے ایک عطیہ لعمت بن جائے گی۔ اس قسم کا خض تو الی موت مرنے کا مستحق ہوتا ہے جومعذ بانہ ہو۔ محض اس کے نہیں کہ وہ اس قسم کے پاجیانہ اور ظالمانہ افعال کرتا ہے۔ بلکہ خصوصا اس کئے کہ وہ سیہ فعال ندمومہ خدا اور فد ہب کے نام پر کرتا ہے۔

چنانچ بعد کے حالات نے میری توجیہات کی تصدیق کی۔ انجام کار شخص (مرزامحود خلیفہ قادیان) فالج میں مبتلا ہوکر کی سال تک طول کھسٹنا رہا اور ایڑھیاں رگڑتے جہنم رسید ہوا۔ ایک ڈاکٹر نے جوآخری ایام میں اس کا معالج تھا، بتایا کہ وہ انتہائی ضعیف العقل ہو چکا تھا اور کلمہ یا اور کسی دعا کی بجائے فخش اتا پ شناپ بکتے اس نے دم تو ڑا۔

ان سب توجیهات کے علاوہ ایک وجداور بھی تھی جس کے ماتحت میں اس نتجہ پر پہنچا کہ اس ایک فرد کا قتل بے نتیجہ اور بے اثر ہوگا۔ مجھ پر بیہ حقیقت واضح ہو چک تھی کہ قادیان کے معاشرہ میں اس قسم کی بدچلدیاں اور بدمعاشیاں اس ایک مختص کے مرجانے سے فتم نہ ہوں گا۔ مرف بیفخص بدذات اکیلا جنسی خبط میں جتلا نہ تھا۔ بلکہ اس کے دونوں بھائی اور نام نہاد '' خاندان نبوت'' کے اکثر افراد بھی اس رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ حتی کہ اس جماعت کے سرکردگان جوذ مہددارانہ عہدوں پر فائز تھے۔ ان میں سے بھی اکثر نمائٹی داڑھیوں کولہراتے اپنے یدکی غیرمتوقع بات ندهی که اس تنمی کا خلاقی قیود سے آزاد همیاشیوں کی افواہیں باہر مجمی پھیلنا شروع ہوگئیں اور باہر سے او ہاش نو جوان اس جماعت میں شامل ہونے لگے۔ تا کہ ان جنسی پابندیوں سے آزاد ہوجا کیں۔ جوایشیائی تمدن وثقافت ان پر عائد کرتا ہے اور اس طرح سے شیطنت مآب دائر دوسیتے ہوتا چلاگیا۔

خلیفہ کے اس خیراؤے سے قطع تعلق کر لینے کے بعد میری زندگی واکی طور پر خطرہ میں رہے گئی۔ اس کے فنڈوں نے سامیدی طرح میرا تعاقب کرنا شروع کرویا۔ اسک مایوس کن اور پر خطر حالت میں میرے لئے کوئی چارہ نہ تھا۔ سوائے اس کے کہ معلم کھلا مقابلہ پراتر آؤں اورانجام خدا پر چھوڑ دوں۔ چنا نچہ میں خلیفہ سے ملئے گیا اوراسے ایک تحریری نقل و کھائی۔ جس میں میں نے اس کے کرتو توں کی تفاصل کھی تھیں اور اس کے شرکائے جرم کے نام، تاریخیں میں میں نے اس کے کرتو توں کی تفاصل کھی تھیں اور اس کے شرکائے جرم کے نام، تاریخیں وغیرہ درج کی تھیں۔ میں نے اسے بتایا کہ اس تحریری تھیں میں نے بعض فرمدداراحباب کے پاس محفوظ کرائی ہیں اور انہیں جارہ تی ہے کہ ان لقانوں کو میری موت یا میرے لا چہ ہوجائے پر کھول لیا جائے۔ اس حکمت علی نے مطلوبہ مقصد پورا کردیا اور میں بلا خطر آ ژادی سے قادیان کے گئی کو چوں میں پھرنے لگا۔

جیسے جیسے جی ہو تا دیان کاس گذے ماحول کا اکھشاف ہوتا گیا۔ ای نسبت ہے میں خرب سے بڑار ہوتا گیا۔ ای نسبت سے میں خرب سے بڑار ہوتا گیا۔ مرف قادیا نی فرجب سے بی نہیں پاکہ مجموعی طور پر ادارہ فد ہب سے اور ہتر رہے ہے گئی گئی۔ کئی اس کے ساتھ ساتھ اس تیم حالت نے ایک روحانی خلاء بھی پیدا کر دیا۔ جس کو پر سس کو پر کرنے کے لئے میری خباذات میں طاقت نہیں۔ بالآخر جھے اپنے والد صاحب کو پر سب حالات بتا تا پر سے جو طبعا ان کے لئے ائتہائی صدمہ کا باعث ہوئے۔ قدر رہا دہ ایک انہوں نے کی باتوں کو بلاقعد این مان میں سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے مخاطور پر تحقیقات کرنا شروع کردیں اور پر جو میں بی ان پر فابت ہوگیا کہ شروع کو دیں اور پر جو میں بی ان پر فابت ہوگیا کہ شروع کو دیں اور پر جو میں بی ان پر فابت ہوگیا کہ شروع کو دیں اور پر جو میں بی ان پر فابت ہوگیا کہ شروع کو دیں اور پر جو میں بی ان پر فابت ہوگیا کہ شروع کو دیں اور پر جو میں بی ان پر فابت ہوگیا کہ شروع کو دیں اور پر جو میں بی ان پر فابت ہوگیا کہ شروع کو دیں اور پر چو میں بی ان پر فابت ہوگیا کہ شروع کو دیں اور پر چو میں بی ان پر فابت ہوگیا کہ شروع کو دیں اور پر جو کر دیں اور پر خواب بی کیا۔ ان پر فابت ہوگیا کہ شروع کو دیں اور پر جو کر دیں اور پر جو کر دیں اور پر خواب کو دیں اور پر جو کر دیں اور پر چو کر دیں اور پر جو کر دیں اور پر جو کر دیں اور پر خواب کو کر دیں اور پر جو کر دیں اور پر خواب کو کر دیں اور پر جو کر دیں اور کر دیں اور پر جو کر دیں اور پر جو کر دیں اور کر دیں

میرے والدصاحب نے اس نام نہاد خلیفہ کو ایک خط لکھا۔ جس میں مطالبہ کیا کہ وہ ان الزامات کی تکذیب کرے۔ یا بی بدکاریوں کا کوئی شرعی جواز پیش کرے یا بی خط افت سے معزول ہو جائے۔ اس خط کا خلیفہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ لیکن دومز ید خطوط کے بعداس نے اعلان کردیا کہ بیخ عبدالرحل مصری (یعنی میرے والدصاحب) اور ان کے خاندان کے سب افراد کو جماعت سے خارج کر کے ان کا مقاطعہ کیا جاتا ہے۔ میرے والدصاحب کے بیتینوں خطوط اس زمانہ میں جھپ خارج کر نے ان کا مقاطعہ کیا جاتا ہے۔ میرے والدصاحب کے بیتینوں خطوط اس زمانہ میں جھپ خلے میں ان کوشائل کیا جائے گا۔ مرتب!)

اس فتم کے مقاطعہ کے اصل ہتھکنڈے میہوتے تھے کہ کسی فخص یا خاندان کا کلیتا بائیکا ہے کر کے اس کا حقہ یانی بند کر دیا جاتا تھا۔ان حالات میں ہمارے خاندان کی جانیں اتنے خطرہ میں تھیں کہ حکومت کو ہماری حفاظت کے لئے فوجی پولیس کے دیتے متعین کرنا پڑے جو ۲۴ گھنٹے ہمارے مکان کے گرد پہرہ دیتے تھے۔ہم میں سے کسی کوبھی بغیر پولیس کی جمرانی کے گھر ہے باہر جانے کی اجازت نہھی لیکن باوجوداس قتم کی حفاظتی پیش بندیوں کے مجھ پراورمیرے دو ساتھیوں پر قادیان کے بردے بازار میں دن دھاڑے حملہ ہوگیا۔میرے ایک من رسیدہ ساتھی کو . چاقو کا گھاؤنگا۔جس سے وہ جاں بحق ہوگئے۔ دوسرے ساتھی کوگردن اور کندھے پر چاتو سے زخم آئے اور انہیں کافی عرصہ بہتال میں رہنا پڑا۔ مجھے پروردگارنے اس طرح بچالیا کہ میرے ہاتھ میں ایک پہاڑی ڈنڈا تھا۔ جو میں حملہ آور کی کھوپڑی پراننے زورے مارنے میں کامیاب ہوگیا كاس كيسر سے خون بہنے لگا۔اس زخم شدہ حملہ آوركواس كے شركائے جرم سہاراد سے كرآنا فا فا غائب ہو مئے اور اسے ایک ایسی پوشیدہ جگہ میں چھپا دیا جو پہلے سے معین کر رکھی تھی۔ لیکن پولیس اس کے سرسے میکیے ہوئے خون کے قطرات دیکھ کروہاں کہتے تھی اورائے کرفتار کرلیا۔عدالت عالیہ میں اس کا جرم ثابت ہوااوراسے میانی دی گئی۔اس زماندی قادیانی ریاست میں امن وقانون کی اتنی بر ملاتحقیر تھی کہ قاتل کی میت کا جلوس وھوم دھام سے نکالا گیا اور خلیفہ (مرز احمود ) نے خود نماز جنازه پرُ هائی۔جوقادیانی مریدوں کی نظر میں بہت بردی عزت افزائی مجھی جاتی تھی۔

اس حادثہ کے بعد مسلمانوں کی ایک جمعیت'' مجلس احرار الاسلام'' نے ہماری حفاظت کے لئے رضا کاروں کے جتھے بھیجنا شروع کر دیئے۔ جو فوجی پولیس کے علاوہ تھے۔ ان رضا کاروں نے ہمارے بنگلے کے گردمیدان میں خیے نصب کردئے اور ہمارا گھرا یک محصور قلعہ کی طرح بن گیا۔ اس اثناء میں مرزائی ٹولے نے میرے والد صاحب کو جعلی مقدمات میں الجھانا شروع کرویا۔ تاکہ جماعت میں ان کی ساکھا ٹھ جائے۔ نیزیہ کہان پر مالی بوجھ پڑے۔الغرض ہر

وہ کمینی چالیں چلی گئیں۔جن سے ان کی زندگی اجرن ہوجائے۔اپنے گیارہ بچوں پر مشتل کنے کی پرورش کے لئے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ انہیں خاندانی زیورات اور گھر کے سازوسامان نیج کو گذارہ کرنا پڑا۔ان آفات انگیز حالات کا سب سے بردا سانحہ بیتھا کہ اس دوران خاندان کے بچوں کی تعلیم کے سلسلہ میں خلل پڑگیا۔ہم پر جملہ اور دیگرزیا دشوں کے حالات ہندوستان کے اخبارات میں باقاعدہ جھیتے رہے تھے۔

ہمارے خاندان کو سرکاری افسران کی طرف سے اور بہت سے خلص دوست احباب کی طرف سے اور بہت سے خلص دوست احباب کی طرف سے بھی یہ ترجم طوعاً و کرھاً طرف سے بھی یہ ترجم طوعاً و کرھاً لا ہور نتقل ہو گئے ۔ گو'' احمد یوں'' کے لا ہوری اور قادیانی فرقوں میں عقائد کے اعتبار سے کوئی لمبا چوڑ افر ق نہیں ۔ لیکن کم از کم یہ پہلو تو تھا کہ لا ہوری جماعت کا معاشرہ قادیانی معاشرہ کی طرح اخلاتی اور جنسی بدکاریوں میں ملوث نہ تھا۔

میرے والد صاحب تو لا ہوری جماعت میں شامل ہوگئے۔لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے۔میراایمان بحثیت مجموعی ہرندہب سے اٹھ چکا تھا۔اس لئے میں نے اپنے آپ کوان بندھنوں ہے آ زاد رکھا۔ زندگی کے اس دور میں میراتعلق مجلس احرار الاسلام کے سركرده احباب سے بردهناشروع موكيا۔جوميرے لئے بہت روح افزاو ثابت موا۔ان بزرگول میں سے بعض کے نام درج کرنا ضروری محسوں کرتا ہوں۔مثلاً سیدعطاء اللہ شاہ بخاریؓ،مولانا حبیب الرحمٰن لدھیانوی، چوہدری افضل حق مولانا مظهرعلی اظهر وغیرہم -ان سب کو قریب سے د کیھنے پر احساس ہوا کہ بیلوگ نیک میرت مسلمان اور پرخلوص دوست ہیں۔ گومیرے والد صاحب نے میری دھریت کوظاہرا تسلیم ورضا کے ساتھ قبول کرلیا تھا۔لیکن میں جانیا تھا کہول میں بیصدمہان کے لئے سوحان روح بنا ہوا ہے۔وہ اکثر فر مایا کرتے تھے کہ میرے لئے بہت وعا کمی کرتے ہیں اور مجھے بھی تھیجت کرتے رہے تھے کہ میں وعاؤں کے ذریعہ اللہ سے ہدایت كاطالب موں ـ اس كا جواب ميں بيديا كرتا تھا كه آب مجھے ايك الي استى سے دعا كرنے كو کہ رہے ہیں جس کا وجودی نہیں۔ بالآ خرا یک عرصہ کے بحث مباحثہ کے بعد انہوں نے بیمشورہ وینا شروع کیا کہ میں اپنی دعاؤں کومشروطی رنگ میں کیا کروں اور میں نے اس فتم کے اناپ شناپ الفاظ میں دعا کیں کرنا شروع کر دیں۔ یا اللہ! مجھے یقین ہے کہ تیری کوئی ہستی ہیں۔لیکن ا مرتیری بستی ہے تو اس کی کوئی علامت جھ پر ظاہر کر۔ورنہ مجھے قابل الزام وملامت ندهم انا کہ مِن تِحْدِيرِ ايمان ندلايا - وغيره وغيره!

اس میں کوئی شک نہیں کہ داخ العقیدہ مؤمنوں کی نظر میں اس قتم کی دعا کلمہ کفر کے مترادف ہے اور اللہ سجانہ وتعالی کی شان پاک میں ہے ادبی ہے لیکن اس کے باوجود میری اس طرح کی دعا کیں میرے لئے الی مآل کا رفابت ہو کیں کہ ایک سال کے عرصہ میں ہی ان کے روحانی نتائج نکل آئے۔ مجھے تو اتر کے ساتھ دو خوابیں دکھائی کئیں۔ چونکہ وہ خوابیں شخصی اور نفسیاتی کیفیت کی ہیں۔ اس لئے ان کے بیان کرنے کی جرائے نہیں کرتا۔ صرف اتناع ض کروینا کا فی ہوگا کہ بیخوابیں خصوصاً دوسری خواب بہت لہی لیسر الفہم اور مربوط تھی۔ الی کہ مجھ ایسے کہنی ہوگا کہ بیخوابیں خصوصاً دوسری خواب بہت کہی سیر الفہم اور مربوط تی دربی۔ یہاں پراتنا تنا مناسب ہوگا کہ دوسری خواب کے آخری کھات میں مجھے مرزائی ظیفہ کا چہرہ دکھایا گیا جو بیا مناسب ہوگا کہ دوسری خواب کے آخری کھات میں مجھے مرزائی ظیفہ کا چہرہ دکھایا گیا جو ''جھیا تک طور پرسیاہ فام اور فسق و فجو رہے مشخ شدہ تھا۔''

ان خوابوں کے بعد میرے دل ور ماغ سے بہت برابوجھ ملکا ہو گیا اور میں نے فیصلہ کیا

ان توابوں سے بعد پر سے در وہ ہوں ہے بہت بدید بہت ہوں کہ استاری کے ہیں۔ اس کے بعد پر سال مقامات کے ہار گئی کا نیاورق الٹاکر باضا بطہ اسلام قبول کر لوں۔ چنانچے سید عطاء اللہ شاہ بخاری بھے اپنے ساتھ مولا نامجم البیاسؒ نے بلی جماعت کی بناڈ الی تھی۔ اس طرح ۱۹۳۰ء میں میں مولا تامجم البیاسؒ جیسے بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہوا۔ اس مبارک موقع پر بید من انفاق تھا کہ البیاسؒ جیسے بردگ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہوا۔ اس مبارک موقع پر بید من انفاق تھا کہ البیاسؒ اور کے باتھ کر کے مشرب کی نماز پڑھانے کے بعد مولا نامجم البیاسؒ اور کے البیس کے قریب معتقدین نے میرے تن میں دعا کی۔

ا۱۹۴۱ء میں میں مشرقی افریقہ بجرت کر گیا۔ ہندوستان کو خیر باد کہتے ہوئے میرے احساست مسرت والم کا مرکب تھے۔ بمبئی کی بندرگاہ میں جہاز کے عرشہ پر کھڑے زیراب میں قرآن مجیدگی یہ آ بت طاوت کرد ہاتھا۔''و مسالکہ لا تسقسات فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخر جنا من هذه القریة الظالم اهلها (النساء: ۷۰) '' واور تمہارے پاس کیاعدر برات ہے کہ آن ضعف و بس مردوں عور توں اور بچوں کی مدد کے لئے اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے۔ جوآ ہ وزاری ہے وعا کیں ما تگ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب بمیں اس بتی سے نجات دلواجس کے اشد کی حفالم ہیں۔ کا استام ہیں

۔ افریقہ میں بیں سال کی سکونت کے بعد میں نے ۱۹۲۱ء میں انگلینڈ ہجرت کر لی۔ جہان پہلے ہم برس کے قریب بطور طالب علم اپنی تعلیمی کمزور یوں کودور کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے بعد اسلامک ریو پورسالد کا بالاشتراک ایل پیربن گیا اور ۱۹۲۹ میں شاہ جہال مبحد دو کنگ کا سب سے پہلی مجد تھی اور اس زبانہ بیں سارے بورپ کہا مقرر کیا گیا۔ یہ مجد برطانیہ بیل سب سے پہلی مجد تھی اور اس زبانہ بیل سارے بورپ کے اسلای مرکز کی حیثیت رکھتی تھی۔ پانچ سال کی امامت کے بعد ۱۹۲۸ء بیل مستعنی ہو کر بذر لید کارقر بہا سام ممالک کا تین برس تک دورہ کرتار ہا۔ جن بیل زیادہ تر اسلامی ممالک متح اس دورہ کا اصل مقصد میری ایک دریا ہیں دورہ کا تھا کہ بلاتو سط بیشم خودمطالعہ کروں کہ اسلامی دنیا بیل عوام الناس کس طرح اسلامی قدرول کو مملی طور پر بھار ہے جیں۔ میری ہٹگا می اور زاگی زندگی بیل ضدا نے جوسب سے زیادہ سرت بخش اسلام کی خدمت کرنے کی مجھے تو فیق دی وہ یتھی کہ دو کنگ مجد کی امامت سے مستعنی ہونے سے قبل ایسے حالات بیدا کرنے میں کا میاب ہوگیا کہ اس مجداورم کز میں اب بھی بھی کسی مرزائی امام کا تقریبیں ہوسکتا۔ و ما تو فیقی الا بالله!

میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ایک مشورہ دینے کی جرائت کرتا ہوں۔اس توقع پر که سلم اکابرین اوراسلامی حکومتول کے سربراہ ان خیالات اور جذبات کو کما حقدا ہمیت دیں گے۔میرے بیتا ترات قادیانیوں کے ساتھ عمر بحرکی آ دینش اور تجربات پرمنی ہیں۔مرزائیت كے عقائد اور فرقہ بنديوں ميں اب اسلام كے لئے كوئى خطرہ باقى نہيں رہا۔ اس مذہبى فريب كا بھونڈ اچیرہ مدت سے بے نقاب ہوچکا ہے۔ اسلام میں بطور ایک دین الٰہی کے پوری صلاحیت ہے كهاس فتم كى غير شرى تحركون كامقابله كرسكے ليكن مرزائيت كى طرف سے اب ایک نے فتم كا خطرہ پدا ہور ہا ہے۔قادیانی ٹولے نے اب بین الاقوای سیاست میں بھی تا لک کھیلنا شروع کردیا ہے اور دشمنان اسلام کے پاس چوری چھے اپی خدمات بیچناشروع کردی ہیں۔ جاسوی کا پیشہ بمیشہ بر منفعت ہوتا ہے۔لیکن جب غیرممالک میں جاسوی کے او بے ندہب کے نام پرتبلیفی مراکز کے بھیں میں کھولے جائیں تو پیگماشکی سودمند ہونے کے ساتھ خطرہ ہے بھی آ زاداورآ سان ہوجاتی ہے۔ غیرسلموں کا عام طور پر بیخیال ہے کہ جاری طرف سے مرزامیت کی مخالفت محض ندجی تعصب کی بنا پر ہور ہی ہے۔ وہ بے حقیقت نہیں سمجھ یاتے کہ عقائد کے اختلافات کے علاوہ قادیانی منڈل کواسلام وشمن قوموں نے خریدر کھا ہے ادرانہیں اسلامی ممالک میں اپنے سیاسی اوراقتصا دی فوائد کوفردغ ویے کے لئے شریک کار بنار کھا ہے۔ان سب ملاحظات کے علاوہ مرزائیت کی مخالفت کی ایک اور وجہ رہمی ہے کہ سلم شرفاء کے دلوں میں یہ تشویش رہتی ہے کہ قادیانی معاشرہ كار تداندرنك كمين ان كاين نوجوانول يرندج هجائ ادران كى اخلاقى قدرول كوهن ندلكا الحافظ بشيراحه مقرى! وك" نعوذ برب الفلق من شر ما خلق"

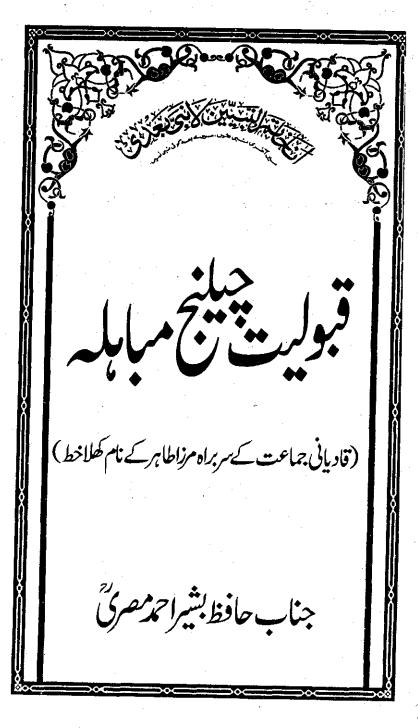

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمد الله وحدہ والصلوۃ والسلام علیٰ من لا نبی بعدہ ، اما بعد!

قادیانیت کی تاریخ میں عبدالر من معری کو دہی درجہ حاصل ہے جوا کبر کے زمانہ میں فیضی کو حاصل تھا۔ موصوف قادیائی جماعت کی گراہیوں کو اپنے علم سے سند جواز پیش کرتے تھے۔ قادیائی جماعت کے گی اعلی عبدوں پر فائز رہے۔ مرزا بیرالدین نے اپنی جنسی بے راہ روی کا ہاتھ ان کے خاندان پر بھی صاف کیا۔ سخت دل برداشتہ ہوکر مرزا بیرالدین محمود کو مباہلہ کا چین دیا۔ مرزا بیرالدین نے مباہلہ کے میدان میں آنے کی بیائے ان پرما فقت کا فتو کی لگایا۔ یہ بے کسی کی حالت میں قادیان سے لا ہورآ گے اور یوں قادیائی سے لا ہوری مرزائی بن گئے۔ معری کا صاحبزادہ حافظ بیر احمد معری لا ہوری جماعت کی طرف سے ووکنگ میں لندن کا انہارج مقرر ہوا۔ عالمی مجلس شخط ختم نبوت کے امیر مولا تا لال حسین اخر کے سفر انگلتان کے دوران ان کے دست جی برست پر حافظ امیر مولا تا لال حسین اخر کے سفر انگلتان کے دوران ان کے دست جی برست پر حافظ

دی جس پر نصف صدی سے مرزائیوں نے عاصبانہ قبضہ کرلیا تھا۔ حافظ بشیراحمدمصری پہلے امریکہ چلے گئے۔ آج کل برطانیہ میں ہیں۔عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت کی چوتھی سالانہ عالمی فتم نبوت کانفرنس لندن میں اس سال تشریف لائے اور خطاب فرمایا۔

صاحب موصوف نەصرف اعلانيە دوبارەمسلمان ہوئے۔ بلكەدەمىجە بھىمسلمانوں كے سپردكر

مرزاطا ہرنے ان کو بھی مباہلہ کا چیلنے دیا۔ انہوں نے ایسا جواب تحریر کیا کہ اپنے باپ کی طرح مرزاطا ہرنے بھی مجر مانہ خاموثی اپنے اوپر طاری کر لی۔ یہ جواب انہوں نے عالمی مجلس کے راہنماؤں کے سرو کیا۔ یہ جواب مرزائیوں کے تام نہا داخلاق کی شدرگ پر ایک نشر ہے۔ آپ پڑھیں اور مرزائیوں کی اخلاقی حالت پر ماتم کریں۔ ہمارادعوی ہے کہ جس طرح جناب بشیراحد مصری کے والد عبدالرحن مصری کے مقابلے میں مباہلہ کے لئے مرزا بشیرالدین نہیں آیا تھا۔ ای طرح آج مصری کے بیٹے کے مقابلہ میں بشیرالدین کا بیٹا مرزاطا ہر بھی ہرگز میدان میں آنے کی جرائے نہیں کرے گا کہ اسے اپنے باپ، وادا، چیاؤں، بھائیوں سب کی رنگین ونگین جنسی وارداتوں کاعلم ہے۔

طالب دعا :عزیز الرحمٰن جالندهری غادم عالمی مجلس تحفظ قتم نبوت ( مرکزی دفتر ملیّان ) مورنچه ۲ را کتوبر ۱۹۸۸ء

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

# جناب مرزاطا مراحمه، امير جماعت احمدييه، لندن

سسس مباہلہ دعا کے ذریعہ سے آیک آزمائش ہوتی ہے۔جس میں دوفریق اللہ تعالی سے التجاء کرتے ہیں کہ کی متنازعہ فی مسئلہ سے متعلق جعوث اور بچ میں تمیز کردے۔ چونکہ مباہلہ ایک نہاست ہوگا کہ ہم دونوں اس کی تفاصیل براہ راست آپس میں طے کریں۔ بجائے اس کے کہ اپنے سیکرٹریوں کے ذریعہ گفت وشنید کریں۔ تاکہ مباہلہ کے آخری فیصلہ میں کی قتم کے فیک وشبہ اور ابہام کی گنجائش نہرہ جائے۔

سسس آپ نے اپنچ کینے کے صب پر اس بات کی اجازت دی ہے کہ ان لوگوں کو جو آپ کے چینے کے مس پر اس بات کی اجازت دی ہے کہ ان لوگوں کو جو آپ کے چینے کی جس دفعہ کو وہ چاہیں متعلیٰ کرلیں۔اس لئے میں اس دفعہ کو قبول کرتا ہوں۔ جوآپ نے صفحہ دو پر مندرجہ فریل عبارت میں کھی ہے۔

'' دوسرا پہلو (اس مبابلہ کا) جماعت پر سراسر جموٹے الزامات لگانے اور اس کے

دوسرا پہلو( اس مباہلہ 8) جماعت پرسراسر بھوسے اسراہات کا سے اور اس سے خلاف شرائگیزیرا پیگنڈہ کرنے سے تعلق رکھتاہے۔''

۵..... چونکہ میرے الزامات اخلاتی خباخت اور جنسی گناہ ہائے کبیرہ کو فاش کرنے سے متعلق ہیں۔ جن میں اس قتم کی کریہہ با تیں بھی کہنا پڑیں گی۔ جن کا ذکر عام طور پرشریف معاشرے میں نہیں کیا جا تا۔ اس لئے اس کی توضیح کروینا ضروری ہے کہ کن وجوہات کی بناء پر میں اس قتم کی شرمنا ک با توں کو قلم بند کرنامحض بجابی نہیں بلکہ اپنا اخلاتی فرض جھتا ہوں۔ ۲۔ ۔۔۔۔۔ عام طور پر کسی ایک فرد کویہ حق نہیں ہوتا کہ دوسرے فرد پرنا قدین کر بیٹھ جائے۔ لیکن جب کوئی محض کسی اعتمادی اور اخلاقی ذمہ داری کے عہدہ پر فائز ہوتا ہے تو اس کی

انفرادی ادارہ کا جزوبن جاتی ہے۔ الیی صورت میں اس کے انفرادی افتیارات وحقوق اوارہ کے حقوق وافقیارات میں مرغم ہوجاتے ہیں۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ مہذب معاشرہ میں واکٹر مدارس کے معلمین بحتاجین کے اداروں اور پتم خانوں کے کارکنان ۔ غرضیکہ ہراس شم کے اہل کارانہ پرسرکاری قوانین کے علاوہ اخلاقیات اور نیک چلنی کے قواعد کی پابندی بھی عائد ہوجاتی ہے۔ باو جوداس کے ہم و کھتے ہیں کہ و نیا کے معاشرے میں فہبی ڈھو تکئے اور جعل ساز اخلاقی قواعد کی پابندی ہے آزادر ہے ہوئے سادہ لوح اور کم عقل لوگوں کو دھو کہ دیے رہے ہیں۔ اس قسم کے فہبی ڈھو تکیوں پر اخلاقی پابندیاں اس لئے عائد کرنا مشکل ہوتی ہیں کہ دنیوی حکوشیں فرہبی معاملات میں دخل و بنا پابندیاں اس لئے عائد کرنا مشکل ہوتی ہیں کہ دنیوی حکوشی فرنق کی پابندی فرہبی اداروں پر بی چھوڑ دو۔ اس طرح فربی سیمسی ہیں کہ اخلاقی نظم ونت کی پابندی فرہبی اداروں پر بی چھوڑ دو۔ اس طرح فربی اداروں پر تقیدی نظر رکھنا معاشر ہے کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔

ے .... ان کریہہ باتوں کے بیان کرنے کی دوسری وجہ معقول سے ہے کہ قادیانی جماعت کے سرکردہ گروہ نے جوجنسی اورا خلاقی قواعد کی خلاف ورزی شروع کی ہوئی ہے۔وہ انفرادی یا شخصی حیثیت سے نہیں کی جارہی۔ بلکدان بدا ممالیوں کواکی جتھد بندی اور تنظیم کا روپ دے ویا گیا ہے اور طرہ میر کہ بیسب چھے اسلام کے نام پر کیا جار ہا ہے۔ اگر بیلوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنا جھوڑ کر ایک نے نہ ہب کا اعلان کر دیں اور اپنی جماعت کا نام احمدی کی بجائے کوئی بھی اور غیرمسلم نام رکھ لیں تو مسلمان ان سے فدہبی معاملات میں الجھنا بند کرویں گے۔ ۸...... میرے الزامات جماعت قادیان کے خلاف نہیں۔اس جماعت میں بہت ہے۔ ا پیے لوگ بھی ہیں جو دیانت داری اور اخلاص سے قادیانی عقائد پر ایمان رکھتے ہیں۔ بیہ علیحدہ بات ہے کہ وہ عقائد غلط اور غیراسلامی ہیں۔ہم ندہبی عقائد میں اختلا فات کی بناء پر سسی سے مار پید نہیں شروع کر دیتے۔لیکن جب کوئی منظم گروہ ندہب وعقائد کے روپ میں معاشرہ کے طریقہ ماندوبود میں تخریب پیدا کرنا شروع کر دے تب ہی عوام الناس اس تخریب کی روک تھام کے لئے استادہ ہوتے ہیں۔ اگر بنی نوع انسان میں اس قتم کے ناخلف اور بے غیرت لوگ موجود ہیں جواپلی محرم بہوبیٹیوں کی آ برواورعصمت کواینے بدچلن پیروں کی پر جوش عقیدت پر قربان کردینے کے لئے تیار ہیں توا یسے بھڑوں کو کون بھاسکتا ہے۔ بحث

طلب مسئلہ تواس آبرودار معاشرے کے لئے ہے۔جس میں سادہ لوح انسان نا دانستہ اس شم کے دھوکوں کا شکار ہونے لکیں۔ایس حالت مین معاشرہ کو اختیار ہوجا تا ہے کہ وہ شرفاء کو مار آستین سے خبر دار کریں۔

ہ..... مرزاطا ہراحمہ صاحب! میں جوآپ کے مباہلہ کا چیننے قبول کر رہا ہوں۔ وہ اسی اخلاقی احساس اور حقیقی فکروتٹویش کے تحت کر رہا ہوں۔ تاکہ حتی طور پر واضح ہوجائے کہ آیا میرے الزامات سچے ہیں ۔ میرے دعویٰ کی بنیاو کہ الزامات سچے ہیں۔ میرے ذاتی علم پر ہنی ہے جو میں نے قاویان میں رہائش کے دوران حاصل کیا جہاں کہ میری پیدائش ہوئی اور جہاں میں نے 1972ء تک پر ورش پاکر قادیا نیت سے تو ہدگ۔

#### حلف مبابله

۱۰..... مرزاطا ہراحمدصاحب! آپ مندرجہ ذیل الفاظ میں حلفیہ بیان دیں گے کہ میرے الزامات جن کا ذکر میں نے پیراگراف نمبر۱۳ میں کیا ہے۔ آپ کے علم کی روسے غیر سجے ہیں اور میں انہی الفاظ میں حلفیہ بیان دوں گا کہ میرے علم کی روسے وہ صحیح ہیں۔

اا ..... ان میں مرزاطا ہرا حمد (پسر مرزا بشیرالدین محمود احمد، پسر مرزاغلام احمد جو جماعت احمد ہے بانی تھے) موجودہ امیر جماعت قادیانی احمدی اللہ تعالیٰ کوشم کھا کر کہتا ہوں کہوہ الزامات جوحافظ بشیرا حمد معری (پسر شخ عبدالرحمٰن معری) نے پیرا گراف نمبر ۱۳ میں لگائے ہیں، غلط ہیں اور مجھے قطعاً کوئی علم نہیں۔ جس کی بناء پر میں کہدسکوں کہوہ صحیح ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے التجاء بھری دعا کرتا ہوں کہ اگر میں قصداً دروغ حلفی کر رہا ہوں اور مباہلہ کی مالت میں جموٹا بیان دے رہا ہوں تو جھے پراللہ تعالیٰ کی لعنت ہواور میں اس تاریخ سے ایک حالت میں جو واہوں کی موجودگی میں لیا۔ سال کے عرصہ میں مرجاؤں۔ جس تاریخ کومیں نے پیطف چھ گواہوں کی موجودگی میں لیا۔ ان چھ گواہوں میں سے تین گواہوں کا انتخاب فدکورہ بالا حافظ بشیرا حمد معری کریں گے۔''

بوں ملک میں اللہ تعالیٰ کی میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی قتم کھا کر کہنا اللہ تعالیٰ کی قتم کھا کر کہنا ہوں کہ وہ الزامات جو میں نے پیراگراف نمبر ۱۳ میں لگائے ہیں۔ صحیح ہیں اور میں علم الیقین رکھتا ہوں کہ وہ صحیح ہیں۔ میں مزید اللہ تعالیٰ کی قتم کھا کر کہنا ہوں کہ ذکورہ بالا مرزاطا ہرا حمد کو

علم ہے کہ وہ الزامات سیح ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے التجاء بھری دعا کرتا ہوں کہ اگر میں قصداً دروغ گوئی سلفی کررہا ہوں اور مباہلہ کی حالت میں جھوٹا بیان دے رہا ہوں تو جھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہواور میں اس تاریخ سے ایک سال کے عرصہ میں مرجا ؤں۔ جس تاریخ کو میں نے بیصلف جھے گوا ہوں کی موجودگی میں لیا۔ ان چھ گوا ہوں میں سے تین گوا ہوں کا انتخاب مذکورہ بالا مرز اطا ہرا حد کریں گے۔''

مباہلہ ہے متعلق الزامات

۱۳..... میں حافظ بشیراحدمصری مندرجه ذیل گواہی الله تعالی کی متم کھا کردیتا ہوں کہ: الف ..... مرزاطا براحد كاوالد مرزابشر الدين محود احد (جوباني سلسله احديد مرزاغلام احمد ك تین بیٹوں میںسب سے بڑا بیٹا تھا اور جو قادیانی جماعت کا خلیفہ ٹانی تھا) بدکارتھا اورمنکوجہ وغیر منکوحہ عورتوں کے ساتھوز نا کرنے کاعادی تھاجتی کہ خاندان کی ان عورتوں کے ساتھ بھی زنا کیا کرتا تھاجن کونہ صرف اسلامی شریعت نے بلکہ سب الہامی مذاہب نے محرمات قرار دیا ہے۔ مرزاطا ہر احمد کا پدری چیا مرزابشراحمد (جومرزاغلام احمد قادیانی کے تین بیٹوں میں دوسر نے مبر کا بیٹاتھا) لواطت کا عاوی تھااور بالخصوص اسے نوعمراڑ کوں سے بدفعلی کی بہت عادت تھی۔ پ ..... مرزاطا ہراحمد کا پدری چھامرزاشریف احمد (جومرزاغلام احمد قادیانی کے تین بیوں میں تیسر نمبر کابیٹاتھا) لواطت کاعادی تھااور بالخصوص اے نوعمرلڑکوں سے بدفعلی کی بہت عادت تھی۔ ت ..... مرزاطا براحد کا بوابعائی مرزا ناصراحد (پسرمرزابشرالدین محود احد مرزاغلام احد قادیانی کا پوتااورقادیانی جماعت کا خلیفه ثالث ) زانی ہونے کے علاوہ لواطت بھی کیا کرتا تھا۔ مرزاطا ہراحمہ کی دادی کا بھائی (یعنی مرزاغلام احمہ قادیانی کی بیوی کا بھائی) میرمحمہ آخق قادیانی جماعت کے نظام میں ایک بلنداور باعزت حیثیت رکھتا تھا اور محدث کے خطاب ہے سرفراز ہوا تھا۔ وہ بھی لواطت کا عادی تھا۔ قاویان کے پتیم خانہ کے محاسب ہونے کی حیثیت میں بیچارے کم س بیتم بچے اس کی برگشة خواہشات شہوانی کاشکار ہوا کرتے تھے۔ ۱۲ ..... اگریس جا ہوں تو اور بہت ہے ایسے ناموں کی فہرست لکھ سکتا ہوں۔ جو قادیا نی نظام میں بڑے بڑے عہدوں پر مامور تھے اور جواینے اثر ورسوخ کے بل بوتے پرانی شہوانی برگشتیوں میں اخلاقی پابندیوں ہے آ زاد تھے۔لیکن ان فخش باتوں کی زیادہ تفاصیل لکھنے کی

ضرورت نہیں۔ پیراگراف نمبر ۱۳ میں جو کچھ دیا ہے دہی کافی ہے۔ آپ ہے اس موضوع پر مباہلہ کرنے کا اصل مقصدیہ ہے کہ آپ کے اس اصرار کو جمٹلا یا جائے کہ بیالزانات'' احمہ یت کے خلاف سرا سر جھوٹ اور شرائگیز پرا پیگنڈا'' ہیں۔ حالا تکہ آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ ان الزامات میں کوئی غلط بیانی یا مبالد نہیں۔

10 ..... برایں حال میں نے ذکورہ بالا الزامات کو صرف مرزاخا ندان تک محدود رکھا ہے۔

تاکداس تنقیح طلب امر میں کسی غلط بنی کا امکان شدرہ جائے اور آپ کو اس مباہلہ کے ضابطہ
سے کوئی راہ فرار نہ طے ۔ یہی وجہ ہے کہ مرزاخا ندان سے بھی دوسری اور تیسری نسلوں کے کسی
فرد کو واس فہرست میں شامل نہیں کیا۔ اس خاندان کی خوا تین کے نام شامل نہ کرنے کی زیادہ
تروجہ یہ ہے کہ ان پرترس آتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کدان خوا تین میں بعض الی بھی تھیں جنہوں
نے اس قسم کی ذرموم حرکات میں اپنی رضا مندی سے حصہ لیا۔ لیکن ان میں بہت ہی الی بھی
تحسیں جو تصور وار نہ تھیں اور اس دام فریب میں جبور آئھنسی ہوئی تھیں۔ ان کے لئے اپنے
مردوں سے تعاون کے علاوہ کوئی چارد نہ تھا۔ ان کی حالت تقید کی بجائے رحم کی مستحق تھی۔
مردوں سے تعاون کے علاوہ کوئی چارد نہ تھا۔ ان کی حالت تقید کی بجائے رحم کی مستحق تھی۔
۱۲ سیس جبور دیا ہے۔ مباہلہ کی مدت کا تعین ایک سال کا کیا ہے۔ تاکہ ربانی فیصلہ تطعی طور پر ہو
جائے۔ مباہلہ کی شرائط اور کلیات اور عدم تھیں پر چھوڑ دینے سے ۔ جبیا کہ آپ نے اپنے چینئے
میں چھوڑ دیا ہے۔ مباہلہ کا انجام مبہم رد بیائے گا۔ لیکن آگر آپ میری تجویز کردہ ایک سال کی
مدت میں کوئی قابل قبول تبدیلی کروانا چاہیں تو اس کے لئے بھی تیار ہوں۔
مدت میں کوئی قابل قبول تبدیلی کروانا چاہیں تو اس کے لئے بھی تیار ہوں۔

اسس اگرآپ مباہلہ سے فئے نگلنے کے لئے اس عذر انگ کو برأت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی فض کسی دوسر مے فض کی نمائندگی ہیں مباہلہ نہیں کرسکتا تو ہیں آپ کی توجہ خود آپ کی مندرجہ ذیل تحریر کی طرف مبذول کروا تا ہوں۔ جس ہیں آپ نے خود ہی اس اصول کو تسلیم کر لیا ہے کہ آپ کسی فروٹانی کی نمائندگی ہیں مباہلہ کر سکتے ہیں۔ چیلنے کے صفحہ کر آپ لکھتے ہیں: ''چونکہ بائی سلسلہ احمدیداس وقت اس دنیا ہیں موجود نہیں اور مباہلہ کا جیلنے کرنے والے کے سامنے آپ کی نمائندگی ہیں کسی فریق کا ہونا ضروری ہے۔ اس لئے جیلنے کرنے والے کے سامنے آپ کی نمائندگی ہیں کسی فریق کا ہونا ضروری ہے۔ اس لئے میں اور جماعت احمدیداس فقین کے ساتھ میں اور جماعت احمدیداس فقین کے ساتھ قبول کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔''

۸ ..... اگرآپ اپنے دفات شدہ دادا کی نمائندگی میں مباہلہ کرنے کو تیار ہیں تو پھر کو کی است. بھی دہنیں ہوسکتی کہ کیوں آپ اپنے وفات شدہ باپ یا وفات شدہ چچ یا دفات شدہ بھائی کی نمائندگی میں مباہلہ نہ کرشیں۔

9 ..... ان سب باتوں کے علاوہ سے امر بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ اس مباہلہ کا زیر بحث نقطہ ینہیں کہ آپ اسپاف کا نمائندگی میں میرے ساتھ مباہلہ کریں۔ جن کے نام میں نے پیرا گراف نمبر ساامیں لکھے ہیں۔ میں آپ کے مباہلہ کا چینج اس نقطہ پر قبول کر رہا ہوں کہ آپ نو واپی نمائندگی میں مباہلہ کریں کہ آپا آپ کے مذکورہ بالا اسلاف کا اخلاقی ہوں کہ آپ نو واپی نمائندگی میں مباہلہ کریں کہ آپا آپ کے علم میں ہے یا نہیں؟ مجھے اس امر کا لخاظ ہے نہ کا رہونا آپ کے علم میں ہے یا نہیں؟ مجھے اس امر کا لوراا حساس ہے کہ یہ تین با تیں فی اور خلاف تہذیب ہیں۔ کیکن سے امر کہ آپا یہ با تیں آپ کوراا حساس ہے کہ یہ تین با تیں فی اور خلاف تہذیب ہیں۔ کیکن سے امر کہ آپا یہ با تیں آپ کوراا حساس ہے کہ یہ تین با تیں فی اور خلاف تہذیب ہیں۔ کیکن سے مزوری ہے کہ دنیا بر واضح ہو جائے کہ آپ اپنے اسلاف کی بدچلدہ ہی اور زنا کاریوں سے بخو بی واقف ہوتے واضح ہو جائے کہ آپ اپنے اسلاف کی بدچلدہ ہی اور زنا کاریوں کے علاوہ موام الناس کو مریدوں کے علاوہ موام الناس کو بھی اسلام کے نام پردھوکا دے رہے ہیں۔

ال المات المحال المحال



### تقتريم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد أن لا أله إلا الله وحده لاشريك له ونشهد أن محمدا عبده رسوله!

اما بعد، احسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد عَلَيْ الله وعلى الله وحيد الهدى هدى محمد عَلَيْ الله وعلى الله وصحبه وبارك وسلم، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من القول والعمل والنية والهدى انك على كل شئ قدير

اللهم رب جبرئيل وميكائيل واسرافيل فاطر السفوت والارض عالم الغيب والشهادة، انك تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدى من تشاء الى صراط مستقيم

اللهم اجعلنا من عبادك الذين يحبون بحبك ويعادون بعدا وتك واجعل اعمالنا كلها خالصة لوجهك ولا تجعل فيما حظاً لاحد سواك

اللهم انت عضدى وانت نصيرى وبك اقاتل فلا تكلنى الى نفسى طرفة عين واصلح لى شانى كله لا اله الا انت ويارب صل وسلم على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك امام الخير وقائد الخير ونبى الرحمة اللهم ابعثه مقاماً محمودا يغبط به الاوّلون والأخرون وصل على جميع الانبياء والمرسلين وعلى من تبع صفوة خلقك وخاتم رسلك الى يوم الدين واجعلنا منهم برحمتك يا رب العلمين • آمين!

قادياني امت كي دويشتيس

قادیانی امت کی دومیثیتیں ہارے پیش نظر ہیں۔ ایک توبیک اس امت کے افراد، انسان ہیں اور دومرے تمام انسانوں کی طرح ہمارا اسلامی فرض ہے کہ ہم ان کی و نیوی اور اخر دی قلاح کے جذبے سے سرشار ہوں اور اپنی استطاعت کی حد تک انہیں صراطمتقیم د کھلانے ، اس کی جانب متوجہ کرنے کی اور انہیں پھرسے جاوہ حق پر واپس لانے کی مخلصانہ جدوجہد مسلسل جاری رکھیں۔

ان حضرات کی دوسری حیثیت رہے کہ بیا ہے آپ کومسلمان کہلانے پرمصر ہیں۔ اسلام کے نام پر تبلیغ واشاعت کر رہے ہیں۔ مساجد نما مُمار تیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے تراجم شائع کرتے رہے اور اپنے آپ کووہ اسلام کا خادم ، مبلغ اور جانا رظا ہر کرتے ہیں۔

ان کی یرکوششیں بظاہر ہراس محض کے لئے باعث مسرت ہونی جائیں جواسلام کی دعوت کو عام کرنے کامتمی ہے اور بیچا بتا ہے کہ اسلام بوری و نیا پر چھا جائے اور وہ یوم سعید آئے کنسل انسانی خاتم الانبیاء فداہ الی وائی تلک کے دامن رحت میں پناہ حاصل کر کے دنیوی اور اخروی فلاح کی سعادت سے بہرہ ورہو لیکن جب ہم اس بہلو برغور کرتے ہیں کہ مرزاغلام احمد قادیانی کی بیامت اسلام کی تبلیغ کے نام پرایسے عقائد، افکار اور نظریات کی اشاعت میں مصروف ہے۔ جوعقا ئدونظریات اس اسلام کی نفی کے مترادف ہیں۔ جوسید الاوّلین والآخرین اللّه خرین اللّه فی خیر بقاع الارض مکه معظمہ اور انوار نبوت کے مرکز اعظم مدینہ طیبہ میں پیش فرمائے۔جن کی صحیح وضاحت،قرآن مجیداوراحاویث نبوییکرتے ہیں اور مزیدید کہ قادیانی حضرات، اسلام کے نام پر کا فرانہ عقائد کی تبلیغ کے ذریعیامت خیرالا نام اللہ کے افراد کو بدراہ کرتے اور ملت کے جسد سے بوٹیاں نوچ نوچ کراپنے اجتماعی وجود کوغذامہیا کررہے ہیں اوراس ہے بھی آ گے بید هفرات مسلم ممالک پرلوائے احمدیت لہرانے کے لئے ساسی میدان میں بھی گفتی ونا گفتی کے مرتکب ہورہے ہیں اور مید مفرات میبود یوں کی طرح بینواب بھی د کھےرہے ہیں کہ معظمہ کوقادیا نیت کی تبلیغ کا مرکز بنا کمیں۔ان کا تصور وعزم مرز اغلام احمد قادیانی کے فرز نداوران کے خلیفہ ٹانی ،مرز امحمود احمد کے الفاظ میں ہے ہے کہ ''میرے نزدیک احمدیت کے تصلینے کے لئے اگر کوئی مضبوط قلعہ ہے تو كممكر مدب يادوس درجه ير پورث سعيد .....ايسايس علاقول مين حفزت (مرزاغلام احمد قادیانی) کانام پہنچ جائے۔ جہاں ہم مدتوں نہیں پہنچ سکتے ..... مکہ مرمدسب سے برامقام ہے۔ (الفضل قاديان مورخة ١٩٢٢م جولا كي ١٩٢١م) وہاں کے لوگ ہمارے بہت کام آسکتے ہیں۔'' اور اس سلسلے میں ان کے جذبات کی ہدّ ت اور قلبی کیفیت سے کے مرز انجمود نے

۱۹۲۰ء کے سالانہ جلسہ قادیان میں بیاتک فرمادیا کہ: '' مکہ تمرمہ میں مثن کی تجویز ہے۔ ایک

دوست نے وعدہ کیا ہے کہ اگر مکہ میں مکان لیا جائے تو وہ پچپیں ہزار روپیہ مکان کے لئے دیں سے پس شیطان کے مقابلہ میں پوری طاقت سے کام لیں اور میری اس نفیعت کو یا در تھیں۔'' (الفضل مورعہ ۸رجنوری ۱۹۲۰ء)

قادیانیوں کے بیئزائم بجائے خوداکیہ مسلمان کے لئے بہت بڑا چیلئی تھے۔ گران عزائم کو پایئے تھے اور عملا جوسیا می عزائم کو پایئے تھے اور عملا جوسیا می عزائم کو پایئے تھے کہ ان کی شہادت سے کہ قادیانی امت عالم اقدامات اس گروہ نے گذشتہ نوے برس میں کے۔ان کی شہادت سے کہ قادیانی امت عالم اسلام کے آلہ کارکی حیثیت رکھتی ہے۔

اس الزام کے بعد شواہد سے آ میں کے لئے اس عنوان کے پس مظری ایک جھلک

ملاحظة فرمائية -

مكة مرمه مين قادياني مشن كاليس منظر

یہ بات باعث عبرت بھی ہے اور عالم اسلام نیز مخلص قادیا نیوں کے لئے ذریعہ موعظت بھی کہ ۱۹۲۰ء میں مرز اغلام احمد قادیانی کے بیٹے اور خلیفہ دوم نے مکہ معظمہ اور پورٹ سعید میں قادیانی مشن کھولنے کے لئے جس جوش وخروش کا اظہار کیا اس کالہل منظریہ ہے کہ جنگ عظیم اوّل ۱۹۱۸ء تا ۱۹۱۷ء میں قادیاتی امت نے برطانیے عظمٰی کی برخروش حمایت کی۔ آغاز جنگ ہی کے مرحلہ میں مرز امحمود نے کورز پنجاب کے نام ایک خط میں کال وفا داری کا اظہار بھی کیا اور سے بھی لکھا کہ میں نے اپنی جماعت کو تھم دیا ہے کہ ملک معظم برطانیے کا تمل ساتھ دیا جائے۔

(الفضل قاديان مورخه ۲۹رنومبر۱۹۱۳ء)

1919ء میں جب کفار کی فوجوں نے عالم اسلام کے متعدد مما لک پر کا ملا یا جزوا تسلط حاصل کرلیا اور بے شار مسلمانوں کو انتہائی در ندگی سے فرخ کیا اور عملاً شام ،عراق، افغانستان ،ترکی پر اپنا سیاسی استیلاء عمل کرلیا تو قادیان میں انگریزوں کی فتح پر جشن مسرت منعقد کیا گیا اور یہاں سک انتہا اعلان کیا گیا کہ: ''جماری گورنمنٹ (بینی قادیا نیوں کی مہریان برطانوی گورنمنٹ) نے جو بھرہ کی طرف چڑھائی کی اور تمام اقوام سے لوگوں کو جمع کر کے اس طرف بھیجا۔ وراصل اس کے محرک اللہ تعالیٰ کے وہ فرشیتہ تھے جن کوگورنمنٹ کی مرو کے لئے اس نے اپنے وقت پراتارا کہ دہ کوگوں کے دلوں کواس طرف باکل کر کے ہرتم کی مدو کے لئے تیار کریں۔''

(الفضل قاديان مورند عرد تمبر ١٩١٨)

خودمرزامحوداحمہ قادیانی بصد فخر دمباہات اعلان کرتے ہیں کہ:''عراق کے فتح کرنے میں احمد یوں نے خون بہائے اور میری تحریک پرسینکڑوں آ دمی (انگریز کی فوج میں) بحرتی ہوکر (عراق اور دوسرے مسلم ممالک پرحملہ کرنے کے لئے) چلے گئے۔''

(الفضل قاديان مورندا الراكست ١٩٢٣ء)

القصہ ۱۹۱۹ء میں ختم ہونے والی پہلی عالمگیر جنگ میں عرب وعجم کے متعدد مما لک پر برطانوی استعار کے فلیے کا تقاضا پر تھا کہ پورٹ سعید اور پورے عالم اسلام کے ایمانی مرکز حرین میں وہ عناصر موجود ہوں جو برطانیہ کے اسلام دشن اور مسلم کش پروگراموں کی تعمیل کا ذریعہ بنیں۔ اس تقاضے کو پورا کرنے کے لئے مرزامحود احمد بے چین تھے کہ مکہ مرمہ اور پورٹ سعید میں مشن قائم ہوں۔

یہ میں کہ اس است کی اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے کافی ہیں کہ اس است کی تاسیس ورتی کا مقصد اعید وہی تھا جو سیبونیت کی تحریک اور اسرائیلی ریاست کے قیام کا محرک تھا۔

قادیا نیوں کا مید دوسرا رخ ہر مسلمان کے لئے موجب اضطراب ہے اور وہ جتنے وسیح پیانے پر قادیا نیوں کی سرگرمیوں ہے آگاہی حاصل کرتا ہے۔ ای نسبت سے وہ مضطرب ہوتا اور یہ میں کہ تا دیانی است ، اسلام ، است مسلمہ کے وجود کی اور عالم اسلام کے لئے صیبونی فیقتے ہے بھی زیادہ خطرناک فتنہ ہے اور اس کا ایمان تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اس فتنے کے استیصال کے لئے وقف کردے اور داہے، درہے، قدے، شخے جو پچھوہ اخلاص کے ساتھ کرسکتا ہواں میں کوتا ہی نہ کرے۔

قادیانی امت کی پیدوجیشیتیں باہم متضاد ہیں اوران دونوں کے رعمل بھی بڑی حد تک

ایک دوسر بے کے بالضد ہیں۔مثل انسانی رشتے کی بنیاد پر قادیانیوں کو دعوت الی اللہ کے ذرایعہ
از سر نورجت اللعالمین بیالیے کے دامن رحمت میں لانے کا کام ،زم دلی جلم ، برد باری ،مروت ، تفتگو
میں احترام واکرام کا متقاضی ہے اور اس سے یکسر مختلف ان کے شرسے اسلام اور مسلمانوں کو
بیانے کا فریفہ ، شدت ، جرات ، شجاعت ، جمیت ، غیرت اور غلظت کے بغیر کما حقداو آئیں ہوسکا۔

"ياايها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم (التوبه:٧٣)" ﴿ ا نِي ا كفاراورمنافقين كِ خلاف جهاد يجيئ اوران ئ شدت كِ ساتھ نبيني - ﴾ اس دوہرى صورتحال كا حساس دوسر احباب كوس طرح ہوتا ہے اوران كى پريشانى کی کیا کیفیت ہے؟ اس بارے میں پھے کہنا ان سطور کے راقم کے لئے ممکن نہیں۔ البتہ اپنی اس پریشانی کا اشارۃ اظہار ناگریر سامحسوس ہوتا ہے کہ جب مرزاغلام احمد قاویانی اور قادیانی است کے دوسرے ذمہ دار اصحاب کی الی تحریریں اور اقد امات زیر بحث آتے ہیں۔ جن میں ان کی صفت د جالیت کا بحر پورمظاہرہ ہوتا ہے اور اسلام کومنح کرنے اور اس ہے بھی زیادہ جذبات کو بحرکانے والا ان کا بیرو بیسا منے آتا ہے کہ انہوں نے اور تو اور سید الاولین والا خرین، امام الانہیاء وخاتم المرسلین محمد بن عبداللہ فداہ ابی وائی وفسی و مالی وولدی تھا تھے الف الف صلوات کی توجین کا ارتکاب کہا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ ان کے نام کوالم سے کاغذ پر کھنے کے لمحات میں جذبات اس محتمل ہی نہیں ہوتے کہ ان کا نام کسی احترام کے اسلوب سے لیا جائے ۔ لیکن جونہی اس فیزیشہ میں جونہی اس محتمل ہی بین ہوتے کہ ان کا نام کسی احترام کے اسلوب سے لیا جائے ۔ لیکن جونہی اس فیزیشہ میں جونہی اس می خوات ہیں ہوتے کہ ان کا نام کسی احترام کے اسلوب سے لیا جائے کی آرز و مجلی اور میں بین ہوتے کہ ان کا نام کسی احترام کے اسلوب سے لیا جائے کی آرز و مجلی اور میں بین ہوتے کہ ان کے نام والی بین ہور ہو کہ میں فوری تبدیلی رونما ہوتی ہو اور بیت ہوئی اس کے نمو نے آپ اپنے زیر دست اس کی متعدوم تھا مات پر دیکھیں گے اور بیا اوقات ایک ہی پیراگراف میں اس اضطراب کی جھلکیاں مشاہدے میں آئیں گیریگی سے جھلکیاں مشاہدے میں آئیں گیراگراف میں آئیں گیراگراف میں آن کیں گی۔

کنین بیتو اسلوب کی بات تھی اور اس کا تذکرہ ایک تو اپنی کیفیت ہے مجبوری کے باعث، دوسرے قادیانی اور مسلمان دونوں سے بطور معذرت، اسلای اخوان کوشکوہ وہاں ہوگا۔ جہاں مرز اغلام احمد قادیانی کے نام کے ساتھ تحریم کا کوئی لفظ یا اسلوب ملاحظہ فرمائیں گے اور قادیانی احباب جب انداز بیان میں شدت محسوس کریں گے تو کبیدہ خاطر ہوں گے۔ بایں ہمہ پوری کتاب کے ناقد اند مطالعہ کے بعد بھی آئیس کسی ایک جگہ بھی اس سب وشتم کا سراغ انشاء اللہ العزیز نہیں ملے گا۔ جوان کے پیشوا کاروز مرہ تھا۔

اسلوب کے علاوہ دوسری بات جس کی جانب ہمیں قارئین محتر م اور بالخصوص قادیانی حضرات کومتو چہ کرنا ہے وہ بیہ ہے کہ قادیا نیت پر تنقید اورائے کفر قرار دینے کے جس عنوان کو یہاں دیر بحث لایا گیا ہے۔ ہماری معمولی کا وش قادیا نیوں ہے کسی بھی ذاتی یا گروہی مخالفت کا نتیجہ ہرگز نہیں۔اللہ علیم بذات العدوور کو گواہ کر کے ہم بیعرض کرنا ضروری بجھتے ہیں کہ ہماری میا چیز سعی خالفت کا اسلام، سعی خالفت کا اسلام، منقیدے،نظریے اور جذبے کا ایمانی مظہر ہے کہ بقول عارف باللہ، شیخ الاسلام، امام ابن تیمیشہ نبوت ایک ایمانی طبعے کھل امام ابن تیمیشہ نبوت ایک ایمانی طبعے کھل

كرسامنة آجاتے بيں۔ سچانى اپنے زمانے كے تمام لوگوں سے نا قابل تصور حد تك رفيع المزلت اورمستحق اكرام موتاب اورجموناني الى نسبت بيت، ذليل اورمستحق نفرت، اور چونكهان سطور کاراقم مرز اغلام احمد قادیانی کے کذب برای طرح یقین رکھتا ہے۔جس طرح شافع روزمحشر فداه الي واكتابية كاصداقت برايمان لايا ب- (والله على مانقول شهيد) اى بناء براس کے دل میں مرزاغلام احمد قادیانی کی مخالفت ان کے بھڑ کائے ہوئے جہم بداعتقادگی سے خلق خدا کو بیانے اور ان کے 'انگلوا تلین صیبونی وین' کے تام ونشان کے مٹانے کی آرزو، اس حد تک توی ہے کہ وہ حضرت وحثی ابن حرب کی طرح اس کام کواپنے اعمال سیر کے کفارہ اور رحمت، رؤف ورحيم جل وعلا كے حصول كا يقيني وسيله تصور كرتا ہے اور جليل الشان صحابي رسول الشفافية حضرت وحشی ابن حرب کے ان الفاظ کو جالیس برس سے اپنے لئے مہمیز محسوس کئے ابطال قادیانیت میں مسلسل کوشاں ہے کہ جوانہوں نے عم رسول مطابقہ سیدنا حزہ کوشہید کرنے کے چھ عرصه بعد بصدندامت اور وفور جذبه تلافی کے عالم میں مصرف القلوب اور موفق بالخیررب دحیم کے حضور کہے تھے۔انہوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا تھا کہ بارالہہ! جس طرح میرے باتھوں اسلام كا ايك عظيم فرزند اور لوائے محمدى كاجليل الشان ياسبان شهيد موارب ذوالجلال! توفیق عطا فرمائیو کہ میں کفر کے کسی اسٹے ہی بڑے جرنیل کو واصل جہنم کر کے اس جرم عظیم کی تلافی كرول .....اور جيب الدعوات رؤف آقاني بيدعااس طرح قبول فرمائي كدان وحثي ابن حرب بى کے ہاتھوںمسلمہ کذاب کوواصل جہنم کیا۔

چیونی کو ہاتھی کی موت کا ذریعہ بنانے والے رب غیور وقد یر سے ان کی رحت کے صدقے یہی دعا ہے کہ وہ اس محصیت تابکارکواس دوہر نظرض کی اوا یکی کی مین براخلاص وصد ق قتی سے نوازے کے مرزاغلام احرقادیانی کی دجالیت کے ابطال کی سعادت بھی حاصل ہو اور قادیانیوں کو دعوت اسلام کے ذریعے رحت ہر دوعالم اللہ کے دامن فلاح وکا مرانی میں واپس لوٹانے کی کامیانی بھی بھی ودیعت ہو۔ 'وما ذلك علی الله بعزیز وعلیه التكلان وهو ولی النعمة وهو ولی التوفیق''

دىي مصدر قام وي. بديبي حقائق ڪي روشني ميس

ایک جملهاس وضاحت کے لئے کہاس مخضر کتاب میں قادیاندں کو کا فراوردائرہ اسلام سے خارج ہابت کرنے کے لئے ایک طرز اختیار کیا گیا ہے۔ جسے بدیمی کہا جاسکتا ہے۔ یعنی وہ

یکی حیثیت بعض منفی عقائدگی بھی ہے۔ جیسے کہ اللہ ذوالجلال کی ذات اقدس کی جانب کذہ، دھو کے اور فریب کی نسبت نہیں کی جاسکتی اور اللہ تعالی کے سی تعلی کو (نعوذ باللہ من ذلک)

لغوج قير بمصرا خلاق وروحانيت ،قرارديناكسي بعي دين كي روسي ممكن نہيں۔

جس طرح اوّل الذكر معتقدات كوتل ہونے ميں كسى عامى اور عالم كوشبز بيں -اك طرح دوسرى نوع كے فكر وعقيدہ كے صرح كفر ہونے كے لئے كسى استشہاداور استباط كى حاجت نہيں۔ دونوں باتيں بديمى ہيں اور اس كتاب ميں انبى بديميات كو قاديانى نبوت كے مظہر كفر وار تداد ہونے كى حيثيت سے پیش كيا كيا ہے -

علاوہ بریں زیر بحث عنوانات کی توضیح تعنیم میں وجوہ تکفیر کو صرف ''وجوہ تکفیر'' کی حد تک مدود رکھنے کے معلی خوانات کی توضیح تعنیم میں وجوہ تکفیر کو حرک تک مدود رکھنے کے معلی طریق بیان پر بہلنے ودعوت کے تقاضے کے مطابق تعنیم وقذ کیرکو ترجیح کی تحقی ہے اور بعض مقامات پر عبیہ وتوضیح کے انداز پران ولائل کوزیر بحث لایا گیا ہے۔ تاکہ فیکورہ دونوں مقاصد حاصل ہو سکیس ۔ اللہ رب العزب اس مقیر سعی کوشرف قبول سے نوازیں اور السمیع السمالی میں اس مقیر سعی کوشرف اللہ النت السمیع العلیم و تب علینا انك انت التواب الرحیم''

"واسأل الله ربى ومولاى ان يجعل اعمالى كلها خالصة لوجهه ولا يجعل فيها حظا لاحد سواه ويا رب صل صلوة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجلّيات فبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذى اعاده من كل سوء اللهم فرج كربى كما وعدت امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء وعلى اله واصحابه واهل بيته وذرياته اجمعين! امين! آمين! آمين برحمتك يا ارحم الراحمين"

صفر المظفر ١٣٩٧ه، مطابق ٢ رفر وري ١٩٧٧ء

قاديا نيون كاكربناك تأثر

موضوع کفتگویہ ہے کہ قادیانی غیرسلم کیوں ہیں؟ کیکن براہ راست آغاز بحث کے بجائے ہم اس تا ٹر سلسلہ خن ٹر وع کرتے ہیں۔ جوبعض علص اور در دمند قادیا نعول نے متعدد بارظا ہر کیا ہے اور وہ ہیے کہ ہم نمازیں پڑھے ہیں۔ قرآن عزیز کی طاوت کرتے ہیں۔ صدقات وخیرات دیتے ہیں۔ دین گابنے اور قرآن وحدیث کی اشاعت کوہم وظیفہ زندگی بنائے ہوئے ہیں اور ہم اس کا عظیم کے لئے ہیرون ملک سفر کرتے ہیں اور اپنی اولا دوں کو بلیخ دین کے لئے جواتے ہیں۔ کیکن ان تمام اعمال واقد امات کے باوجود ہمیں کافر کہا جارہا ہے۔ ہمیں ملت اسلامیہ علی خارج قرار دیا جارہا ہے۔ ہم سے مطالبہ کیا جارہا ہے کہ ہم اپنے قلم نے اپنے آپ کوغیرسلم کھیں۔ اس سے ہمارے جذبات کا جوفون ہوتا ہے۔ ہمارے دل کو جوفیس پٹنی ہے اور ہمیں اس کے جورکیا جارہا ہے کہ ہم اپنے آپ کوغیرسلم پرجو بجورکیا جارہا ہے کہ ہم اپناوٹ ہوتا ہے۔ وار ہمیں اس جارہا ہے کہ ہم اپناوٹ ہوتا ہے۔ وار اور کھا جوزی کیا جارہا ہے؟

خداوندجل وعلاشاہد ہے کہ بعض حضرات کی اس قتم کی دل سوزی ہے ہمارادل کہتے جاتا ہے اورہم ان سے ہمدردی پراپنے آپ کو مجود پاتے ہیں اور ہمیں ان کی اس قبلی اور دہنی کیفیت پر ترس آتا ہے۔ گرجب ہم اپنے اس تا ترکواسلای شریعت کے ترازوئے عدل ہیں تو لئے اور دینی غیرت وحمیت کی کسوٹی پر پر کھتے ہیں تو ہم اپنے مسلمان ہوئے کا اہم ترین تقاضا تھتے ہیں کہ ان مجر سے بھائیوں کو یہ مجھائیں کہ آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے۔ فی الواقعہ سیکفر وار تداد کی واد کی ہلاکت ہی تک پہنچانے والا راستہ ہے اور آپ کے نیک جذبات کا انجام بعید وہی سامنے آئے والا ہے جواس مسافر کے فلط تصورات اور مقصد سے متضاد عمل کا ہوتا ہے۔ جوشر تی کی ست اپنے آبائی شہر کا تصور زہن میں رکھتے انتہائی مغرب کے شہر کی جانب روال ہونے والے گاڑی میں سوار ہو جائے۔ وہ چاہے اس سفر میں ہزار زحمتیں برواشت کرے، راستہ وہ کھڑے ہوکر کائے، ور ان سفر وہ اس گاڑی میں سوار مسافروں کی خدمت کا لائق ستائش کا رنامہ سرانجام وے، ان میں سے کوئی نیکی اور محنت اسے اس کے اس فلط کے انجام سے محفوظ نہیں رکھ سکتی کہ اس نے فلط سمت پر جانے والی گاڑی میں سفر کیا اور اس کی صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ وہ جب تک اس گاڑی میں سوار رہے گا۔ گاڑی جتنی تیز رفتاری سے جلے گی وہ اتنابی اپنے محبوب شہراور مطلوب منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا اور آگروہ کہیں بھی اپنی فلطی سے مطلع ہوکر اس گاڑی سے ندا تر اتو لا نہا آب نے گھر سے عروم ہوگا اور آگروہ کہیں بھی اپنی فلطی سے مطلع ہوکر اس گاڑی سے ندا تر اتو لا نہا ور منزل کی گم شدگ کے انجام سے اس کا نیک جذب اور کوئی بھی نیک علی بیانہیں سے گا۔

ر ہاان حضرات کا یہ کہنا کہ ہمیں کافر قرار دینے والے ہم پرظلم ڈھارہے ہیں۔ ہماری ولئی کررہے ہیں اور ہماری دلئی کررہے ہیں اور ہمارے دعوی اسلام اور ہمارے کلمہ اسلام 'لا الله محمد رسول الله ''پڑھنے کے باوجود ہمیں عدالتی اور پارلیمانی فیصلوں کی روسے کافر کہا جارہا ہے۔ یہ صریح ناانصافی اور ظلم ہے۔

ہم ان ستی رحم دوستوں کی اس غلطہ ہی اور اظہار مظلومیت پر براہ راست بات چیت ہے پہلے ان کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ پوری اسلای دنیا اور اس کے ضمن میں پاکستان کی قوبی اسمبل کے اس فیصلے پر کہ قادیا نی مرزاغلام احمد قادیا نی کو اپنانی یا پیشوا مان کر دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ جو بید دلی رنج محسوں کرتے ہیں کہ آئیس اسلام کی بجائے کفر کی جائب منسوب کیا جارہا ہے تو کیا انہوں نے بھی اس پرغور کیا کہ جب ان کے پیشوا، ان کے خلفاء ادر ان کے قائد مین ،علاء اور مناظرین و مبلغین نے بتکر ارواعادہ اور بسا اوقات انتہائی تو ہیں آ میز اور اشتعال انگیز انداز میں امت محمد سے کہام اکا ہر داصاغر خواص دعوام قائد مین اور تبعین بھی کو اور ان کے خلاف ایسے ماذبھی قائم کئے جو پاکستان کی تو می کا فربھی کہا۔ ان کی تو بین تذلیل بھی کی اور ان کے خلاف ایسے ماذبھی قائم کئے جو پاکستان کی تو کیا ان کے اس ممل عن مار کہ وہوئے ہیں تو اب جو کہاں تو بین تو اور ان کے دل نہیں دکھے ہوئے ہیں تو اب جو کہاں تو بین تو اور ان کی درسے آئیس دائر ہ اسلام سے باہر قرار دیا ہے اور ان کے بارے مسلمانوں نے آئین وقانون کی ردسے آئیس دائر ہ اسلام سے باہر قرار دیا ہے اور ان کے بارے مسلمانوں نے آئین وقانون کی ردسے آئیس دائر ہ اسلام سے باہر قرار دیا ہے اور ان کے بارے مسلمانوں نے آئین وقانون کی ردسے آئیس دائر ہ اسلام سے باہر قرار دیا ہے اور ان کے بارے

میں وہی بات کمی ہے جووہ مسلمانوں کے متعلق طویل مدت سے سلسل کہدرہے ہیں تواس فیصلے پر وہ جس رنج والم کا اظہار کرتے ہیں اس میں وہ کس حد تک حق بجانب ہیں؟ اس طویل مدت میں قادیانیت کے بانی اوراس کے سرخیل حضرات نے جو کھی کہا اس عظیم ذخیرے میں سے بطور مثال چندارشادات اور فیعلے ان حضرات کے فور وفکر کے لئے پیش خدمت ہیں۔ مرزاغلام احمدقادياني نے اسلاميان عالم كوكافر قرار ديا بچیزے دوستو! آپ جنہیں مرشد مسیح ،مہدی، نبی، جری الله فی حلل الانبیاء مانتے ہیں۔انہوں نے کہاتھااورآپ آج بھی اس کی اشاعت کررہے ہیں کہ: ود كفر دونتم بر ہے۔ ايك كفريدكم ايك فخص اسلام سے بى انكار كرتا ہے اور آ تخضرت فالله کورسول نہیں مانتا، دوسرے پیکفر کہ مثلاً وہ سیج موعود کونہیں مانتا.....پس اس لئے کہ وہ خداادررسول کے فرمان کامٹکر ہے۔ کا فرہے اورا گرغور سے دیکھا جائے تو بید دنوں فتم کے کفر (حقیقت الوی ص ۱۸۹ فرائن ج۲۲ص ۱۸۵) ایک ہی شم میں داخل ہیں۔'' ''علاوہ اس کے جو جھے نہیں مانتا۔وہ خدااور رسول کو بھی نہیں مانتا۔ کیونکہ میری نسبت (حقیقت الوحی ص ۱۲۳ نزائن ج ۲۲ص ۱۲۸) خداادررسول کی پیش گوئی موجود ہے۔" '' جو پیغیبر تالیق کونہ مانے وہ کافر ہے۔گر جومہدی ادر سیح کونہ مانے اس کا بھی سلب ( نیج المصلی ج اص ۱۳۷۹) ايمان موجاتا ہے۔'' '' یم همولی اور چھوٹی میں بات نہ جھیں۔ بلکہ ریا بمان کا معاملہ ہے۔ جنت اور ووزخ کا سوال ہے۔میراا نکار،میراا نکارنہیں بلکہاللہ تعالیٰ اوراس کے رسول میلانے کا انکار ہے۔ کیونکہ جو میری تکذیب کرتا ہے وہ میری تکذیب سے پہلے معاذ اللہ ،اللہ تعالی وجموٹا تھہرالیتا ہے۔'' (نیج المصلی ج اص ۲۸۰) ''میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ الحمد للہ سے لے کر والناس تک سارا قر آن چھوڑ نا پڑے گا۔ پھرسو چوکیا میری تکذیب کوئی آسان امر ہے۔ یہ میں ازخوذہیں کہتا۔خدا تعالیٰ کی تتم کھا کر کہتا ہوں کہ حق یہی ہے کہ جو مجھے چھوڑے گااور میری تکذیب کرے گاوہ زبان سے نہ کرے۔ مگراپیخ عمل ہے اس نے سار ہے قرآن کی تکذیب کر دی اور خدا تعالیٰ کوچھوڑ ویا۔''

(نیج المصلی جام ۱۸۱)

۲..... " نفدانعالی نے مجھ برظا ہر کیا ہے کہ ہرا یک شخص جس کومیری وعوت پینچی ہے اور اس

نے جھے تبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزد یک قابل مواخذہ ہے۔"

(نج المعلى ج اص ١٧١)

ع ..... "انبیاء علیم السلام کے انکار سے سلب ایمان کا بالکل واضح امر ہے اورسب مانتے ایس .... (نج العلى جامن است

بیسات صریح اورواضح حوالہ جات توان بیمیوں حوالہ جات میں سے چندایک ہیں جو مرز اغلام احمد قادیانی کے بعد مرز اغلام احمد قادیانی کے بعد ان کے دواہم خلفاء علیم نورالدین خلیفدادّ ل اور مرز ابشیرالدین محمود احمد (این مرز اغلام احمد والد مرز اناصر احمد موجود و خلیفہ قالت کے خیر مہم فراوگی تفریعا کدکئے۔

حكيم نورالدين كافتوى

مرزاغلام احمدقادیائی کونه مانے والے بہودیوں اورعیسائیوں کی طرح ہیں مرزاغلام احمد قادیانی کے فرزند ادر خلیفہ دوم مرزامحود احمد نے کہا: ''(دہریوں، برہموں، مشرکین عرب ادر بہود کے بعد) آخر میں میچوں کا نمبرآ تاہے کہ بیسب اسلام سے قریب ترجیں ادرسب باتوں (ایمان بائلہ، ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ ادر بعث بعد الموت) کو قبول کرتے ہیں۔ صرف بیوں میں ہارے آن خضرت اللہ کو تول بیں کرتے۔ لیکن یہ بھی کافر
ہیں۔ کو نکہ اللہ تعالی نے جوشرا تط اسلام مقرر فرمائے ہیں۔ کہ اللہ تعالی پر ایمان ہو، ملا تکہ پر ایمان
ہو۔ سب کتب پر ایمان ہو۔ بعث بعد الموت پر ایمان ہو۔ ان میں سے ایک شرط ان میں پورے
طور پر نہیں پائی جاتی۔ یعنی وہ سب نبیوں پر ایمان نہیں لائے بلکہ خاتم النہین آنخضرت اللہ کے
طور پر نہیں پائی جاتی۔ یعنی وہ سب نبیوں پر ایمان نہیں لائے بلکہ خاتم النہین آنخضرت اللہ کے
مکر ہیں۔ اب آنخضرت اللہ نے بعد اگر کوئی فضی خدا تعالی کی طرف سے دنیا کی اصلاح کے
لئے بھیجا جاتا ہے تو جو مسلمان کہلانے والے لوگ اس کا الکار کرتے ہیں وہ باوجود دیگر ندا ہب کی
نبیر علی ہونے کہ ایک شرط کے پورانہ ہونے کی وجہ سے بیاروں میں شامل ہوں
دوسرے فیض میں نہ کور و بالا قاعدہ کے ماتحت جوقر آن کریم نے ''و من یکفر باللہ و ملا ٹکته
ورسلہ والیوم الاخر فقد ضل ضلا تا بعیدا'' بتایا ہوگئ تھی نہیں پاتا ہے۔ وہ کافر
کہنے پر مجبور ہے۔ کیونکہ وہ دور کی ہے ہوں میں ایک ایس بیاروں میں شامل ہونے کے لائی ہے۔ اس میں ایک ایس بیاری بیدا ہوگئ ہے جس کی وجہ سے
بیاروں میں شامل ہونے کے لائی ہے۔ اس میں ایک ایس بیاراض ہونے کی وجہیں۔''

(احمريت كمتعلق بالحج سوالات ص٩٠٨)

یه اوراسی قبیل کے پینکڑوں ایک اور تحریریں جن میں بیشتر دل آزار بھی ہیں اور تو ہیں اور تو ہیں ویز لیک کا باعث بھی۔ مرز اغلام احمد ، حکیم نورالدین ، مرز امجمود ، مرز ابشیر احمد اور قادیانی اکابر کی تصنیفات و تالیفات میں موجود ہیں اوراس کے علاوہ تو کی اسبلی میں مرز اناصر احمد نے اعتر اف کیا کہ دہ ان تمام مسلمانوں کو کا فر کہتے ہیں جو مرز اغلام احمد قادیانی کوئیس مانتے ۔۔

الغرض ''کفر'' کا مسئلہ بالکل واضح ہے۔ جس طرح عالم اسلام کی تمام قابل ذکر تظیموں،علاء اسلام اور پاکستان کی تو می آسبلی نے قادیا نیوں کو اس بناء پر کافر قرار دیا کہ انہوں نے حضور سرور کو نین اللہ کے بعدایک ایسے خص کو نی تسلیم کیا جوخدا کی قسم اٹھا کر بیدعویٰ کرتا ہے کہ وی اللی نے اسے نبی کہا ہے اور اسے نہ مانا اس طرح کا کفر ہے۔ جس طرح سیدالرسلین والا خرین محملات کو نبی نہ مانا۔ تو اس کے بعد قادیانی حضرات کی جانب سے اس بڑم وغصے کا اظہار کہ ''لا اللہ الا الله محمد رسول الله'' پڑھنے،قرآن مجید کا درس دینے اور اس کے تاور راہ خدا میں خرچ کرنے کے باوجود آئیس کا فرقر اردینا،ظلم ترام شائع کرنے ، نمازیں پڑھنے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے باوجود آئیس کا فرقر اردینا،ظلم ہے اور اس سے وہ اس حد تک ول آزردہ اور شتخل ہوں کہ وہ اس پاکستان ہی کونفر سے اور بغض

ہے دیکھنے لگیں جس کی قوی اسمبلی نے انہیں کا فرقر اردیا ہے۔ ایک ایسا تا تر ہے جے ان کے ایے زیر بحث عقیدے اور طرز عمل کے بعد ظلم ہی ہے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ قاديانيوں نےمسلمانوں سے تعلقات رکھنے کوحرام قرار دیا مزید برآں ان حضرات بران کی خلطی واضح کرنے کے لئے انہیں اس جانب بھی توجہ

دلا نا ہے کہ انہوں نے ایک ارب کے قریب اسلامیان عالم کو کا فرقر اردے کران سے وہی برتاؤ كيا ب جوان كزديك كافرول سيضروري تفامثلًا:

ان تمام مسلمانوں کی نماز جناز ہ حرام قرار دی جومرز اغلام احمد قادیانی کوئیں مانتے۔

ان کی معصوم اولا د کا جناز ہ ہیے کہ کرحرام قرار دیا کہ اس کی حیثیت وہی ہے جو ہندوؤں ٠...۲ اور دوسرے کفار کی اولا دکی ہے۔

ان سے رشتے تاتے کوحرام قرار دیااور متعددا پیے لوگوں کوقا دیانی امت سے خارج کر دیا گیا جنہوں نے مسلمانوں سے رشتے کئے تھے۔

مسلمانوں کے پیچیے نماز پڑھنے وہمی حرام کہااوران سے الگ نماز پڑھنے کا حکم دیااور بی بھی کہا کہاس سے خدا کا بیفشا پورا ہوگا کہ قادیا نیوں کی جدا گانہ حیثیت قائم ہو۔

اس حج کو بیکارکہا جوسیح موعود کی اجازت کے بغیر ہو۔

اعلان بھی کیا کہ مسلمانوں ہے بعلی انقطاع کے بغیر چارہ نہیں اور خدا تعالی نے مسے ٧.... موعود کو بھیجا ہی اس لئے ہے کہ اپنے ماننے والوں کونیہ ماننے والوں سے الگ کریں۔

ہم ان تمام قاویانی حضرات ہے جواسلامیان عالم کے اس فیصلے پرانتہائی آ زردگی کا اظہار کرتے ہیں۔اپی مظلومیت پر بار بارشدید تأثر ظاہر کرتے ہیں اور صرف اتن ہی بات برکہ پاکستان کی قوی آمبلی نے انہیں غیرمسلم قرار دیا ہے۔ وہ بین الاقوامی سطح پرارکان قومی آمبلی اور اسلامیان عالم سجی کے خلاف انتہائی رسواکن پروپیگنڈے بیں مصروف ہیں۔انہیں اس جانب متوجہ کریں گئے کہ آپ بھرایک مرتبہ اپنے نبی مہدی مسے اور مجدد کے فیصلوں کوایک نظر دیکھ کیجئے۔ ا بى ١٠٠٠ كسالداس تارى كاجائزه ليج بس من آب في الكوره فيسلي بهى ك اوران رعل بهى کیا اور آپ نےمسلسل وپیم ایک ارب مسلمانوں کواس سے کہیں۔''بڑے کافز'' کہا جتنا کافر آپ کوقو می آمبلی یا کتان نے قرار دیا ہے۔اس دوطر فیہ مطالعہ کے بعد آپ ذرااس مہم کا پھر سے جائزہ <u>لیج</u>ے جولندن،امریکہ،اقوام متحدہ کےمراکز اور دوسرے بین الاقوامی محاذ وں پرآ پ<sup>۱۹۷</sup>۶ء

کے وسط ہے اب تک جاری کرر کھے ہوئے ہیں اور جس کی متعدد مثالیں آپ کے ترجمان' لا ہور'' کے کالموں میں ہر ہفتے آپ کے سامنے آتی ہیں اور اس تمام جائزے کے بعد آپ خور فرما ہے کہ آپ کا بیتا کُر کس صد تک درست ہے۔جس پرہم نے قبت وٹنی دونوں پہلوؤں سے حقائق آپ کے سامنے چیش کئے ہیں۔

قادیانی امت دینی حیثیت سے

حضور سرور کونین الله کی حیات مبارکہ ہی میں طلحہ اسدی اور مسیلمہ کذاب نوت کے مدی بن بیٹے تھے۔ حضور اکر مسلله کی رصلت کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق نے خلیفۃ الرسول الله کی محتیت سے بیالے: حیثیت سے بیاطان فرمانا کہ اگر چرمرتدین کے گی گروہ ہمارے سامنے ہیں۔ محرسب سے بیلے: "نعمد لهذا الکذاب علی الله وعلیٰ رسوله طلیحة "ہم اللہ ذو الجلال اور حضور نبی اکر مسلله کی بانب کوچ کرتے ہیں۔

کین جب سیدنا فاروق اعظم اور بعض دوسرے اکا برصحابہ کے اصرار پرسیدنا صدیق اکبر خود تو مرتدین کی سرکو بی کے لئے نہ جاسکے اور آپ نے سیدنا خالد بن ولیڈ کے زیر قیادت اسلامی فوج کومرتدین کے خلاف جہاد کے لئے روانہ فر مایا تو انہوں نے بھی سب سے پہلے طلیحہ ہی کے خلاف جہاد کیا۔ طلیحہ کے امتی کثیر تعداد میں قبل ہوئے۔ طلیحہ بھاگ گئے اور آخر کا رانہوں نے اسلام قبول کرلیا اور راہ حق میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوگئے۔

دوسرے مدمی نبوت مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اوراس کے دعویٰ کی خصوصیات حسب ذیل تھیں ۔مسلمہ کذاب: الف...... حضور اكرم الله كوني مان اورحضورى كاكلمه برده اوراذان بي اس كامقرر كرده مؤذن اشهد ان مدهد رسول الله "بى كها تفااورمسيلماذان بساس شهادت كي تقيد بي زبان اورشهادت كي الكي الفاكر كياكرتا تفا-

ب..... اس کا وعویٰ فقط بی تھا کہ بی جھی حضور کے ساتھ نبوت اور اس کے بعد خلافت بیس شریک کیا گیا ہوں۔

ج ..... اس نے خودا ہے قلم سے حضو تالیہ کو محدر سول اللہ لکھا۔

حضور کی جانب اس کے خطاکا آغاز اس جملہ سے تھا۔"من مسید لمحة رسول الله اللہ مسید مسید کی طرف اللہ "بین خطاسیلم رسول اللہ کی جانب سے اللہ کر مسیلم مسیلم کی طرف (تاریخ المحری جمس ۲۰۳۳)

کین اسب کھے کے باوجود حضورا ام الاتقیاء رحمت اللعالمین تالیک کار عمل مسلمہ کے دوئن اللہ اللہ اللہ اللہ کار عمل مسلمہ کے دوئا نبوت پریتھا کہ استرائی کے اسلمہ کے سفیروں سے خاطب بوکردریافت فر مایا:''وانتہ ما تقولان بمثل ما یقول ''کیاتم وی کہتے ہوجس کا دعوی مسلمہ کرتا ہے؟

انہوں نے جواب دیا فعم بہاں ہم وہی کہتے ہیں۔ جس کا دعویٰ مسیلمہ نے کیا۔ اس پر اولا و آ دم علیہ السلام میں سب سے بوے فیور فی التعلقہ نے فرمایا: ''امسا و اذله! لسو لا أن السسل لا تسقدل نہیں کے جاتے تو تم السسل لا تسقدل نہیں کے جاتے تو تم دونوں کی گرونیں اڑا دیتا۔

(تاریخ اطمری ج ۲۵ ۲۰۲۰ ۲۰۳۰)

جیسا کہ ابھی ذکر ہوا۔ از ال بعد حضور اکر مطابقہ کے خلفیہ برحق ارقم اللمة سیدنا ابو بکڑ نے حضرت خالد بن ولیڈ کے زیر قیادت صحابتی ایک عظیم تعداد کو جب مرتدین کے خلاف جہاد کے لئے بھیجا تو انہوں نے طلبحہ اسدی کو حکست دینے کے بعد مسیلمہ کذاب کے خلاف معرکہ بپا کیا۔ سیدنا خالڈ کے زیر کمان تقریباً تیرہ ہزار صحابتی فوج تھی اور مسیلمہ کذاب کے فوجیوں کی تعداد چالیس ہزار تھی۔

سیف اللہ خالد بن ولید نے انتہائی شدیدلڑائی لڑی۔مسلمانوں میں سے تقریباً ایک ہزار بہترین افراد نے جام شہادت نوش کیا اورمسلمہ کذاب کے دس ہزارامتی جہنم رسید ہوئے اور مسلمہ خودہمی واصل جہنم ہوا۔

القصد ..... حضور خاتم النبين الله اور خلاف راشده كے عبد سعادت سے بى

حضور الله کے بعد مدعیان نبوت کو داجب القتل کی حیثیت دی گئی ہے اور امت اس لحد تک اس عقید ہے اور فتو کی کی حامل رہی ہے۔

اسلام کی بیاصطلاح نزاع سے پاک ہے کہ جوفض اپنادین بدلتا ہے۔ یا جس دین کووہ اب تک سے کہ جوفض اپنادین بدلتا ہے۔ یا جس دین کووہ اب تک سے کہ خطف اپنادین بدلتا ہے۔ یا الفندعقا کدکو جول کے اس کے اساسی معتقدات سے انحواف کر کے ان کے بالفندعقا کدکو جول کر لیتا ہے تو اسے لفت اور اصطلاح وونوں میں مرتد کہا جائے گا اور یہ بات بھی واضح اور مسلم ہے کہ مرتد ان کفار سے جدا گانہ حیثیت رکھتا ہے۔ جو پیدائش کا فر ہوں اور بھی مسلمان نہ رہے ہوں۔ مرتد کفار سے زیادہ فتی کا مستق ہے اور مزید یہ کہ مرتد واجب القتل ہے۔

ارتداد بإخلاف قانون

کین ہم اس وقت مسئلہ ارتداد کے دلائل کی اہمیت ، اسلام میں اس مسئلے کے مقام اور اس کے تقاضوں پر بحث موضوع کا تعلق علماء دین اس کے تقاضوں پر بحث کواس لئے نظر انداز کرتے ہیں کہ اوّ لا تو زیر بحث موضوع کا تعلق علماء دین کے فتو سے سے کم اور پاکستان اور دوسرے مسلم ممالک کی مجالس مقننہ کے قانونی فیصلے سے زیادہ ہے۔ جو قادیا نیوں کو غیر مسلم قرار دیئے جانے کے بارے میں کیا گیا ہے۔ ثانیا ارتداد کے فیصلے کو عملی جامہ بہنا نابعض دوسرے مسلم اور پابند شریعت ممالک میں تو ممکن ہوسکتا ہے۔ بوجوہ پاکستان ا

ا آج کا پاکتان: زیرمطالعہ کتاب کی تالیف اس بدترین عہد میں ہوئی تھی جودنیا کے سب سے برے ظالم خداع عمر ان بعثوکا عہد تھا۔ کتاب کی اشاعت اس ویمن عوام اور غداراسلام کومت کے زوال کے بعد اس اضطراب انگیز دور میں ہور ہی ہے۔ جس میں اسلام کے تام پر عمر انی ایخ دور اوّل میں ہے اور پاکتان کے مسلمان ایک وورائے پر ہیں۔ اگر بیکومت اسلامی شریعت کے نفاذ میں کامیاب ہوتی ہے اور اس کے اعضاء وارکان بنیان مرصوص بن کرعلم اسلام کوتھا متے ہیں تو دنیا پھر سے اس موم بہار کا نظارہ کرے گی۔ جس کا دل آویز مشاہدہ ظافت راشدہ کی جملک دکھانے وائی اسلامی حکومتوں کے مہدوالوں نے بار ہاکیا۔ لیکن اگر خدانخوامت اس عظیم ہم میں تاکامی ہوتی ہے تو نہیں کہا جاسکتا۔ پاکتان کا مطلب کیا؟" لا السه الا الله "ک عہدویتات پر قائم ہونے والی مملکت کا کیا ہے گا اور اس کے کروڑوں باشندوں کا متقل کیا ہوگا؟
"اللهم رحمتك نر جوا فلا تكلنا الی انفسنا ولا الی احت من خلقك طرفة عین واصلح لناشاننا کله لا اله الا انت ویاار حم الراحمین خذبایدینا ونوا صینا واحد قدوتنا واصلح ولاۃ امورنا واجعل کلمتك ھی العلیا کلمۃ الذین کفروا واحدی سبیلك السفلی برحمتك یا ارحم الراحمین "

میں بحالات موجودہ قادیا نیوں کو مرتد قرار دینے اور از ال بعد ارتد او کے نقاضے پورا کرنے کا امکان بہت کم ہے۔ اس بناء پر صرف اتناہی کانی ہوگا کہ ہم ان لوگوں کے سامنے ایک و دسری تعبیر پیش کریں جو دین کو بہر نوع دوسرے تمام ازموں اور نظریات وقانونی و آئینی تصورات پر مقدم رکھتے ہیں اور وہ کسی نہ کی حد تک بیعقیدہ بھی رکھتے ہیں کہتمام ادیان میں سے اسلام ہی وہ واحد حق ہیں اور وہ کسی نہ کی حد تک بیعقیدہ بھی رکھتے ہیں کہتمام ادیان میں سے اسلام ہی وہ واحد حق ہیں کہتمام ادیان میں اور دونوں زندگیوں میں علاوہ باقی تمام تصورات ونظریات، عقائد اور ازم و ندا ہب باطل بھی ہیں اور دونوں زندگیوں میں بلاکت و بربادی کا باعث بھی۔

ان حفرات ہے ہمیں یہ کہنا ہے کہ قادیانی ہوں یا بہائی یااس طرح کوئی مسلمان اسلام کوترک کر کے کوئی دوسرا نہ ہب قبول کرے۔ان سب کے بارے میں اسلام کے نصور واصول ارتداد کے قریب تر بدرجہ تنزل ..... جونظریہ بحالات موجودہ قابل قبول ہوسکتا ہے۔وہ ہے ایسے لوگوں کی جمعیت کوخلاف قانون قرار دینا جس کے بعد:

- ا..... نەۋەمىلمان كېلاسكتے ہیں۔
- ۲ نقرآن مجید کے مترجم و مفسر کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔
  - س..... ندانبین مساجد تغیر کرنے کاحق دیا جاسکتا ہے۔
  - ٣ ..... نه وه اپنے ند مب کی تبلیغ کے مجاز قرار دیئے جاسکتے ہیں۔
- ندانبیں سیاسی اور دینی حیثیت ہے مسلمانوں کے نمائندہ بننے کی اجازت دی جاسکتی
  - ٧..... نهوه اپني تقيم قائم كرسكتے ہيں۔

پاکستان میں یہ فیصلہ ہوز نہیں کیا گیا اور نہیں کیا جاسکا کد کب قادیا فی تنظیم خلاف قانون قرار دی جائے؟ لیکن ہم اس مرحلہ پر ہیے کہ وینا ضروری مجھتے ہیں کہ جب تک قادیا نیوں کو خلاف قانون قرار نددیا جائے اوراس فیصلے کے وہ نقاضے پورے نہ ہوں۔ جود نیا بھر میں خلاف قانون قرار دیئے جانے کے معروف نقاضے ہیں۔اس وقت تک قادیانی مسلم طرنہیں ہوگا۔ غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ

رہا یہ کہ ۱۹ رشعبان المعظم ۱۳۹۱ھ (کرسمبر ۱۹۷۵) کوجو فیصلہ پاک پارلیمان نے دیا۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو ہم تمام نزاکتوں اور تحفظات کا احساس دیکے اوران کی رعایت کے باوجود یہ کہنا اپناحق بھی سیحصے ہیں اور ہمارے ذمہ یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ ہم صاف صاف لیکن مجمل اشارات کی صورت میں کہدویں کہ 'غیر سلم اقلیت' قرار دینے سے قادیانی مسئلہ نیصرف یہ کہ ختم نہیں ہوا۔ بلکہ اس کی بعض و بیجد گیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ البتہ یہ فیصلہ ضرور ہوگا کہ قادیانی امت محمد یہ سے الگ امت جی اوران دونوں امتوں میں دین کا کوئی رشتہ موجود نہیں ہے۔

امت مریہ سے الک است ہیں اوران دووں اسوں یں دیاہ وں رسم و دوریں ہے۔

لیکن اس فیصلے کی افادیت اورخود اس فیصلے کو کم از کم قانون کے تقاضوں کے مطابق

نافذ کرنے کے لئے ازبس ضروری ہے کہ وہ امور جو لا رسمبر ۱۹۷۳ء کومرکزی مجل عمل تحفظ ختم

نبوت کے نمائندوں اوراس وقت کے وزیراعظم اوران کے نمائندے عبدالحفیظ پیرزاوہ کے مابین

طے پائے تھے اور جن کے بارے میں متعدد بار وزارت قانون اور دوسرے حضرات نے یہ یقین

دہانی بھی کرائی کہ ان تقاضوں کے مطابق جلد ہی قانون سازی ہوگ ۔ وہ لا محالہ قانونی حیثیت

ہے نافذ ہونے چاہئیں اوراگر ایسانہ ہوا تو قادیانی مسئلہ پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوجائے گا اوراس کی

ہیچیدگی کے پریشان کن مرصلے تک چینچ کے بعد جو تح کیک اس حل کرنے کے لئے از خودا بھرے گی

وہ 192ء اور ۲۵ کے لئے ازخودا بھرے گی

(تنصیل کے لئے ملاحظ فرمائے: "قادیانی مسلم اقلیت قراردیے جانے کے بعد")

ضروری نوٹ: کتاب کی ترتیب جیسا کہ نقذیم میں لکھا گیا۔ صفر المظفر ۱۳۹۷ھ (فروری ۱۹۷۷ء) میں شروع کی گئی تھی۔ محراس دوران پاکستان میں اس وقت کے جابروسفاک اور تا قابل اعتاد وزیراعظم کی سفاکتیت، ہے دینی اور پاکستان دشنی کے خلاف ایک ایک جدوجید شروع ہوئی جو چند ہفتوں میں برصغیر ہی نہیں اس دور کی اجماعی زندگی میں اس وقت وسعت اور شدت پذیر ہوئی کہ آخرکار اس مکاراعظم کی حکومت کا تختہ النا۔ اس کی مضبوط کری، ٹوٹی اور بیہ اسے پہلا اے اور بہت سے قابل ساعت مقد مات میں سے پہلا مقد مدتی یا کہتان کی عدالت علی (سپریم کورٹ) میں ذریعاعت ہے۔

جیسا کہ گذشتہ صفحات میں حاشیہ میں بالا جمال کہا گیا۔ اس وقت پاکتان میں ایک الیک حکومت قائم ہے۔ جے بردی خدتک قومی حکومت کہا جا سکتا ہے اور اس کے اعضاء وار کان میں اکثریت اس پاکتان قومی اتحاد کی ہے۔ جس نے پاکتان میں اسلامی نظام حیات کے نفاذ کے عنوان پر بی وہ عظیم جدوجہد شروع کی۔ جو اسلامی سوشلزم کے منافقا نہ اور محدانہ تصور اور نعر سے پر قائم بھٹو حکومت کے دوال کا باعث بنی۔ اگر یہ حکومت آسانی تائید سے ثبات واستحکام حاصل کر پائے تو اس کے دوسر سے اہم تر فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ کم از کم قادیا ندل کی شنظیم کو خلاف قانون قرار دے اور اس کے تقاضے پورے کرے۔

قادیانی دائر ه اسلام سے خارج ہیں

امت مسلمه کاعقید و اور عمل چود وسوسال سے بیہے کہ:

الف ..... ہروہ خض جس نے حضور ختم المرسلين ماللة كے بعد دعوى نبوت كيا۔ .

ب..... اور ہر وہ مخص جس نے اس مدی نبوت کوشکیم کیا۔

وولوں اگر پہلے مسلمان منے و مرتد ہیں اور اگریہ پہلے غیر مسلم سے اور اب انہوں نے یہ دولوں اگر پہلے مسلمان منے و مرتد ہیں اور اگریہ پہلے غیر مسلم سے اور اشد ہوگا۔ قرآن مجید برطافر ما تا ہے: 'ومن اظلم ممن افتری علی الله کذبا او قال او حی الی ولم یہ وح الیہ شی (الانعام ص۹۳) '' واوراس سے کون براطالم ہوسکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ پرافتر اء باعد حایاس نے بیکہا کہ میری جانب وی کی گئی ہے۔ در انحالیہ اس پرایک حرف وی کانازل ندکیا گیا ہو۔ ﴾

حضور فاتم انهين الله كا دونوك فيصله يه كه مضوطة كي بعد جوفض كى مرق نبوت كروو فاتم انهين الله كا دونوك فيصله يه كه مضوطة كي بعد جوفض كى مرق نبوت كروو كي كالله في الله عن عبدالله قال جاء ابن النوامة وابن اثال رسولين المسيلمة الكذاب الى رسول الله عنائل فقال لهما رسول الله عنائل تشهد ان انى رسول الله عنائل مسيلمة رسول الله فقال رسول الله عنائل امنت بالله ورسله لوكنت قاتلا رسولا لقتلتكما وفي رواية بن اسحق عن سلمة ابن نعيم ابن مسعود عن ابيه فقال والله لولا ان الرسل لا تقتل " المناه ادرائن الوام حضوطة في ابن الحق عن الله عنائل والله لولا ان الرسل لا تقتل " المناه الرائل الرسل لا تقتل المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه الله المناه المن

فرمایا کرتم شہادت دیتے ہوکہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے حضوط اللہ اسے سوال کیا کہ کیا آپ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان آپ کے قرمایا میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں اور اگر میں کسی سفیر کوئل کرناروار کھتا تو اللہ کی شم تم دونوں کی گرونیں اڑا دیتا۔ کہ (مندا بی داؤواللہ الی جامی ۲۰۳۲، مدیث نبر ۲۲۸)

بیارشاد نبوت، حضورا کے بعد ہر مدی نبوت کے ماننے والوں کے واجب القتل کی واضح نص سمب

من من کی است کار کی ایمانی کفتگو کے بعد پھر سے اس جانب آ سے کہ قاد پانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے پر امت متحد ہے اور امت کے اس متنق علیہ عقیدہ کی وضاحت بار ہا ہو چکی۔ اب تک لاکھوں صفحات پر مشتمل کتب ورسائل اس موضوع پر شائع ہو چکے۔ بیرون ہاکتان ،سعودی عرب ،معر، لیبیا اور بعض دوسرے مسلم عما لک بیس آ کینی حیثیت ،عدالتوں بیس مقد مات اور فیصلوں کی صورت بیس علاوہ ازیں دینی اداروں وشخصیات کی جانب سے بے شار مواقع پر اور بالخصوص رابطہ عالم اسلامی کے زیرا ہتمام پوری دنیا کے مسلمان نمائندوں اور دینی مواقع پر اور تنظیموں نے متفقہ طور پر قادیا نیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ مزید برآ ل پاکتان کے قیام سے قبل ایک سے زائد عدالتوں بیس بیموضوع زیر بحث آیا اور ان عدالتوں نے قادیا نیوں کو دائرہ اسلام سے خارج آیا اور ان عدالتوں نے قادیا نیوں کے خارج از اسلام ہونے اور اس کے نقاضے کے طور پر قادیا نی مرد کے ساتھ مسلمان عورت کے نکاح کی شیخ کے فیصلے صادر کئے۔

قیام پاکستان کے بعد 4/6 عدالتوں میں قادیانیوں کو صفائی کے مواقع مہیا کرنے اور ان کے نمائندوں کے جوابات اوران کے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں دلائل سننے کے بعدان کے امت محمہ سیسے خارج ہونے کے عدالتی فیصلے صادراور نافذ ہوئے۔

اس طویل سلیلے کی ایک کڑی ۱۹۵۳ء میں قادیانیوں کے خلاف مسلمانان پاکستان کی تحریک (انٹی قادیائیت مودمنٹ) پرغور کرنے والی تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ کا ایک مخضرا قتباس امت مسلمہ کے مؤقف کی وضاحت کے لئے کافی ہوگا۔ جج صاحبان لکھتے ہیں:''اب ہم ان عقائد پرزیاوہ جامعیت کے ساتھ نظر ڈالیس گے۔ تا کہ مسلمانوں اور قادیا نیوں کے دینی اختلافات کو بہتر طور پر سجھ شکیس۔

فتم نبوت

پہلا اختلاف قادیانی جماعت کے بانی مرزاغلام احمرقادیانی کے مقام ہے تعلق رکھتا

ہے۔ مرزاغلام اجمد قادیانی کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہیں اور مسلمانوں کے زد یک وہ اس دعویٰ کی وجہ
ہے بالکل خارج از اسلام ہو گئے ہیں۔ ایک منفق علیہ صدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوع بشرکی
ہدایت کے لئے ایک لاکھ چوہیں ہزار پیغیر ہیسے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ بیا نبیاء کا سلسلہ
جن میں ہے بعض کا ذکر قرآن مجید میں اور بائیل میں خاص طور ہے آیا ہے۔ پیغیر اسلام الله پرختم
ہوجاتا ہے اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات سے ماخوذ بتایا
جاتا ہے۔ 'ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین
وکان الله بکل شی علیما (احزاب: ۱۰) ' ﴿ محر تبهارے مردوں میں سے کی کے باپ
نبیں لیکن اللہ بکل شی علیما (احزاب: ۱۰) ' ﴿ محر تبهارے مردوں میں سے کی کے باپ

"واذ اخذ الله میثاق النبیین لما أتیتكم من كتاب وحكمة ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ، اقررتم واخذتم على ذلكم اصرى قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانامعكم من الشهدین (آل عسران: ۸۱) " واورجب الله نعمدلیا نبیاء سے کہ جو کھیں تم کو کتاب اورعلم دول اور پھر تمبارے پاس کوئی بغیر آئے جومصد ق بواس کا جو تبارے پاس ہوتہ تم اس رسول پرا عقاد بھی لانا اور اس کی طرفداری بھی کرنا ، فر مایا کہ آیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا عبد قبول کیا۔ وہ بولے ہم نے اقرار کیا اور اس کی طرفداری بھی کرنا ، فر مایا کہ آیا تم نے اقرار کیا اور اس کی طرفداری بھی کرنا ، فر مایا کہ آیا تم نے اقرار کیا اور اس کی طرفداری بھی کرنا ، فر مایا کہ آیا تم نے اقرار کیا اور اس کی طرفداری بھی کرنا ، فر مایا کہ آیا تم نے اقرار کیا اور اس کی طرفدار کیا کہ کا اور شربا اور ش بھی تبہارے ساتھ گوا ہوں میں سے ہوں۔ ک

"اليوم يتس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسكام دينا (مائده: ٣) "﴿ آج كون كافرلوگ تهار عوين عااميد موكة بوان عمت دُرنا اور جمس دُرت رہنا۔ آج كون تمهار على تمهار عوين كويس في كامل كرديا اور يس في تم النام تم كرديا اور اسلام كوتمها رادين بننے كے لئے ليندكرليا۔ ﴾

اس کے علاوہ متعددا حادیث سے اور آیات مندرجہ کی متندنظامیر سے جو متقد مین کے زمانے سے چلی آتی ہے۔ نہوگا۔ زمانے سے چلی آتی ہے۔ بہی نتیجہ لکانا ہے کہ ہمارے نی اللّظ کے بعد کوئی نیا نبی مبعوث نہ ہوگا۔ عربی، فاری اور اردو کے بعض مشہور شعراء کے اشعار اور اس موضوع پر بعض رسالوں اور کتا بچوں کا حوالہ دیا عمیا ہے۔''
حوالہ دیا عمیا ہے۔''

قادياني، ابل ربوه اور لا موري

امت محمد یملی صاحبهاالصلوٰ قوالسلام اپنے ہوم تاسیس سے آئ تک ختم نبوت کے واحد منہوم کی علمبر دارر ہی ہے اور اس منہوم کے مکرین اور کسی دوسرے مدعی نبوت اور اس کے دعویٰ کو اسلام کے اور اسے اپنا پیشوا ماننے والوں کو دائر ہ اسلام سے خارج قرار دینے کا فتویٰ اور عمل دونوں تاریخ اسلام کا ایک اہم باب ہیں۔

مناسب ہوگا کہ ہم آگے بڑھنے سے بل مخضران سونوان پر پھیوعش کریں کہ:

الف..... مرزاغلام احرقطعی طور پرمدی نبوت تنے۔

ب..... قادیانی جماعت جس کا ایک اہم حصد اپنے خلیفہ سمیت پاکستان میں ربوہ (چناب محمد اپنے خلیفہ سمیت پاکستان میں ربوہ (چناب محرک میں مقیم اور دنیا کے متعدد مما لک میں مرز اغلام احمد قادیانی کی نبوت وسیحیت کا پرچار کرنے میں مصروف ہے۔

اس امت کا دوسرا .....گروہ جس کا تعلق لا ہور سے ہاور جواحمہ بیا بجن اشاعت اسلام کے نام سے معروف کار ہے۔ان تینوں کے بارے بیل قطعیت کے ساتھ بیہ بتادیں کہ بیتینوں دعویٰ نبوت کے قائل وحال ہیں اور جو بھی اس دعویٰ کی تاویل کرتایا اس سے بریت کا ظہار کرتا ہے۔وہ محض نفاق اور مسلمانوں کو دھو کہ بیل جتلا کرنے کے لئے ایسا کر دہاہے۔

ا ربوہ (چناب مگر) قادیاندوں کا عارضی مرکز: ربوہ سے متعلق پورے قادیانی گروپ کا عقیدہ ہے کہ اس کا دائی مرکز قادیان ہے۔ جو اس کے رسول کی تخت گاہ ہے اور مرزاغلام احمہ قادیانی کے البامات میں اسے تخت گاہ کہا گیا ہے۔ (دافع البلاء میں ا، نزائن ج ۱۸ میں ۱۹۰۸ ہی وجہ ہے کہ قادیان کو مدیمہ اسے قرار دیتے رہاور بیا علان بھی کرتے رہے کہ محمعظمہ اور مدینہ منورہ کی چھاتیوں کا دودھ تو خشک ہو چکا ہے۔ اب قادیان میں سے نہریں جاری ہول گی۔ دھتے الرکیامی ۲۳) اور انہوں نے اس عقیدے کے مطابق پاکستان میں اپنی رہائش کو عارضی کہا۔ چنانچ طویل عرصے تک انہوں نے متر و کہ جائیدادوں کے لیم داخل نہیں کئے۔ وہ ربوہ کے بہتے مقبرہ میں میتوں کو امالیا فن کرتے ہیں۔ مرزامحمود کی قبر پراب تک ایسا کتے موجود ہے جس عارضی تدفین کا تذکرہ بھی ہے اور ان کی وصیت کا کتبہ بھی قبر پرآ ویزاں ہے کہ جب حالات سازگارہوں تو میری نعش کو اکھاڈر کرقادیان پہنچا یا جائے۔

سب سے پہلے مرز اخلام احمد قادیانی کے الفاظ ملاحظہ موں۔ '' مجھے خدا تعالی نے میری وی میں بار بارامنتی کر کے بھی بکاراہے اور نبی کر کے بھی لكارا ہے اوران وولوں ناموں كے سننے سے مير بے دل مى لذت بيدا ہوتى ہے۔'' (معمد براین احدید صدیعم ص۱۸۴، نزائن ۱۳۵۵ ۳۵۵) " خداتعالی کی وی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی۔اس نے مجھے اس عقیدہ پر ( كه مجهة ني الله يج ابن مريم برفضيلت حاصل نيس) قائم ندر بيد ديا اورصر يح طور بر نی کا خطاب مجصد یا مگراس طرح پر کدایک پہلوسے نی اور ایک پہلوسے امتی۔" (حقیقت الوحی ص ۱۵ انز ائن ج۲۲ ص ۱۵۲،۱۵۳) "" خری زمانه میں ایک رسول کامبعوث مونا ظاہر موتا ہے اور وہی میں موقود ہے۔" (تترحقيقت الوحي ص ٦٥ بخزائن ج٢٢ص٥٠٠) "میں این نسبت کہنا ہوں کہ خدانے مجھے رسول اور نبی کے نام سے پکاراہے۔" (ایک غلطی کا زالم می بخزائن ج ۱۸ س۱۱۱) مرزاغلام احمدقا دیانی کابدومولی واضح ہےاورجیسا کداس مضمون کے آغاز میں ہم نے مرزاغلام احمرقا دیانی، حکیم نورالدین اور مرزامحمود کے حوالہ جات پیش کئے۔ بیتینوں مرزاغلام احمہ و یانی کی نبوت کا انکار کرنے والوں کو کافر قرار دیے جانے کا با تک وال اعلان کرتے رہے۔ المجمن احمد بياشاعت اسلام كاعقيده آج قادیانی امت کا لا موری فرقه یا مجمن احدیداشاعت اسلام کے ممبر بکر ارواعاد و یہ کہتے سالی دیتے ہیں کہ مرزاغلام احمد قادیانی ہرگز ہرگز مدعی نبوت نہیں تھے۔ خاتم اُنہین ماللہ کے بعد مدی نبوت کا فرہے اور مرز اغلام احمد قاویانی صرف مجد د،مہدی اور سیح موعود ہی تھے۔ لیکن کیا حقیقت یمی ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت نبیس کیا اور ندلا ہوری حضرات انہیں نی مانتے تصاور نہ بی انہیں نی مانتے ہیں؟ آ یے واقعاتی صورت کامشاہرہ کیجے۔ اہل ربوہ اور لا ہوری قادیا نیوں کے مابین مسئلہ نبوت اور تھفیر انسلمین پر بیشار مکا لمے، مناظرے اور تحریری سوال وجواب ہوتے رہے۔ ان میں سے ایک فہرست حوالہ جات الفرقان ر بوہ (چناب ککر) کے ایڈیٹر جناب ابوالعطاء اللہ دتا جالند ھری کے ماہیا مدالفرقان ربوہ (چناب

محمر) سے پیش خدمت ہے۔ ملاحظہ فرمائے۔

ا كابرغيرمبايعين كاعقبيدة نبوت ١٩١٧ء تك سب سيح موعودكوني مانتے تھے در مبايعين كاعقبيدة نبوت ١٩١٧ء تك سب سيح موعودكوني مانتے تھے در جن سے در روثن كى طرح ثابت ہے كہ يہ سب خلافت ثانيہ سائی عليحدگي يعن ١٩١٣ء تك سيدنا حضرت روزروثن كى طرح ثابت ہے كہ يہ سب خلافت ثانيہ سائی عليحدگي يعن ١٩١٣ء تك سيدنا حضرت مسيح موعود عليه السلام كى نبوت پراى طرح اعتقادر كھتے تھے جس طرح جماعت احمد يدر كھتى ہے۔'' مسيح موعود عليه السلام كى نبوت پراى طرح اعتقادر كھتے تھے جس طرح جماعت احمد يدر كھتى ہے۔'' (الله ينز الفرقان ربوه)

ا..... مولوی محموعلی نے تحریر کیا: ' ہمارے نجی اللہ خاتم انٹیمین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نہی ، خواہ وہ پرانا نہی ہویا نیا ، ایسانہیں آسکنا کہ اس کو بدول وساطت آنخضرت علیہ کے نبوت ملی ہو۔'' (الحکم مورجہ ۱۸ راج ۱۹۰۷ء)

س مولوی محمطی نے آیت و من یطع الله والرسول "کے متعلق بیان کیا کہ " دو مخالف بیان کیا کہ " دو مخالف خواہ کوئی ہی معنے کر ہے گر ہم تو ای پرقائم ہیں کہ خدا نبی پیدا کرسکتا ہے۔ صدیق بناسکتا ہے اور شہید اور صالح کا مرتبہ عطا کرسکتا ہے محمر چاہئے ما تکنے والا ......ہم نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا وہ صادق تھا۔ خدا کا برگزیدہ اور مقدس رسول تھا۔ پاکیزگی کی روح اس میں کمال تک پنجی ہوئی تھی۔ " (الحکم مور ند ۱۸ رجولائی ۱۹۰۸م)

س ..... مولوی کرم الدین آف تھیں کے مقدمہ میں بطور گواہ مولوی محمطی نے علفا کہا ہے: '' مکذب مرعی نبوت کذاب ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی ملزم مدعی نبوت ہے۔اس کے مریداس کودعو کی میں سچا اور دشمن جھوٹا سجھتے ہیں۔ پیفیبراسلام مسلمانوں کے نزدیک سچے نبی ہیں اور عیسائیوں کے نزدیک جھوٹے ہیں۔''

ا اس مقدمہ کی مسل کے حوالہ جات پہلی مرتبہ ۱۹۳۷ء میں تحریری مباحثہ راولپنڈی کے موتع پر پیش ہوئے تھے۔ یہ مسل گور داسپور میں قیام پاکستان تک محفوظ تھی۔مورخہ ۲ رجولائی ۱۹۳۲ء میں اس ۱۹۳۲ء میں اس مسل کے جملہ حوالہ جات درج کر دیئے تھے۔فرقان کا میذ مبرعدالتی بیان نمبر کے نام سے شائع ہوا تھا اور قابل مطالعہ دستا ویز ہے۔(ابوالعطاء)

۲ ...... مولوی محمطی نے ہندوؤں کو ناطب کر کے لکھا کہ: ''ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ آخری زمانہ میں ایک اور اس کو زمانہ میں ایک ادتار کے ظہور کے متعلق جو وعدہ انہیں و یا گیا تھا وہ خدا کی طرف سے تھا اور اس کو ہندوستان کے مقدس نبی ،مرز اغلام احمد قادیانی کے وجود میں خدا تعالی نے پورا کر دکھایا ہے۔''

(ربويوآف ربليجر بابت ماه نومبر١٩٠١م، ١٩١٨)

کسست مولوی کرم الدین بھیل نے حضرت سے موجود (مرزا قادیانی) اور عکیم فضل دین پر مقدمه از الد حیثیت عرفی کیا تھا۔ کیونکہ حضرت (مرزا قادیاتی) نے اپنی کتاب میں مولوی نہ کورکو کذاب کھا تھا اور عکیم صاحب موصوف کتاب کے ناشر تھے۔ اس مقدمہ میں خواجہ کمال الدین اور مولوی مجمع علی حضور (مرزا قادیاتی) کے دستخطوں مولوی مجمع علی حضور (مرزا قادیاتی) کے دستخطوں سے عدالت میں جو بیان اگریزی زبان میں داخل کیا اس میں لکھا کہ: ''اصول اسلام کے مطابق اس معاملہ کا ایک اور بھی پہلو ہاور وہ یہ کہ جو خص کی مرگ نبوت ورسالت کو جھوٹا ہجھتا ہے کذاب ہے۔ یہ بات شہادت استغاشہ میں تعلیم کی گئی ہے۔ اب مستغیث (مولوی کرم الدین) نہایت اچھی طرح جانت ہو درسالت کا دعوی کے اس حیثیت یعنی نبوت ورسالت کا دعوی کی دو سے جسی مستغیث نبوت ورسالت کا دعوی کی دو سے جسی مستغیث نبوت ورسالت کا دعوی کی دو سے جسی مستغیث کذاب ہے۔'

معزز قار کمین ان قابل وکلاء کی بید فاعی لائن قطعی طور پر ثابت کردیتی ہے کہ مرز ا قادیا نی

مدى نبوت تھاورخواجه صاحب اورمولوى محملى مرزا قاديانى كوفى الواقعه ني بانتے تھے۔

ه..... مولوی محمد احسن نے فرمایا: "حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے سے موجود (مرزا قادیانی) بنی اسحاق ہوا۔ تاکہ یہ پیش کوئی "کندلك نہ جنى المحسنین " کی بھی دونوں طرح سے پوری ہواور اس طرح سے بنی اساعیل میں سے تو ایک ایسے کامل اور کمل سیدالم سلین اللّه پیدا ہوں۔ جن کی امت "کنتم خیس امة "کامصداق ہواور بنی اسحاق میں سے ایک ایسا نبی سے موجود (مرزا قادیانی) پیدا ہوجو ہوتو احمد کا غلام اور مع ہذاوہ نبی بھی ہو، تاکہ وعدہ مندرجہ" و جعلنا فی ذریته النبوة" کا بھی اس سے پورا ہوجائے۔"

(ضميمه اخبار بدرج وانمبر ١٣ مورند ٢٦ رجنوري ١٩١١م م

• ا ..... جناب ڈاکٹر سیر محمد حسین شاہ بیان کرتے ہیں کہ: ''اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ وہ خدا کی بات (حضرت سے موعود کی وحی ظلبت الروم ناقل ) آج پوری ہوتی ہے۔ دنیا پر ٹابت کرتی ہے کہ وہ کلام خدا کا کلام ہے۔ جواس کالانے والا تھا، وہ اللہ کا سچام سل ہے۔ اللہ نے اپنی جمت تمام کردی۔'' (ضمیمہ پیغام ملح لا ہور مورد سے ۲۷ جولائی ۱۹۱۳ء)

ا..... میرحامد شاه سیالکونی نے تلقین کی تھی کہ \_

سمجھ لو اے عزیزد! ہاں سمجھ لو نہ تعلیم مسیحا کو بھلائیں نبی، ملہم، مجدد، وہ ہیں سب سمجھ

(اخبار پیغام ملح مورند ۲۸ رومبر۱۹۱۳ء)

۱۲..... و اکثر مرزایعقوب بیک کا عقادتها که: 'نیاس (الله) کافضل ہے کہ ہم موٹی سمجھ کے انسانوں کے لئے اس نے ہرزمانہ میں انبیاء،اولیاء،صلحاء کے وجود کو پیدا کیا۔'

(ضميمه پيغام ملح مورند۵ربارچ۱۹۱۴ء)

۳۱...... ڈاکٹر بشارت احمد فرماتے ہیں:''حاصل کلام بیکہ نبی اور رسول ہوں گے۔ مگر ساتھ ہی امتی بھی ہوں گے۔ کیونکہ اس طرح بسبب امتی ہونے کا ان کی رسالت ونبوت ختم نبوت کے منافی نہ ہوگی۔'' (پیغاصلے مورد ۲۳ رفرور ۱۹۱۳ء)

۱۱ ..... مولوی عمرالدین شملوی نے بیان کیا کہ: ''لا نبی بعدی کے معنی کرنے میں ہارے مخالفوں نے ایک طوفان ہریا کر رکھا ہے۔ ہروعظ میں باربارلا نبی بعدی کہ کر حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) کے دعویٰ نبوت کو کفراور د جالیت قرار دیتے ہیں۔ پچے میہ کہ ان لوگول کی حالت

بالکل علاء یہود کی طرح ہوگئی ہے .....آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہونے کے بیمتی ہوئے کہ کوئی ایسا رسول نہیں ہے جو صاحب شریعت جدید ہویا نبوت تشریعی کا مدی ہواور ایسا نبی ہوسکتا ہے جو آنخضرت اللہ بی کا غلام ہو۔''

01..... جمله اکا برغیر مبایعتین کا پہلا حلفیہ اعلان: آیت قرآئی "والله علی مانقول شهید "کے زیرعنوان مندرجہ ذیل اعلان کیا گیا تھا۔ "خدائے واحد کو حاضر تاظر جان کرہم اعلان کر آئے اللہ کرتے ہیں ..... ہم حضرت منج موعود کے خاد بین الاولین ہیں سے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں ہیں حضرت اقدی ہم سے رخصت ہوئے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت سے موعود ومہدی معبود اللہ تعالی کے سیچے رسول تنے اور اس زبانہ کی ہدایت کے لئے دنیا ہیں نازل ہوئے اور آج آپ کی متابعت میں ہی دنیا کی نواجہ ہم اس امر کا ظہار ہر میدان میں کرتے ہیں اور کسی کی خاطران عقائد کو بیفضلہ تعالیٰ نہیں چھوڑ سکتے۔ "کو بیفضلہ تعالیٰ نہیں چھوڑ سکتے۔"

۲۱ ..... جمله الل پیغام کا دوسرا حلفیہ اعلان ، اخبار پیغام ملح میں بعنوان 'ایک غلافہی کا از الا' مندرجہ ذیل حلفیہ اعلان شائع ہوا تھا: ' معلوم ہوا ہے کہ بعض احباب کو کس نے غلافہی میں ڈال دیا ہے کہ اخبار ہذا کے ساتھ تعلق رکھنے والے احباب یا ان میں ہے کوئی ایک سیدنا وہا دینا حضرت مرز اغلام احمدی موجود ومہدی معہود کے مدارج عالیہ کواصلیت ہے کم یا استخفاف کی نظر ہے دیکی مرز اغلام احمدی جن کا کسی نہ کسی صورت سے اخبار پیغام ملح کے ساتھ تعلق ہے ۔ خدا تعالی کو جو دلوں کے جمید جانے والا ہے ۔ حاضر وناظر جان کرعلی الاعلان کہتے ہیں کہ ہماری نسبت اس مسم کی نظو بھی جو بیات دہندہ مانتے ہیں اور جو درجہ حضرت سے موجود ومہدی معبود کو اس زمانہ کا نبی، رسول اور خوات دہندہ مان جمید ہیں ۔ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کی نجات حضرت نبی کریم اللہ اور آپ کے خوات دہندہ مان کے بعد ہم اس کے موجب سلب ایمان محمود (مرز اقادیانی) پر ایمان لائے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ہم اس کے غلام حضرت سے موجود (مرز اقادیانی) پر ایمان لائے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ہم اس کے غلام حضرت سیدنا ومرشدنا ومولانا حضرت مولوی نورالدین صاحب خلیفۃ استی کو بھی سی پیشوا بھی خوات ہیں۔ اس اعلان کے بعد اگر کوئی ہماری نسبت برختی موجود ہے ہیں۔ وافو ض امری الی الله ان الله بحسیر باالعباد''

(پیغام ملح مورخه ۱۷ را کور)

الفرقان: ان سوله اقتباسات كويز عنے كے بعد مجمحص كومعلوم موجائے گا۔ كه سب

غیر مبایعین (مرزاغلام احمد قادیانی کے وہ امتی جنہوں نے حکیم نورالدین کی وفات کے بعد مرزامحود کی بیعت نہیں کی) ان کے چھوٹے اور بڑے ۱۹۱۳ء تک یمی عقیدہ رکھتے تھے اوراسی کا اعلان کرتے تھے کہ حضرت مسیح موجود (مرزا قادیانی) فی الواقع اللہ تعالی کے برخق نجی جیں۔ ۱۹۹۱ء سے لے کر۱۹۱۳ء تک وہ میں کی بائتے تھے کہ نورالدین واقعی طور پر ضلیفہ اسسے الاقرل ہیں۔ ان لوگوں میں جو تغیر آیا۔ انہوں نے اپنا جو مسلک بدلا عقائد میں جو تبدیلی کی وہ سب بعد کی پیداوار ہے۔ اس کا سبب اور باعث کیا ہے۔ اس کا جواب اسکا حضمون میں ملاحظہ فرمائیں۔'' پیداوار ہے۔ اس کا سبب اور باعث کیا ہے۔ اس کا جواب اسکا حضمون میں ملاحظہ فرمائیں۔'' (الفرقان میں جو تبدیل کا میں جون ۱۹۱۵ء)

الفرقان ربوہ کی ان پیش کر دہ تفصیلات کے سامنے آنے کے بعد کوئی بھی دیا نتدا مختص حسب ذیل حقائق سے اٹکار کی جراُت نہیں کرسکتا۔

۲..... مرزاغلام احمد قادیانی کی امت کے تمام اکابر جن میں حکیم نورالدین، مرزامحمود اور دوسرے تمام افراد شامل تھے۔سب کے سب مرزاغلام احمدقادیانی کوئی مانتے تھے۔

سسس قادیانیوں کے لاہوری فرقے یا انجمن احمدیہ اشاعت اسلام کے تمام مؤسسین ومؤیدین ۱۹۱۴ء تک تھلم کھلا ای عقیدے کے مبلغ ودائی تھے۔ لیکن جب مرزاغلام احمد قادیانی کے فرزند مرزامحدود کے ہاتھوں انہوں نے سابی شکست کھائی تو انہوں نے مرزاغلام احمد قادیانی کی نبوت اور مسلمانوں کی تکفیرسے بریت کا اعلان کیا۔ جس کا مقصد صرف بیتھا کہ وہ قادیانیوں سے الگ ہوکر مسلمانوں کی ہمد دیاں عاصل کریں۔ گر چونکہ وہ مرزاغلام احمد قادیانی کی مہدویت مسیحیت اور مجد دیت کے پردے میں ان کے تمام دعاوی کو مانتے ، ان کی تحریوں کوشائع کرتے میں ان پرائیان کی دعوت دیتے تھے۔ اس لئے وہ نہ تو مسلمانوں کو دھوکہ دینے میں کا میاب ہوئے اور نہ ہی وہ قادیانی جو کہدویت میں کا میاب ہوئے اور نہ ہی وہ قادیانی جو کے دینے میں کا میاب ہوئے اور نہ ہی وہ قادیانی جو کے دینے میں کا میاب ہوئے اور نہ ہی وہ قادیانی جو کے دینے میں کا میاب ہوئے اور نہ ہی وہ قادیانی جو تھے۔ اس لئے وہ نہ تو مسلمانوں کو دھوکہ دینے میں کا میاب ہوئے اور نہ ہی وہ قادیانی جو تھی کا فراتفری میانے۔

مرزاغلام احمرقاديانى كافتوى كفر

عبرت وموعظت کے لئے ایک حرف کانی ہونا چاہئے۔ بشرطیکہ سننے اور سوچنے والے میں عدل وانصاف اور حق شناس کا جو ہر کلیتہ ختم نہ ہو چکا ہو۔ قادیانی حضرات! غور فرما کیں کہ مرز اغلام احمد قادیانی کے دعویٰ نبوت کے سلسلہ میں وہ تمام تاویلات جولا ہوری جماعت کی جانب سے ۱۹۱۳ء کے بعد کی جانے لگیں ہیں۔ کیا خدکورہ حوالہ جات اور ان حلفیہ بیانات کے بعد ان کی کوئی تنجائش باتی رہتی ہے۔ ہرصاحب انصاف کا جواب ہوگا، ہر گرنہیں۔

لیکن اگراس کے باوجود قادیانی امت کے لا ہوری فرقہ کے ہوش مند افر ادخلی اور بروزی امتی نبی اور مستقل نبی اور اس قتم کی دوسری تاویلات کے سہارے اپنی ڈانواں ڈول فربیت کی تسکین کے دھوکے میں جتلارہنے پراصرار کریں تو ہم ان پر ججت کے اتمام کی خاطران سے عرض کریں گے کہ وہ ہرتم کے دعویٰ نبوت کے بارے میں خود مرز اغلام احمد قادیانی کاوہ فتویٰ ملاحظہ فرما ئیں جوموصوف اپنے مسلمان ہونے کے زمانے سے مہدویت ، مسجیت اور ملہم ومامور ہونے کے دورتک دیے رہے۔ انہوں نے کہا:

ا ...... ''مالى ان ادعى النبوة واخرج من الاسلام والحق بقوم الكافرين '' مير ك لئة يدكيم مكن به كمين وعوى نبوت كرك اسلام كوائر ك سے خارج موكر كفار ك قوم ميں شامل موجا وَل \_ (حامة البشرى م ٥٩ منزائن ج ٢٥ مندا

ا ..... " م بهم معن مدعی نبوت برلعنت بھیجتے ہیں۔" (مجموعه اشتہارات ۲۶ص ۲۹۷)

مرز اغلام احمد قادیانی نے اس مقام پر امت محمد بیربی صاحبها الصلوٰۃ والسلام کے متفقہ مؤقف کی واضح انداز میں تائید کی کہ حضور خاتم النہین تقایقے کے بعد ہر مدعی نبوت، کا فر اور دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔

بطوراتمام جمت مرزاغلام احمد قادیانی اوران کے صاحبز ادے کے دو تین مزید حوالے ہم یہاں پیش کیئے دیتے ہیں۔ ممکن ہان کے مانے والوں کو ان کے پیشوا اوران کے سلیے کو سیحنے کی تو فیق میسر ہواوروہ اس صلالت بعیدہ سے نجات حاصل کر کے اپنے اور اپنے خاندان کو اس درناک عذاب سے محفوظ کرلیں۔ جومفتری علی اللہ کے مانے والوں کے لئے رب قہار کے ہاں قطعی اور فیصلہ شدہ ہے۔ مرز اغلام احمد قادیانی کہتے ہیں: ''سید ناومولا نا حضرت محم مصطفیٰ میں اللہ کے خم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدمی نبوت اور رسالت کو کا فرجا تیا ہوں۔''

(مجموعهاشتهارات جاص ۲۳۰)

کین مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنے ہارے میں کہا: ''میں خداکی شم کھا کر کہتا ہوں۔ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے جھے بھیجاہے اور اس نے میرانام نبی رکھاہے۔'' (حقیقت اوتی س کے ۲۸ مردائن ج۲۲ ص ۵۰۳)

حفرت محمہ خاتم النہین تا ہے۔ بعد ہر مدعی نبوت ورسالت کوکافر وکا ذب کہا اور اپنے بارے میں بلا ابہام یہ کہنا کہ میرانام نبی رکھا گیا ہے۔ کیا اس کے بعد بھی مرز اغلام احمہ قا دیا ٹی اور ان کی امت کوکافر قر اردیے جانے کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ کا فر بلکہ بڑا کا فر

قرآن مجیدنے اس موضوع پردوٹوک انداز میں فرمایا ہے: ''و مسن اظلم مسن افتریٰ علی الله کذباً او قال او حسی التی ولم یوحیٰ الیه شی (النعل: ۱۰۰)''﴿اور اس سے بِواظالم کون ہوسکا ہے جواللہ پرجھوٹ بائد هتا ہے یادہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پروی نازل ہوئی ہے۔ دراں حالیک اس پرایک کلم بھی وی کا نازل ندکیا گیا ہو۔ ﴾

''انسا یسفتری السکذب السذیس کی ایستاسنون بآیات الله واولتك هم السکاذبون (النمل:۱۰۰)'' ﴿الله پرجموت وی باندحتا ہے بحوالله کی آیتوں پرایمان ٹیس رکھتا اورا یے تمام لوگ اسپے دعووں میں جموٹے ہیں۔﴾

قرآن مجید کی بینصریحات ہر سومن بالقرآن کے لئے کافی ہیں۔ قادیا نیوں کو حقیقت ہے آگاہ ہونے کے باوجود حقیقت ہے آگاہ ہونے کے باوجود عقیقت ہے آگاہ ہونے کے باوجود عقیقت سے آگاہ ہونے کے باوجود عقیق اسباب سے متأثر ہوکراس محرائی پرمعر ہیں۔ بلکہ دوسروں کو اس کفرصری کی دعوت دینے میں مصروف ہیں۔ ان پر مزید اتمام جمت کے لئے مرزاغلام احمد قادیانی کے فرزند، مرزابشرا حمدائیم۔اے (جنہیں قادیانی قمرالانبیاء کہتے ہیں) کا ایک قول اس فصل کے اختیامیہ کے طور پر پیش خدمت ہے۔

انہوں نے کہا:''مسیح موعود کا یہ دعوئی کہ اللہ تعاتی کی طرف سے ایک مامور ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ دوحالتوں سے خالی نہیں یا تو وہ نعوذ باللہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے اور محض افتر کی علیٰ اللہ کے طور پر دعوئی کرتا ہے تو ایسی صورت میں نہ صرف کا فر بلکہ بڑا کا فر ہے۔''
ہے۔''
ان شوا بد کے بعد اس امر میں تر ددکی کوئی عمنیائش باقی نہیں رہتی کہ قادیانی امت

ا کیے مفتری علی اللہ کوصا دق ماننے کے باعث دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بلکہ مزید ہے کہ آئییں کا فرقر ار نہ دینا قرآن عزیز کے مؤقف کی تر دید ہے۔ جس کے ارتکاب کے بعد کوئی شخص مسلمان نہیں کہلاسکتا۔ بنابریں اگر امت مسلمہ کوخود مسلمان رہنا ہے تو اس کے سلئے اس کے سوا کوئی جارہ نہیں تھا کہ وہ مرز اغلام احمد قاویانی اور ان کے ماننے والوں کو کا فر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دے۔

شاتم رسول المنظيمة المتنتى ختم نبوت الغواور باطل عقيده اوردين اسلام شيطاني دين

مرزاغلام احمد قادیانی اوران کے مانے والوں کو کافر قرار دیئے جانے کی دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عقیدہ محم نہوت سے انکار کے بعداس اساسی عقید کو (نعوذ باللہ من ذلک) لعنتی عقیدہ کہا اور جس دین میں سلسلۂ نبوت ووقی کے انقطاع کا عقیدہ موجود ہو، اسے شیطانی غرب قرار دیا۔ تفصیل اس اجمال کی بڑی عبرت انگیز ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی جب تک کھل کر کفر کے مرتکب نہیں ہوئے تھے اوران کے کفریدالفاظ پر علماء دین ان پر کفر کا فتو کی عائد کرتے تھے تو وہ ان کفرید کھات کی وضاحت کے لئے اپنے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں اور میں کرتے تھے کہ میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں اور ہرتم کے دعوی نبوت کو کفر سمجھتا ہوں اور میں قرآن کریم اورا حادیث نبویہ کے اس واضح مفہوم ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں کہ حضو حقائق کے بعدوجی نبوت کے جاری رہنے کا بعدوجی نبوت کے جاری رہنے کا عقیدہ رکھے وہ کا فراور قرآن وحدیث کا مشکر ہے۔ انہوں نے کہا:

(ازالهاد بإم ص ۲۱ به فزائن جه ص ۵۱۱)

۲..... "'رسول کی حقیقت و ماہیت میں بیا مرداخل ہے کددی علوم کو بذر اید جبریل حاصل کرے اور ابھی ثابت ہو چکا کہ اب وحی رسالت تابقیا مت منقطع ہے۔"

(ازالهاوبام صهالا بخزائن جسم سهم

ا بنی ایک دوسری تصنیف علی مرزاغلام احمد قادیانی کہتے ہیں: "وکیف یہ جسی نبی بعد رسولنا اللہ اللہ به النبیین "ہمارے رسول اللہ اللہ به النبیین "ہمارے رسول اللہ اللہ نہ النبیین "ہمارے رسول اللہ اللہ نہ النبیین "ہمارے درال حالیہ حضوط اللہ کی وفات کے بعد وی منقطع ہو چی اور اللہ نے آپ ابنیا عکاسلہ فتم کردیا۔

(حماست البشری می ہم کی تاویل و تحریف کے دروازے بند کرتے ہوئے مرزاغلام احمد قادیانی کہتے ہیں: "فلا ہر ہے کہ اگر چہ ایک ہی دفعہ وی کا نزول فرض کیا جائے اور صرف ایک فقرہ حضرت جریل لا ہیں اور چر چپ ہوجا ہیں بیام بھی ختم نبوت کے منافی ہے۔ کونکہ جب خمیت کی مہری فرٹ کی اور وی رسالت پھر نازل ہونی شروع ہوگئ تو پھر تھوڑا یا بہت نازل ہونا برابر ہے۔ ہرایک دانا سجے سکر اللہ علی صادق الوعد ہے اور جو آیت خاتم النہیں میں وعدہ کیا گیا ہے اور جو می بیت و اس میں منظر تک بیان کیا گیا ہے اور جو میں اللہ جریل بعد وفات رسول اللہ اللہ ہی ہیں تو پھرکوئی خض بحثیت رسالت بوت کے لائے دی جد ہرگز نہیں آ سکر ایک اور حج ہیں تو پھرکوئی خض بحثیت رسالت بھر سے دی ہوئی ہیں تو پھرکوئی خض بحثیت رسالت بھر سے کہ اور جو تی بیل بعد وفات رسول اللہ کا تھی بھرکائی ہے۔ بیم ام بھی اور جو تی بیل وی بھرکوئی خض بحثیت رسالت بھر سے کہ اور جو تی بیل ایک کی اور جی بھرکوئی بھرکوئی بھرکوئی بھرکوئی بھرکوئی بھرکوئی بھرکوئی بھرکوئی ہوئی ہوئی بھرکوئی بھرکوئی بھرکوئی بھرکوئی بھرکوئی بھرکوئی بھرکوئی بھرکوئی بھرکائی ہوئی بھرکوئی ب

یہ ہے ختم نبوت کا وہ منہوم جس پر امت محمد یعلی صاحبها الف الف صلوۃ کے عہد مبارک ہے اب تک متنق ہے اور جیسا کہ مرزاغلام احمد قادیانی کی کتب کے ان حوالہ جات میں قطعیت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ اگر ایک مرتبہ اور صرف ایک ہی فقرہ بصورت وی نازل ہوتو ختم نبوت کا وہ منہوم ختم ہوجائے گا۔ جو قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں بیان کیا گیا ہے اور جو خص دی گی آ مدے عقیدہ کے باوجود ختم نبوت پر ایمان کا دیوگی کرے گاوہ کا ذب و کا فر ہوگا۔ اس لئے کہ حضور کے بعدوی کے جاری رہے کے عقیدہ کے ختم نبوت کے عقیدہ کی نبوت کی نبوت کی نبوت کے عقیدہ کی نبوت کے عقیدہ کی نبوت کے عقیدہ کی نبوت کی نبوت کے عقیدہ کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی نبوت کی ختم نبوت کی نبوت کے عقیدہ کی نبوت کی نبو

ان تصریحات وقطعیات پرامت مسلمہ تو اب تک ایمان رکھتی ہے اور تا قیامت سے
ایمان محفوظ دوائم رہےگا۔لیکن مرزاغلام احمدقادیانی نے جب تاویل، انحراف اور آخرکارار تداد کی
منزلیں طے کرلیں اور وہ امت مسلمہ کا ایک دشمن اور دین تق کے محرف اور طلق خدا کو گمراہ کرنے
والے کی حیثیت ہے نمودار ہوئے تو انہوں نے کہا: ''یکس قدر لغواور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال
کیا جائے کہ بعد آ تخضرت میں ہے وی اللی کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہوگیا ہے ادر آئندہ کو
قیامت تک اس کی کوئی امید ہمی نہیں مرف قصوں کی ہوجا کرو۔ میں خدا تعالی کی قسم کھا کر کہتا
ہوں کہ اس زمانہ میں جھے سے زیادہ پیزارا سے نہ جب سے اور کوئی نہوگا اور میں ایسے نہ جب کا نام

شیطانی ند بب رکھتا ہوں۔نہ کدر حمانی اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ایساند بب جہم کی طرف لے جاتا اور اندھار کھتا ہے اور اندھائی مارتا ہے اور اندھائی قبر میں لے جاتا ہے۔''

(خمير برابين احربي حديثم ص١٨١ بخزائن ٢١٥ص ٣٥٣)

جوفحض اسلام کے اس بنیادی عقیدے کو جے حضور خاتم النمین اللہ اورخود اللدرب العزت نے اس قدراہمیت دی کداس عقیدے کے اعلان کو بخیل دین کی دلیل کے طور پر پیش فرمایا۔ امت محمد مید کی تاسیس کے تمام مواقع معراج، جمتہ الوداع اور حضوطا کے کی مرض الوفاۃ میں امت کو وصیت کرنے ایسے ہرا ہم مرحلہ میں اس عقیدے کی صراحت فرمائی اور اعلان فرمایا کہ تم امتوں میں سے میرا حصہ ہواور میں انبیاء میں سے تمہارے لئے مخصوص کیا گیا ہوں .... اس بنیادی عقیدے کو جوفی ان الفاظ سے یا دکرتا ہے اور پورے دین کوشیطانی فرہب کہتا ہے۔ اسے بنیادی عقیدے کو جوفی ان الفاظ سے یا دکرتا ہے اور پورے دین کوشیطانی فرہب کہتا ہے۔ اسے اور اس کے مانے والون کو اگراس دین کے منگر شارنہ کیا جائے تو اس دین کے منجا نب اللہ اور امت کے غیور ہونے کا تصوری ختم ہوجائے گا۔

نوٹ: جو حضرات اس موضوع پر مزید حقیق و تفصیل کے متنی ہوں وہ ہمارے ہاں سے شائع شدہ کتا بچی<sup>د و ختم</sup> نبوت اوراس کے اٹکار کا قطعی مفہوم'' ملاحظہ فرما کمیں۔ خیر اللامت نہیں شرالامم

تیسری ولیل قادیانیوں کے کافر ہونے کی ہے ہے کہ قرآن مجید نے جس امت کو "خیرامت فرمایا۔ مرزاغلام احمد قادیانی، عقیدہ ختم نبوت کے باعث اس امت کوشرالام، کہتے ہیں۔ ان کے الفاظ ہے ہیں: "اگر نبوت کا وروازہ بند سمجھا جائے تو نعوذ باللہ اس سے تو انقطاع فیض لازم آتا ہے اور اس میں تو نحوست ہے اور نبی کی جنگ شان ہوتی ہے۔ کو یا اللہ تعالی نے اس امت کو یہ جو کہا کہ "کے ختم خیر امة " بی جھوٹ تھا۔ اگر یہ عنی کئے جا کیں کہ آئندہ کے واسط نبوت کا وروازہ ہر طرح بند ہے تو بھر" خیر الام" کی بجائے" شرالام" ہوئی۔"

(الحكم قاديان مورخه عارار مل ١٩٠١ء)

مرزاغلام احمر قادیانی کے فرز عداور خلیفہ ٹانی مرزابشرالدین محمود کہتے ہیں: "اور بہی محبت تو ہے جو مجھے اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ باب نبوت کے بنکلی بند ہونے کے عقیدے کو جہال تک ہوسکے باطل کروں کہ اس میں آنخضر ت اللہ کی جنگ ہے ۔۔۔۔۔ کہ یہ مان لیا جائے کہ آپ کے بعد کوئی نی نبیس آئے گا۔"

(حقیقت المعوق میں آئے گا۔"

امام الانبیاء فداہ ارواحنا وانفسنا علیہ نے جس امت کو جان سوزمحنتوں سے تیار فرمایا اور جس امت کو جان سوزمحنتوں سے تیار فرمایا اور جس امت کو قرآن مجید نے خیرالام کی خلعت فاخرہ سے نوازا۔ اسے ختم نبوت کے عقید کے بناء پرشرالام کہنا نص صرح کی تکذیب بھی ہے اور بلا اسٹناء پوری امت کی مع صحابہ کبار رضوان الدعلیم اجمعین تو بین بھی تا بل غور ہے کہ اگر کسی گروہ کو آیت قرآنی کی صرح تکذیب کی بناء پر بھی دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیا جاسکتا تو سرے سے کفر کے لفظ ہی کو کیوں نہ لغت اور قرآن مجید سے خارج قرار کردیا جائے اور اس کے استعمال کو منوع قرار دیا جائے۔

قرآن عزیز کی کسی نص صریح کا ابطال اوراس کے بالمقابل اس نص سے برعس تصور کو ایمانی عقیدہ قرار دینے پر بھی اگرا ہے گروہ کو دائر ہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیا جاسکتا تو ابوجہل اور ابولہب کو کا فرکسے قرار دیا جاسکتا ہے۔

رحمته اللعالمين يأعذ.....

مرزا قادیانی اوران کے اتباع کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی چوتھی وجہ بیان کرتے وقت و ماغ ماؤف ہوتا محسوس ہور ہاہے۔قلم رکتا اوردل ارز تا ہے۔ گراس کے سواچارہ نہیں کہ مرز اغلام احمد قادیانی اوران کی امت کے ان اعتقادات کوان کے اپنے الفاظ میں پیش کیا جائے۔ جن میں ذکور ہر عقیدہ بجائے خود اس طاکفے کے خارج از اسلام قرار دیے جانے کے لئے تنہائی کافی ہے۔

مرزاغلام احمرقادیانی نے ختم نبوت کے عقیدہ کو نفواور باطل عقیدہ ختم نبوت کے علمبردار دین کوشیطانی دین اورامت محمریہ کو حضور خاتم انہیں علیائے پرسلسلہ نبوت کے منقطع ہونے کے سلیم کرنے کی بناء پرشرالام کہا تھا۔ مرزاغلام احمد قاویانی کے فرزنداور خلیفہ دوم جسے قاویانی مرزاغلام احمد قاویانی کے انہام کے مطابق مصلح موجود بھی مانتے ہیں اور ایسا خلیفہ برحق کہ اگر اس پرکوئی سیح احمد اض بھی کرے تو وہ بھی عذاب الہی کامستحق بن جائے۔ انہوں نے خود صفو مطابقہ بی کی شان اعتراض بھی کرے تو وہ بھی عذاب الہی کامستحق بن جائے۔ انہوں نے خود صفو مطابقہ بی کی شان میں الیک گستاخی کی جس کی جرات ابوجہل سے عبداللہ بن الی تک کسی وشن وشاتم رسول الشفائی کے میں ایک گستاخی کی جس کی جرات ابوجہل سے عبداللہ بن الی تک کسی وشن وشاتم رسول الشفائی کی جورائی تھی۔

مرزاممود نے کہا: ''آنخضرت اللہ کے بعد بعثت انبیاء کو بالکل مسدود قرار دینے کا بید مطلب ہے کہ آنخضرت اللہ نے دنیا کوفیض نبوت سے روک دیا اور آپ کی بعثت کے بعد اللہ تعالی نے اس انعام کو بند کر دیا۔ اب بتاؤ کہ اس عقیدے سے آنخضرت الله المین

ثابت ہوتے ہیں یااس کے خلاف (نعوذ باللہ من ذلک) اگراس عقیدے کو تسلیم کرلیا جائے آو اس کے میٹ ہوں گے کہ آپ (علیق ) نعوذ باللہ دنیا کے لئے ایک عذاب کے طور پر آئے تھے اور جو مختص ایسا خیال کرتا ہے و لعنتی مردود ہے۔'' (حقیقت المدو و میں ۱۸۷۱،۱۸۷)

قتم نبوت کا بیشنق علیه او تطعی مفہوم کہ حضوط اللہ کے بعد کوئی مخص بحیثیت نی مبعوث نہیں ہوگا۔ اس عقید ہے کو بیٹنا تا کہ نعوذ باللہ من ذلک حضور رحت نہیں بلکہ عذاب کے طور پر آئے تھے۔ اگر اس گتا خی اور بدگوئی کو کفر نہیں کہا جاسکتا تو کفر کا لفظ کہاں بولا جائے گا؟

مرز امحود کی اس جسارت پر ہمارے اور عام مسلمانوں کے جذبات کیا ہیں؟ اس سوال كاجواب يانے كے لئے مرز اغلام احمد قاديانى كے ايك امتى اور لا مورى جماعت كے مؤسس وبانى مولوی محمع علی ایم اے کا پرتیمرہ ملاحظہ کیجئے۔انہوں نے مرزامحمود کی فدکورہ تحریر کے بارے میں کہا: "جم كت بي كرساري امت محابه سے لے كرمسى موجود تك (يا بقول ميال صاحب كے مرزا قادیانی کوالگ کر کے پھر باتی تیرہ صدیوں کے )کل صلحاءمع صحابہ کبار،کل محدثین بیسب آ تخضرت الله كودنيا كے لئے لعنت خيال كرتے تھے اور كيا واقعي بياوگ نعوذ بالله من ذلك لعنتي مردود تنصدوه صحابي جن كوكها كيا- "انــت منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدی (بخاری ج۲ ص۱۳۳) "وه جم کوکها گیا"لو کان بعدی نبی لکان عمر (تسرمذی ج ۱ ص ۲۰۹) "وه این ولول می کیایدند بچست سے کہ اسخفرت الله کے بعد نی نہیں موسكاً۔ اگر سجھے تھے كہ آنخضرت علاق كے بعد ني نيس موسكا؟ توميان صاحب كى كموفى پرده كيا ہوئے اور پھرجس نے بیافظ کے وہ میاں صاحب کے نزدیک کیا ہوا؟ افسوس کددین کو بچوں کا کھیل بنالیا گیا۔ختم نبوت کاسکدوہ ہےجس پرامت کا جماع ہے۔ آنخضرت اللہ کے بعد نمی کا آ ناکسی نے نہیں مانا اور پھر میں بوچھتا ہوں کہ جس صورت میں میاں صاحب بیہ بھی مانے ہیں کہ اس امت میں نبی کا نام پانے کے لئے صرف می موجود بی مخصوص ہوئے تو اب ظاہر ہے کمی موعود کے بعد اگرکوئی نبی ہوتو یہ خصوصیت بھی جاتی رہی۔ اگر ایک رسول آپ کے بعد آگیا جواس زمانے میں قیامت تک ممتد ہے نہ آنے کے برابر ہے اور چروہ قرآن جس کے بعد کوئی کتاب نہیں وہ ای اعتراض کے ماتحت نہیں۔جس کے ماتحت آنخضرت الله آخری نبی ہونے کی وجہ سے ہیں۔ کیا قرآن ونیا کے لئے عذاب ہے۔جواس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔''

لا ہوری قادیا نیوں کے لئے ایک لحد آکریہ

محمطی ایم اے نے جو پھی ادرست ہاور بدادنی سااظہارتا رہے جومرزامحودی
ایمان سوز جدارت پرناگزیرتھا۔ لیکن مولوی جمطی اور ان کے پیروکاروں کے سوچنے کی بات یہ بھی
می کرمرزامحود نے 'سید ولد آدم بآبائنا هو وامها تنها شاہدائی '' کی شان اقد س میں جو
سیانی کی ۔ اس کی اصل محرک اور بنیادتو مرزا ظلام احمد قاویانی کے وہ کا فرانہ تصورات ہیں۔ جن
کے باعث اس نے ختم نبوت کے تقیدہ کو 'لغواور باطل مقیدہ' اور اسلام کو' شیطانی وین' کہا۔ اگر
کوئی مخص اسلام اور ختم نبوت کے بارے میں بیتک کہنے کی جرات کرسکتا ہے تو حضو تھا۔ کوئی مخص اسلام اور ختم نبوت کے بارے میں بیتک کہنے کی جرات کرسکتا ہے تو حضو تھا۔ کوئی مخص سیال کوئی ہو اور امت کے تو بارک میں بیتک کہنے کی جرات کرسکتا ہے تو حضو تھا۔ کوئی میں کہنا ہو اس محمود نے جو پھی کہا ہی وہندہ کا مرزامحمود نے جو پھی کھا اور اس میں جو اور اس کے نبر یا پھل میں اور اس کے نبر یا ورائی اور اس کے نبر یا ورائی کوئیشوا مانے کی کم از کم سرایہ ہے کہ اس کا ذبحن النا ہوجائے اور کی اس کا فرائی کوئیشوا مانے کی کم از کم سرایہ ہے کہ اس کا ذبحن النا ہوجائے اور وہندادات کا خوگر ہوجائے۔ 'نعو ذ بالله من غضبه وعقابه و شرعبادہ''

بہرنوع مرز اغلام احمد قاویانی اور مرز امھود احمد قادیانی نے حضور امام الانبیا الله یکی استان اقد س میں جوسا قیا نہ اور اسلام سوز گتا نی ان تحریوں میں کی ہے اور اس کے بعد بھی ان کا اسلام محفوظ ومقبول ہے تو کہنا چاہئے کہ اسلام میں عظمت رسالت اور عصمت نبوت دونوں کا یا تو کوئی تصور ہی موجو ذہیں اور اگر ہے تو ان کی حفاظت کا اہتمام نہیں۔ جو بد باطن جس طرح چاہے شان رسالت میں گتا فی کا مرتکب ہواور جس انداز سے اس کا جی کرے ناموں رسالت سے کھیلے۔ اس پرکوئی قد غن نہیں اور اگر (خدا نخواستہ) یہ بات تسلیم کر لی جائے تو اسلام کو وین حق مانے کا نظریہ ہی سرے باطل ہے۔

مانے کا نظریہ ہی سرے سے باطل ہے۔

ماموس رسول اللہ اللہ میں کی مرحواوا

مرزا قادیانی کادوئی ہے کہ بارگاہ قدس سےاسے فاطب کرے کہا گیا:

| "وما ارسلنك الارحمة اللعالمين المرزاجم في تخفي رحت اللعالمين بنا                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ر بھیجا ہے۔'' (حقیقت الوی ص ۸۸ بڑائن ج۲۲ ص ۸۵)                                         |
| "وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى اوربيم زاا بي طرف =                              |
| یں بولتا ہیر جو پچھ کہتا ہے وہ اس کی جانب وتی ہوتی ہے۔''                               |
| (اربعین نمبرسوم ۲۳۹ خزائن ج ۱۵ م ۲۳۷)                                                  |
| ا "داعيا الى الله باذنه وسراجا منيرامرزاداى الى الله اورمراح منير "                    |
| (برابین احمد په حصه سوم ۲۲۲۷ حاشیه بخزائن جام ۲۲۸)                                     |
| حضوطان کے خصوصی اعزاز معراج کوبیا پی جانب منسوب کرتے ہوئے کہتاہے کہ                    |
| برے بارے میں کہا گیا:                                                                  |
| ا "سبحان الذي اسرى بعبده ليلاً "برعيب سے پاک اور تمام صفات کا ملب                      |
| ہے موصوف ہے۔ وہ اللہ جس نے اپنے بندے کورات کے وقت سیر کرائی۔''                         |
| (حقیقت الوی ص ۲۸، فرائن ج ۲۲ ص ۱۸)                                                     |
| مرزاغلام احمدقادیانی اس آیت کواپنے اوپر نازل شدہ قرار دے کرغیرمہم الفاظ میں            |
| يے بارے ميں كہتے ہيں كہ مجھے مجد حرام ہے مجدافسیٰ تك سركرانی گئی۔                      |
| " سیدالکونین میلین عرش اللی ک قرب سے نوازے محے مرزاای قرب کواپنی جانب                  |
| خسوب کر کے کہتا ہے۔ مجھے الہام ہوا:                                                    |
| ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                |
| وگیا_دو کمان یااس سے بھی قریب تر فاصلے پر۔''         (حقیقت الوق ۱۷ ۷ نزائن ج۲۲م ۲۵) . |
| " "قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله كهدوا كرالله محبت                        |
| یا ہے ہوتو میری (مرزا قاویانی کی) پیروی کرو ممہیں اللہ محبوب بنا لے گا۔''              |
| (حقیقت الوی ص ۹ ۷ بخزائن ج ۲۲ ص ۸ ۸)                                                   |
| حدیدیہ کے مقام پر حضورا کرم اللہ نے اللہ کی راہ میں موت کی بیعت لی۔ قرآن کی جو         |
| آیت اس وقت نازل موئی مرزا قادیانی کہتاہے کہ جمھ پرنازل موئی۔                           |
| 2 "أن الـذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم <i>اورجولوك</i>             |
| تھے ہیں۔ کرتے ہیں وہ اللہ ہے بیعت کرتے ہیں۔اللہ کا ہاتھان کے ہاتھوں پرہے۔''            |
| (حقیقت الوی کس ۸۰ بخزائن ۲۲۵ س۸۲)                                                      |

## مرزا قادیانی اس الهام کو بھی اپی جانب منسوب کرتا ہے کہ جھے کہا گیا:

انسا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفولك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر مين المينا ليغفولك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر مين مرزا قادياني كو) فتح مبين عطاكي تاكر الله تعالى تهاري بها ادر يجيل كناه معاف كر (حتيق الوق م ١٩٠ فرائن ج ١٢٥ م ١٤٠)
 مرزا غلام احمد قادياني كا اقعاب كم يوض كوثر مجمع عطاكيا كيار وه كم تاب كر مجمع الهام

:17

..... "أنا اعطينك الكوثر أم في همين ور عطاء كيا-"

(حقيقت الوي ص١٠١ بخزائنج ٢٠١٥ ١٠٥)

قرآن مجید نے مقام محمود حضوطات کے لئے متعین اور مخصوص فرمایا۔ پوری امت اذان کے بعد حضوطات کے لئے مقام محمود کی دعاش چودہ سوبرس سے مصروف ہے۔ مرزاغلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ مجھے انہام ہوا:

حضور سرور کو نین مسالتہ کے امتیازات اپنی ذات کی جانب منسوب کرنا، حضور کی کھلی تو بین اور آپ کے مقام اور انفرادیت کو چینئے بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری مخلوق پر جو شرف دمجہ وعطاء فر مایا ہے۔ اسے چینئے کے مترادف بھی اور طاہر ہے کہ ان بیس سے ہر جسارت کفر کی حیثیت بھی رکھتی ہے اور اس کا مرتکب دامن رسالت سے اس طرح الجمتا ہے۔ جس طرح شرار بہی اور ایسے خض کا وہی مقام ہے جو ابولہب کا تعا۔ ' تبت یدا ابی لهب و تب' محمدرسول اللہ اور احمد آخر زمال ہونے کا وعوی کی

عدر سول المداور العدا مرر مال ہوتے ووق میں مرز المام قرار دیا ہے۔ مرز المام قرار دیا ہے۔ مرز المام قرار دیا ہے

رسول الله بعی ہیں اور احمه آخر الزمال بھی۔

چونکہ مرز افلام احمد قادیانی مرگی نبوت کا ذبہ ہونے کے باعث حضور خاتم النمین میں ایک کے استعمال میں میں ایک است کے ارشاد کے مطابق مغت دجالیت بھی اپنے اندرر کھتے تھے۔ اس لئے انہوں نے اوّلاً تو اپنے تا قابل برداشت اوراشتعال انگیز عقائد پراشتعال میں آنے سے رو کے اور دھوکہ دینے کے لئے ایک دخیر اسلامی "نظریہ بروز قل جواز تم آوا گون وتنائخ تھا۔ اس کا سہارالیا اور اپنے دعوے کو قل جواز تم آوا گون وتنائخ تھا۔ اس کا سہارالیا اور اپنے جونی الحقیقت ان قل (سائے) اور بروز کے برد بے میں چھپایا۔ لیکن آخر کاروہ اس مقام پر پنچے جونی الحقیقت ان کے پیش نظر تھا۔ لیمن نیم بیک مضور طاقم النہین میں اور مزید بید کہ حضور طاقم النہین میں ہونے کی حیثیت سے پیغیر امت مسلمہ بیر عقیدہ رکھی قلی اور ہے کہ حضور طاقم النہین میں ہونے کی حیثیت سے پیغیر آخرال مان بھی جوراحی کرویا کہ میں احمد آخرا مان بھی ہیں۔ اس لئے مرز اغلام احمد قادیا نی نے صراحیۃ دعوی کرویا کہ میں احمد آخر زمان مول۔ وہ کتے ہیں۔ اس لئے مرز اغلام احمد قادیا نی نے صراحیۃ دعوی کرویا کہ میں احمد آخر زمان

احم آخر زمال نام من است آخریں جامے ہمیں جام من است

(سراج منبرص ٩٩ بزائن ج٢ اص ١٠١)

احداً خرزمان ميرانام باور (ايمان ومعرفت كا) آخري جام ميرانى جام ب-مرزاغلام احدقاديانى كهته بين: "محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم اس وى الى بيس ميرانام محركها كيا ورسول بحى-"

(ایک غلطی کاازالی ۳ بنزائن ج۸اس ۲۰۷)

جولوگ مرزاغلام احمد قادیانی اوران کی امت کے کسی بظاہرا چھے یادینی کام ہمتار اللہ ہوکر یا تحض انسانی جذبے کی بناء پر آئیس کافر، امت محمد یہ سے خارج اور دین حق سے مرقد قرار دین حق سے مرقد قرار دین حق سے مرقد قرار دین حق میں بہر و پیش کرتے ہیں۔ ہم ان کی قوجہ اس جسارت کی جائب میڈول کراتے ہیں جواس مخض نے محولا بالا شعراور قرآن مجید کی آئیت "محمد رسول الله والذین معه " کواپنا او پر چہاں کرنے کی صورت میں کی اعلانیہ یہ کہنا کہ آخری جام معرفت والمان میرائی جام ہواور میں اور یہ میری ہی شان ہے کہ قرآن نازل فرمانے والے غیور رب دو الجلال کے بال میں محربھی ہوں اور رسول اللہ بھی۔
دو الجلال کے بال میں محربھی ہوں اور رسول اللہ بھی۔

کیااس عظیم الاعاکے بعد اس محص کے بارے میں ایمانی غیرت اگر الی نہیں لے گ اور اے محض کا فرقر ارویے جانے میں بھی لیت ولعل کا روید افتیار کیا جائے گا اور جولوگ مرز اغلام احمد قادیانی کے اس نا قابل برواشت اقعا کو درست تسلیم کرتے ہیں۔ انہیں مسلمان بھی تسلیم کیا جائے گا اور مرز اقادیانی اور ان کے ماضے والوں کو دنیا کے مجول تصور اقلیت کی باه پر بیچن دینا گوارا کرلیا جائے گا که ده محمد فلف (فداه روی نفسی دانی دای) کی است میں این است میں این است می این اس کفر کو پھیلا تھیں؟

اپناس کفرکو کھیلاسیں؟

رب غیور کی ہم انداس کا کوئی جواز ہے اور نداسے غیرت ایمانی بھی گوارا کرستی ہے۔
خواہ اس پر بین الاقوائ سطح کی بیمیوں کا فرنسوں کا و با واور ہزاروں کا فراند تصورات ومعتقدات کی
جہاب بی کیوں نہ گلی ہو حضور کی امت کا یک پہتے قد ، کم عقل اور محروم وسائل فرد کے ایمان کی
حفاظت کفارعالم کے تصرف میں ہزاروں بین الاقوامی اداروں کے فیصلوں سے زیادہ اہم ہے اور
ایک سلمان فرداور مسلمان حکومت ایسے بدھیت مسلمان کے ایمان کی حفاظت سے خفلت کے
ارتکاب کے بعد حضور اللہ کی شفاعت کی امریز میں کرستی ۔

ارتکاب کے بعد حضور اللہ کی شفاعت کی امریز میں کرستی ۔

## وثمن انبياء جماعت

توبين سيحابن مريم عليه السلام

مرزاغلام احمر قادیانی اور ان کے مانے والوں کو کافر اور خارج از اسلام قرار دیے جانے کی ساتویں وجہ یہ ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی نے متعدد انبیاء بالخصوص سیدنا میج ابن مریم علیہ السلام کوایسے افعال کا مرتکب بتایا اور ایسے فواحش ان کی جانب منسوب کئے ۔ جنہیں اوباش وبد قماش انسان بھی اپنی جانب منسوب کرنا گوارا نہیں کرتے اور اس سے مقصود مرزاغلام احمد قادیانی کا اس کے سوا کچونیس تھا کہ وہ چونکہ میچ موجود بنتا چا ہے تھے اور اس کا راستہ انہوں نے یہ منتخب کیا تھا کہ اقراب کے سوائی کے سرائے میں کہا کہ لوگو! میرے اس دعویٰ سے محبراؤ منتخب کیا تھا کہ اور یہ جس کہا کہ لوگو! میرے اس دعویٰ سے محبراؤ منتخب کیا تھا کہ ہوگئی ہے مثبل میچ کہا کہ لوگو! میرے اس دعویٰ سے محبراؤ میں میں میرے جسے اور دس بزار بھی مثبل میچ آ جا نیں۔ ہاں اس زمانہ کے لئے میں مثبل میچ کے مانوں میں میرے جسے اور دس بزار بھی مثبل میچ آ جا نمیں۔ ہاں اس زمانہ کے لئے میں مثبل میچ

ہوں۔
اس سے مرزاغلام احمد قادیانی کا مقصد تو بیٹھا کہ جب مثیل مسے کا منصب اتناعام ہے
کہ دس ہزار افراد بھی اس عہدے پر فائز ہو سکتے ہیں تو مرزاغلام احمد قادیانی پر کچھ زیادہ لے دے
نہ کی جائے اور اس منصب کو اہمیت نہ دیتے ہوئے مرزاغلام احمد قادیانی کے بعض شدید نفسیاتی
معائب کے باوجود انہیں مثیل سے مان لیا جائے کیکن باو جود بہت کی مزوریوں کے مسلمانوں میں
ہنوزد بنی روح زندہ تھی اوروہ منصب نبوت کی عظمت و پاکیزگی کے اس حد تک معتقد تھے کہ اگر کوئی

پست اخلاق فض اپنے آپ کواس بلندم تے کی جانب منسوب کر بے تو وہ اس کی پستی کواس کے دوور کے مطابق کی تروید کے لئے بطور دلیل پیش کریں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور مرز اغلام احمد قادیا تی کہ دوور بے وی دلائل دور کے مسلمانوں نے مجملہ دوسر بے وی دلائل کے ایک دلیل بیعی پیش کی کہتم جیسا پست اخلاق فیض ایسے پاک نبی کامٹیل کیے ہوسکتا ہے۔ حقر آن عزیز ایسی مجمل وی کو جیہا فی المدنیا والآخرة ومن المقربین جے قرآن عزیز ایسی مجمل وی دحمة (مریم: ۲۱)" عبدانع منا علیه (آل عمدان: ۱۰)" آیة للنساس ورحمة (مریم: ۲۱)" عبدانع منا علیه (خسر ف: ۱۹) "کاعز از ات سے نواز اجادر پھرای کے ساتھان مسلمانوں نے مرز اغلام احمد قادیانی سے یہ بی کہا کہ سے ابن مریم علیہ السلام کے مجز ات اور ان کی صدافت کے بہت سے دوسر بے دلائل د شواہد ایسے ہیں جن سے آپ کوکوئی بھی تعلق نہیں۔ اس لئے کیوں نہ آپ کوجوٹا مرئی ساتھ کے کوئی بھی تعلق نہیں۔ اس لئے کیوں نہ آپ کوجوٹا مرئی سے ایک کوئی بھی تعلق نہیں۔ اس لئے کیوں نہ آپ کوجوٹا مرئی سے ایک کیا جائے۔

مرزاغلام احمد نے اس سوال کا جواب دینے کے لئے یوں تو ساری عمر کھیادی ۔لیکن بعض متنقل تصانیف بھی اس سوال کے جواب کے لئے وقف کیں ۔بطور مثال' از الداوہام' ،جس کے آغاز ہی میں دہ اس کتاب کا مدعاء تعنیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: ''اس سوال کا جواب کہ حفزت میں جنشیں ۔ بہروں کے کان کہ حضزت میں جنشیں ۔ بہروں کے کان کھولے ۔ان تمام ججزات میں مثیل میں (مرزاغلام احمد قادیانی) نے کیاد کھایا۔''

(ازالهاوبام ص ا بنزائن ٢٠١٥)

اس کتاب (ازالداوہام) ہیں مرزاغلام احمد قادیانی نے مسلمانوں کے اس سوال کے اس دوسرے پہلوکو کمسے ابن مربع علیہ السلام کے اظاق فاضلہ اوران کے سراپار جمت ہونے پر تو قرآن مجید شاہد ہے۔ گرتمہارے اظاق کیسے ہیں؟ اور یہ جو تمہارے بارے میں اظاتی پستی کی متعدد دروایات درست ہیں تو آپ کس طرح متعدد دروایات درست ہیں تو آپ کس طرح مثیل سے ہوسکتے ہیں؟ اس کا جواب براہ راست بھی اگر چہ انہوں نے دیا تاہم اپنے افنا و و مزاج کے مطابق اس پہلوکو سب سے زیادہ اجمیت دی کہ انبیاء صادقین بالخصوص حضرت عیسی علیہ السلام کی جانب انتہائی تا زیباا عمال و اظال منسوب کے اور ان کی اس طرح تو ہین کی کہ یہود یوں کے علاوہ اس کی کوئی مثال اور کسی کے ہاں نہیں ملتی۔

مرز اغلام احمد قادیانی نے یوں تو بے شار مقامات اور بیبیوں کتابوں میں سید نامیح ابن

مریم علیہ السلام کی تو بین کی ہے۔ گر ہم صرف چندا سے حوالوں پراکھا کریں گے جن میں مرزاغلام احمد قادیا نی نے صراحة اپنا عقیدہ بیان کیا ہے۔ یا پھر قرآن مجید پر بھی بدافتراء کیا ہے کہ وہ ان گذرے اور بیہودہ اعمال کی نسبت سے ابن مریم علیہ السلام کی جانب درست قرار دیتا ہے اور بیاس لئے کہ ہم قادیا نیوں کے اس عذر انگ کو ابتدابی میں فتم کر دینا جا ہے ہیں کہ مرزاغلام احمد قادیا نی نے سے ابن مریم اور عینی علیہ السلام کے بارے میں تو کوئی تو بین آمیز بات نہیں کی ۔ وہ تو ایک موہوم شخصیت یہ وعلی علیہ السلام کے بارے میں ان میں کہتے ہیں جے بائبل میں مری الوہیت دکھایا گیا ہے اور یا پھر یہ کہم زاغلام احمد قادیا نی نے سے ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں اگر بدز بانی کی بھی ہے تو صرف عیسا ئیوں کی اس بدز بانی کے جواب میں جوانہوں نے حضور، رحمت ہر دوعالم، علی اندین ، مجم صطفی مقالے کی شان میں کی تھی۔

ہر چند کہ بید دنوں عذراس بات کی شہادت ہیں کہ قادیانی است بشمول مرزاغلام احمد قادیانی است بشمول مرزاغلام احمد قادیانی اسلام کے تصورات ومعتقدات سے یکسرمحروم بلکہ نابلد ہیں اور بیاس لئے کہ نہ تو یہ وع کی کوئی فرضی شخصیت ہے جو یہودیوں نے اپنے ذہن اورا پی کتب میں بشمار کھی ہے اور وہ اس کا جواز مہیا کرتی ہے کہ اب کوئی نا نجار جو چاہے حضرت سے علیہ السلام کے بارے میں کے اور نہ ہی حضرت سید العالمین میں اللہ کے گئے کہ شان اقدس میں عیسائیوں کی گناخی و بدز بانی سے کسی مسلمان کہلانے والے کے لئے یہ جواز مہیا ہو جاتا ہے کہ وہ سیدنا مسے علیہ السلام کے بارے میں بدز بانی کرے۔

اس مثبت تردید کے باوجودہم اتمام جت کے لئے اس موضوع کے اختتام پر بعنوان دوقطع شدرگ دجالیت 'پر مختصر بحث کریں گے۔اس مقام پر جمیں قار کین محتر ماور بالخصوص قادیا نی حضرات کی توجہ اس جانب مبذول کرانا ہے کہ اسلام پیود یوں کی بدز بانی اور عیسائیوں کی جانب کے حضور خاتم انہیں تا اللہ کے مسلسل تو جن کے سلسلہ اور انتہائی اذبت رسانی کے باجود برط اہل ایمان کا مؤقف ان الفاظ میں چیش کرتا ہے: 'لا نسف رق بیسن احد من دسلسه (بقرہ: ۲۸۰) ' جم اللہ کے رسولوں کے بابین تفریق نہیں کرتے۔ پ

 ورسله لا نفرق بین احد من رسله (بقره، ۲۸۰) " ("الرسول" (آ نحفوهای) ایمان لا نفرق بین احد من رسله (بقره، ۲۸۰) " و" الرسول" (آ نحفوهای) ایمان لا نظر این برجوان کی جانب تازل بوئی اور تمام الل ایمان بحی بیسب کے سب ایمان لا کے اللہ براس کے ملائکہ براس کی کتابوں پر،اس کے رسولوں پراور (وہ کہتے ہیں کہ) ہم اللہ کے رسولوں بیل تفریق نیس کرتے۔ ﴾

رسالت کا تقدس ایمانیات کا وہ جوہری عضر ہے۔ جے صدمہ جینج سے تمام ایمانی عمارت چستوں اور دیواروں سمیت دھڑام سے نیچ آرہتی ہے۔ اس باعث قرآن مجید نے ان انبیا علیم الصلوٰۃ والسلام کے تقدس، پاکیزگی اور عظمت کا بیان بطور خاص کیا۔ جن کے بارے میں راویان کذب شعار ، محرفین کتب ساویہ اور دین حق کو بگاڑنے والوں کی ریشہ دوانیوں اور سازشوں کے باعث لغوشم کی باتنی بعض کتب سائقہ میں یائی جاتی تھیں۔

علاوہ بریں امام الانبیا و اللہ نے جب بھی یے محسوں فرمایا کہ سی بھی نبی برق کے بارے بیں کوئی نارواتاً ترکسی فرد کے ذہن پراٹر انداز ہوسکتا ہے و حضوطات نے ان کی عظمت کی حفاست کا بھی عکاس تھا اور مقام خواظت یا بحالی کے لیے ایسا اسلوب افتیار فرمایا جو حضوطات کی عظمت کا بھی عکاس تھا اور مقام نبوت کا جو تقدّس حضوطات کے بال دین کی بنیا دی ضرورت کے طور پر ہرمسلمان کے ذہن میں رائخ ہونا ضروری تھا۔ اس کے استحکام کے لئے بھی ناگز برتھا۔

مثلاً سيدنا يوسف عليه العلوة والسلام كم بارك من سمى غلط تأثر كا شائب تعاتو معن من علم على شائب تعاتو من من الكريم ابن الكريم كانداز سے ذكر فرمايا -

ایک دومرے موقع پرسیدتا پوسف علیہ السلام کے اس واقعہ کا تذکرہ تھا کہ تو برس کی طویل قید کے بعد جب بادشاہ کے ہاں ہے رہائی کا تھم آیا تو حضرت پوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے فوری طور پر رہائی کے بجائے اس پیامبر سے کہا کہ جاؤبادشاہ سے دریافت کرو کہ جن عورتوں نے فوری طور پر رہائی کے بجائے اس پیامبر سے کہا کہ جاؤبادشاہ سے دریافت کرو کہ جن عورتوں نے نے کا کیا ہوا؟ یعنی آپ نے طویل قید کے بعد بھی جیل سے اپنی آزادی کے پیغام پراس الزام کی بریت کو اہمیت وی جوان عورتوں کے قصے سے متعلق تھا۔ اس واقعہ کے تذکر سے جس امام الانبیا واقعہ نے فرمایا اگر یوان علیہ السلام کی جگہ جس ہوتا تو اس بیامبر کے پروانہ آزادی کو اس وقت قبول کر لیتا۔ (لاجب الدامی) کو یا حضور اکر میں ہوتا تو اس عدیم العظیم ایک رکم اس طرزعمل کی عظمت واہمیت کو اپنے عظیم ترکر دار سے بھی پر ترصورت میں پیش فرمایا۔

مقصد حضوطالیہ کا ایسے تمام مواقع پر بیرتھا کہ اللہ ذوالجلال والا کرام کے ہرنی کی عظمت اور اس کے تقدین کو کا حقد اجا کر کیا جائے۔ بالخصوص جہال کی نبی کے بارے میں کسی ایسے تأثر کا امکان ہوجس سے اس کی عظمت پر حرف آتا ہو۔

اس کے برطس مرزاغلام احمد قادیانی کامعمول بید ہاکہ برنی کے بالمقائل اپنی برتری کا اظہار کریں اور اللہ کے نبی کی تنقیص۔ چنانچہ انبی کریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیم الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا تو مرزاغلام احمد نے کہا: ''پی میں اس امت کا یوسف ہوں ۔ یعنی بی عاجز امرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے ۔ کیونکہ بی عاجز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچایا گیا محمر یوسف بن یعقوب قید میں ڈالا گیا اور اس امت کے یوسف (مرزا قادیانی) کی بریت کے لئے بچیس برس پہلے ہی خدا نے آپ کواہی کامختاج ہوا۔'' فتان دکھلائے۔ محمر یوسف بن یعقوب اپنی بریت کے لئے انسانی کوائی کامختاج ہوا۔''

(برابین احدیص ۲۷ نزائن ج۱۲ ص۹۹)

بلاشبہ اصحاب ذوق اسے مرزاغلام احمد قادیانی کے دبئی مریض ہونے پرمحمول کریں کے کہ احساس کمتری نے اسے اس حدتک مجبور و بس کردیا کہ دہ کی بھی معقول وجہ کے بغیرا پنے آپ کوسیدنا یوسف علیہ السلام کے بالتقابل لا کرخانہ ساز، نشان بازی کی بنیاد پر اظہار برتری کر ہیں اور بیاس امرکی دلیل ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی احساس کمتری کے مریض شے اوران کی الی حرکتیں، نفیاتی بیاری سی ارکی جانی والیس می گرآ سانی اویان کے مانے والوں کا موقف کی الی حرکتیں، نفیاتی بیاری بھی قابل نفرت ہے۔ لیکن اس سے زیادہ بیام سی قوجہ ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کا بیرو مینبوت کی عظمت اور نقترس کے پہلو سے خصوصی اجمیت کا حامل ہو دو سرے بید کہ متعدد انبیاء کرام علیم الصلاق والسلام کے بارے میں بھی ان کی روش ایسی ہی تھی اور دوسرے بید کہ متعدد انبیاء کرام علیم الصلاق والسلام کے بارے میں بھی ان کی روش ایسی ہی تھی اور ترآیات ہے دوش ایمان بالرسالت کے اس منہوم کی نفی کے مترادف ہے۔ جس کا حوالہ ہم نے او پرآیات

اللدرب العزت كےرسول اور چور

ایمانی جذبات پر پھر رکھ کرایک حوالہ پڑھ لیجئے اوراپنے ہی دل سے بو چھنے کہ جو محض اللہ رب العزت کے محبوب و فتخب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں بیزبان استعمال کرتا ہے وہ نبوت کو کیاسجھتا ہے اور انبیاء کا مقام اس کے ہاں کیا ہے اور دین کی روسے اس کا مقام کیا ہے؟ مرزاغلام احمد قادیانی لکھتے ہیں:''میہودیوں اورعیسائیوں اورمسلمانوں پر بباعث ان کے پوشیدہ گناہ کے بیابتلاء آیا جن راہوں سے وہ اپنے موعود نبیوں کا انتظار کرتے رہے۔ان راہوں سے وہ نی نبیس آئے۔ بلکہ چور کی طرح کسی اور راہ سے آھے۔''

(نزول المسيح ص٢٣ بنزائن ج٨١ص١١٣)

اگرتو بین انبیاء کے بارے بیل صرف یہی حوالہ پیش کر کے مرز اغلام احمد قادیانی پر گفر کا فتو کی صاور کردیا جاتا تو تنہا یہی حوالہ کافی تھا۔ گریہاں تو یہودیت اپنی تمام تر قباحتوں اور رز التوں کے ساتھ عفوان شباب پر ہے۔ لیکن جسیا کہ ہم نے اس عنوان کے شروع میں عرض کیا ہم تو بین انبیاء کے موضوع کوسید تا سے ابن مریم کی ذات تک محدود رکھتے ہیں کہ یہاں تو وہ (مرز اقادیانی) سراپا یہودیت کے تر جمان اور عکاس تھے۔ گرسابقہ وضاحت کے مطابق ہم اس عنوان کے تحت سراپا یہودیت کے تر جمان اور عکاس تھے۔ گرسابقہ وضاحت کے مطابق ہم اس عنوان کے تحت میں ان کی صرف انہی چند تحریروں پر اکتفا کریں گے۔ جن میں مرز اغلام احمد قادیا فی نے حضرت علی علیہ اس کی میں مرز اقادیا فی نے دھنرت کی ہے یا پھر علیہ اس کی نبست کی ہے یا پھر ان تحریروں میں سے چندا کے جن میں مرز اقادیا فی نے بیات ہر آن مجمد بھی ان الزامات کی تھد این کرتا جو الزامات حضرت عیسی علیہ السلام پر لگائے کے ہیں۔ قرآن مجمد بھی ان الزامات کی تھد این کرتا ہے۔ نعو ذ بالله من ذالك!

سیدنا مسیح ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں مرز اغلام احمد قادیانی کہتے ہیں: "تعجب ہے کہ حضرت علیہ علیہ السلام نے خود اخلاقی تعلیم پر عمل نہیں کیا ...... انجیر کے درخت کو بغیر کھل کے دیکھ کراس پر بددعا کی اور دوسروں کو وعا کر ناسکھلا یا اور دوسروں کو یہ بھی تھم دیا کہ تم کسی کو احمق مت کہو۔ گرخود اس قدر بدز بانی میں بڑھ گئے کہ یہودی بزرگوں کو ولد الحرام تک کہد دیا اور ہرایک وعظ میں یہودی علاء کو بخت سخت گالیاں دیں اور برے برے ان کے نام رکھے۔ اخلاقی معلم کا فرض سے ہے کہ پہلے اخلاق کر یمدد کھلا دے۔ پس کیا ایسی ناقص تعلیم جس پر انہوں نے آپ بھی عمل فرض سے ہو گئی ہے۔ " (چشمہ جس پر انہوں نے آپ بھی عمل نہ کیا۔ خدا تعالی کی طرف سے ہو کئی ہے۔ " (چشمہ بھی س) انہزائن جو میں سے ا

خداتعالی کے ایک اولوالعزم نی پریتہت کدانہوں نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لئے جواخلاتی تعلیم پیش کی تھی۔خودانہوں نے اس پڑل نہیں کیااور کہوہ قدم پر بدزبانی کے مرتکب ہوتے تصاورانہوں نے الیارویہ اختیار کیا جوالی اخلاقی معلم کے منصب ومقام سے گرا ہوا تھا۔ اس بات کا بوت ہے کہ یا تو مرزاغلام احمد قادیانی نبوت کے ابتدائی تصور ہی ہے تبی

دامن تنے یادہ حضرت سے ابن مریم علیہ السلام کو نبی تو کا ایک عام اچھا بااصول اور بااخلاق انسان بھی نہیں مانے سے اور پھر یا یہ کہ وہ سے دشنی اور اپنے فروتر و پست مقام سے اس حد تک متاثر ومنعل سے کہ دوہ اس مقام کو قامل قبول بنانے کے لئے خدا کے ایک عظیم پنجبر کو اپنے جیسا ثابت کرنے پر تلے ہوئے سے۔

وجہ کوئی بھی ہو۔ مرز اغلام احمد قادیا نی نے تھلے بندوں کسی ''بیوع'' کانہیں ، بیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کران کی شدید ترین قوبین کاار تکاب کیا ہے۔ معجز ات سیسے اور گوسالہ سامری

قرآن مجیدسیدنا سے علیہ السلام کے بارے میں فرما تا ہے: ''انسی قد جدتکہ بآیة من ربکم انی اخلق لکم من الطین کھیئة الطیر فا نفخ فیه فیکون طیراً باذن الله وابرئ الاکمه والابرص واحی الموتی باذن الله وانبتکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلك لآیة لکم ان کنتم مؤمنین (آل عمران: ٤٩) '' ﴿ مِن تَبَهارے بِاسْتَهارے لئے منی سے فیانی لایا ہوں۔ میں تبهارے لئے منی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں۔ پھراس میں روح پھونکا ہوں تو وہ اللہ کے تھم سے اڑتا ہوا جاتو ہواتا ہے۔ میں مادرزاداند مے اور مجذوم اور مروص کو اللہ کے اذن سے ان بھاریوں سے نجات دلتا ہوں اور تم جو پھھ اسے گروں میں کھاتے اور ذخرہ کرتے ہو۔ اس کی تبہیں اطلاع دیتا ہوں۔ اگرتم مؤمن ہوتو ان امور میں تبہارے لئے نشانیاں موجود ہیں (کہمی اس اللہ کی جانب سے آیا ہوں۔ جس کے اذن و تھم سے بیتمام کام انجام دیتا ہوں) ک

یہ تو تھی قرآن عزیز کی صراحت، سیدنا سے ابن مریم علیہ السلام کے مجزات کے سلسلے میں، گرآ ہے۔ ویکھے مرزاغلام احمد قادیانی ان اعجازی کاموں کے بارے میں کیا کہتے ہیں: '' یہ اعتقاد بالکل غلط اور فاسد اور مشرکانہ ہے کہتے مٹی کے پرندے بنا کر اور ان میں پھونک مار کر انہیں بچ بچ کے جانور بنادیتا تھا۔ بلکہ صرف عمل الترب تھا جوروح کی قوت سے تی پذیر ہوگیا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہتے ایس تالاب کی مٹی لاتا تھا۔ جس میں روح القدس کی تا ثیرر کی گئی ہے۔ بہر حال یہ مجز ہ صرف ایک کھیل کی تم میں سے تھا اور وہ مٹی ورحقیقت ایک مٹی ہی رہتی گئی ہی۔ بیسے سامری کا گوسالہ: فقد بر فانه نکتة جلیلة و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم'' کھی۔ جیسے سامری کا گوسالہ: فقد بر فانه نکتة جلیلة و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم''

جمارت طاحظہ ہو۔ قرآن مجیدان واقعات کو آیہ من دبکم "تہارے دب کی طرف سے نشانی کہتا ہے اور مرز افلام احمد قادیانی کے نزدیک بیسب کی صرف ایک کھیل کی شم میں سے تھا۔ مزید برآس مرز افلام احمد قادیانی کے ذہن کی عکاسی کا صحح مظہر سے کسان کے نزدیک میں سے تھا۔ مزید برآس مرز افلام احمد قادیانی کے ذہن کی عکاسی کا صحح مظہر سے کسان کے نزدیک سیدنا سے علیہ السلام کے بیم مجوزات اور آیات الہدوی حقیت کمتی ہیں جومردود بارگاہ قدس ملحون سامری کے گوسالہ کے ذریعہ اپنی قوم کو گمراہ کیا اور وہ اللہ عن وجل کے عذاب کا مستحق مخمبرا۔ مرز افلام احمد قادیانی کے خدجب کے مطابق کی حیثیت سیدنا مستحق علیہ السلام کے ان مجزات کی ہے۔

تیرا پہلومرز اغلام احمد قادیانی کے ایمان کی حقیقت کا یہ کہ وہ میج علیه السلام کے اس معجزہ کو عمل الترب کہتے ہیں اورسلسلے گفتگو کے آخری میں انہوں نے کہا ہے کہ: ''فقد بر فاف ا نکتة جلیلة و ما یلقها الا ذو حظ عظیم کیم غورونڈ برسے کا ملوسیا ہم اورجلیل الشان کتہ ہے جو صرف انہیں ہی عطا ہوتا ہے۔ جوظیم سعادت سے نوازے کے ہوں۔''

(ازالداد بام ص٢٢٠ ماشيه فزائن جسم ٢٧٣)

مرزاغلام احمد قادیانی نے بیہ جملہ لکھ کر نہ صرف اس امر کا اعتراف کیا کہ میں نے مسیح علیہ السلام کے مجزات کولہودلعب اور کمل الترب قرار دیا ہے۔ بلکہ انہوں نے بیا ظہار بھی کیا کہ سے ماری مریم کے مجزات کی بیر قیقت جو میں نے بیان کی ہے۔ بیر بڑے معرکے ادر معرفت کی بات میں جو بھے موجی یا سمجھائی گئی ہے اور ایسے اہم اور طیل الشان تکتے انہی لوگوں کو سمجھائے جاتے ہیں جو بارگاہ رب العزب میں مقبول ، معزز ادر صاحب سعادت ہوں۔ اب دیکھنا ہے کہ بیٹل الترب ہے کیا؟ مرزاغلام احمد قادیانی بی کی زبانی سنے۔ کہتے ہیں: '' یکی قرین قیاس ہے کہ ایسے الترب ہے کیا؟ مرزاغلام احمد قادیانی بی کی زبانی سنے۔ کہتے ہیں: '' یکی قرین قیاس ہے کہ ایسے ہیں کمل الترب یعنی مسمرین کی طریق سے بطور لہو ولعب نہ بطور حقیقت ظہور میں آ سیس ۔ کہونکہ ہیں کہا الترب میں جس کوز مانہ حال میں مسمرین م کہتے ہیں۔ ایسے ایسے جائزات ہیں کہ اس میں پوری کوری مشن کرنے والے اپنے روح کی گری دوسری چیز دل پر ڈال کران چیز دل کوزندہ کے موافق کوری مشن کرنے والے اپنے روح کی گری دوسری چیز دل پر ڈال کران چیز دل کوزندہ کے موافق کر دکھاتے ہیں۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کہ کہا ہو گئے تھاور اب بی بات قعلی اور تینی طور پر ٹابت کا ملین ایسے عملوں سے پر ہیز کرتے رہے ہیں۔ گری حق تھاور اب بی بات قعلی اور تینی طور پر ٹابت کی غرض کے بیا کی اور نیت سے ان مشغلوں میں جتال ہو گئے تھاور اب بی بات قعلی اور تینی طور پر ٹابت

كيا كهامرز اغلام احمة قادياً في في يهي ناكه:

...... عمل الترب جے آج کی اصطلاح میں مسمریزم کہتے ہیں۔اولیاءاللہ اوراہل سلوک میں سے کامل معزات اس مسمریزم سے پر ہیز کرتے رہے ہیں۔ ... ویاں سے کامل میں کاشہ میں از زان بینا نر کے معنوعی بن اور دھوکہ کے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہاں وہ لوگ جو ولایت کا ثبوت بنانے (اس بنانے کے مصنوعی پن اور دھوکہ کے مترادف لفظ پرغور سیجیئے) یاکسی اور نیت سے اس میں مبتلا ہو گئے ہیں وہ اس مسمریز م سے اجتناب نہیں کرتے۔

سے بھی ہیں بلکہ حضرت استی بی عم اہی سے ہے۔ ہے بھی زیادہ کا ال درجے کے عامل تھے۔

اس مل کانہایت برا خاصد یہ ہے کہ اس کا عامل روحانی تا فیر سے محروم ہوجاتا ہے اور روحانی باریوں کو دور کرنے کے بارے میں بہت ضعیف اور نکما ہوجاتا ہے اور مرزاغلام احمد قادیانی کے نزویک کبی وجہ ہے کہ موحضرت سے جسمانی بیاریوں کو اس عمل سے دور کرتے رہے مگر ہدایت اور تو حیداورو بی استنقامت کو مؤثر بنانے میں قریاً قریاً ناکا مرہے۔

۔۔ ۔۔۔ استان میں مرز اغلام احمد قادیانی نے تو بین سے کے علاوہ حسب ذیل مزید وجوہ ان تصریحات میں مرز اغلام احمد قادیانی نے تو بین سے کے علاوہ حسب ذیل مزید وجوہ

کفرکاارتکاب کیاہے۔

ر سی بیسی الله عزوجل پر شعبدہ بازی اور دھو کہ دہی کے حکم صادر کرنے کا افتراء، مرزاغلام احمد الله عزوجل پر شعبدہ بازی اور دھو کہ دہی کے حکم صادر کرنے کا افتراء، مرزاغلام احمد قادیانی نے اقراد دیا۔ ٹانیا بیصراحت کی کہ سے عمل دراصل ای فتم کا کھیل اور شعبدہ تھا۔ جس طرح سامری نے چھڑا بنا کربنی اسرائیل کے سامنے پیش کیا تھا اور مزید رید کہ دیم کی دھو کہ اور کھیل تھا۔

ان تقریحات کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے دوانمبیاء سیدتا سے ابن مریم اور سیدنا السع علیجا السلام کو صرت کطور پر بیتکم دیا کہ وہ اس عمل کو اختیار کریں۔ چنانچہ حضرت السع اس عمل میں اوّل نمبر پر کامیاب رہے اور ووسرے درجے میں حضرت مسے۔

سی بر بس نہیں، مرزاغلام احمد قادیانی کی تحقیق یا ان کے ایمانی واعقادی تصور کے مطابق اس عمل سے ان انبیاء بالخصوص سے ابن مریم علیہ السلام کی روحانی تا میر، قریب قریب ختم موکررہ گئی اور وہ اگر چہ بعض جسمانی بھاریوں کو شعبدہ بازی کی حد تک دور کرنے میں تو کامیاب ہوگئے گراوگوں کی روحانی اصلاح میں وہ تقریباً تاکام طابت ہوئے۔

جمارت شاید کی بڑے سے بڑے کا فرکوبھی نہ ہوئی ہوگی۔ بنابریں مرزاغلام احمد قادیانی اور قادیانی اور قادیانی کا فروی نہ ہوئی ہوگی۔ بنابریں مرزاغلام احمد قادیانی کا قادیانی کا فرقر اردیئے جانے کی نویں وجد اللہ رب العزت جل وعلاء کی خادر کے کنسبت ہے جوخود مرزاغلام احمد قادیانی کے نزدیک دھوکہ اور کھیل تھا اور جس سے پغیرتک کی روحانیت شل ہوکرر ہگئے۔"ومن اظلم ممن افتری علی الله کذبا و تعالیٰ الله عن ذلك علو آكبير آ"

اللهءز وجل كيحكم برنفرت وبيزاري كااظهار

دسویں وجہ، مرزاغلام احمد قادیانی اوران کی امت کو کافر قرار دیے جانے کی ہے کہ انہوں نے بیا کہ اللہ تعلیمالسلام کو سمریز م کا انہوں نے بیافتر ایکھی کیا کہ اللہ تعلیمالسلام کو سمریز م کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ہی مرزاغلام احمد قادیانی نے سیمی کہا کہ میرے نزدیک مسمریزم قابل نفرت ہے اور بیں اگر اس سے نفرت نہ کرتا تو مسے ابن مریم سے کہیں زیادہ کا میاب ہوتا۔

مرزاغلام احمد قادیانی لکھتے ہیں:''اگریہ عاجز اس عمل کو مکروہ اور قابل نفرت نہ مجھتا تو خداتعالی کے فضل وتو فیق سے امید قوی رکھتا تھا کہ ان مجو بہنما ئیوں میں حضرت سے ابن مریم سے کم ندر ہتا۔''

اور بیاظهارنفرت وکراہت اس انکشاف کے بعد ہوا کہ: ''بیہ بات قطعی اور بینی طور پر ثابت ہوچکی ہے کہ حضرت سے این مریم باذن وتھم النی السع نبی کی طرح اس 'وعمل الترب' میں کمال رکھتے تھے۔''

اللہ عزوجل جس کام کا تھم دے اس سے نفرت کا اظہار اور اسے مکروہ قرار دینا بارگاہ
رب العزت میں کتنی کھلی گتاخی ہے؟ اس کا فیصلہ عام مسلمان ہی نہیں کفار بھی کر سکتے ہیں۔ شاید
دنیا میں خدائے ذولجلال کے مانے والے کفار میں سے ایک فیص بھی ایسانہیں ہوگا کہ جو یہ جرات
کر سکے کہ ایک بات کو تھم الٰہی بھی مانے اور اس سے نفرت کا اظہار بھی کرے اور اسے مکروہ بھی
کہے ۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کے تھم کو مکروہ کہنے اور اسے قابل نفرت قرار دینے کے بعد بھی اگر کوئی فیص
مسلمان رہ سکتا ہے تو پھر کسی بڑے سے بڑے کا فرکو بھی کا فرقر اردیے جانے کا کوئی جو از نہیں۔
نبی اللہ کے مجمز ہ کولہو ولعب اور دھو کہ قرار دینا

عیارہویں وجہ كفريہ ہے كہ مرزاغلام احمد قادیانی نے سیدناعیسی علیہ السلام كان معجوات كوليو ولعب قرار دیا۔ جنہیں قرآن مجید، سیدنامیح ابن مریم علیہ السلام كى صدافت ك

دلائل اور آیات البیه کی حیثیت دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ۴۹معجزات مسیح اور گوسالہ سامری کے زیرعنوان پیش کی جا چکی ہے۔ اس آیت شریفہ اور دوسری متحدو آیات میں ان معجزات کوندصرف آیت مسن ربسکم کے ذریحنوان پیش کیا گیاہے۔ بلکدان میں سے ہر ججزے کو باذن الله ہے مقید پیش کیا گیا ہے۔

"فيكون طيرا باذن الله وابرى الاكمه والابرص واحى الموتىٰ بـاذن الله (آل عمران:٤٩) '' ﴿ تُووه جانُور بن جائے اوراڑتے بھی اللہ کے اذن سے اور پیم ما در زا داند ھے کو بیپتا کرتا ہوں ۔ جذا می اور برص ز دہ کو تندرست اور مردہ کو زندہ کرتا ہوں ۔ اللہ کے

ن مرزاغلام احدقادیانی کا کہنا ہے کہ 'دممکن ہے کہ آپ (بیوع میح ) نے معمولی تدبیر کے ساتھ کسی شب کور وغیرہ کواچھا کیا ہو یا کسی اور الیک بیاری کا علاج کیا ہو۔ گرآپ کی برستی ہے اس زبانہ میں ایک تالا ب بھی موجود تھا۔ جس سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے۔ خیال موسکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آ پ بھی استعال کرتے موں گے۔ اس تالاب ہے آپ كم مجزات كى بورى يورى حقيقت كلتى باوراى تالاب نے فيصله كرديا ہے كماكر آب سے كوئى معجزہ ظاہر ہوا ہوتو وہ آپ کانہیں اس تالا ب کا معجزہ تھا اور آپ کے ہاتھ میں سوا مکروفریب کے اور (ضيمه انجام آمخم ص عراشيه بزائن ج ااس ٢٩١)

اگر کسی کے دل میں دین کا ابتدائی تصور بھی موجود ہواورا سے اللہ عالم الغیب والشہا د ق کے سامنے پیش ہونے کا ذرہ برابر بھی احساس ہواور وہ کم از کم نبوت کے اس پہلو ہی ہے آگاہ ہوکر بیظیم منصب تقویٰ، سیائی، اخلاص نیت اور یا کیزگی کردار کا حقیقی منبع ہے اور وہ جانتا ہو کہ نبی تو ہوتا ہی ان صفات کا مظہراتم ہے۔اس کی صحبت سے بہرہ ورا فراو بھی ان صفات میں ضرب المثل اورقابل اسوه ہوتے ہیں تووہ اس بات پر حمران ومششدررہ جائے گا کے مرز اغلام احمد قادیا نی مدعی تو ہیں۔اس کے کہ سیدنا محم مصطف اللہ کی مکم معظمہ میں بعثت اولی روحانیت کے پہلو سے پہلی رات کے جاند ( ہلال ) کی صورت میں تھی لیکن ( نار بدہنش ) قادیان میں حضور کی دوسری بعثت جومیری (مرزاغلام احمدقادیانی کی) شکل میں ہوئی بیروحانیت کی روسے اتم اشداورا کمل ہے۔ اس جبارت والأعا كے ساتھ ان كے اخلاق كا بيرحال كہ اوّلاً تو وہ كہتے ہيں كہ: ''مگر

آپ کی برشتی ہے اس زمانہ میں ایک تالاب بھی موجود تھا ..... خیال ہوسکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آ ہے بھی استعال کرتے ہوں گے۔'' (ضیمہانجام آ مقم م عماشیہ خزائن جاام ۲۹۱)

یہاں بات' صرف خیال ہوسکتا'' کی صدتک تھی۔لیکن اس فض کی وی اور قبی کیفیت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ پہلے تو ''خیال ہوسکتا ہے'' کا زم جملہ استعمال کیا۔اگر چہ یہ خیال بجائے خودا کیک نبی کے بارے میں'' کفز' کے مترادف ہے کہ وہ ایک مجز سے لئے اس قسم کی دھوکہ بازی کرے کہ استعمال تو کرے ایک تا لاب کی ٹی بجس میں فہ کورو تسم کی صلاحیت موجود ہو اور پھر جب چوری چھے بیمٹی لے آئے آواس سے فلا جمہونے والے کرشے کو مجز وکا نام دے۔

کین اس سے بھی زیادہ مرز افلام احمر قادیائی کے اندرون کا بیابتر حال کہ ایک لحد پہلے تو انہوں نے 'کے امکائی تصور بلکہ تخیل ہوں گے' کے امکائی تصور بلکہ تخیل کو فلا ہرکیا۔ لیکن دوسر سے لمحے میں ہی اسے ایک بیٹی اور حتی حقیقت اور واقعہ کی صورت دے دی اور بر ملا کہا کہ: ''ای تالاب سے آپ کے مجزات کی'' پوری پوری حقیقت'' کھلتی ہے اور اس تالاب نے بھی نہوں کے انہوں کی انہوں کے کھی نہوں '

(ضميرانجام أتقم ص عماشيه بخزائن ج ااص ٢٩١)

''بوسکتا ہے''،''بوگیا'' میں بدل گیا۔''استعال کرتے ہوں گے''،''یقینا استعال کرتے ہوں گے''،''یقینا استعال کرتے ہے' کرتے تھے''میں تبدیل بوااوراس نے پوری حقیقت کھول دی اور آخراس نے''فیصلہ'' صادرکردیا کہ سے بیوع کے ہاتھ میں''کروفریب'' کے سوا کچھ نہ تھا۔

جولوگ مرزاغلام احمر قادیانی کواس مقام پرفائز مانتے ہیں۔ جس کا حوالہ اوپر دیاجاچکا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، سیدالکوئین محمر مصطفی اللہ کی بعث فائیہ مرزاغلام احمد قادیانی کی صورت میں قادیان میں ہوئی اور وہ حضو ساللہ کی مکہ مرمہ میں پہلی بعثت ہے کہیں زیادہ قوی اور روحانی پہلو سے شدید تھی۔ کیا یکی ایک مثال جو ہزاروں میں سے ایک ہے۔ اس بات کے لئے کا فی نہیں کہ وہ اس فض کی جو زیش کو بھی ادران سے اس انداز گفتگواوراس معیارا خلاق کے بوری دضاحت کے ساتھ ما منے آنے کے بعد تو بھیان جائیں کہ انہیں ان کے بارے میں دھوکہ لگا اورانہوں نے ایک کا ذب کوصاوق مان کر ہولناک فلطی کا ارتکاب کیا۔

اورا گروہ ان کھے تھائق کے مشاہرے کے بعد بھی مرز اقلام احمد قادیائی کے '' تقدی'' کے قائل ہیں تو اس کے سواکیا کہا جاسکتا ہے کہ ان کے ہاں نبوت کا تصور بھینہ وہی رائج ہے جو یہود کے ہاں ہے اور اللہ تعالی نے ان پران کے اس کروار کی وجہسے ہدایت کا دروازہ بند کردیا ہے اوروہ'' من یضلل اللہ فلا ھادی له ''کی عمر تاک مثال بن کررہ گئے ہیں۔'' دبنا لا تزغ قلو بنا بعد اذھدیتنا و ھب لنا من لدنك دحمة انك انت الوھاب''

قطع شدرگ د جالیت ..... پیوع سیخ اور عیسیٰ علیه السلام بطور اتمام جت مزید بر کمکن ہے کہ کوئی قادیانی یہاں چر تاروا تاویل کا چکر چلانے کی کوشش کرے کہ بیانجام آتھم کی بات ای ' فرضی بیوع'' کے بارے میں ہے۔ جسے عیسائی خدا یا ابن اللہ کہتے تھے۔ ہر چند کہ بہتاویل رب ذوالجلال کے خوف سے محروی کی علامت ہے۔ قرة ن عزيز بعراحت فرما تا ہے كەعيسا ئيوں نے كسى فرضى يدوع كونييں بلكىعسى ابن مريم ياسى ابن مريم طيرالسلام بى كوخدا كابيامانا تهار ارشاد موتاع: "وقسالت النصارى المسيع ابن الله (التوبه: ٣٠) " ﴿ اورنساري كمتِ بين كمتِ الله كبيغ بين - ﴾ قرآن مجیدی اس قطعی وضاحت کےعلاوہ خود مرز اغلام احمد قادیانی بھی بیوع مسیح اور عیسیٰ تنزوں ناس حضرت عیسیٰ ابن مریم بی کے مانتے ہیں۔ان کے اپنے الفاظ ہیں: "أيك بنده خدا كاعيسى نام جس كوعبراني مين يبوع كبتي جين يتيس برس تك موك رسول اللد کی شریعت کی پیروی کر کے خدا کا مقرب بنا اور نبوت یا کی۔ (چشمه میمی اس ۲۷ حاشیه بخزائن ج ۲۰ ص ۳۸۱) " حضرت عسى عليه السلام جو يبوع اورجيرس يا يوز آسف ك نام سع بهى مشهور .....r (راز حقیقت ص ۱۹ بخزائن جسماص ۱۷۱) يں۔' " حضرت يهوع مسيح كاوجود عيسائيون اورمسلمانون مين ايك مشتر كه جائيداد كى طرح (تخديمريس٢٢، نزائن ٢١٥س ٢٧٥) ئے۔'' '' اس خدا کے دائی بیارے اور دائی محبوب اور دائی مقبول کی نسبت جس کا نام بیوع ہے۔ بیبود بوں نے تو اپنی شرارت اور بے ایمانی سے لعنت کے برے سے برے مفہوم کو جائز (تخديمريس٢١ بزائن ١٢١ص٢١) رکھا۔" " يرتو جھ كو يہلے ہى سےمعلوم ہے كه عيسائى ندمب اى دن سے تار كى ميس پرا ہوا ہے۔ جب سے كەحفرت مي عليه السلام كوفداكى جكددى كى ہے۔" (جية الاسلام ص١١ فزائن ٢٥ ص٥١) ''اوران ( يبود ) كى جحت بير ہے كەيسوغ يعنى علىمالسلام صليب دييے محتے '' (ایام اسلی ص ۱۱۱، فزائن جسماص ۳۵۳) " و و کی (مرزاغلام احمد قاویانی کاایک عیسائی مدمقابل) پیوع مسیح کوخداجانا ہے۔ مگر (ريوية ف ريليجزم ١٣٨٣، إبت ماه تمبر١٩٠١ء) میں ایک عاجز بندہ اور نبی مانتا ہوں۔''

۸...... ''جن نبیوں کا اس وجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیا ہے۔ وہ دو نبی ہیں۔ایک بوحنا جس کا نام ایلیا اور ادر لیس بھی ہے۔ دوسرے سے ابن مریم، جن کوعیسیٰ اور بسوع بھی کہتے ہیں۔'' (توضیح الرام س ہزائن جسم ۵۲)

اسی طرح مرزاغلام احمد قادیانی نے بیمیوں مقابات پراس کا اظہار کیا ہے کہ حضرت عسلی علیہ السلام سے ابن مریم اور بسوع یا ہوزا سف بیرچاروں نام ایک ہی شخصیت کے ہیں۔ جواللہ کے نبی تھے اور انہیں ہی عیسائیوں نے خدایا خدا کا بیٹا مانا اور اس نبی اللہ کو یہود نے نسب کے پہلو ہے تھی گتا خی اور کا فراندالفاظ سے یاد کیا اور انہی پرلھنت بھی تھی جی دنعوذ جاللہ من ذالك!

ان تصریحات کے بعد بھی اگر کوئی قاویانی مناظر سے کہنا یا لکھتا ہے کہ مرز اغلام احمہ قادیانی نے جس فخص کی تو ہین کی ہے۔ یہ ایک فرضی مخصیت یسوع کے نام سے موسوم ہے۔ جسے عیسائیوں نے خدایا خدا کا بیٹا کہا تھا اور مرز اغلام احمہ قادیانی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں توایسے بہلغ ومناظر کود ہریقر اردیئے بغیر چارہ نہیں۔ جوا تناصر تح دھو کہ دین کے نام پر دے اور اتنا بڑا جھوٹ ایک نے تنبی کے نفر پر پردہ ڈالنے کی خاطر بولے۔ اس کے ول میں رب ذوالجلال کا تصور کس طرح باقی رہ سکتا ہے؟

وہ مزید کہتے ہیں: ''اب جاننا جائے کہ بظاہراییا معلوم ہوتا ہے کہ بید حضرت سے کا معجز ہ دھرت سلیمان کے معجز ہ کی طرح صرف عقلی تھا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ ان دنوں میں ایسے امرور کی طرف لوگوں کے خیالات جھکے ہوئے تھے کہ جوشعبدہ بازی کی تنم میں سے ہیں اور دراصل بسوداور عوام کوفریفند کرنے والے تھے۔'' (ازالداد ہام ص۲۰ ماشیہ بزائن جسم ۲۵۲)

ان ہردومقامات پرسیدناعیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ان مجزات کولہو ولعب، شعبدہ بازی بھی قرار دیا گیا اورا یک موہوم تالاب کی مٹی کے استعال سے بطور دھو کہ ان امور کو پیش کرنے کا الزام بھی نبی اللہ پرلگایا گیا۔ جن کوقر آن مجید حقیقت اور منجانب اللہ مجزے کی حیثیت سے پیش کرتا ہے اور بیدہ کفر صرت کے جس کے بعد مرز اغلام احمد قادیا نی اور ان کے مانے والوں کو کافر قرار دینے کے لئے کسی دوسری وجہ کی ضرورت باتی نہیں رہتی۔

علاوه بریں جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ مرزاغلام احمد قادیانی نے سے این مریم علیہ السلام کے علاوہ متعدد دوسر سے انبیا علیم السلام کی تو بین بھی کی ہے۔ گرچونکہ اس وقت مقصود قادیا نیت پر جامع تجرہ اور تفصیلی تعارف نہیں بلکہ پیش نظر صرف یہی ہے کہ ان وجوہ ودلائل کو صاف اور واضح الفاظ میں پیش کر دیا جائے۔ جوقادیا نی امت اور ان کے پیشوا کو '' کافر'' قرار و پیئے جانے کے حقیقی دلائل ہیں۔ اس لئے ہم یہاں اس پر اکتفا کرتے ہیں اور اس موضوع پر قدر سے وضاحت سے اپنی زیتالیف کتاب 'القادیانیة اخت الیهو دیة ''میں بحث کریں گے۔ وبید الله التوفیق''

صاحب الشريعه ..... نبی ہونے کا ادّعا مرزاغلام احمد قادیانی کے الہامات الکتاب المبین کی حیثیت سے

مرزاغلام احمرقادیانی اوران کے امتوں کو کافراور ملت اسلامیہ سے خارج قرار دیے جانے کی تیرھویں وجہ یہ ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنے اوپر نازل شدہ دی ہواک ''ان الشید اطین لیوحون الی اولیا تھم ''کور آن مجید کی ہم پایٹا بت کرنے کو بی حیثیت دی اوران کی است نے اس عقید کو قبول کرلیا۔ مرزاغلام احمد قادیانی کہتے ہیں:''اور خداکا کلام مجھ پراس قدرنازل ہوا ہے کہ اگروہ تمام کھا جائے تو ہیں جزوے کم نہیں ہوگا۔''

(حقیقت الوحی ص ۱۹۱۱ نز ائن ج ۲۲ص ۲۸ م)

قر آن مجید کے تو تمیں جزو ( تمیں پارے ) تھے۔مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنے کلام کومیس جزوتک محدود رکھا ہے۔

اس کی ایک ول پیندتو شیح مرزاغلام احمرقادیانی کے ایک معروف امتی قادیانی جماعت کے مشہور شاعراورا یک اہم ذیلی جماعت کے امیر قاضی محمد پوسف اس عقیدے کی وضاحت یوں

كرتے بين: "خداتعالى نے حضرت احمد عليه السلام (مرزا قادياني) كے مجموعی الهامات كو "الكتاب المين "فرمايا باورجداجداالهامات كودا يات" يصموسوم كياب حصرت (مرزا قادياني) كويد الہام متعدد وفعہ ہوا ہے۔ پس آپ کی وی بھی جداجد آتات کہلاسکتی ہے۔ جب کہ خداتعالی نے ان كوابيانام ديا باورمجوع البامات كو" الكتاب المهين " كهد سكة بير - پس جس مخف يا اشخاص كے نزديك نى كے واسطے كتاب لانا ضرورى شرط ہے۔خواہ وہ كتاب شريعت كالمدہويا كتاب المبشر ات والمند رات بوتوان كوواضح موكدان كى اس شرط كويمى خداني بورا كرديا ب اور حفزت (مرزاقادیانی) کے مجموع الہامات کوالکاب المبین کے نام سے موسوم کیا ہے۔ پس آپ اس پہلو عي على الله الله الله الله الكافرون! " (رساله الحرى فمره ٢٠ موسوسالنوة في الالهام) مرزاغلام احمد قادیانی کے فرزنداور قادیا نیول کے نزدیک مرزا قادیانی کی پیش گوئی كےمطابق مصلح موعودوہ جسے مرزاغلام احمد قادیانی نے فخر الانبیاء کہااورانہیں قادیانی امت، فضل عمر اور الله كا نامز دخليفه تسليم كرتى ہے اور موجودہ خليف ربوہ (چناب كر) كے والدمرز المحود احمد اپنے ایک خطبر عید میں انہوں نے ایک قدم اور آ کے بڑھایا اور اپنے باپ کے منشاء کی تکمیل کی۔ انہوں نے مرز اغلام احمد قادیانی کے الہامات کو پڑھنے ،ان پرغور کرنے اور آئیس پڑھ کرنہ بھلانے پر زور دیا۔ان کے الفاظ بیتے : دحقیق عید ہارے لئے ہی ہے۔ مرضرورت اس بات کی ہے کہاس اللی کلام کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے جوحضرت سے موعود علیدالسلام پراٹر ابہت کم لوگ ہیں جواس کلام کو پڑھتے اور اس کا دودھ پیتے ہیں۔ دوسری کتابیں خواہ کتنی پڑھی جا کمیں جوسرور اور یقین قرآن شریف سے پیدا ہوتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ہوسکتا۔ای طرح وہ سروراورلذت جو حضرت مسيح موعود عليه الصلاة والسلام كالهامول كوبرت سے حاصل موتى باوركس كتاب كوبرت سے نہیں ہوسکتی جوان الہا موں کو ہڑھے وہ بھی مایوی اور ناامیدی میں نہ گرے گا۔ مگر جو ہڑھتا نہیں یا پڑھ کر بھول جاتا ہے۔خطرہ ہے کہ اس کا بقین اور امید جاتی رہے۔وہ مصیبتوں اور تکلیفوں سے گھبرا جائے گا۔ کیونکہ وہ سرچشمہ امید ہے دور ہوگیا۔ اگر وہ خدا تعالیٰ کا کلام پڑھتار ہتا اور دیکیتا كه خداتعالى نے كياكيا وعدے دي جي اور چران پرول سے يقين ركھتا تواليامضبوط موجاتاكم کوئی مصیبت اے ڈرانہ سکتی۔ پس حقیقی عیدے فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ حضرت سیح موعودعايه الصلوة والسلام كالهامات يرهي-''

ان تصریحات سے پرحقیقت کھل کرسا منے آگئی کہ مرز اغلام احمد قادیانی جو بیرچا ہے

سے کہ جھے پرنازل ہونے والی وی اور الہابات قرآن ہی کی طرح مانے جائیں۔ قادیانی امت نے کھیک ٹھیک اس طرح مانا اور جس طرح قادیانی مرزا فلام احمد قادیانی کے لئر پچرکواس حد تک مقدس بھتے ہیں کہ مرزا فلام احمد قادیانی کے للم سے قرآنی آیات میں جو فلطیاں سرزوہ و ئیں اور خودمرزا قادیانی کے سامنے بیفلطیاں شاکع ہوئیں اور ان کی جہالت اور قرآن کے بارے میں بدذوتی کہ ان فلطیوں کا کوئی نوشن نہیں لیا اور قادیا نیوں نے آج تک ان فلطیوں کو قادیانی کتب میں باقی رکھ کر قرآن کی جہالت یا کم میں باقی رکھ کر قرآن کی جہالت یا کم از کی واہمیت دی۔ لیکن دوسری جانب انہوں نے مرزا فلام احمد قادیانی کی جہالت یا کم الہابات کو الکتاب المہین اور ان کے وقوی کے مطابق ان پر تازل شدہ الہام کے ہر جملہ کو آیت کی حیثیت دی۔

مرزاغلام احمدقادیانی کے اس عقیدے اور قاویانی جماعت کے اس پرایمان وکل نے انہیں اس امت سے خارج کر دیا۔ جو قرآن مجید کو اس ارضی کا نتات میں واحد محفوظ آسانی وی یفین کرتی ہے اور وہ جس طرح اللدرب العزت کی الوہیت اور حضور خاتم النمیین کی ختم نبوت میں کسی دوسر کے کوشریک کی اللاوہ یہ سے تعبیر کرتی ہے۔ اس طرح بیامت قرآن مجید کسی دوسر کے کوشریک کی اللاوہ یہ سے تعبیر کرتی ہے۔ اس طرح بیامت قرآن مجید کی آیت اور اس کے واحد محفوظ منزل من اللہ کتاب ہونے کی صفت میں کسی دوسری کتاب کو شریک کرنے کہی شرک فی الرسالة قرار دیتی ہے۔

قادیانی متنتی،احادیث نبویه کےردوقبول میں حکم ہیں

قادیانی وی کوقر آن مجید کے بالمقابل مساویان حیثیت دینے کے بعد مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنی امت کوجس دوسرے عقیدے پرایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ دہ یہ ہے کہ سید الثقلین، خاتم النبین ،حضرت محمصطفی اللہ کی حدیث کے رداور قبول کرنے میں مرزاغلام احمد قادیانی کو حکم مانیں۔ وہ جن احادیث کوردکر دیں۔ انہیں یکسرچھوڑ دیں اور جن کوقبول کریں انہیں سلیم کریں۔ سلیم کریں۔

انہوں نے مزید کہا: ''اور جوفض (مرزاغلام احمد قادیانی) تھم ہوکر آیا ہے۔اس کا اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پاکر قبول کرے اور جس ڈھیر کو چاہے خدا سے علم پاکررد کردے۔'' (خمیمہ تخد کوڑوییں احاثیہ بخزائن ۱۵سا۵) مرزاغلام احمد قادیانی کے بوئے ہوئے نیج اب تناور در دخت بننے گئے اور مرزامحود نے

قرآن، مدیث اورانبیاءسب کومرزاغلام احمد قادیانی کی وجی اوران کی نبوت کے سپر دکر دیا۔وہ ایک خطبہ جمعہ میں کہتے ہیں: ''جن پر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے۔ وہ معمولی انسان نہیں ہوتے۔ بلکہ ان کی ہتیاں دنیا سے جدا ہوتی ہیں اوران کے لئے خدا تعالیٰ یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کوئی میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ کدان کے ذریعہ حاصل کرو اورایے نی شری ہوں یا غیرشری ایک ہی مقام پر ہوتے ہیں۔ اگر سی کوغیرشری کہتے ہیں تواس کا مرف مطلب بیہ ہے کہ وہ کوئی نیا تھم نہیں لایا ہے۔ورنہ کوئی نبی ہوئی نبی سکتا جوشر لیت نہ لائے۔ ہاں بعض نی شریعت لاتے ہیں اور بعض پہلی شریعت ہی دوبارہ لاتے ہیں۔ پس شرعی نبی کا مطلب یے کدوہ پہلے کلام لائے۔رسول کر ممالی تشریعی نبی ہیں۔جس کے بیمعنی ہیں کہ آپ قرآن پہلے لائے اور حصرت سے موعود (مرزا قادیانی) غیرتشریعی نبی ہیں۔ تواس کے بیمعنی ہیں کہ آپ بہلے قرآن نہیں لائے۔ورنہ قرآن آپ بھی لائے۔اگر نہ لائے متے تو خدا تعالیٰ نے کیوں کہا کہ اسے قرآن دے کر کھڑا کیا گیا۔ چنانچہ حضرت سے موعود بڑی وضاحت سے فرماتے ہیں۔مولوی لوگ عدیثیں لئے پھرتے ہیں گرمدیثوں کا پیکا منیس کہ میرے متعلق فیصلہ کریں۔ بلکہ میرا کا م ے کہ میں بتا وں کہ فلاں صدیث درست ہے اور فلاں غلط ..... گھریہ بھی یا در کھنا جا ہے کہ جب كوئى نى آجائے تو يہلے نى كاعلم بھى اسى كىذرىيدىلنا جديوں اسى طور يرميس لسكتا اور جربعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کے لئے بمزلد سوراخ کے ہوتا ہے۔ پہلے نبی کے آ مے دیوار مھنج دی جاتی ہے اور پھے نظر میں آتا۔ سوائے آنے والے نی کے ذریعہ دیکھنے کے۔ یہی وجہ ہے کہ اب قر آن نہیں سوائے اس قر آن کے جو حضرت سے موعود نے پیش کیا اور کوئی حدیث نہیں سوائے اس حدیث کے جو حضرت سے موجود کی روشنی میں نظر آئے اور کوئی نی نہیں سوائے اس کے جو حضرت سے موعود کی روشن میں دکھائی دے۔اس طرح رسول کر پم اللہ کا وجودای ذریعہ سے نظر آئے گا کہ حضرت میچ موعود کی روشنی میں ویکھاجا۔ ئے۔اگر کوئی چاہے کہ آپ سے علیحدہ ہوکر پچھود مکیر سکے تو ا ہے کچھ نظر ندآئے گا۔الی صورت میں اگر کوئی قرآن کو بھی ویکھے گا تو وہ اس کے لئے یہدی من يشاه والاقرآن نه موكا - بلكه يهضل من يشاه والاقرآن موكا - اى طرح اگر صديثول كو ا پے طور پر پڑھیں گے تو مداری کے بٹارے سے زیادہ وقعت نہر کھیں گی۔حضرت مسیح موعو و فرمایا کرتے تھے۔ حدیثوں کی کتابوں کی مثال تو مداری کے پٹارے کی ہے۔ جس طرح مداری جو جا ہتا ہاں میں سے نکال لیتا ہے۔ای طرح ان سے جو جا مونکال لو۔" (الفضل قاديان مورخه ١٥ ارجولا كي ١٩٢٣ء)

تنفصیلی اظہار عقیدہ صراحۃ قرآن مجیداورا حادیث نبویہ دنوں سے کھلا انکار بھی ہے اور دونوں پر مرز اغلام احمد قادیانی کی فوقیت اور حاکمیت کا بلا ابہام ادّعا بھی بیصر تح کفر ہے اور ہماری اس ترتیب کے مطابق چودھویں وجہ کفر۔

مرزاغلام احمد کی اتباع ہی ذریعہ نجات ہے

مرزاغلام احمد قادیانی اوران کی امت کو کافر قرار دینے کی وجہ کی تفصیل ہوں ہے: مرزاغلام احمدقادیانی نے اس دعویٰ کی جسارت بھی کر ہی لی کداب دین بھی میر ااور نجات بھی میری بی اطاعت سے ہوگ ۔ وہ کہتے ہیں۔اللہ عزوجل نے میرے بارے میں فرمایا: ''ھسو السذی اُرسل رسسولہ بالھدی و دین الحق لیظھرہ علیٰ المدین کلہ اللہ ہی تو ہے جس نے ایٹے رسول کوہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ تا کداسے تمام ادیان پر قالب کرے۔''

(حقیقت الوحی ص اے بخز ائن ج ۲۴ ص ۲۷)

اوریکی خود میرے معلق بی الہام ہوا: ' قبل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی ویست بیاری کی اللہ فاتبعونی ویست بیاری کی اللہ انہیں کہدو یہے کہ اگرتم اللہ سے مجبت کرنا جا ہے ہوتو میری پیروی کرو۔ وہتم سے محبت کرے گا۔'' محبت کرے گا۔''

حضورا ما الانبیا و الله کی نبوت پر ایمان براہ راست نا قابل قبول، صرف مرز اغلام احمد قادیانی اور وہ بھی اس طرح کہ قرآن مجید ہی کی طرح مرز اغلام احمد قادیانی کی وحی اور البهامات جن کا پر حسنا (تلاوت) جمیدا (تقدیم) اور یا در کھنا (حفظ) لازمی اور زندگی و ایمان کا فر ربیہ اور اس کی برخسنا (تقدیم) کو وہ کے بعد الله کی مجبت کا واحد وسیلہ مرز اغلام احمد قادیانی کی اجباع اور مرز اغلام احمد قادیانی کو وہ نظام ہدایت (البدی) اور وین و بے کر بھیجا گیا جوآخر کارتمام ادیان پر غالب آکر رہے گا۔ یہ بے وہ وہ بین جو مرز اغلام احمد قادیانی کا دعویٰ ہے کہ وہ انہیں منجانب اللہ بتائے گئے اور حکم جن کے بارے میں مرز اغلام احمد قادیانی کا دعویٰ ہے کہ وہ انہیں منجانب اللہ بتائے گئے اور حکم دیا گیا کہ ان کی تبلیغ کرو۔ یہ ہے مرز اغلام احمد قادیانی اور ان کی امت کو خارج از اسلام قرار ویک بارے کی پندر ہویں وجہ۔

## ''صاحب الشريعة''نبي مونّے كا دعويٰ

مرزاغلام احمد قادیانی ادران کی امت کے ارتداد وکفر کی پندر هویں دلیل میہ ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی ادران کی امت کوئل کیا ادر بعض ایسے احکام بھی صادر کئے اوران پراپی امت کوئل کا تھم دیا۔ جن کی بنیاد بحثیت نبی مرزاغلام احمد قادیانی کا اپنا قول یا ان کے الفاظ میں وہ دی البی تھی جوان پرنازل ہوئی۔

شریعت کے کہتے ہیں اور صاحب شریعت کون ہے

مرزاغلام احمد قادیانی کے صاحب الشریعة مدگی نبوت ہونے کے عنوان سے قبل سے معلوم کر لینا ضروری ہے کہ شریعت ہے گیا؟ اور کس مدگی کوصاحب شریعت مدگی نبوت قرار دیا جائے گا۔ اس سوال کا جواب ہم اپنی جانب سے پیش کرنے کی بجائے خود مرزاغلام احمد قادیانی ہی کے الفاظ سے پیش کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: '' یہ بھی توسمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے؟ جس نے اپنی وجی کے ذریعہ سے چند امرونی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہ می صاحب شریعت ہوگیا۔ ایس اس تحریف کی روسے بھی ہمارے خالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وقی میں امر بھی ہے اور نہی بھی السلمة مین یغضوا من ابعداد ہم ویحفظوا میں امر بھی ہوئے ہیں اور نہی بھی اور ہیں برس کی مدت بھی گذرگی اور ایسانی اب تک میری وقی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی اس پر تیکس برس کی مدت بھی گذرگی اور ایسانی اب تک میری وقی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی۔''

شریعت کامعنی ہے امراور نہی یا قانون اور بدوضاحت کہ جس شخص نے اپنی امت کے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب الشریعۃ ہوگیا اور اس کے بعد بیملی جوت کہ میری وجی میں امریھی ہے اور نہی بھی اور شریعت کی اس تعریف بیان کرنے سے ۲۲ برس پہلے برا بین احمد بیش سے وہی اللی ورج ہے۔ جے مرزاغلام احمد قادیا نی نے واضح الفاظ میں میری وجی اللی سے تعبیر کیا اور آخری ہات یہ کہ اس میری وجی اللی سے تعبیر کیا اور آخری ہات یہ کہ اس میری وجی میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور اہم تو بات یہ کہ ایسا ہی است کے میری محت الشریعۃ وجی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی اور مزید یہ کہ اس سے کی شخص کے مدعی صاحب الشریعۃ ہونے میں اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کہ وہ جن احکام اور نواہی کو بیان کر رہا ہے۔ وہ پہلی مرتبہ اس پر نازل ہونے والی وی سے پہلے کی دوسرے نبی کی وجی میں مرتبہ اس بے بی کی وجی میں وہی امار کیا ماں سے بیلی صادر ہونے ہیں۔

اورخودمرزاغلام احمد قادیانی کاپ الفاظ سے بیاتمام جمت بھی ہوا کہ اگر کوئی مدی نبوت والہام بعید وہی الفاظ بعوں۔ نبوت والہام بعید وہی الفاظ بعوں وہ جب بھی بیدوی شریعت والی وی ہوگی اورجس پر دوبارہ بیالفاظ نازل ہوئے وہ صاحب الشریعة مدی ہوگا ۔ جبیا کدانہوں نے 'قبل الملمد قسنین بیغضوا من ابیصارهم ''کی وی سے استدلال کیا کہ بیآ ہے بعید قرآن مجید ش ہا اور حضور خاتم انعمین مقالة پر نازل ہوئی گر چونکہ مرزاغلام احمد قادیانی کے ادعا کے مطابق بیالفاظ دوبارہ مرزاغلام احمد قادیانی پر نازل ہوئے ۔ البنوا وہ صاحب شریعت قرار پائے ۔ ان تصریحات اور واضح اقرار واعتراف بلکہ اعلان واظہار کے بعد دنیا کی ہر عدالت اور ہر شریعت انسان یہ فیعلہ صادر کرنے پر مجبور ہوگا کہ مرزاغلام احمد قادیانی نے صاحب الشریعت نبی ہونے کا دعوی کیا۔

لیمن ایک تو اس لئے کہ ہم اس کتاب کے ذریعے ایسے قادیانی حضرات کو مرزا غلام احدقادیانی کے چکل سے آزاد کرانے کی ایل ایمانی آرزوکو مربوراورملل انداز میں عملی صورت ويخ كمتنى بين جو بنوز الدرب العزت كحضور بيش موفى كانتباكى مولناك لحات كاخوف اسيخ داول عيس ركھتے بيں اور وہ اس بات كى بھى صلاحيت ركھتے بيں كہ كھلے دل ود ماغ سے كى دلیل برغور كرسكيس اورحق كوحق مونے كى بناء برقبول كرسكيس اور باطل كو باطل بحد كرچهوزسكيس وه المارى ان معروضات برغور كرسيس اوراييد دوسر مقصد كييش نظر بهى كدمعا ندقا ديانول يمن كل الوجوه اتمام جست كري اوراس كے بعد الله رب العزت اپنا فيعلد صادر قربا عال مردو وجوہ کی بناء برمزیدوضاحت کی غرض سے عرض کرتے ہیں کہ مرز افلام احمد قادیانی نے اس کتاب یس کها " چوکله میری تعلیم می امر مجی باور نبی مجی اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید می اس لے خدا تعالی نے میری تعلیم کواوراس وی کوجو میرے پر ہوئی۔ فلک یعنی محتی کے نام ہے موسوم کیا ے۔جیا کایک الہام الی کی عبارت ہے "واحسن الفال باعین نا ووحینا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يدالله فوق ايديهم "بيني التعلم اورتجديدك مثل کو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وی سے بنا۔ جولوگ تھے سے بیعت کرتے ہیں۔ وہ خداسے بیت کرتے ہیں۔ بیضدا کا ہاتھ ہے جوان کے ہاتھوں پر ہے۔اب دیکھوخدانے میری دحی اور میری تعلیم اور میری بیعت کونوح کی تشی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لئے مدار نجات معمرایا۔جس کی آ تکھیں ہوں وہ دیکھے اور جس کے کان ہوں وہ سنے۔''

(اربعین نمبرهم ۲ حاشیه خزائن ج ۱م ۱۹۳۵)

مرزاغلام احمد قادیانی کی اس دو ہری، تہری دخت اور صاحب الشرابیت ہونے کی اور شاحت اور صاحب الشرابیت ہونے کی اور شیق کے بعد ہم اس کی خرورت محسوس نہیں کرتے کہ ان احکام اور ممنوع اشیاء واحکام کی تفصیلات پیش کریں۔ جو مرزاغلام احمد قادیانی نے بحیثیت نبی اپنی امت کودیئے۔ تنہا بیاعلان واعتراف کہ مہری وقی شس شرابیت کے احکام موجود ہیں۔ اس دعوی کے جوت کے لئے کائی ہیں کہ مرزاغلام احمد قادیانی نے صاحب شرابیت ہونے کا دعوی کیا اور بیدوی کی خود قادیانیوں کے ہاں بھی کافر ہونے کا بین جوت ہونے کا موجود کی اور بیدوی کی خود قادیانیوں کے ہاں بھی کافر ہونے کا مین شرابیت ہوئے ایک اور جو بادگان شرابیت کو وقتی احکام ہیں۔ تاکہ نا واقف حضرات موضوع زیر بحث کو کما حقہ بھی تیسی اور جو بندگان خدا بوجو ہ مرز اغلام احمد قادیانی کے چنگل میں تھنے ہوئے ہیں اور وقلی ، ہروزی ، امتی نبی ، لغوی طور پر نبوت کا لفظ استعال کیا گیا دغیرہ کے مفالطوں کا شکار ہیں۔ وہ جمج صور تحال کو بھی کر اس چندروزہ زندگی کی بقیہ فرصت سے فائدہ اٹھا کیں اور اس صریح کفر وار مقداد سے تا کب ہوکر پھر سے دامن رصت لیا کہ المقوفیة میں بناہ حاصل کر کئیں۔ " و بید، الله المقوفیة من

قادیانی شریعت کےجدبداحکام

مرزاغلام احمد قادیانی نے بڑی حد تک ایک جعلی شریعت اختراع کی اس کے چندا حکام بلاتفصیل درج ذیل ہیں۔

ا..... انگریز کی اطاعت تقدم البی اور جزوایمان ہے۔

س..... مسلمانان عالم سے دشتے ناتے حرام ہیں۔

سے ہوقادیانی مسلمان لڑکے ہے اپنی بیٹی کا نکاح کرے گا اسے جماعت سے نکال دیا

جائےگا۔

۵..... مسلمان کاجنازه حرام ہے۔

۲ ...... مسلمان کی اولاد ہندوؤں اور یہوویوں کی اولا د کی طرح کا فرہے۔ای ہناء پرایک معصوم مسلمان بیچے کا جناز ہجی حرام ہے۔

ے..... الہام اور وحی کے مطابق جو قادیانی مرز اغلام احمہ قادیانی کے مقرر کردہ اور اب خلیفہ ربوہ کے تھم سے بہتی مقبرہ میں ذن ہوں گے وہ سب کے سب جنتی ہوں گے۔ ے ۔۔۔۔۔ے متنیٰ ہوں ہے۔ خاتم انتہین علیضے سے مرز اغلام احمد قادیانی پرایمان لانے کا عہد

قادیانی امت کے تفرکی سولہویں دلیل ہے ہے کہ قادیانیوں نے جب اپنے نبی مرزاغلام احمد قادیانی کے اس دعویٰ کو تسلیم کرلیا کہ وہ احمد آخرالز مان مجی ہیں اور وہی محمد رسول اللہ اور خاتم النبیان ہیں تو اسے علی جامہ پہنانے اور اس عقید ہے کو مدلل ثابت کرنے کے لئے یہ نظریہ گھڑا کہ قرآن مجید نے جس میثاق النبیین کا ذکر فر مایا ہے۔ وہ محمد رسول اللہ فداہ اروا حتاوانف ناسائی ہے کہ بارے میں نہیں تھا۔ بلکہ خود محمد رسول اللہ قالی ہے۔ یہ عہد لیا گیا تھا کہ آگر آپ کے زمانہ میں مرزاغلام احمد قادیانی مبعوث ہوتو اس پرایمان لا ناہوگا۔

قادیانی است کا آرگن الفضل کستا ہے: 'واذ اخد الله میشاق النبیین (آل عمدان: ۸۱) ' ﴿ جب الله تعالی نے سب نبیول سے عہدلیا۔ ﴾

لیا تھا جو میثاق سب انبیاء سے وہی عہد حق نے لیا مصطفا سے

اس قادیانی آرگن 'الفضل' نے بیٹاق انبیین کے سلیلے میں''عہد منظوم' کے زرعنوان بیاشعارشائع کئے۔

كه جبتم كودول مين كتاب اور حكمت خدا نے لیا عہد سب انبیاء سے تم ایمان لاؤ کرو اس کی نصرت کھر آئے تہارا مصدق پیغیر کہا کیا یہ اقرار کرتے ہو محکم وہ بولے مقر ہے ہماری جماعت یمی میں مجی دیتا رہوں گا شہادت کہا حق تعالیٰ نے شاہد رہو تم ہے گا وہ فاس اٹھائے گا ذلت جو اس عبد کے بعد کوئی گھرے گا وہی عہد حق نے لیا مصطفے سے لیا تھا جو میثاق سب انبیاء سے سبی ہے یہ پیان محکم لیا تھا وه نوح و خلیل و کلیم و سیحا وہ میثاق ملت کا مقصور آیا مبارک وه امت کا موعود آیا بے آج ہر ایک عبدا کھورا كرين الل اسلام اب عبد بورا (الفضل قاديان مورند ٢٦ رفر وري١٩٢٣ء)

ً قادیا نیوں کے اس عقیدہ کے دیلی نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب قادیانی امت كے لا مورى فرقد كر جمان بيغام ملح نے ان الفاظ من ديا: " چنانچه الفضل قاديان مورخه ۱۰۱۹ رحمبر ۱۹۱۵ء میں اس پر دھڑ لے سے مضمون لکلا اور پھراس کے بعد طرح طرح سے اس کا اعاده كيا كيا اور كلم كلا و ينكى حوث براس كا اعلان كياجاتار باكداس پيش كوئي ميس جس رسول كا وعدہ ہے اور جس کے متعلق اقر ارکرلیا گیا ہے کہ ہرایک نبی اس پرایمان لائے اور اس کی نصرت كرب وهي موعود إوربينة مجها كداس طرح تو چرلازم آئ كاكه: "لوكان محمد حيا لما وسعه الااتباع المسيح الموعود "كا كرمحرسول اللزنده موت تو أنيس جاره ندها سوائے اس کے کدوہ میں موعود کی اتباع کرتے۔ یعنی میں موعودمتبوع اور آقا ہوتے اور محدرسول التُعَلِّينَةُ نعوذ بالتُدمَّنِ اورغلام موت \_ بينتيجاليا دقِلْ تونبيس كهانسان مجھ ندسكے عُمر جب ايك قوم اینے نی کوسب نبیوں سے بردھانا جا ہتی ہوتو پھرسب کچھ حلال ہوجاتا ہے۔ محمد رسول التعالية کوان نبیوں کی ذیل میں شامل کر دیا۔ جن سے ایمان لانے اور نصرت کرنے کا افر ارلیا گیا تھا۔ کویا محدرسول اللد آج زندہ ہوتے تو مسح موعود پر ایمان التے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ادر ہرایک قتم کی اجاع اور تھرت کے لئے آپ کے احکام کی پیروی کوذر بعیر خات بیجھتے۔ کیا اس ے بر صر محدرسول النافاق كى جل متصور بوسكتى بـ كياس صصاف نظر نبين آتا كم محدرسول التُعَالِيَّة ك مقابله من حضرت مع موعود كى يوزيش كو بدرجها بلندكرنے اور ان كوايك آتاكى (پیغام ملح مور ندی درجون ۱۹۳۳ء) حیثیت ویے مس نہایت جرائت سے کام لیا گیاہ۔'

غور فرما ہے! مسلمہ کذاب سے مرزاغلام احمد قادیانی کے دعویٰ سے قبل تک جتنے
ہربختوں نے دعویٰ نبوت کیا۔ان میں سب سے بڑا گتاخ بہا واللہ ایرانی ہوا۔ جس نے یہ دعویٰ کیا
ہربختوں نے دعویٰ نبوت کیا۔ان میں سب سے بڑا گتاخ بہا واللہ ایرانی ہوا۔ جس نے یہ دعویٰ کیا
ہے جہد میراعبد ہے۔ لیکن اس نے بھی اس اظہار جسارت کے لئے یہ راستہ اختیار کیا کہ نبوت محمد یہ
علی صاحبہ الصلوت والتحیات کا عبد تم ہوچکا اور جس طرح حضورا پنے عبد کے نبی تھے۔ای طرح
میں ان کے بعد کے زمانہ کا نبی ہوں۔

ہر چند کہ بیہ جسارت بھی بڑی اشتعال انگیز اور کفر صرت کی حیثیت رکھتی تھی۔ گرمز ا غلام احمد قادیا نی نے جو جراک کی وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ اس مفتری علی اللہ نے تھلم کھلار یوعویٰ کیا کہ میں وہی محمد رسول اللہ ہوں۔ جس کا ذکر قرآن جَمید کی آیات میں ہے اور میں ہی خاتم انتہین ہول۔

جب خودعبد حاضر کے برزمسیلمہ کذاب نے یدوی کیا تو اس کے محروم حیا، امتو ل نے ایک قدم اور آ کے بردھایا اور جو تھی مفہوم مرز اغلام احمد قادیا نی کے اس دیوی کا تھا۔ اسے برملا بیان کردیا اور یہ کہدویا کہ محدرسول النعقاق سے مرز اغلام احمد قادیا نی برایمان لانے اور اس کی اطاعت ونفرت کرنے کا عبدلیا گیا تھا۔ ''ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصار هم غشاوه ''

اس نا قابل برداشت جبارت کے بعد بھی اگر کسی کوقادیا نیوں کے مسلمان ہونے پر اصرار ہے تواسے اپنے دل کے بے حمیت و بے غیرت ہونے کا ماتم کرنا چاہئے۔ بشارت اسمہ احمد کا مصداق محملیات نہیں مرز اغلام احمد ہیں

مرزاغلام احرقاد یانی اوران کی امت نے سید الکونین امام الانبیاء محمصطفی الیکی کی مسلف الیکی کی مسلم النبیاء محمصطفی الیکی کی مسیدنا، شان اقدس کے خلاف جوسلمله گنائی و محافر آرائی شروع کیا۔اس کا ایک اہم عنوان سیرے کہ سیدنا، مسیح ابن مریم علیہ العسلاۃ والسلام نے اپنے بارے میں جو بیر کہا تھا کہ میں اس لئے آیا ہوں کہ انسان دنیا کو یہ بشارت دول کر میرے بعد ایک ظیم رسول آئیں کے جوسرا پاحم ہول کے اوران کا نام ہی احمد ہوگا۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں: "و مبشر ابر سول یا تھی من بعدی اسمه احمد (الصف: ۱)" (اور میں بشارت دینے والا ہوں اس رسول اعظم کی جومیرے بعد آئے اس کا نام احمد ہوگا۔ کی سید

صنورسيدالعالين المن في الماين انا دعوة ابى ابراهيم وبشارة عيسى

ابن مريم (مشكوة ص١٥٥) " (مين اين بايرابيم كى دعا اوريكى بن مريم كى بشارت كا مظهر ومصداق مول - ﴾

چنانچ حضوقالی کی بعثت ہے اب تک پوری امت اس عقیدے کی حال ہے کہ ''اسم اسم مقدد یا نی نے جوشب خون عظمت ''اسم اسم مقدد یا نی نے جوشب خون عظمت رسالت خاتم انہیں مالی ہے کہ رسالت خاتم انہیں مالی کے برار اس کا ہدف یہ بشارت بھی بنی اور مرز اغلام احمد قادیانی نے یہ اعلان کیا کہ:''اور جیسا کہ آیت' مبشر آ برسول یا تی من بعدی اسمه احمد ''میں یہ اشارہ ہے کہ آنخضرت اللہ کا آخرز مانہ میں ایک مظیر ظاہر ہوگا ۔۔۔۔ جس کا نام آسان پراحمد ہوگا اور وہ حضرت سے کے رنگ میں جمالی طور پردین کو کھیلا ہے گا۔''

(اربعین نمبرساص ۱۳ فزائن ج ۱ اص ۱۲۸)

انہوں نے مزید کہا: ''خوب توجہ کر کے من لو، اب اسم محمد کی جگی ظاہر کرنے کا وفت نہیں لیعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باتی نہیں۔ کیونکہ مناسب مدتک وہ جلال ظاہر ہو چکا۔ سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں۔اب جا ندکی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے۔''

(اربعین نمبر، مس، انزائن ج ماص ۵۳۵)

مرزاغلام احمد قادیانی کے اس اعلان کوقادیانیوں نے خوب خوب اچھالا اور حتی ویقینی طور پراس بشارت سے ابن مریم کومرزا قادیانی پر چہاں کیا۔ قادیانیوں کے اس عقیدے کی توضیح وقائید کے سلطے میں قادیانی جماعت کے ایک بڑے عہدہ داراور متنی قادیان کے فائدان کے ایک متناز رکن سیدزین العابدین ولی اللہ شاہ، ناظر دعوت و تبلیغ قادیان نے قادیانوں کے ظلی حج متناز رکن سیدزین العابدین ولی اللہ شاہ، ناظر دعوت و تبلیغ قادیان نے قادیانوں کے ظلی حج المجد اللہ اللہ کے اجلاس میں ایک تقریراسمہ احمد کے عنوان پر کی جو بعدازاں اسمہ احمد اور ججۃ اللہ البالغہ کے دو ہر ہے نام سے ۱۹۳۰ میں تیا ہے مشتل کتاب کی صورت میں شائع ہوئی۔ ذین العابدین ولی اللہ شاہ کہ جو باللہ بی اللہ بین ولی اللہ شاہ کہ جو باللہ بی گیا ہے اور ان سے بیکہا گیا ہے کہ تم اس بات کو بھولنا نہیں کہ جب موئی کی قوم فیڑھی چالیں چلی تو خدا تعالی نے ان کے دلوں کو ملمون کردیا اور بجائے محبت کے ان سے نظرت کی اور مسلمانوں کو بھی مخاطب کر کے ان سے بیکہا گیا کہ مسلمانو! تم نے یہ بات بھی نہیں بھولئی کے حضرت میں نے دیا ہے جو تکہ دوئے مسلمانوں کی طرف ہے اور ان بی کہ بیارت دی تھی۔ جس کا نام احمد ہے۔ چوتکہ دوئے مسلمانوں کی طرف ہے اور ان بی کی بدعہدی اور دوبارہ اصلاح کا سوال ہے۔ اس لئے کہاں سے خن مسلمانوں کی طرف ہے اور انہی کی بدعہدی اور دوبارہ اصلاح کا سوال ہے۔ اس لئے کہاں سے خن مسلمانوں کی طرف ہے اور انہی کی بدعہدی اور دوبارہ اصلاح کا سوال ہے۔ اس لئے کہاں

جس احمد کی بشارت یا در کھنے کے لئے مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے۔اس سے مرادیقیناً وہ احمد ہے جو مسلمانوں کی خشہ حالی کے دفت اوران کی اصلاح کی خاطر مبعوث ہونا تھا۔نہ کو کی اوراحمد (اس ''نہ کوئی اور احمد'' کے ایمان سوز اسلوب پر توجہ دیجئے۔آ ہ! مادر نہ زاد ہے)..... تو پھر بیہ کہنا کہ اس آیت میں جس احمد کی بشارت دی گئی ہے۔وہ محمد رسول النھائے ہیں۔قطعاً معقول نہیں۔''

(اسمداحمرهدادّل ۲۲،۲۳)

انہوں نے مزید کہا: ''بیالی جرح ہے کہاس کے سامنے کوئی دلیل نہیں تقبر سکتی۔ جو اسماحد کی پیش گوئی ..... میں محدرسول اللہ کا تا منہیں۔ بلکساس موعود کا تام ہے جو سے کی آمد فانی کو پورا کرنے والا ہے۔''

زین العابدین مررکتے ہیں: ''آپ (حضور نی کریم اللہ) کی امت میں ہے وہ انسان جوکامل طور پرآپ کے نام احمد کا ہررنگ میں وارث اوراسم باسمی ہونا تھاوہ سے موعود ہے۔ جواپنی اس جمائی صفت میں سے ناصری کامثیل اوراس کی پیش گوئی ''مبشر آ برسول یا تھی من بعدی اسمه احمد'' کا مصداق اتم ہے۔''

چنانچہ آپ (مرزاغلام احمد قاویانی) از الداوہام طبع اوّل کے ۲۷ ہر قرآن مجید میں سے موعود کی پیش گوئی پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''اور اس آنے والے کا نام جواحمہ رکھا گیا ہے۔ وہ اس کے مثیل وسیح ہونے کی طرف اثارہ ہے۔۔۔۔۔اس کی طرف اثارہ ہے۔ ''و مبشر آبر سول یا تی من بعدی اسمہ احمد ''مگر ہمارے نجی اللے فقد احمد ہی نہیں بلکہ محمد بھی ہیں۔ یعنی جامع جلال و جمال لیکن آخری زبانہ میں برطبق پیش گوئی نہ کورہ بالا مجرداحمہ جوایے اندر حقیقت عیسویت رکھتا ہے بھیجا گیا۔''

اس حوالہ سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اسمہ احمد کے مصداق اپنے آپ کوٹھبراتے ہیں۔''

انہوں نے مزید صراحت ہے کہا: ''مسیح موعود کو یہ امیاز بھی حاصل ہے کہ آپ اپنے ذاتی نام کے اعتبار سے حفرت مسیح کی مخصوص پیش گوئی'' اسمہ احد'' کے حقیقی مصداق ہیں۔ مسیح موعود کے سوائے اور کوئی محض نہیں جو آیت' مبشر آبر سول یا تھی من بعدی اسمہ احمد'' کا ذاتی نام اور مقررہ خصوصیات کے کیا ظہر بھی مصداق ہو۔'' (اسماحم حصداؤل می مصداق بلااد نی تروویہ صاحب کھتے ہیں: ''اسمہ احمد کی اس مخصوص پیش کوئی کے مصداق بلااد نی تروویہ صاحب کھتے ہیں: ''اسمہ احمد کی اس مخصوص پیش کوئی کے مصداق

آنخفرت (علی ) نہیں بلکہ حضرت سے موجود ہیں .....اور یہی وہ بات ہے جو حضرت سے موجود بالکر ارفر ماتے ہیں .....حضرت کی چیش کوئی اسمہ احمد کا مصدات وہ سے موجود ہے۔ جس کی بیش الکر ارفر ماتے ہیں .....حضرت سے کی چیش کوئی اسمہ احمد کا مصدات وہ سے موجود ہے۔ جس کی بعث ایسے زمانے کے لئے مخصوص ہے۔ جب مسلمان اسلام سے برگشتہ ہو بی جوں گے اور الن کی برشتگی کی وجہ سے شان محمد بیت کے سورج کوگر بن لگا ہوا ہوگا۔' (اسمہ احمد حصداق میں کتاب کے آخری پیراگراف میں کتے ہیں:''خلاصہ ہید کہ کیا باعتبار اس عظیم الثان کام کے ....صرف ایک آپ ہی در حقیقت سور کی مصداق ہیں۔ دوسراکوئی نہیں۔'' (اسمہ احمد حصداق میں۔ دوسراکوئی نہیں۔'' (اسمہ احمد حصداق میں۔ دوسراکوئی نہیں۔'' (اسمہ احمد حصداق اللہ میں۔ دوسراکوئی نہیں۔'' (اسمہ احمد حصداق میں۔ دوسراکوئی نہیں۔''

ان توضیحات کے بعد کسی قشم کا شائبہ اس حقیقت میں باتی نہیں رہتا کہ قادیا نی امت "مبشر آبرسول یا تی من بعدی اسمه احمد "کامصداق صرف اور صرف مرز اغلام احمد قادیا نی کوتر اردیتی ہے۔ امام الانبیاء کوئیں۔

ایک اور عبرت انگیز پہلواس مسئلے کا اور وہ یہ کہ انہوں نے اس اعتراض کا جواب بھی دیا کہ مرزا تا دیانی کا نام تو غلام احمہ ہے۔ انہیں''احمہ'' کیسے کہا جاسکتا ہے۔

زین العابدین صاحب فرماتے ہیں: "پیاعتراض کداگر اسمہ احمہ سے مرادی کا نام ہے تو پیدرست نہیں۔ کیونکہ آپ کا نام ' غلام احم' ہے۔ (اس کا جواب وہ بید سیتے ہیں) غلام کا افظ قرآن مجید میں نہیں ۔ بیونکہ آپ کا نام ' غلام احم' ہے۔ (اس کا جواب وہ بید سیتے ہیں) غلام کا افظ قرآن مجید میں نہیں ۔ بیش کوئی میں اصل اعتبار در حقیقت معانی کو ہوا کرتا ہے اور حقیقت سے ہے کہ آنے والے این مریم بیامبدی موجود کا نام آنخضرت ملک کے احمد بتایا ہے۔ حضرت میں اس کا نام احمد ہیں آن مجید نے بھی اس کا نام احمد بتلا یا۔ اللہ تعالی نے بھی اپنی وتی میں حضرت مرز اصاحب کو احمد ہی کر کے اکثر پکارا۔ اس پر افعال سے کہ والدین نے بھی آپ وی میں حضرت مرز اصاحب کو احمد ہی کر کے اکثر پکارا۔ اس پر افعال سے کہ والدین نے بھی آپ کو تام تجویز کیا۔ اس میں بھی اصل احمد ہے۔''

(اسمه احمد حصه اوّل ص٥١،٥ حاشيه)

ية و تقاناظر دعوت وتبليغ كاعقيده ـ سر • شنز مرب • • عرض

قر آن مجید کی خوشخبری میں حضور کانہیں مرز اغلام احمد کا ہی ذکر ہے اور اس کی تصدیق مرز اغلام احمد قادیانی کے الہامی فرزند مصلح موجود مرز المحمود ان الفاظ

اوران کا مسکری فروران استان کران این اور این کا این کا در این کا اور کیا کا در کیا کا در کیا ہے۔ کی مسکری کی ا سے کرتے ہیں:'' پہلامسکاریہ ہے کہ آیا حضرت سے موجود کا نام احمد تھایا آنخضرت اللّی کا اور کیا سورہ صف کی آیت جس سورہ صف کی آیت جس میں ایک رسول کی جس کا نام احمد ہوگا۔ بشارت دی گئی ہے۔ آنخضر المسلم متعلق ہے یا حضرت میں موجود کے متعلق۔ میرا بیعقیدہ ہے کہ بیآیت (اسمہ احمد) میں موجود کے متعلق ہے اور احمد آپ ہی ہیں۔ لیکن ان کے خلاف کہا جاتا ہے کہ احمد نام رسول کر پم اللہ کا ہے اور آپ کے سواکسی اور شخص کو احمد کہنا آپ کی ہنگ ہے۔ لیکن میں جہال کے خور کرتا ہوں میرا یقین بردھا جاتا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جو لفظ قرآن کر یم میں آیا ہے۔ وہ حضرت میں موجود علیہ السلام کے متعلق ہی ہے۔ "

(انوار خلافت میں احمد متھے ہی نہیں حمد میں ایمان کر میں ایمان کر کیا ہیں ا

ر بی سہی کسر مرز اجمود کے چھوٹے بھائی مرز ابشیر احمد نے بول پوری کی۔ انہول نے کہا:''ان تمام الہامات میں اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود ( یعنی مرزاغلام احمہ قادیانی ) کواحمہ کے نام سے پکارا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) بیعت لیتے وقت بیا قرارلیا کرتے تھے کہ آج میں احمہ کے ہاتھ پراپنے تمام گنا ہوں سے قوبہ کرتا ہوں۔ پھرای پر بس نہیں بلکہ آپ نے اپنی جماعت کا نام بھی احمدی جماعت رکھا۔ پس سے بات یقینی ہے کہ آپ احمد تنے ....اس جگہ کسی کو میدوہم نہ گذرے کہ ہم نعوذ باللہ نبی کریم اللہ کو احمد نہیں مانے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ احمد تھے۔ بلکہ ہماراتو یہاں تک خیال ہے کہ آپ کے سوائے کو کی احمر نہیں اور نہ كوئى احد موسكتا ہے \_ گرسوال توبيہ كه كيا آپ اپني پہلى بعثت ميں بھى احمد تھے؟ نہيں بلكه آپ ا پی پہلی بعثت میں محمدیت کی جلالی صفت میں ظاہر ہوئے تھے۔لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ صف میں کسی ایسے رسول کی پیش کوئی کی گئی ہے جواحمہ ہے۔ پس ثابت ہوا کہ بیپیش کوئی نبی کریم کی پہلی بعثت کے متعلق نہیں۔ بلکہ آپ کی دوسری بعثت بعنی سے موعود (مرز اغلام احمد قادیانی) کے متعلق ہے۔ کیونکہ ہے موعود جمالی صفت کا مظہر لینی احمہ ہے....اس حقیقت کوخو دحضرت مسے موعود نے اپنی کتاب اعباز مسیح میں بوی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور کھول کھول کر بتایا ہے کہ نبی كريم الله كالم المعنف بيں۔ بعث اوّل ميں اسم محرى بخل تھى۔ تمر بعث دوم اسم احمد كى مجلّ كے لئے ہے....ان تمام حوالہ جات ہے بات یقینی اور قطعی طور پر ثابت ہے کہ سور ہُ صف میں جس احمہ رسول کے متعلق عیسی علیہ السلام نے پیش کوئی کی ہے۔ وہ احد سیح موجود ( لیعنی مرز اغلام احمد قادیانی ) ہی ہے۔جس کی بعث حسب وعدہ الہی وآخرین منهم خود نبی کریم کی بعثت ہے۔ ( کلمت الفصلص ۱۳۱۶ تا ۱۳۱۲)

الله اكبر! جهارت ورذ الت كي حدواقعي كسي كومعلوم نبيس فلام احمد قادياني كے بارے

لیکن قرا قان روائے محدید کی بی جسارت که حضورتو محد کے جلالی نام سے موسوم ہونے کے باعث اس بنارت کے حصدات نہیں ہوسکتے اور غلام احمد بن غلام مرتضیٰ ' احمد' بھی بن گئے اور اس بنارت کا مصدات صرف وہی ہیں۔ بچ ہے ' اذالے تستسمی خاصنع ماششت '' پروہ حیا الشھے توجوچا ہوکرو۔' ان فی ذالک لعبرة لاولی الابصدار''

مرزاغلام احمد قاد مانی اوران کے ماننے والوں کی تیرہویں وجہ کفر بیعنوان ہوا۔ شان محمد بیت کو گر ہن اور مرز ا کاعظیم الشان کا م

اگر کسی کے قلب میں ایمان کی اونی می موجود ہوتو اس کے لئے یہ پہلو بھی انتہائی توجہ کا مستحق ہونا چاہئے کہ اسمہ احمد کے مؤلف زین العابدین نے اسمہ احمد کا مصداق مرا نظام احمد قادیانی کو قابت کرنے کے لئے یہ جسارت بھی کی کہ حضور اکرم تلکی اور مرز اغلام احمد قادیانی کے ماہین ایک مقابلہ بازی اور رحمت ہردو عالم اللی اللہ کے خلاف محاد آرائی کا انداز بیان اختیار کیا اور حضور کے بالمقابل مرز اغلام احمد قادیانی کے کام کوظیم الشان قرار ویا۔ انہوں نے کہا: 'مسیح موجود کے ماسوائے اور کوئی خض نہیں جو آیت میشر اسسکا واتی کو یہ امیان رخص صدائی ہو۔' (اسمہ حمد اول می مصدائی ہو۔' (اسمہ حمد اول می میں کی بنیاد مرید کہا: '' با اعتبار نام کے اور کیا اعتبار اینے اس عظیم الشان کام کے جس کی بنیاد

چودھویں صدی امام حضرت احمد سیح موعود علیہ الصلوق والسلام کے مبارک ہاتھوں سے رکھائی گئ۔ صرف ایک آپ (مرز اغلام احمد قادیانی) ہی در حقیقت سورہ صف کی پیش کو بیوں کے مصداق ہیں۔دوسراکوئی نہیں۔''

ہم نہیں کہ سکتے کہ بیا ایمان سوز جملہ کہ ''مسلمانوں کی اسلام سے بر سکتی کی وجہ سے شان محمد بت کو گربن لگا ہوا ہوگا''مسلمانوں کے لئے کس صد تک قابل برداشت ہے؟ لیکن اس کا بیہ پہلو کہ بید دونوں بدترین عقید ہے ایک تو بید کہ اسمہ احمد کا مصداق حضور کو قرار دیا جائے یا مرزا غلام احمد قادیا فی کو جس سے کہ اس کے کہ اسے بیا متیاز حاصل تھا کہ اس نے جو عظیم الشان کام انجام دیا وہ نار بدہش ، حضو تھا ہے سے انجام نہیں پاسکا اور دوسرا بیکہ مرزا قادیا فی کی آ مدے وقت شان محمد کی کاسورج کربن زدہ تھا۔

یدودنوں واضح طور پرا لگ الگ جلمات کفر ہیں اور علاوہ تو ہین رسالت کے مستقل طور پر تیرھویں اور چودھویں وجوہ کفر ہیں۔

مبادایه کهاجائے کدایک زین العابدین کی اس ملعون جسارت سے سارے قادیا نیول کو کا فرقر اردینے کا جواز کیسے ہو۔ بلاشبہ ایک فرد کے کلمہ کفر کی بناء پر کسی بھی جماعت کو کا فرقر اردیتا ، جائز نہیں کیکن صرف ای وقت جب بیہ جماعت اس کلمہ گفر سے بے خبر ہو یاعلم واطلاع کے بعد اس کلمہ گفر کی تر دید کی ہو یکر یہاں صور تحال اس سے یکسر مختلف ہے۔

ہوا یہ کہ زین العابدین ولی اللہ شاہ بجائے خود قادیا نی شظیم کے اہم رکن ہے۔ وہ مرکزی دعوت وہلغ کے ناظر ہے۔ تا نیا انہوں نے یہ تقریر ۱۹۳۳ء کے جلسہ سالانہ قادیان میں کی۔ جے اس جلسہ میں شریک تمام قادیا نیوں نے سنا اور تیسری یہ بات کہ اس جلسہ کی صدارت آنجمانی مرز ایشیرالدین محمود کر رہے تھے۔ جو قادیا نیوں کے امیر المؤمنین بھی تھے اور خلیفہ الرسول بھی۔ مرز ایشیرالدین محمود کر رہے تھے۔ جو قادیا نیوں کے امیر المؤمنین بھی تھے اور خلیفہ الرسول بھی۔ رابعاً یہ کہ از ال بعد یہ تقریر کمانی صورت میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کے ٹائٹل پر درج ہے۔ موقعہ جلسہ سالانہ دول پڑیے جناب سیدزین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب ناظر وعوت وہلغ برموقعہ جلسہ سالانہ (اسماح مائٹل بچ)

بیجلہ جیبا کہ ابھی عرض کیا گیا۔ اس وقت کے قادیانی خلیفہ مرز انجود کے زیراہتمام اورانہی کی صدارت میں ہوا۔ اس تقریر کا محرک ایک بیجی تھا کہ مرز انجود اسما احمد کی پیشین گوئی کا مصداق مرز اغلام احمد کو قابت کررہ جتھے اور لا ہوری جماعت کے اکا براس پر تقید کررہ جتھے۔ زین العابہ بین صاحب نے بیقر براس لئے بھی کی کہ مرز انجود کی تائید بھی ہواور خالفین کا جواب بھی دیا جائے۔ چنا نچہ اس کتاب کے دیباچہ میں مؤلف نے اس کا ذکر بھی کیا کہ وہ کہتے ہیں۔ "حضرت خلیفہ اسے (مرز انجمود) ایدہ اللہ بھرہ العزیز کی اس رائے پر کہ اسماحمہ کی پیشین گوئی سے مراد حصرت سے موجود علیہ الصافی قر والسلام ہیں۔ جرح کرتے ہوئے (مولوی مجمعی اور ان کے رفقاء نے استجزاء سے بہت کام لیا ہے .....اگر) مولوی (مجمعلی) میری اس تقریر کو بغور پڑھیں کے جو جو اب اس کے جو میں امید کرتا ہوں کہ وہ اپ چیلنج کا سیح جواب اس میں یالیس کے۔ "

اس اہمیت کی کتاب شائع ہوئی اور آج تک کسی بھی قادیانی نے ان کفریہ کلمات سے بریت کا اعلان نہیں کیا اور مزید میکہ قادیانی نبوت وخلافت کی پوری تاریخ اس قسم کے کافرانہ عقائد سے بھری پڑی ہے اور حضو مقابلة کی شان میں گتا خیاں ، مرزا قادیانی کے عموی الہامات سے خطبہ الہامیة تک مسلسل جاری ہیں۔ بنابریں ریکفر پوری قادیانی امت کا عقیدہ ہے اور اس کی بناء براسے کافرقر اردیے بغیر چارہ نہیں۔ یہ ہے قادیانی متنی اور ان پرائیان لانے والے کے کافر ہونے کی چودھویں دلیل قاطع ہے۔

قرآني شريعت كومنسوخ قراردين توبهي مجھےانكار نه ہو

مرزاغلام احمہ قادیائی نے جوامت تیار کی۔اللہ غیور نے اس کے اہم افراد کے دل من کردیے اور وہ تمام گراہ امتوں اور دین سے مخرف سرکشوں کی طرح ہمیشہ کے لئے ہمایت الہید سے محروم ہوگئے اوران کے ایمان واسلام کی بنیاد نہ قرآن مجیدر ہانہ امام الا نہیا جائے گئی احادیث، انہوں نے سرزا قادیائی کو مانا اور وہی ان کے حقیقی مرکز ومحور ہے اوراییا ہوتا باعث تعجب نہیں۔ اوّلا تو نبوت کا دعوی اوراسے قبول کر لینا۔ ای کا منطقی نقاضا میہ ہے کہ حق وباطل کا معیار اس نے نبی کی وقت ہوت کا دعوی اوراسے قبول کر لینا۔ ای کا منطقی نقاضا میہ ہے کہ حق وباطل کا معیار اس نے نبی کی وقی یا الہم میں ہو۔ ثانیا مرز اغلام احمہ قادیائی نے ہوں جاہ وعزت میں جتلا ہوکر قادیا نیوں کی تربیت ہی اس انداز سے کی کہ وہ اب مرز اقاد دیائی کے سواکسی کی بات کو اہمیت نہ دیں۔ چنانچہ ہم جو پعض اہم اور ممتاز قادیائی کی نبوت کا ثبوت ماتا ہے۔ بالفاظ دیگر آگر مینہ ہوتا تو آئیس قرآن فیمید سے مرز اغلام احمد قادیائی کی نبوت کا ثبوت ماتا ہے۔ بالفاظ دیگر آگر مینہ ہوتا تو آئیس قرآن فیمید سے کوئی ولیس مرز اغلام احمد قادیائی کی نبوت کا ثبوت ماتا ہو سے بیدا ہونے والے ذہمی کی ایک عبرت انگیز مثال میں جید سے کوئی ولیس مرز اغلام احمد قادیائی کے چنگل میں بھنے تو ہراس منزل کو طے کیا جو صلال بعید کا شکار ہونے والوں کے لئے مقرر ہے۔

کیم نورالدین کے بارے میں مرزاغلام احمد قادیانی کے فرزند، مرزابشراحمد لکھتے ہیں:
''مولوی صاحب (حکیم نورالدین) فرمایا کرتے تھے۔۔۔۔۔کہ بیقو صرف نبوت کی بات ہے۔ میرا
ایمان تو یہ ہے کہ اگر حضرت میچ (مرزاغلام احمد قادیانی) صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کریں
اور قرآنی شریعت کومنسوخ قرار دیں تو بھی جھے انکار نہوں کیونکہ جب ہم نے آپ کو واقعی صاوق
اور منجانب اللہ پایا ہے تو اب جو بھی آپ فرما کیں گے وہ ہی حق ہوگا۔ خاکسار (مرزابشراحمہ)
عرض کرتا ہے کہ واقعی جب ایک محض کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا بھینی دلائل کے ساتھ طابت ہو
جائے تو پھرائی کے کی دعویٰ میں چوں چراں کرناباری تعالیٰ کا مقابلہ کرنا تھر باہے۔''

(سيرت المهدى حصداة إلى ٩٩، روايت نمبر١٠٩)

اس نوع کی مثالوں نے مرزاغلام احمد قادیانی کوید جرأت دلاً کی کہ وہ تھلم کھلا اسلای شریعت کومنسوخ کرنے کے سلسلے کا آغاز کریں اور انہوں نے جہادایے عظیم مسئلہ کوسب سے پہلا ہوف، بنایا۔ فاعتبروا یا اولیٰ الابصدار!

## ناسخ شریعت محدید ہونے کی جسارت جہادقر آنی تصریحات کی روشنی میں

مرزاغلام احمد قادیانی نے مسلمانوں کوورغلانے اور دھوکے میں جتلا کر کے اپنے دامن میں پھنسانے کا جوطریق کارمسلسل اختیار کئے رکھا۔ بلاشبہ اس کا بیدفائدہ تو انہیں ضرور پہنچا کہ مسلمانوں میں سے ایک تعداد، ان کا شکار ہوگئی اور انہوں نے اسلام کے نام پر کفر بتجدید دین کے نام پر تخریب دین اور حضور خاتم النہیں تعلقہ کے احترام واکرام کے دھوکے میں جتلا ہوکر سیدالکونیں تعلقہ پر ایمان لانے سے محروی اور آپ کی شان اقدس میں گتانی مول کی اور دنیا ور تا خرار م بر اکتابی مول کی اور دنیا و خرار مرداشت کیا۔

کین اہل حق کی محنو ں اور کا وشوں سے دھو کہ دہی کے اس کار وبار کی حیثیت بے نقاب ہوگئی اور انہوں نے ایسے حقائق پیش کئے جو پکار پکار کر کہدر ہے تھے کہ میخض اپنے تمام دعاوی میں کا ذب ہے اور اس کا وجود ، امام المسلین آلیا ہے کے اس انتہا ہ کی ملی صورت ہے۔ جس سے حضور نے ان الفاظ میں امت کوآگا ہ فرمایا تھا۔

''سیکون فی امتی کذابون ثلاثون (فی رہے عن ابی هریرة حتی یبعث دجالون، کذابون قریباً من ثلاثین) کلهم یزیم سه نبی الله وانا خاتم المنبیین لا نبی بعدی (ترمذی ۲۰ ص ۲۰ باب لا تقوم الساعة حتی یخرج کسدابون) ''لامحالہ ۳ کے قریب ایسے افرادمیری امت میں ظام موں کے جوسب سے بڑے دھوکہ بازادر کے وجموث، حق اور باطل کو طا جلا کر پیش کرنے کے مامر (دجال) موں گے اور سب سے زیادہ جمو نے بھی، ان میں سے مرفض اس زعم و خبط میں مبتلا موگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نی ہے۔ درآ نحالیہ میں خاتم انہین موں۔ میر سے بعد کوئی نی بیس موگا۔

صادق القول، نی برق ملک کے اس عظیم اور واضح اعتباہ کی روشی میں، زیر بحث متنبی اور ان کی امت کے کردار کا ایک کوشہ اس عنوان کے تحت مرزا غلام احمد قادیانی نے بار ہا مسلمانوں کو دھوکہ دیا کہ: 'میں نہ نبوت کا مدی ہوں اور نہ مجزات اور ملا تکہ اور لیلتہ القدر وغیرہ کا منکر۔ بلکہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ سنت جماعت کا عقیدہ ہے۔ ان سب باتوں کو مانتا ہوں۔ حضرت محمد صطفی میں تھا تھے ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدی نبوت کو کا فراور کا ذب جانتا ہوں۔ مصرت محمد صطفی میں اس کے افراور کا ذب جانتا ہوں۔ "

'' میں نے نبوت کا دعو کی نہیں کیا اور نہ میں نے انہیں کہاہے کہ میں نبی ہوں لیکن ان لوگوں نے جلدی کی ادر میرے قول کے سجھنے میں غلطی کی۔''

(مامتدالبشري م ١٥ بنزائن ج يص ٢٩٦)

مرزاغلام احمد قادیانی نے مزید کہا اور اپنی مظلومیت اور اپنے مخالفین کے ظلم پراحتجاج کرتے ہوئے۔ قیامت کے بوم الفصل میں ہارگاہ رب العزت میں دعویٰ دائر کرنے کی دھمکی دی۔

'' یہ ہماراندہب ہے اور جو تخص مخالف اس ندہب کے وئی اور الزام ہم پرنگا تا ہے۔ وہ تقویٰ اور دیانت کو چھوڑ کر ہم پر افتر اء کرتا ہے اور قیامت میں ہماار ااس پر دعویٰ سے کہ کب اس نے ہمارا سینہ چاک کر کے دیکھا کہ ہم باوجود ہمارے اس قول کے رل سے ان اقوال کے مخالف ہیں۔ الا ان لعنة الله علی الکاذبین المفترین''

(ایام اصلح ص ۸۸ فزائن جهاص ۳۲۳)

اس پاکدامنی اور اپنے خلاف عائد الزامات کی صفائی ہی کے سلسلے میں انہوں نے اسلامی شریعت کے احکام کے سلسلے میں کہا۔

ایک جانب ان کے بیاعلانات،احتجاجات اوریقین دہانیاں لیکن دوسری طرف ان کی بیجراَت وجسارت کہ وہ بر ملا اسلامی شریعت کے بعض اہم اور اساسی قسم کے احکام کوسرے سے منسوخ قرار دینے کا دعویٰ بہا تگ دہل کرتے ہیں۔اس کی ایک فیصلہ کن مثال،مسئلہ جہادہے۔ جہاد جسے قرآن مجید:

الف...... مخلص اورمنافق مدعیان اسلام کے مابین حدفاصل قرار دیتا ہے۔

ب..... امت محمریه کی دائی خصوصیت اور لازمی صفت کی حیثیت سے اس کی اہمیت واضح فرما تا ہے۔

ج..... الله ذوالجلال کی رحمت ،مغفرت اور تائید کا ذریعہ بھی جہاد ہی کو بتا تا ہے اور جہاد سے گریز کو ،عذاب الہی کے نزول کا سبب بھی۔

فرمایا گیا:

ا..... "أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون (التوبه: ١٦) " ﴿ كَيَامُ الرَّامُ عَلَى مِنْ بِتَلْ مِوكُمْ يُونِي جِهُورُ دَيِّ عَا وَكُـدُوراً تَحَالَيُهُ الله

نے تم میں سے ان لوگوں کو چھا ٹنا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور انہوں نے اللہ ،اس کے رسول اور اصحاب پر ایمان کے علاوہ کسی کو اپنا ولی سر پرست محرم راز اور معتنز نہیں بنایا اور اللہ تمہارے اعمال سے بخو بی آگاہ ہے۔ ﴾

۲..... "وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم (الحج: ٧٨) " (اور جهاد كروالله كوين اوراس كي خالص مون اوراس كي رضا حاصل كرنے كے لئے جيسا كہ جهاد كاحق ہے۔ اس نے تهميس اس كام كے لئے جن ليا اوروين ميں تہارے لئے كوئى حرج نہيں۔)

رس معتبر المستدر المس

تئنینخ جہاد کالیں منظر مرزاغلام احمد قادیا نی کےالفاظ میں عظمہ : حادیس رمیں اس قرآنی بیان کوذہن میں مخفوظ رکھتے ہوئے مرزاغلا

عظمت جہاد کے بارے میں اس قرآنی بیان کو ذہن میں محفوظ رکھتے ہوئے مرزاغلام احمد قادیانی کے قروعمل کا جائزہ لیجے۔ مناسب ہوگا کہ تنبیخ جہاد کی وضاحت سے قبل ، مسئلہ جہاد کے سلسلے میں مرزاغلام احمد قادیانی کے اخلاقی کردار اور اخلاص نبیت کے بارے میں مشئل انہی کے قلم سلسلے میں مرزاغلام احمد قادیانی جھلک دیکھ لی جائے۔ انہوں نے کہا: ''میں بذات خودسترہ برس سے سرکار احمد بین کی ایک ایسی خدمت میں مشغول ہوں کہ در حقیقت وہ ایک ایسی خیرخوابی گورنمنٹ عالیہ کی مجھ سے ظہور میں آئی ہے کہ سیرے بزرگوں سے زیادہ ہے اور وہ بید کہ میں نے جمیوں کتابیں عربی اور اور دو میں اس غرض سے تالیف کی میں کہ اس گورنمنٹ محسنہ (برطانیہ ) سے ہرگز جہاد درست نہیں۔ بلکہ سیچے دل سے اطاعت کرتا ہرائیک مسلمان کا فرض ہے۔''

(مجوعداشتهارات جهم ۳۲۷)

" چنانچ میں نے بیکتابیں بصرف زرکشر چھاپ کر بلا داسلام میں پہنچائی ہیں اور میں

جانتا ہوں کہ ان کتابوں کا بہت سا اثر اس ملک پر بھی پڑا ہے اور جولوگ میرے ساتھ مریدی کا تعلق رکھتے ہیں وہ ایک جماعت تیار ہوتی جاتی ہے کہ جن کے دل اس گورنمنٹ کی تجی خیرخواہی ہے لبالب ہیں۔''

وہ بھتنے جہادیں اسنے پر جوش سے کہ انہوں نے برطا کہا: ''میں نے ممانعت جہادادر انگرین اطاعت کے بارے میں اسنے پر جوش سے کہ انہوں نے برطا کہا: ''میں نے ممانعت جہادادر انگرین اطاعت کے بارے میں اس قدر کتا ہیں گھی ہیں کہ اگر وہ اسلمی کی جا کیں تو پہاس الماریاں ان سے جرسکتی ہیں۔ میں نے ان کتابوں کوتمام مما لک عرب اور مصراور شام اور کائل اور روم تک بہنچایا ہے۔ میری ہمیشہ بیکوشش رہی ہے کہ مسلمان اس ریاست کے سیچ خیرخواہ ہو جا کیں اور مہدی خونی اور سے خونی کی باصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو احتوں کے دلوں سے معدوم ہوجا کیں۔''

(ترياق القلوب م ١٥، خزائن ج ١٥٥ م ١٥٥)

مرزاغلام احمد قادیانی نے بیسیوں مرتبہ تنیخ جہادی اس مہم کے حوالہ سے گورنمنٹ برطانیہ کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی اور برطانوی استعار کی خوشنودی حاصل کرنے کی ذات آ فریں کوشش میں انتہائی خوشا مدانہ الفاظ استعال کئے۔ آخر کاران کی ریمنا برآئی اوران کی ان خدمات جلیلہ کا وہ شیریں تمر ہاتھ لگا جوان کی زندگی کی سب سے بڑی آرز وتھی۔ مرز اغلام احمد قادیانی کے فرز ندصا جزادہ بشیر احمد پنی مشہور تصنیف 'سیر قالمہدی' میں اس یحیل کی آرز وکا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

''خاکسارعرض کرتاہے کہ کتاب پنجاب چیفس' کیعنی تذکرہ رؤسا پنجاب۔۔۔۔(ہیں) ہمارے خاندان کے متعلق مندرجہ فریل نوٹ درج ہے۔اس جگہ بیان کرنا ضروری ہے کہ مرزاغلام احمد قادیا نی جوغلام مرتضٰی کا چھوٹا بیٹا تھا۔مسلمانوں کے ایک بڑے مشہور نہ ہی سلسلہ کا بانی ہواجو احمد بیسلسلہ کے نام سے مشہور ہے۔اس نے بموجب نہ جب اسلام مہدی یا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔مرزاعر بی، فارس اوراردوکی بہت ہی کتابوں کا مصنف تھا۔ جن بیس اس نے مسئلہ جہاد کی تر دیدکی تھی اوریقین کیا جا تاہے کہ ان کتابوں نے مسلمانوں پر معتدب الرکیا ہے۔''

(سيرة المهدى حصداوٌ ل ص١٣٥، روايت نمبر١٣٣)

اسسلسلہ میں مرزاغلام احمد قادیانی نے کن کن رذالتوں کو اختیار کیا۔ کس طرح جہاد میں مصروف مسلمانوں کی مجنری کی ،کس لجاجت اور ہرشریف وحریت پسندانسان کے مزد یک قامل نفرت الفاظ سے حرمت جہاد کے تصور کو عام کرنے کی تفصیلات انگریز وں کے سامنے بار بار پیش کیں اور ملکہ وکوریہ کے نام خوشا کہ ، فدویت ، اظہار بجت ، وفا داری کی یقین و ہائی اور اپنی حالت زار پر توجہ ہمایونی مبذول فرمانے کی ورخواسیس کس لب ولہدست پیش کیں اور آخر کار عالمی سطح پر قادیا نیول نے مصروف جہاد مسلمانوں کے خلاف کیسی کیسی ساز شیس کیں اور ان پر کفار عالم کے بعض سرکر دہ افراد نے جو اظہار خیال کیا۔ یہ ساری واستان ، قادیا نیت کی طبیعت کے خصوصی خدوخال ابھار نے میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ گراس کتاب سے چونکہ براہ راست ان عزادین کی مناسبت کا تعلق نہیں۔ اس لئے اس پر مفصل بحث کی تو یہاں گنجائش نہیں۔ البتہ زیر بحث عنوان کی مناسبت کے دوئیں حوالے مرز اغلام احمد قادیا فی کے ملاحظ فرمائے۔ انہوں نے کہا:

گورنمنٹ کی اطاعت اور خدمت گذاری کی نیت ہے

''بارہا ہے اختیار دل میں بی بھی خیال گدرتا ہے کہ جس گورنمنٹ کی اطاعت اور خدمت گذاری کی نیت سے ہم نے کئی کما ہیں خالفت جہادادر گورنمنٹ کی اطاعت میں لکھے کر دنیا میں شالع کی بیں اور کا فرو غیرہ اپنے نام رکھوائے۔اس گورنمنٹ کواب تک معلوم نہیں کہ ہم دن رات کیا خدمت کر رہے ہیں۔ ہم نے قبول کیا کہ ہماری اردو کی کماہیں جو ہندوستان میں شالع ہوئیں۔ ان کے دیکھنے سے گورنمنٹ عالیہ کو یہ خیال گذرا ہوگا کہ ہماری خوشاہ کے لئے ایک تحریر یں کھی گئی ہیں۔لیکن بیدائش مند گورنمنٹ ادنی توجہ سے ہم علی سے ملکوں میں جو ہم نے ایک کما ہیں ہیں ہوئے ہیں جن میں ہوئے براے مضمون اس گورنمنٹ کی شکر گذاری اور جہاد کی جو ہم نے ایک کما ہیں ہیں ہیں ہیں ہی ہوئے۔ان میں گورنمنٹ کی خوشاہ کا کون ساموقع تھا۔ کیا گورنمنٹ نے ممالغت کے بارے میں تھے۔ان میں گورنمنٹ کی خوشاہ کا کون ساموقع تھا۔ کیا گورنمنٹ نے محملو مجمود کیا تھا کہ میں ایس کما ہیں تا لیف کر کے این ملکوں میں روانہ کروں اور ان سے گالیاں سنوں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ایک دن گورنمنٹ عالیہ ضرور میری ان خد مات کی قدر کر ہے گا۔'

اعلى درجه كااخلاص ومحبت اورجوش اطاعت بحضور ملكه معظمه

دہ بے چین ہوکر پھر کہتے ہیں: ''اس عاجز (مرزا قادیانی) کہ وہ اعلیٰ درجہ کا اخلاص اور محبت ادر جوش اطاعت حضور ملکہ معظمہ اور اس کے معزز افسروں کی نسبت حاصل ہے۔ جویش ایسے الفاظ نہیں یا تا ہجن میں اس اخلاص کا اندازہ بیان کرسکوں۔ اس سچی محبت ادر اخلاص کی تحریک سے جشن شصت سالہ جو بلی کی تقریب پر میں نے ایک رسالہ حضرت قیصرہ ہندوام اقبالہا کے نام سے تایف کر کے اور اس کا نام تحد قیصر بیدر کھ کر جناب معروحہ کی خدمت میں بطور درویشانہ تحذیکے

ارسال کیا تھا اور جھے توی یقین تھا کہ اس کے جواب سے جھے عزت وی جائے گی اور امید سے بردھ کرمیری سرفرازی کا موجب ہوگ ......گرینہایت تجب ہے کہ ایک کلمہ شاہانہ سے بھی ممنون خہیں کیا گیا اور میرا کانشنس ہرگز اس بات کو تعول نہیں کرتا کہ وہ ہدیے اجز انہ لینی رسالہ تحد قیصر یہ حضور ملکہ معظمہ میں چی ہوا ہوا ور پھر جس اس کے جواب سے ممنون نہ کیا جا وک ۔ یقینا کوئی اور باعث ہوں جس جس جی جناب ملکہ معظمہ وام اقبالہا کے اداوہ اور مرضی اور علم کو کھے دخل نہیں۔ لہذا حسن طن نے جو جس حضور ملکہ معظمہ دام اقبالہا کی خدمت جس رکھتا ہوں۔ دوبارہ جھے مجبور کیا کہ بات میں اس تحد قیصر میں کا طرف جناب معدود کو توجد دلا وی اور شاہانہ منظوری کے چندالفاظ سے خوشی عاصل کروں۔ اس خوش سے بیر عرف انہ کرتا ہوں۔ ' (ستارہ قیمر میں ہم نزائن ج ۱۵ سے بات وی محمد میں انہوں کے جو اس کا مختلم ہے ہیں ناملکہ معظمہ سے ہر روز جواب کا منتظم

جناب ملکہ معظمہ کے اظاق وسیعہ پرنظر رکھ کر جرروز جواب کا منتظر '' جس نے امرزا قادیانی نے ) تحفہ قیصریہ جس جو حضور قیصرہ ہند کی خدمت جس بھیجا گیا بھی حالات اور خدمات اور دعوات گذارش کئے تھے اور جس اپنی جناب ملکہ معظمہ کے اظاق وسیعہ پرنظرر کھ کر جر روز جواب کا منظم تھا اور اب بھی ہوں۔ میرے خیال جس پے غیر ممکن ہے کہ میرے جیسے دعا کو کا وہ عاجز انہ تحفہ جو بیجہ کمال اظامی خون دل سے کھا گیا تھا۔ اگر وہ حضور ملکہ معظمہ قیصرہ ہند دام اقبالها کی خدمت جس چیش ہوتا تو اس کا جواب نہ آتا۔ بلکہ ضرور آتا، ضرور آتا۔ اس لئے جھے بیجہ اس کی خدمت جس چیش ہوتا تو اس کا جواب نہ آتا۔ بلکہ ضرور آتا، ضرور آتا۔ اس لئے جھے بیجہ اس عور بیشہ کو کھنا پڑا اور اس عرفی کہ وخصر فیصر کے اور پھر ہوا کہ والی کے کہر ہوا ذور ڈال کر ہاتھوں کو اس پر ارادت خط کے کھنے کے لئے چلایا ہے۔ جس دعا کرتا ہوں کہ خیروعافیت اور خوش کے وقت جس خدا تعالی اس خط کو حضور قیصرہ ہند دام اقبالها کی خدمت جس جنانی کہ دے اور پھر جناب میر وجہ کے دل جس الہام کرے کہ وہ اس تھی مجبت ادر سیج اظامی کو جو حضر ت دے اور پھر جناب میر وجہ کے دل جس الہام کرے کہ وہ اس تھی مجبت ادر سیج اظامی کو جو حضر ت موصوفہ کی نسبت میرے دل میں ہے۔ اپنی پاک فراست سے شافت کر لیں اور رعیت پرور کی کی دور سے جھے پر دھت جواب سے ممنون فرمائیں۔'' دیا در ایس الہام کر سالہ میں ادافا اس کی مجبت ادر سے اخلاص کو جو حضر سے دیسے پروحت جو اب سے ممنون فرمائیں۔'' در ان کا اس کا ناف سے در اس میں ادافا اس کا کا در است میں ادافا اس کا کا در دور کی مسلم بھالہ جالہ ہوں دور کے کہ مسلم بھالہ جالہ ہوں۔

مرزاغلام احمد قادیانی نے ان تحریروں میں برطا اظہار کیا کہ: ''جہاد کی سلسل خالفت جہاد کو منسوخ قرار دینے اور آ کے چل کر جہاد کو بیپودہ رسم کہنے، جہاد کے قطعی حرام ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ بہاں تک شدت کہ جو خص جہاد کا قائل اور مفتی ہووہ منکررسول اور دخمن خدا بھی ہے۔

بیساری گرم بوشی اور سرائیگی کی مقصد کے لئے؟ صرف اس ایک مقصد عظیم کے لئے کہ اس عاجز (مرزاقادیانی) کوہ اعلیٰ درجہ کا خلاص اور مجبت اور بوش اطاعت بوحضور ملکہ معظمہ اور اس کے معزز افسروں کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے تقاضے بورے ہوں اور انہی صفات ایمانیہ کا حوالہ دے کر ان کی توجہ بی جانب مبذول کر آئی جائے اور ان سے اس عرضد اشت کو تبول کرنے کی التجا کی جائے کہ وہ میری (مرز اغلام احمد قادیانی کی) ضدمات کا اعتراف کریں اور اس عرضد اشت اور کی جائے ، التجاء کے جواب سے جھے عزت دی جائے ۔ ایبا ہوجائے تو یہ امید سے بردھ کر میری سرفر از ی مول ۔ گرآ ہ ایک جواب سے جھے عزت دی جائے۔ ایبا ہوجائے تو یہ امید سے بردھ کر میری سرفر از ی مول ۔ گرآ ہ ایک ہوا ۔ بیکہ نوشنودی کا کوئی پروانہ صادر نہیں ہوا۔ بلکہ یہ بھی نہ ہوسکا کہ مرز اغلام احمد قادیانی کے بنظیر خدمات کی رسید بھی نہ دی میں مرید جلا میں کہ کر قبان جائے خلوص اور المد عمل لہ و جہ الا نک لین و لا بتغاہ مد ضات ملک ہر طانیہ کا جذبہ صادقہ کہ حرف شکایت اگر زبان پرآ یا بھی تو اس سے شان عبود ہت میں مرید جلا ہوا اور شکوے نے زو دیا داخلاص کی صورت اختیار کر کی اور انہوں نے حضور ملکہ قیصرہ ہوندکی خدمت عالیہ میں بھد بخز والی حرض کیا۔ "

''میں اپنی جناب ملکہ معظمہ کے اخلاق وسیعہ پر نظرر کھ کر ہرروز جواب کا امیدوار تھا اوراب بھی ہوں۔ (مگریہ سیلاب ایمان واعماد تھنے میں نہیں آتا۔ وہ مزید عرض گذار ہوتے ہیں ) میرے خیال میں یہ غیرمکن ہے کہ میرے جیسے دعا گوکا وہ عاجز انتخفہ جو پیوبہ کمال اخلاص ،خون دل سے لکھا گیا تھا۔ اگر وہ حضور ملکہ معظمہ قیصرہ ہندوام اقبالہا کی خدمت میں پیش ہوتا تو اس کا جواب نہ آتا بلکہ ضرور آتا ، ضرور آتا۔'' (ستارہ قیصریہ ۵، خزائن ج ۱۵ ص ۱۵)

دل کی دنیا کا حال بھی عجیب ہے۔گر مرزاغلام احمہ قادیانی اس معالمے میں عجیب وغریب کیفیات کے حامل ہیں۔ جہاں کہیں ان کا دل اٹکاوہ آخری صدود کو بھاندے۔ یہاں بھی ان کا یمی حال ہے۔حضور قیصرہ ہندہے سرگوثی کاموقعہ ملاہو کیوں دل بلیوں نہاچھلے۔ چنانچہ یہ بے قابو۔۔۔۔۔۔۔چھلا اورخون کے حجینٹے یوں بکھرے۔

ضرور آتا ضرور آتا کے بعد فرماتے ہیں:'' مجھے بیجہ اس یقین کے پر دست اخلاق پر کمال واقوق سے حاصل ہے۔ اس یادد ہانی کے عریف کو کھٹا پڑا اور اس عریف کو نہ صرف میرے ہاتھوں نے کھھا ہے۔ اس یادد ہانی کا مجرا ہواز ورڈ ال کر ہاتھوں کو اس پر ارادت خط کھنے کے لئے چلایا ہے۔''

(ستارہ قیمرہ ص۵، نزائن ج ۱۵ ص ۱۵)

حضور کمکہ قیصرہ ہند کاس' مومن قانتاً اشد حباً لا ستعمار بریطانیه'' کے مظہراتم کی آخری دل نوازی یادل سردگی کا ظہاراس جملہ سے ہوا۔

وہ کہتے ہیں: '' میں دعا کرتا ہوں کہ خیر وعافیت اور خوشی کے وقت میں خدا تعالیٰ ..... خط کو حضور قیصرہ ہندوام اقبالہا کی خدمت میں پہنچا دے اور پھر جناب میدوحہ کے دل میں الہام کرے کہ وہ اس سچی محبت اور سچے افلاص کو جو حضرت موصوفہ کی نسبت سیرے دل میں ہے۔ اپنی پاک فراست سے شناخت کرلیں اور رعیت پروری کی روسے مجھے پر رحمت جواب سے ممنون پاک فراست سے شناخت کرلیں اور رعیت پروری کی روسے مجھے پر حمت جواب سے ممنون فرائیں۔''

ہم ان اقتباسات پرتھرے کے بجائے صرف ان کے دوہرادیے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔تا کہاصحاب ذوق سلیم ، ہارمحسوس نہ کریں۔ جہا دقطعاً موقو ف ہوگیا

مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاد کی تنتیخ کے لئے وہی طریق بیان اختیار کیا جو تمام دوسرے اہم مسائل میں ان کی دجالیت کا مظہر تھا اور قادیانی چونکہ اس ذہن وکردار کا عکس ٹانی ہیں۔اس لئے انہوں نے بھی تاویل وتح بیف اورا نکاروا قرار کے حربوں سے اپنے آپ کوخلق خدا کودھوکے دینے کی روش بحال رکھی۔

لیکن تمام دوسرے مواقع کی طرح یہاں بھی اللدرب العزت کا نصرف ظہور پذیر ہوا اور خود مرز اغلام احمد قادیانی اور اہم قادیانی قائدین کے اپنے قلم ہی سے حقائق بیان ہو گئے اور قرآن کا نوشتہ صادق ہوا۔

''قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفی صدورهم اکبر (آل عمران:۱۸) '' (بغض وبرباطی ان کے منہ صادر کلمات سے کمل کرسائے آگی اور جوان کے سینوں میں پوشیدہ ہے۔وہ اس سے کہیں زیادہ بھیا تک ہے۔ ک

مرزاغلام احمد قادیانی نے جہاد کے موقو نی ہونے کے لئے جوتفعیل بیان کی وہ عظمت اسلام کی ایک شہادت ہے کہ مجرم خودا پنے لئے تعزیرات کے نفاذ کے محرکات پیش کرتا ہے۔ ان کے الفاظ مید ہیں: ''جہاد لیعنی دینی لڑائیوں کی شدت کو خدا تعیائی آ ہستہ آ ہستہ کم کرتا گیا ہے۔ حضرت موئی کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لا تا بھی آئی ہے بہانیں سکتا تھا اور شیر خوا ہے بہان کے وقت میں بچوں اور پوڑھوں اور عور توں کوئل کے بھی قتل کے جاتے تھے۔ پھر ہمارے نی آلی کے کے دقت میں بچوں اور پوڑھوں اور عور توں کوئل کرنا حرام کیا گیا اور پھر بعض قوموں کے لئے بجائے ایمان کے صرف جزید دے کرموا خذہ ہے

نجات بإنا قبول كيا كيااورسيح كے وقت تطعاجهاد كا تھم موقوف كرديا كيا۔"

(اربعین نمبرهم ۱۳، خزائنج ۱۵ ص ۳۴۳ حاشیه)

عبرتناک پہلواس عبارت کا ملاحظہ ہو کہ فرعون کا بیٹلم کہ اس نے بنی اسرائیل مے متعلق بیتھم جاری کررکھا تھا کہ ان کے بچوں کوئل کر دیا جائے اور بچیوں کوزندہ چھوڑ دیا جائے۔ مرزاغلام احمد قادیانی اس فرعونی تھم کوموی علیہ السلام کی وجی اور شریعت ہتلاتے ہیں۔ یہ جہالت ہے یا فرعونیت کی حمایت؟ دونوں صورتوں میں انتہائی عبرت انگیز ہے۔

تھرت اللی ملاحظہ ہوکہ مرزاغلام احمد قادیانی نے اس موقع پر جہاد ایسے عظیم اسلامی رکن کی تنیخ کے بارے بیں جوموقف اختیار کیا۔ اس سے وہ تمام تاویلات و تحریفات حرف باطل ہوگئیں جوقادیانی اگریزی حکومت کے خاتے کے بعد آج تک کرتے چلے آرہے ہیں۔ مرزاغلام احمد قادیانی جہاد کے بتدریج منسوخ ہونے کو تین ادوار اور تین نبوتوں کے عہد بیں تقسیم کرتے ہیں۔ عہد نبوت موئی علیہ السلام، عہد خاتم النہیں علیقہ اور عہد سے موعود یعنی مرزاغلام احمد قادیانی بہا۔ شعین ہوا کہ انہوں نے شریعت محمد ہے۔ بھی اس منسوخ کے ہیں۔ وہاں بیر حقیقت بھی متعین ہوا کہ انہوں نے شریعت محمد ہے۔ بعض اہم احکام منسوخ کے ہیں۔ وہاں بیر حقیقت بھی واضح کردی کہ در حقیقت مرزاغلام احمد قادیانی بہاء اللہ ایرانی کی طرح حضور خاتم انہیں ما تھا ہے کہ بوت کا عہد تیرہ سوسال تک محدود تجھے تھے۔ اگران کے دل میں بیہ بات پوشیدہ نہ ہوتی تو وہ تنہے جہاد کو تین ستعل بالذات نبوتوں کے زمانوں میں شقسم نہ کرتے۔

مرزاغلام احمرقادیانی بھراحت کہتے ہیں کہ آئے ہے جہاد بند کردیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

"آئے سے انسانی جہاد جوتلوار سے کیا جاتا تھا۔ خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو
مخص کا فر پرتلوارا تھا تا اور اپنا نام عازی رکھتا ہے وہ اس رسول کر پھائے گئی گئی نافر مانی کرتا ہے جس
فخص کا فر پرتلوارا تھا تا اور اپنا نام عازی رکھتا ہے وہ اس رسول کر پھائے گئی کی نافر مانی کرتا ہے جس
نے آئے سے تیرہ سو برس پہلے فر مایا ہے کہ سے موعود کے آئے پرتمام تلوار کے جہاد ختم ہو جاشیں
کے سواب میر نے طہور کے بعد تلوار کا کوئی جہاد نہیں۔ ہماری طرف سے امان اور سلم کاری کا سفید
حضائد ابلند کیا گیا۔"

(جموعا شتہارات نے سام کا

جهاد كا قائل اور مفتى ، وتثمن خدا

مرزاغلام احمدقا دیانی کہتے ہیں:

اب چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال دین کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قمال اب آگیا می جو دین کا امام ہے
دین کی تمام جنگوں کا اب اعتمام ہے
اب آسان سے نور خدا کا نزول ہے
اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے
دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد
منگر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتماد

(مجموعهاشتهارات جساص ۲۹۷)

جهادترام قطعأ حرام

قادیانی امت کے لا ہوری فرقہ کے مؤسس وامیر مولوی محیطی کھتے ہیں: ''گورنمنٹ کا بیا فرض ہے کہ اس فرقہ احمدیہ کی نبعت تدہیر سے زمین کے اندرونی حالات دریافت کرے۔ بعض نادان کہتے ہیں کہ یہ با تیس محض گورنمنٹ کی خوشامہ کے لئے ہیں۔ گر میں ان کوکس سے مشابہ ہیں جوسورج کی گری محسوں کرتا ہے اور ہزار ہاشہادتیں سنتا ہے اور پھر سورج کے وجود سے انکار کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس حالت میں ہمارے امام (مرزا غلام احمد قادیانی) نے ایک بڑا حصہ عمر کا جو ۲۲ برس ہیں۔ اس تعلیم میں گزارا ہے کہ جہاد حرام اور قطعاً حرام ہے۔ بیال تک کہ بہت ہی عربی کتا ہیں بھی مضمون ممانعت جہاد کو کے کہ اور اسلام عرب، شام، کا بل وغیرہ میں تقسیم کیا ہے۔ جن سے گورنمنٹ بے خرنہیں ہے تو کیا گمان ہو سکتا ہے کہ ان اب اسلام کے ان اب اس نے بیرانہ سالی تک کے بیچادیا وہ نفاق میں بسر کیا ہے۔''

جہادی تمنیخ اس اصول کے مطابق، جے مرز اغلام احمد قادیانی نے نبوت کے سلسلے میں پیش کیا کہ اگراب جریل امیں ایک حرف بھی وجی کا لے آئیں تو ختم نبوت کی مہرٹوٹ جائے گ۔ شریعت مجدید کے ایک حکم کی تنبیخ، شریعت کے دوام اور اس کی حفاظت کے تصور کے خلاف اعلان ہے۔ مرز اغلام احمد قادیانی کا شریعت اسلامیہ کے ایک (اہم) جزو کومنسوخ قرار دینا اس ایک حکم ایک اسکانہیں پوری شریعت کی تنبیخ کے متر ادف ہے اور اس سے دراصل مراد مرز اغلام احمد قادیانی کے فرز نداور خلیف مرز احمد و کے اس عقید سے کی بنیاد فراہم ہوتی ہے۔ جسے انہوں نے ان الفاظیس تعمل کی ذریعہ میں اس کے ذریعہ ملک علم بھی اس کے ذریعہ ملک اور ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کاعلم بھی اس کے ذریعہ ملک اور ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کاعلم بھی اس کے ذریعہ ملک اور ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کاعلم بھی اس کے ذریعہ ملک ہے۔ یوں اپنے طور پرنہیں مل سکتا اور ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کے لئے بمز لہ سور اخ کے

ہوتا ہے۔ پہلے ہی کے آگے دیوار سی جی کہ اب کوئی قرآن ہیں سوائے اس قرآن کے جو حضرت سے موعود ذریعہ کے لیے اس کر آئی کے جو حضرت سے موعود کے بیٹی کیا اور کوئی حدیث ہیں سوائے اس حدیث کے جو حضرت سے موعود کی روشنی میں دکھائی دے۔ اس طرح رسول کر پہلے گئے کا وجودای ذریعہ نظر آئے گا کہ حضرت سے موعود کی روشن میں دکھا بائے ۔ اگر کوئی چاہے کہ آپ ہے آپ علیحدہ ہوکر پھود کھے سیے تو اسے پھونظر نہ آئے گا کہ حضرت سے موعود کی روشن میں دیکھا جائے۔ اگر کوئی چاہے کہ آپ ہے آپ علیحدہ ہوکر پھود کھے سیے تو اسے پھونظر نہ آئے گا۔ ایک صورت میں اگر کوئی قرآن کو بھی دیکھی گئے تھا کہ وہ اس کے لئے '' پھدی من یشاء'' والا قرآن ہوگا۔'' (الفضل مور دی ارجولا کی ۱۹۲۰) میات قرآن نہ ہوگا بلکہ '' پیضل من یشاء'' والا قرآن ہوگا۔'' (الفضل مور دی ارجولا کی ۱۹۲۰) میات کی جا جا دائیا تظمی فریضہ جہادا ہے تظمی کا فر، لیکن جو جہاد کو منسوخ کے۔ اسے لغو اور بیبودہ فعل تا بت کرے۔ اسے بغیر کی اشار ہے اور میکر فرضیت کے جا دکر نے اور اس کا فتو کی دینے والوں اشار ہے اور میکر فرضیت کی دائر نے اور اس کا فتو کی دینے والوں کو وشن خدادور میکر نی کے۔ اسے لغو اور بیبودہ فعل تا بت کرے۔ اسے بغیر کی اشار ہے اور میکر نی کے۔ ایسان کے اور اسے مانے والوں کے خارج از اسلام ہونے میں ذرہ برابر شک وشبہ کی گئی تھی کی ترام میں ہونے میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گئی تش می کسور میں ہونے میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گئی تش میکن ہے؟

اسلام اورخاتم انبیین سے براہ راست تصادم قرآن مجید کی تھلی تکذیب

مرزاغلام احمد قادیانی اوران کی امت کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی بیسویں دلیل بیہ کہ یہ بعض اہم مسائل بلکہ عقا کدتک بیل قرآن مجید کی نصوص قطعیہ کی تکذیب کے لئے مرتکب ہوئے ہیں۔ مرزا قادیانی اوران کی امت کا رویہ بحثیت مجموعی قرآن مجید کے بارے میں بیر ہا ہے کہ وہ صرف بہی نہیں کہ ان کے ہاں مرزا غلام احمد قادیانی کے الہا مات اور آیات قرآنیہ کو ایک بی حیثیت وی جاتی رہی ہے۔ بلکہ انہوں نے برطلا اعلان کیا کہ وہ قرآن مجید کو مانتے ہی صرف اس لئے ہیں کہ قرآن مجید کو مانتے ہی صرف اس لئے ہیں کہ قرآن مجید سے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔

مرزاغلام احمد قادیانی کہتے ہیں:

..... " د مجھے پی وی پراییا بی ایمان ہے جیسا کہ توریت ، انجیل اور قر آن کریم پر۔'' (اربعین غبر م ۱۸ مزائن ج مام ۲۵ م ۰..... "میں خدا تعالی کی شم کھا کر کہتا ہوں۔ میں ان الہامات پرای طرح ایمان لاتا ہوں۔
جیسا کہ قرآن شریف پراورخدا کی دوسری کتابوں پراورجس طرح میں قرآن شریف
کویقینی اورقطعی طور پرخدا کا کلام جانتا ہوں۔ اس طرح اس کلام کوبھی جو مبرے پر
نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔ " (حقیقت الوقی ساا ہزائن ج۲۲ س۲۲)
قادیانی آرگن "الفضل" ککھتا ہے: "ان حوالہ جات سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت
میح موجودا ہے الہامات کو کلام اللی قرارویتے تھے اور ان کا مرتبہ بلی ظ کلام اللی ہونے کے ایمائی
ہے جیسا کہ قرآن مجید، تورات اور انجیل کا۔" (الفضل قادیان مورد سے ارجنوری)

مرزا قادیانی کے فرزنداور قادیانی امت کے دوسرے فلیفہ مرزامحوداحد قادیانی کہتے
ہیں: ''اگریج پوچھوقو ہمیں قرآن کریم پر،رسول کریم آگئے پر بھی ای کے ذریعہ ایمان حاصل ہوا۔
ہم قرآن کریم کو خدا کا کلام اس لئے یقین کرتے ہیں کہ اس کے ذریعہ آپ کی ( یعنی مرزا قادیانی
کی ) نبوت ثابت ہوتی ہے۔ہم محملی کی نبوت پر اس لئے ایمان لاتے ہیں کہ اس ہے آپ کی
نبوت کا ہموت ملتا ہے۔ نادان ہم پر اعتراض کرتا ہے کہ ہم کیوں حضرت سے موجود کو نبی مانتے ہیں
اور کیوں اس کے کلام کو خدا کا کلام لیقین کرتے ہیں۔ وہ نہیں جانتا کہ قرآن کریم پر یقین ہمیں اس
کے کلام کی وجہ سے ہوا ہے اور محملی کی نبوت پر یقین اس کی نبوت کی وجہ سے ہوا ہے۔''

(الفضل قاديان مورنه اارجولا كي ١٩٢٥ء)

یرحقائق اسنے واضح مصے جن کے سامنے آنے کے بعد قادیانی امت کے دعویٰ ایمان واسلام کے بارے میں کسی شک وشبر کی کوئی تنجائش باتی نہیں رہتی اور یہ حقیقت کھل کرسامنے آجاتی ہے کہ ان کا حقیقی ایمان تو مرزا غلام احمد قادیانی اور ان پرنازل شدہ کلام اللی پر ہے اور قرآن مجید کووہ صرف اس لئے مانتے ہیں کہ اس سے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا ثبوت ملک ہے۔اگر وہ قرآنی آیات سے ایسا استدلال نہ کریاتے تو یہودونصار کی کی طرح وہ مشکر قرآن ہوئے۔

یتو قرآن مجیداور مرزاغلام احمرقادیانی کے ادّعا کے مطابق ان پر نازل شدہ وہی کے بارے میں قادیا نیوں کاعمومی طرز فکر عمل تھا۔اس ہے آگے بڑھ کرانہوں نے بیروش اختیار کی کہ جن عقائد وتصورات کو مرزاغلام احمر قادیانی اپنی بداعتقادی اور بالخصوص یہود وہنود سے طبعی قرب اور ان کی کتب کے مطالعہ سے متاثر ہو کر بطور عقیدہ قبول کر بچکے تھے۔انہوں نے ان عقائد کے خلاف قرآن مجید کے مؤقف کو مستر دکر دیا اور ان آیات سے انکار کے مرتکب ہوئے جوان کے باطل تصورات وعقائد کو رد کی اور صحح انکار وعقائد کو رد کر قیاں کے باطل تصورات وعقائد کورد کرتی اور صحح انکار وعقائد کو قبول کرنے کی دعوت دیتے تھیں۔

مرزاغلام احمدقادیانی اوران کی امت پراس تعین الزام کا ثبوت بین به مرزاغلام احمد قادیانی مکدّ ب قرآن مجید نبوت مسیح کا مصدق اور مرز اغلام احمد قادیانی مکدّ ب

مرزاغلام احمرقادیانی تسلیم کرتے ہیں کہ سیدنامسیج ابن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام، اللہ ذوالجلال کے نبی اوررسول تصاوریہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن شریف انہیں سچا قرار دیتا ہے۔لیکن اس کے باوجودوہ کہتے ہیں کہ یمبودان کی پیش گوئیوں پرایسے خت اعتراض کرتے ہیں جن کوہم کسی طرح رفع نہیں کر سکتے۔

یکی میں وہ بیجی کہتے ہیں کہ صرف قرآن کے سہارے ہم نے سیج دل سے قبول کر لیا یکروہ دوسر سے سانس بیجی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین پیش گوئیاں صاف طور پر جموٹی ٹکلیں۔ان کے بیاعترافات اورا ٹکار دونوں ایک ہی پیرا گراف بیس ملاحظہ فرما ہے۔

بھوی سیں۔ان نے پیامخر افات اورا نکار دولوں ایک بی پیرا کراف کی طاحظہ کر اسے۔

'' خرص قر آن ٹریف نے حضرت عیسیٰ کوسچا قرار دیا ہے۔ لیکن افسوں سے کہنا پڑتا ہے

کہان کی پیش گوئیوں پر میبود کے سخت اعتراض ہیں۔ جوہم کسی طرح ان کورفع نہیں کر سکتے۔

صرف قر آن کے سہارے سے ہم نے مان لیا ہے اور سیچ دل سے قبول کیا ہے اور بجزاس کے ان

کی نبوت پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں۔ عیسائی تو ان کی خدائی کورو تے ہیں۔ گریمہال نبوت

میں بیش گوئیاں صاف طور پر جھوٹی لکیں۔'

تین بیش گوئیاں صاف طور پر جھوٹی لکیں۔'

(اع) زاحمہ کی سیار نزائن جوام ۱۲۱)

انبی سیدناعیسی علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں: ''آپ کا خاندان بھی نہایت
پاک اور مطہر ہے۔ تین واویاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسی عور تیں تھیں۔ جن کے خون سے
آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ مگر شاید یہ بھی خدائی کے لئے ایک شرط ہوگی۔ آپ کا کنجریوں سے
میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت ورمیان ہے۔ ورنہ کوئی پر ہیزگار انسان
ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں و سے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگا و سے اور زناکاری
کی کمائی کا پلیدعطراس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کواس کے پیروں پر ملے سیجھنے والے سیجھ لیس
کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہوسکتا ہے۔ بالآخر ہم لکھتے ہیں کہ ہمیں یا دریوں کے بیوع اور اس
کے چال چلن سے کوئی غرض نہ تھی۔ انہوں نے ناحق ہمارے نبی اکر مالیہ کوگالیاں دے کر ہمیں
آمادہ کیا کہ ان کے بیوع کا تعوی اسا حال ان پر ظاہر کریں۔''

(هميمه انجام آمخم ص ٤،٨، نزائن ج ااص ٢٩٢،٢٩١)

بیفلیظ کلمات و مفتریات ہم نے ہمالت اضطرار نقل کئے۔ کیکن قادیا نیوں کی دینی حس چونکہ مرچکی ہے۔ اس لئے ہم شدید نا گواری کے باوجود مجبور ہیں کہ مرزاغلام احمد قادیا نی کے اس صرح کا فرانہ اظہار کے اس گوشے پر تبعرہ کریں کہ یہاں مرزاغلام احمد قادیا نی نے اپنے کفر کواس جملے کی اوٹ میں چھپانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں پا در یوں کے بیوع اور اس کے چال چلن سے کوئی غرض نہ تھی۔ انہوں نے ناحق ہمارے نبی اکر مانے کے کوگالیاں دے کر ہمیں آ مادہ کیا کہ ان کے بیوع کا پچھوڑ اسا حال ان پر ظاہر کریں۔ اس طویل جملے میں انہوں نے دوبا تیں کہیں۔

ا..... یہ جو پھے کہا گیا عیسائیوں کے بیوع کے بارے میں کہا گیا۔

سیسب پھھاس لئے کہا گیا کہ عیسائیوں نے ہمارے آ قاکوگالیاں دیں اور ہم حضور کے۔
 کے دفاع کی خاطر اس حرکت پرمجور ہوئے۔

جہال تک پہلے موضوع کاتعلق ہے۔اس پرہم تفصیلا قطع شدرگ دجالیت اور یبوع مسج اورعیسلی کے زیرعنوان ضروری تفصیل ہے اس کتاب میں بحث کر چکے۔ تاہم یہاں عرض کر دینا ضروری محسوس ہوتا ہے کدمرز اغلام احمدقادیانی نے بیکه کرجو کھی کہا گیا۔عیسائیوں کے بسوع کے بارے میں کہا گیا۔ اپنی دیانت وصدانت کوخیانت وکذب کے سنڈاس میں فن کردیا۔ انہوں نے متعدد باریجی تبتیں سیدناعیسی علیه السلام کا نام لے کربھی ان پرلگائی ہیں۔ایک ایسا حوالہ ملاحظہ فرمائے۔جس میں جہاں بیدوضاحت موجود ہے کہ دہ بعینہ یہی ہمتیں عیسیٰ علیدالسلام کا نام لے کر ان پرلگاتے ہیں۔وہاں وہ بیمر تدانہ طرز عمل بھی اختیار کرتے ہیں کہاس کافرانہ افتراء پر دازی کو قرآن مجید کی جانب منسوب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: ' حضرت عیسیٰ علیہ السلام اینے زبانہ کے بہت لوگوں کی نبست اچھے تھے۔ یہ ہمارایان محض نیک طنی کے طور پر ہے۔ ورندمکن ہے کہ حضرت عیسی علیدالسلام کے وقت میں خدانعالی کی زمین پر بعض راست بازایی راست بازی اور تعلق بالله میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے بھی افضل اور اعلیٰ ہوں .....حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو موی علیه السلام سے ممتر اور اس کی شریعت کے پیرو تھے اور خودکوئی کامل شریعت ندلائے تھے۔ كيونكر كهدسكتة بين كدوه بالاطلاق اپنے وقت كے تمام راست بازوں سے بڑھ كر تھے جن لوگوں نے ان کوخدا بنایا ہے۔ جیسے عیسا کی یا وہ جنہوں نے خواہ نخواہ خدا کی صفات انہیں دی ہیں۔جیسا کہ ہمارے اور خدا کے مخالف نام نہاد مسلمان وہ اگران کو اوپر اٹھاتے اٹھاتے آسان پر چڑھا دیں یا خدا کی طرح پرندوں کا پیدا کرنے والا قرار دیں تو ان کواختیار ہے۔انسان جب حیااورانصاف کو چھوڑ و بوج جو جا ہے کرے۔لیکن سیح کی راست بازی اپنے زبانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ابت نہیں ہوتی۔ بلکہ کی ہی کواس پرا یک فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور

کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کرا پی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا یا

ہاتھوں اور سرکے بالوں سے اس کے بدن کوچھوا تھا۔ یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت

کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یکی کا نام حصور رکھا۔ مگر سے کا بینام نہ رکھا۔ کیونکہ
ایسے قصے اس نام کرد کھنے سے مانع تھے۔ ' (دافع ابلاء می سرہ ہزائن ج ۱۸م ۱۹۰۰، ۲۲۰، حاشیہ)

ملاحظہ فرمایا آپ نے، وہی با تیں جو اعجاز احمدی میں مرز اغلام احمد قاویائی نے

عیسائیوں کے بیوع کے بارے میں کہیں دافع البلاء میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب
منسوب کررہے ہیں۔

وب روم بین مرید برآس یقاطع شدرگ دجالیت بات بھی وہ کہدہ ہے ہیں کرعیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو خدا بنایا تھا اور انہی کا نام سے بھی تھا۔ یہاں ہم نے خمنی طور پراس دجالا نہ چال کی حقیقت بارگر واضح کی کہ عیسائیوں کے بیوع کہہ کر جو فریب مسلمانوں کو دیا جارہا ہے۔ اس کا پردہ چاک کریں اصل موضوع اس زیر بحث عنوان کا ہیہ کہ مرز اغلام احمد قادیانی نے قرآن مجید سے سیدنا عیسیٰ علی نین اوعلیہ انصلاۃ والسلام کی نبوت ثابت کرنے کے باوجودان کی جانب وہ اعمال منسوب کئے جو نیں اللہ تو کا ایک عام شریف انسان کی جانب بھی منسوب کئے جا کیں تو اس کی شرافت مشتبہ ہوجائے۔ مریم صدریقے اور مرز اغلام احمد مریم صدریقے اور مرز اغلام احمد

مرزاغلام احمرقادیانی کے فرزند (سرۃ المهدی حصہ سوم ۲۲، دوایت نمراه ۱۸ میں کہتے ہیں کہ: "مولوی مجر ابراہیم صاحب بقابوری نے مجھ سے بذرید تحریر بیان کیا۔ ایک دفعہ میں نے حضرت سے موعود علیہ السلام (مرزاغلام احمرقادیانی) کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی والدہ کی اللہ تعالی نے صدیقہ کے لفظ سے تعریف فرمائی ہے۔ اس پر حضور علیہ السلام کی والدہ کی اللہ تعالی نے اس جگہ حضرت عیسی علیہ السلام کی الوہیت توڑنے کے لئے ماں کا ذکر کیا ہے اور صدیقہ کا لفظ اس جگہ اس طرح آیا ہے۔ جس طرح ہماری توڑنے کے لئے ماں کا ذکر کیا ہے اور صدیقہ کا لفظ اس جگہ اس طرح آیا ہے۔ جس طرح ہماری زبان میں کہتے ہیں۔ بھرجائی کا نمیے اسلام آ کھنال وال! جس سے مقصود کا نا ابت کرنا ہوتا ہے نہ کہ اسلام کہنا۔ اس طرح اس آیت میں اصل مقصود سے کی والدہ ابت کرنا ہے جومنافی الوہیت کہ اسلام کہنا۔ اس طرح اس آیے میں اصل مقصود سے کی والدہ ابت کرنا ہے جومنافی الوہیت کے سلام " ہے۔ اس لئے کہ مولوی صاحب کو الفاظ کے متعلق کی میں ہو ہوگیا ہے۔ مرزاغلام احمد کا دیائی کے فرزند مرز البیراحمائی اے (مؤلف سیرۃ المہدی) نے اس روایت کی تاویل اس طرح کو الفاظ کے متعلق کی خور زند مرز البیراحمائی اے (مؤلف سیرۃ المہدی) نے اس روایت کی تاویل اس طرح کی کیائی کو فرزند مرز البیراحمائی اے (مؤلف سیرۃ المہدی) نے اس روایت کی تاویل اس طرح کی توزید کی تاویل اس طرح کی تاویل اس کی تاویل اس کی تاویل اس طرح کی تاویل اس کی تا

کی ہے۔حضرت صاحب کا منشاء پینیں تھا کہ نعوذ باللہ حضرت مریم صدیقہ نہیں تھیں۔ بلکہ غرض ہیہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوانسان ثابت کرے۔

یدتو تھا مرحلہ آغاز کہ حضرت مریم صدیقہ اپنے منسوب سے بلاتکلف ملاقات کرتیں۔
ان کے ساتھ کچرتیں اور با تیں کرتی تھیں۔ دوسرے مرحلہ کا ذکران شرمناک الفاظ سے شروع ہوتا
ہے۔ '' بزرگوں نے جب اصرار کر کے بسرعت تام مریم کا اس (پوسف نجار) سے نکاح کرادیا اور
مریم کو بیکل سے رخصت کرادیا تا کہ خدا کے مقد س گھر پر نکتہ چینیاں نہ ہوں۔ پکھ تھوڑ ہے دنوں
کے بعد بی وہ لڑکا پیدا ہوگیا۔ جس کا نام یسوع رکھا گیا۔''
(ابھی موردی ۱۲ جولائی ۱۹۰۲) ہے۔ مقد س کھی کہتا ہے کہ بین سے ابن مریم کی عزت نہیں کرتا۔ بلکہ

سلامر المراب ال

تیسرے مرحلے کے بارے میں وہ کہتے ہیں:''یبوع مسے کے چاروں بھائی اور دو بہنیں تھیں۔ ییسب یبوع کے حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں۔ لیتنی سب یوسف اور مریم کی اولا د تھی۔'' لک یہ بیٹر سال میں مصرف استان کا میں کہ انتہاں کے ایس مالا میں ایس مالا میں انسان میں ا

کنین وہ اپنی عادت سے مجبور اور بداعتقادی کے ہاتھوں بے بس ہیں۔انہوں نے اپنے مزاج کی عکاسی ان الفاظ سے کی۔

ایمانی جذبات اور شرافت انسانی دونوں کی نوحہ خوانی سے متاثر ہوکر یقینا ہرسلیم الفطرت انسان گذرگی کی اس بوٹ سے متنظر ہوگا اور اس سنڈ اس سے ہرنجیب انسان کا د ماغ ماؤف ہوتا محسوس ہور ہا ہوگا۔ مگر ہماری مجبوری ہیہ ہے کہ اس د نیا میں ایسے ان گنت انسان موجود ہیں جو اس متم کی رذ التوں کو صرف گوارا ہی نہیں کرتے۔ آئیس قبول بھی کر لیتے ہیں اور حدیہ ہے کہ اسک تا پاک اور انسان بیت کش باتوں کوئ پڑھ کر بھی ان کی انسانی حس بیدار نہیں ہوتی اور گندگی کی اس پوٹ کوا پی پیٹے پر لا دنے والوں کومقدس انسان مجدد مسلم معمدی اور نبی اللہ تک بھی مان لیتے ہیں۔ بی ہے ہیں۔ بی ہے ہیں۔ انسان می احسن تقویم ، ثم رددناہ اسفل سافلین "

مسئلہ بے حدنازک ہے۔ ایک شخص اگر مسلمان ہونے کے باوجودا سے عقیدے کو تبول کر لیتا ہے جو شریعت اسلامیہ کی روسے وجہ ارتد او بنتا ہے۔ تو پی شخص ابدی نجات سے یکسر محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی تمام دینی سسائی رائیگال جاتی ہیں۔ مسلمان عورت کے ساتھ اس کا تکاح فنج ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے والدین کی ورافت سے محروم قرار پاتا ہے۔ اس کی نماز جنازہ میں کوئی مسلمان شریک نہیں ہوسکتا۔ اسے حرمین کی زیارت اور حدود حرمین میں داخلہ کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ اس کے ہاتھ سے ذبح کے ہوئے جانور کا گوشت حرام ہوگا۔ وہ اپنی مسلمان بی کا شرعاً ولی نہیں رہ سکتا۔ کسی مسلمان بی کا شرعاً ولی نہیں رہ سکتا۔ کسی مسلمان عورت کا اس سے نکاح نہیں ہوسکتا اور مختصراً یہ کہ وہ کا فرانہ عقیدے کو قبول کرنے کے جرم کی پا داش میں خاتم انہیں تھانے کی امت سے خارج ہوجائے گا اور اس سے بھی زیادہ اہم کہ اسے شرعی اصطلاح میں مرتد قرار دیا جائے گا اور اگر وہ کسی اسی مملکت کا باشندہ ہوا۔ جس کے مربر اہ اور اعتماء حکومت کے سیچ مسلمان حریت کی نعمت سے مالا مال اور ایمانی جرات سے ہم ہو

ورہوئے تو وہ اس سے وہی معاملہ کریں مے جوشر بیت اسلامی کی روسے مرقد کے ساتھ ناگزیہ ہے اور سے جو بات یہ ہے کہ ایسے مرقدین کی تعداد زیادہ ہوجائے تو جس ملک یا جن ممالک میں بیلوگ بستے ہوں گے۔ وہاں بے شار معاشرتی ، اجتماعی ، سیاسی اور قبائلی الجعنیں پیدا ہوجا کیں گی۔ بیقہ ہوا مسئلے کا ایک رخ، ودسرا پہلواس کا بیہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ غلط ہوا اور جس عقیدے یاسلسلہ ہائے عقائد کے قبول کرنے کے جرم میں اس محض کو مرقد اور وائرہ امت سے خارج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اگر یہ عقائد اسلامی شریعت کی روسے ایسے نہیں ہیں۔ جنہیں کا فرانہ عقائد کہ ہا جاسکت تو یہ فیصلہ بی فیصلہ بی خطر نہیں ہوگا۔ بلکہ اس کی تمام تر ذمہ داری فیصلہ صادر کرنے والوں پرعائد ہوگی کہ ایک مسلمان کو کا فرقر اردے دیا اور بیجرم بجائے خود بے حد تھین ہے۔

ان ہروہ پہلوؤں اوراس نیصلے کے تعین نتائج ہی کے شدیدا حساس کا تا تر متقاضی ہے کہ اس کتاب میں بیان کی گئی وجوہ کو بجاوا جمالی تکرار ہے اس طرح پیش کردی جا ئیں کہ ذریج بحث مسئلے کواس کی حقیقی صورت چند منف صرف کر دینے ہے سامنے آ جائے اور ہر صاحب نظر منصف مزاج اور دین کی المیت کا شعور رکھنے والا مسلمان اپنی حقیقی اور عنداللہ مؤلیت اور ذمہ داری کو بجھ لے اور قطعی رائے قائم کرنے کی فضا میسر آئے ۔ بیآ خری سطور اسی تصور ہے پیش کی جارہی ہیں۔ صورت واقعہ بیرے کہ مرز اغلام احمد قادیانی نے جس دین کی بنیاد ڈالی اور اپنی نبوت کو جس انداز سے پیش کیا۔ اس کی رو سے قادیانی دین کے اہم اور بنیادی عقائد وافکار حسب ذیل ہیں۔ مرز اغلام احمد قادیانی دین کے اہم اور بنیادی عقائد وافکار حسب ذیل ہیں۔ مرز اغلام احمد قادیانی کے بقول:

ا ...... آخری زماند میں جس رسول کے مبعوث ہونے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ وجی اللی کی رو سے میں بی دو سول ہوں اور اس امت میں نبی کا نام پانے کے لئے میں بی مخصوص کیا گیا ہوں اور کہ میں مجمد واحمد بھی ہوں۔ میں مجمد واحمد بھی ہوں۔

۲...... کفر کی دونشمیں ہیں۔ایک تو یہ کہ انسان اسلام ہی کامنگر ہواور سرور کو نین میں اللہ کی رسالت ہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مجھے نہ مانے۔ بید دونوں قتم کے کفر در حقیقت ایک ہی فتم میں داخل ہیں۔ فتم میں داخل ہیں۔

جو محض بجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا اوراس سے اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ جھوٹا مانتا ہے اور مجھے چھوڑ کر اسے پورا قرآن چھوڑ نا پڑے گا اور میری تکذیب کرکے کو میاس نے سارے قرآن کی تکذیب کر دی اور وہ مسلمان نہیں رہا۔

٣ ..... يد دونول عقيد يتو بنياد واساس كى حيثيت ركعت ستے اور ان امور بى كى بناء ير

مرزاقادیانی مسلمانوں کی صف سے نکل کرمسیلمہ کذاب سے اب تک کے مدعیان نبوت کے درمیان نبوت کے درمیان نبوت کے درمی درخل ہو گئے اوران کے بارے میں شرعاً وہی تھم تھا جوصدین اکبڑنے خلافت کی ذمہ داریاں سنجالتے ہی نافذ فرمایا اورایک بزار صحابہ کرام رضوان الله عنبم اجمعین کا خون دے کرامام الانبیاء، خاتم النبیان فداہ آبائا وامہا تا الله کی اس امت کوفتندار تداد سے محفوظ کرلیا گیا۔ جس امت کے بارے میں سیدالکونین الله نے فرمایا تھا۔ ''انیا آخر الانبیاء وائتم آخر الامم '' میں انبیاء میں سے آخری نبی ہوں اورتم امتوں میں آخری امت حضوط کے اس املین نے اس اعزاز کو بحال رکھا۔ شافع روز محضوط کے الفاظ یہ تھے۔ ''انیا حضا کم من الانبیاء وائتم حضلی من الامم ''میں انبیاء میں سے تمراحصہ ہو۔ کے الفاظ یہ تھے۔ ''انیا حضا کی سے میراحصہ ہو۔

الله اکبر! بیشرف بیاعز از اوریدرفعت دسر بلندی کی رحمت ہردوعالم بلطی اس امت کی عظمت واللہ است کی عظمت والفر فیسعادت سے اجاگر فرماتے ہیں کہتم میرا حصہ ہواور مجھے تمہارا نصیب

اگر مرزاغلام احدقادیانی نے صرف اسی دعوئی نبوت پر ہی اکتفا کیا ہوتا تو انہیں اور ان کے مانے والوں کو بلاتاً مل مرتد قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن انہوں نے تو مدعیان نبوت کی بدعقیدگی کی تاریخ میں کفریات اور وجوہ ارتد ادکا ایسا اضافہ کیا۔ جس کی کوئی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ انہوں نے بیتک کہا کہ ختم نبوت کے عقیدہ کا بیم فہوم کہ:

ہم...... وحی الٰہی کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہوگیا ہے۔ میں ایسے دین سے جس میں بیعقیدہ موجود ہوسب سے زیادہ بیزار ہوں اور ایسے ند ہب کا نام''شیطانی ند ہب'' رکھتا ہوں نہ کہ رحمانی اور ایسانہ ہب جنہم کی طرف لے جاتا ہے۔

...... مرزاغلام احمد قادیانی کے بقول ان کے الہام کی بناء پر پیدا ہونے والے بیٹے 'دمصلح موعود' اوران کے دوسرے فلیف مرزامحمود نے باپ کے سلسلہ ارتد ادکواس کے منطقی نتائج تک پہنچا دیا اوراس نے وضاحت کردی کہ حضو وقاعی ہے کہ بعد بعث انبیاء کو بالکل مسدود قرار دیئے جانے کا پیمطلب ہے کہ حضور رحمتہ اللعالمین کے بجائے دنیا کے لئے ایک عذاب کے طور پر آئے تھے۔

ایس مرزاغلام احمد قادیانی نے عظمت رسالت پر بیشب خون مارا اوراس کا تسلسل ان گی موت تک جاری رہا ہے کہ تمام انتیازات محمد یعلی صاحبا الصلوۃ والسلام کو اپنے گئے تا بت کیا اور رحمتہ اللعالمین اور دوسری اہم خصوصیات جن سے سرور کو نین قابلے کو بارگاہ قدس سے انتیاز عطاء

فرمایا گیا۔انسب کومرزاغلام احمدقادیانی نے اپی خصوصیات کے طور پر پیش کیا۔

ے ..... جسارت، جارحیت اور ہوں نے مزید قدم آ گے بڑھایا اور دعویٰ کردیا گیا کہ میں ہی وہ احمد آخرز مان ہوں اور یہ بھی کے محمد رسول الٹھائے کی وتی الہی میں میرانا م محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی۔

۸ ...... جب بیرسب کھان کے مریدوں نے برداشت کر لیا تو اعلان کردیا کہ محمد رسول المعقلی اللہ علیہ محمد رسول المعقلی المعقلی میں اور دوسری بعث حضور کی قادیان میں میری

(مرزاغلام احمرقادیانی کی) شکل میں ہوئی۔

است کین ان دونوں بعثوں میں فرق واخمیاز بیٹھا کہ مکہ معظمہ کی بعثت تو پہلے رات کے چاند
 کی کتھی اور قادیان میں میری صورت میں حضوطات کی جو بعثت ہوئی اس کی شان بیہ ہے کہ بیہ چودھویں رات کے چاند جیسی تھی اور اس کی روحانیت مکہ مکر مہ والی بعثت سے کہیں زیادہ مضبوط و مشخکم اور قوی تھی۔

۰۱----- بیدهوی بھی کردیا گیا کہ سیدتا سے ابن مریم علیہ السلام کی جو پیش گوئی قر آن عزیز مبشر آ برسول یا تی من بعدی اسمہ احمد آیت مبار کہ بیل بیان فر مائی گئی۔اس کا واحد مصداق مرز اغلام احمہ قادیا نی تھے۔حضو مقاطعہ اس کے اس لئے مستق نہ تھے۔

اا ...... صرف بہی نہیں کہ حضوہ اللہ اس پیش گوئی کے مستحق نہ تھے۔ بلکہ وہ خصوصی صفات، جو بشارت اسمہ احمد کے مصداق بنے والی شخصیت کے لئے ضروری ہیں۔ چونکہ امام الانبیا ہوائیے میں نہیں پائی جاتی۔لہذا آپ اس پیش گوئی کے مصدا تنہیں ہو سکتے۔

ا ا ..... ان یا مرزا قادیانی کی بعثت کے وقت شان محمدیت کوتو گربن لگا ہوا تھا اور مرزا غلام احمد قادیانی کے باتھوں ایک عظیم الشان کام کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس لئے بھی خاتم النہین محمد مصطفی اس سے مصداق مصطفی اس بثارت کے حق وارنہیں ہو سکتے اور مرزا غلام احمد قادیانی ہی اس کے مصداق ہوں گے۔

ا اسس مرزاغلام احمد قادیانی اور ان کے فرزند مرزامحود احمد اور ان کے بعد متعدد اہم تر قادیانیوں نے بدر متعدد اہم تر قادیانیوں نے بدرزہ خیزا تا بھی کیا کہ سیدالکو نین میں ان پرایمان لا کیں گے اور حضور آگائی میں مرزاغلام احمد قادیانی مبعوث ہوں تو حضور آگائی ان پرایمان لا کیں گے اور حضور آگائی مقلام احمد قادیانی کے امتی احمد قادیانی کے امتی ہوں گے اور اس کے جنٹ سے مرزاغلام احمد قادیانی کے احکام کی حقیت سے مرزاغلام احمد قادیانی کے احکام کی تعییت سے مرزاغلام احمد قادیانی کے احکام کی تعییل کرس گے۔

۵ ...... بیدوعوی بھی بلاتا مل کیا گیا کہ مرزاغلام احمد قادیانی کی بعثت کے بعدان کی اتبارع ہی ذریعہ نجات ہے۔ اس عقیدہ کو بھی عام کرنے کی کانی کوششیں جاری رہیں اور جاری ہیں کہ امام الرسل ساتھ کی احادیث کے دواور قبول کرنے کا اختیار مرزاغلام احمد قادیانی کو حاصل ہے۔وہ جس حدیث نبوکی ایک کی دورکر دیں۔وہ نا قابل الثفات ہوگی۔

۱۱ ..... طویل عرصه تک تو اصرار رہا کہ میرا دعویٰ الی نبوت کا ہے۔جس میں کوئی تھم نہیں اور بغیر شریعت کے جس میں کوئی تھم نہیں اور بغیر شریعت کے وقی مجھ پر تازل ہوتی ہے۔لیکن پھر پورے زور سے دعویٰ کر دیا گیا کہ صاحب شریعت ہونے کا معنی بہی ہے کہ مدی نبوت کی وتی میں امراور نبی ہواور میری وتی میں امر بھی ہے اور نبی بھی اور اس سے پہلے قرآن ہمید امر اور نبی اس سے پہلے قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔

ا است صاحب شریعت نبی ہونے کے باجود بدیقین دہانی ہوتی رہی کہ میں کسی ایسے تھم کو منسوخ نہیں کررہاجو قرآن مجید میں موجود ہے۔ لیکن چر پوری قوت اورز وربیانی سے جر پورانداز میں اسلام کے ایک اہم ترین تھم جہاد فی سبیل اللہ کومنسوخ قراروے دیا گیااور یہاں تک جسارت کی گئی کہ آج کے بعد جو محض دین کے لئے جہاد کرےگا۔ وہ خدا کا منکر اور رسول کا دشمن قرار پائے گا۔ مزید یہ کہ جہاداب قطعی طور پرحرام ہے۔

۸ ...... یدوی نبوت اوراس گی اہم شاخوں ، نی شریعت ، نیسنج احکام شریعت محمدی کی جسارت محمد رسول الله الله علیہ کے جملہ اخمیازات وخصائص کو اپنے لئے قرار دینے کا بیعقیدہ کہ حضورہ الله کی دو بعثتیں تھیں اوران میں سے آخری یعنی قاویان میں مرز اغلام احمد قادیانی کی صورت میں بعثت کو مکہ معظمہ والی بصورت محمد رسول الله الله بعثت سے انفل ، اعلی روحانیت کے اعتبار سے اشدوا قو کی تھی اور تمثیل یہ کہ معظمہ میں محققہ میں محققہ کی بعثت تو بہلی رات کے جاندگی تی تھی اور قاویان میں مرز اغلام احمد قاویانی کی شکل میں چوھویں رات کے جاند جسی تاباں ودرخشاں وغیرہ۔

یہ وجوہ کفرجن کا اجمالی ذکر ابھی ہوا۔اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا سلسلہ کفریات جاری رہااوراس میں بھی کوئی کسرنہیں اٹھار تھی گئی اور یہ ہے۔ ا است انبیاء کیم السلام کی اس قدر تو بین که انبیاء کی آمدکو چوروں کی طرح آس کھنے سے تعبیر کیا گیا۔ بعض انبیاء بالخصوص سیدنا سیح این مریم علیه السلام کو دھوکہ باز، مکار، اپنے بیش کردہ اصولوں سے انجراف کرنے والے، بدکار عورتوں سے میل جول رکھنے والے، غیرمحرم عورتوں سے جسمانی اختلاط کے مرتکب، حرام بعنی بدکاری سے حاصل شدہ مال سے فائدہ اٹھانے والے بخش بہندگھر، اخلاق سے محروم اور آخر کارکہ ان کے خون میں ان کی بدتماش اور تنجرخوا تین کا خون شال فائدہ اس کے خون شال کی بدتماش اور تنجرخوا تین کا خون شال میں اور ای وجہ سے ان کے اخلاق نا پندیدہ تھے۔

۲۰ ..... قرآن مجیدی صریح تکذیب اوراس کتاب برخق پریدافتراء کهاس نے سیدنا مسیح علیه السلام کواس لئے پاکباز نہیں کہا کہ ذکورہ الزامات اس میں رکاوٹ بنے ۔ گویارب ذوالجلال کے ہاں بیدائزامات سیح عقیدالسلام کو پاکباز نہیں کہا گیااور قرآن مجید کی اس طرح تکذیب کہ اس کتاب برخق نے حضرت مریم علیم السلام کوصدیقہ کا خطاب جودیا بیا لیے ہی تھا جیسے بخوابی محاورہ میں کہا جاتا ہے۔ بھر جائی کا عیئے سلام آ کھنال۔

انبیاء صادقین کی تکذیب اوران کی تو بین قرآن مجید سے محاذ آرائی اور تکذیب اور شریعت مجمد بیسے بعد ایم فرائض کی تغییخ اور فرض کو حرام قرار دینے کے علاوہ مرز اغلام احمد قادیا فی نے رب السماوات والارض کی شان میں بھی گتا نیوں ادراس اساس الاسس اور سب مرکز ول کے حقیقی مرکز کو بھی اپنی بدا عقادی کا ہدف بنایا اور کہد دیا گیا کہ الله ذوالجلال نے بعض انبیاء کو دھو کہ بازی کا تھم ویا۔ آنبیں شعبہ ہ باز بنایا۔ آنبیں ایسے اعمال کا تھم صادر فر مایا جواعمال روحانیت اور ان کی دعوت واصلاح کے کا موں ہی نہیں۔ اس صلاحیت کو کمز ور اور ناکارہ بنا دینے والے اور ان کی دعوت واصلاح کے کا موں ہی نہیں۔ اس صلاحیت کو کمز ور اور ناکارہ بنا دینے والے سے جنانچ متعدد انبیاء کو مسمرین ما فن تفویض کیا گیا۔ جس سے ان کی روحانی استعداد ناکاہ الله ذوالجلال والاکرام نے بعض انبیاء کو مسمرین ما فتیار کرنے کا جو تھم دیا۔ اگر بھے اس مسرین میں اور نے دوسرے انبیاء سے تعرف نہ ہوتا تو میں روحانیت کو غارت کرنے والے عمل سے متنظر نہ ہوتا تو میں میں اور دوسرے انبیاء سے کہیں بڑھ چڑھ کراس فن میں کامیاب ہوتا۔ ان ہر جہت تھیا افکار وعقا کدک دوسرے انبیاء سے کہیں بڑھ چڑھ کراس فن میں کا میاب ہوتا۔ ان ہر جہت تھیا افکار وعقا کدک مرسرے بین میں کا طرز عمل کیا ہونا ویا ہے ؟ اس کا فرانہ دعوت کو مسلمانوں میں عام کرنے اور انبیں ارتد ادکی جینٹ چڑھانے کی اجازت کیا۔ اس بناء پر دی جاستی ہے کہ آج کی نم ہب سے انبیں ارتد ادکی جینٹ چڑھانے کی اجازت کیا۔ اس بناء پر دی جاستی ہے کہ آج کی نم ہب سے انبیس ارتد ادکی جینٹ چڑھانے کی اجازت کیا۔ اس بناء پر دی جاستی ہے کہ آج کی نم ہب سے انہیں ارتداد کی جینٹ چڑھانے کی اجازت کیا۔ اس بناء پر دی جاستی ہے کہ آج کی نم ہب سے انہیں ارتداد کی جینٹ چڑھانے کی اجازت کیا۔ اس بناء پر دی جاس کیا۔ اس بناء پر دی جاستی کیا۔ اس بناء پر دی جاستی کہ آج کی نم ہب سے انہوں میں عام کر نے اور

نتنز دنیا کی حکومتوں نے بیہ طے کر رکھا ہے کہ ہراقلیت کواپیخ گلر دعقیدہ کے اظہار کاحق دیا جائے گا۔ (اگر چہان میں سے کوئی بھی نظریاتی (مثلاً کمیونسٹ حکومت عملاً ) کسی غیرہب کے مانے والوں کواس حق کے استعال کی اجازت نہیں دے رہی )

یداوراس کے متعدد معاشرتی اجھائی اور سیاسی مسائل اور الجعنیں پیدا کرنے والے گروہ کے بارے میں اسلام ایسے جامع اور انجام پرنگاہ رکھنے اور ملی خداکو ہرا عقادی فتنے اور ملی فساد سے محفوظ رکھنے کو اہم تر مقصد قرار دینے والے دین کا فیصلہ کیا ہونا جائے؟ یہ ہے وہ اہم سوال جس کے جواب کی آسانی کے لئے ہم نے اس کتاب کی تالیف ضروری تھی ۔

قاديانيول كو پھرسے دعوت اسلام

لیکن پر مقصداس وقت تک ادھورااور ناکمل رہےگا۔ جب تک ہم اس کے دوسرے رخ پر و لی ہی توجہ نددیں۔ جس کا اظہار ہم نے اس پہلے رخ کے بارے میں کیا اور یہ ہا اس مسئے کا یہ پہلو کہ جولوگ قادیا نیت قبول کر چکے ہیں اور ہمارے نزدیک وہ ان حق کی برکتوں سے محروم ہوئے۔ اسلام کے سایدامن ورحمت سے بھاگ کر ارتد او کے ہولناک الاؤٹس کو د پڑے۔ اس و نیا میں محمود کی احت سے خارج قرار ویئے گئے اور آخرت میں حضو ملاقے کی شفاعت سے محرد کی کا شکار ہیں۔

سینب دنسل کے اعتبار سے ہم جیسے ہی ہیں۔ کل تک یہ ہمارے بھائی تھے۔ آئ ہمی ہیں۔ مل تک سے ہمارے بھائی تھے۔ آئ ہمی ہم ان سے سابق رشتے کی بناء پر یک گونہ اقلیق تعلق رکھتے ہیں۔ ہمیں اس تصور ہی سے دہشت ہوتی ہے کہ ہمارے لاکھوں بھائی بند، ان محرومیوں کا شکار ہوئے۔ ان میں سے بعض بڑے تحتی ہیں۔ ان کی ایک اہم تعداد اظلام کے ساتھ محنت کرتی ہے۔ وہ ارتداد کو دیں ہمجھنے کے ہولناک مغالم ہونے کے بادجوواس وجہ سے انسانی جذبات کے ستی ہیں کہ انہوں نے اپنی منا لیے دین کے فروغ کے لئے بڑی مخلصانہ کوششیں کی ہیں۔ ان میں سے بہت سول نے اپنی اول دکوقا ویا نیت کی اشاعت کے لئے وقف کیا۔ ان میں سے بعض نے رشتوں ناتوں کوئو شے، لین طعن برواشت کرنے اور دنیوی مصائب اور مشکلات جھیلنے میں ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا۔

کیا ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ ویں؟ کیا ہم ان سے اظہار بریت پراکتفا کرتے ہوئے یا ان کے خلاف نفرت کا اندازہ اختیار کر کے سیجھ لیس کہ ہم نے سیدنا آ وم علیہ السلام کی اولا دہونے کے دشتے کاحق اواکر دیا؟ ہمارا نقط نظریہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہے اور کم از کم ہم اپنے لئے اسے قطعاً جائز نہیں جھتے کہ ان کے کا فرانہ عقائد پر اظہار رائے کے بعد اس فریفے دیدیہ سے عہدہ برآ ہوگئے۔ جس کے ہم منجانب اللہ اور اپنے ہادی وآتا محملیات کے ہاں سے ذمید ارقر اردیے گئے ہیں۔

اس موضوع پر ہمارا نقط نظر بی نہیں ، ایمان وعقیدہ یہ ہے کہ ہمیں جہاں اپ مسلمان ہمائیوں کو اس فتہ تعلیل وار تداد ہے محفوظ رکھنے کے لئے انتہائی جانفشائی اور قلبی کیفیات میں ووب کرکام کرتا ہے۔ وہاں ہمارا دینی فریف ہیہ ہے کہ ہم قاویائی حضرات کو پھر سے اسلام کے دامن رحمت میں واپس لانے کے لئے اس طرح کام کریں کہ جن کے فیسب میں منجانب اللہ ہدایت ہے۔ وہ دامن رحمت عالم اللہ اللہ اللہ اور جن پر شقاوت غالب آپھی ان پر ہدایت ہے۔ وہ دامن رحمت عالم اللہ اللہ اللہ اور جن پر شقاوت غالب آپھی ہمدردی ، اتمام جمت ہوجائے۔ یہ کام اس انداز وکیفیت میں ڈوب کرکرتا چاہئے کہ اس کے پیجھے ہمدردی ، خیرخوابی ، ایمانی بصیرت ، حکمت تبلیغ ودعوت اور اخلاق اسلامی کے عناصرا بی کار فرمائی کا جلوہ خیر خوابی ، ایمانی بصیرت ، حکمت تبلیغ ودعوت اور اخلاق اسلامی کے عناصرا بی کار فرمائی کا جلوہ علی ، سیاس ، معاشرتی اور اخلاقی ماحول کونظر انداز کر کے کام کرتے ہے جاتا۔ اس کے نتائج وکمی ، سیاس ، معاشرتی اور اخلاقی ماحول کونظر انداز کر کے کام کرتے ہے جاتا۔ اس کے نتائج وی اور اور ہمانے والے میں ۔ ہم پر عائد فرض تقاضا کرتا ہے کہ ہم مرایا عمل وا خلاص ہوں اور اور ہمارے جی ہو گھ کہ دہ ہا ور کر اور اور ہمارے جی ان ہوں علی کورہ ہیں۔ ہم پر عائد فرض تقاضا کرتا ہے کہ ہم جو پھی کہ در ہے اور کر

سیکام کیے کیاجائے! جو حضرات اس سے دلچہی رکھتے ہیں۔ وہ اس کام کے لئے ایک باضابطہ ادار ہُ مرکزی مجلس شحفظ ناموں رسالت کے عنوان سے خط وکتابت کے ذریعہ مطلوبہ معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپناعملی تعاون پیش کر کے اس کی وسعت میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں ادر اس ادارہ سے تعاون حاصل کر کے فریضہ سے عہدہ براتہ ہونے میں وہ آسانی بھی انہیں میسر آسکتی ہے۔ جواس اہم تر دینی فریضہ سے سرخروئی کا ذریعہ ہے۔ جس کے بارے میں ہم سب داور محشر کے حضور مسئول ہوں مے۔

"اللهم وفقنا جيمعاً لماتحيه وترضاه من القول والعمل والنية والهدى انك على كل شئ قدير وصل وسلم على صفوة خلقك وجيبك ونبيك وامام الرسل وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه واهل بيته وكل من آمن به واجتهد في سبيلك الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الرحمين"



## بسم الله الرحمن الرحيم!

زیرنظر پیفلٹ، دیر المنم مولانا عبدالرجم اشرف کا مقالہ ہے جو اس پیفلٹ کی صورت کے ساتھ ساتھ فت روزہ المنم کے اولین شارے میں بھی شائع ہورہا ہے۔جو کورنمنٹ کی جانب سے چھ ماہ کی بندش کے بعد شائع ہورہا ہے۔ جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما کیں گے۔ اس مقالے میں انہوں نے حکومت مغربی پاکستان کے اس اقدام پرسیر حاصل بحث کی ہے۔جواس نے قادیانی نبی کے ایک پیفلٹ 'ایک فلطی کا از الہ'' کو ضبط کر کے کیا ہے۔

عومت کا بیاقدام عدل وانساف اوراسلامی حمیت و غیرت کی روسے ہراعتبارے
متحق تائید ہے۔ لیکن قادیا فی امت اپنے نبی کے اس رسالے کی ضبطی پرسرتاقدم اشتعال پذیر
ہے اور حکومت پر دباؤڈ ال ربی ہے کہ وہ اپنے درست فیصلے کومنسوخ کرے۔ ان حالات بیس ہر
صحیح العقیدہ مسلمان کا فرض ہے کہ وہ قادیا فی امت کے فلط تا ٹر اور ناجائز مطالبے کے اثر کو ذائل
کرے اور حکومت مغربی پاکستان کی اس انداز سے تائید کرے کہ وہ اپنے فیصلے پر قائم رہ سکے۔
مسیح فیصلہ تو آپ حضرات مطالعہ کے بعد ہی کریں گے۔ لیکن کارکنان جمعیۃ الامر
بالمعروف والنبی عن المنکر اس یقین کی بناء پر اس پیفلٹ کو پیش کررہے ہیں کہ خدکورہ مقصد کے
بالمعروف والنبی عن المنکر اس یقین کی بناء پر اس پیفلٹ کو پیش کررہے ہیں کہ خدکورہ مقصد کے
لیکے تیج رمطلوب مدتک اطمینان بخش اور نتیج خیز ثابت ہوگی۔

اللّٰدرب العزت ہے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی خدمت اور حفاظت کی تو نیش عطاءفر مائیں اور ہماری ناچیز مساعی کوشرف قبول عطاءفر مائیں۔

" ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم" كاركنان ادارة الامربالمعروف والني عن المنكر

٣٨٨ ـ جناح كالوني لأكل يور (فيصل آباد)

المسلار جون ۱۹۲۷ء کے اخبارات میں حسب ذیل خبرشائع ہوئی: ''مگورزمغر لی پاکستان کو ابدار جون ۱۹۲۸ء کے اخبارات میں حسب ذیل خبرشائع ہوئی: ''مگورزمغر لی پاکستان کو الدائے کی تمام جلدیں بجق سرکار صنبط کر لی ہیں۔ یہ پہفلٹ مرز اغلام احمد قادیا نی نے ۵رنومبر ۱۹۰۱ء کو لکھا تھا اور الشرکت الاسلامیہ لمیٹٹر ربوہ نے اسے شائع کیا تھا۔ اس پہفلٹ میں ایسا مواد موجود تھا جس سے مختلف فرقوں کے مابین دشنی اور منافرت کے جذبات پیدا ہونے کا امکان تھا۔''

(لوائے وقت مورور ۲۳ رجون ۱۹۲۴ م)

اس خبر کی اشاعت سے قدرتی طور پر ذہن آج سے ۱۹۲۳ اوقیل کے اس واقعہ کی جانب منعطف ہوا کہ اس حکومت مغربی پاکستان نے ۱۹۷۳ پل ۱۹۲۳ء کومرز اغلام احمد قاویانی کا ایک کتا بچہ بعنوان' سراج الدین عیسائی کے چارسوالوں کا جواب' ضبط کیا تھا تو اس پر:

ا ..... قادیانی بریس نے شدیدا حتیاج کیاتھا۔

۲..... تا دیانیوں نے بہت سے ناوانف حال اور قادیا نیت سے بے خبر مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنے کی کامیاب کوشش کی تھی۔

س..... ہیرون پاکتان قادیانی جماعتوں نے تاروں اور قرار دادوں کے ذریعہ حکومت پر دباؤ ڈالاتھا۔

س سعومت اس احتجاج كى تاب ندلا كرايية فيطيكووا پس لينے پرمجبور ہوگئ تقى -

۵..... قادیانیوں نے اس واقعہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے: (الف) اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو تیز سے تیز ترکر و یا تھا۔ (ب) اپنی صفوں میں پیداشدہ انتشار کو اتحاد سے بدلنے کی بحر پورکوشش کی تھی۔ مزید برآس (ج) اس ضبط شدہ کتا بچے کی اشاعت اس کثرت سے کی تھی کہ شائد میں اس کی اتنی اشاعت نہ ہو تکی ہو۔

ندکورہ خبر کو پڑھنے کے بعد یہی خدشات سطح ذہن پر انجر سے اور خیالات وجذبات میں یہ کمکش پیدا ہوئی کہ ایک جانب تو حکومت مغربی پاکستان کومبارک باددینا ضروری محسوں ہوا کہ اس نے ستر ہ سال کے بعد ایک کام تو ایسا کیا ہے کہ اس حکومت کے قصہ فیل ہے بتقاضائے بشریت اور نشس یہ عرض کر سکتے ہیں کہ:''جوافتیارات ہمیں سونے گئے تھے فیل ہے بتقاضائے بشریت اور نشس کی کمزور یوں کے باعث ان کے استعمال میں بہت می غلطیاں بھی ہم سے سرز دہوئی ہیں۔ لیکن ایک کام تو ہم نے یہ بھی کیا کہ ایک ایسا تا پاک پمفلٹ ہم نے ضبط کر لیا تھا۔ جس میں سرور کو نین فیاہ ارواحن وانف نا ملک کے خبد میں مراز کو نین کی گئی اور جے غلامی کے عبد میں مسلمانوں نے اپنی بہت کے باعث برواشت کیا تھا اور حصول آزادی کے بعد جان ناران رسالت اس نوع کی تحریروں کے احتساب کا مطالبہ مسلمل وہیم کررہے تھے۔''

مالک بوم الدین! ہم گنهگاروں کے اس عمل کو قبول فرما اور اس کے ذریعہ ہماری مغفرت فرما ہے۔ عیب بات نہ ہوگی کہ جن لوگوں نے اخلاص سے اس ناپاک پمفلٹ کی ضبطی کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ اقد ام ان کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ خیر یہ بات تو حفرات کے فکر دعقیدہ اور اخلاص سے متعلق ہے۔ جہال تک ان کے اس فیصلے کا تعلق ہے۔ ہمار ہے زویک اس پمفلٹ کی صبطی بلاشک وریب ایک بہت بڑی سعادت ہے اور حکومت مغربی پاکستان مستحق تیم یک ہے۔

کین صورت واقعہ کا و دسرا پہلو بدستور تشویشناک ہے۔ قادیانی اخبارات ورسائل اور قاویانی تخییوں نے حسب سابق احتجاج ، اشتعال اور دھمکیوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور ممکن ہے جس وقت ریسطور قارئیں محترم اور فرمہ داران حکومت تک پنچیں۔ قاویانی اخبارات کے فرریعہ اور براہ راست قرار دادوں ، خطوط اور ملکی وغیر کمکی قاویانی جماعتوں کی جانب سے تاروں کے پلندے حکومت کے سیکرٹریوں کے توسط سے صدر مملکت اور گورزم خربی پاکستان کی میزوں تک رسائی حاصل کر چھے ہوں اور لا ہور کی افجمن اشاعت اسلام سے سرظفر اللہ تک کے اجتماعات ان حضرات کی توجہ اپنی طرف مبذول کرالیں اور عین ممکن ہے کہ صدر مملکت کے وورہ لندن کے وران بھی اس موضوع پران سے پی کہا جائے اور ان کی رائے کومتا ٹرکرنے کی وہ ساری صورتیں وران بھی اس موضوع پران سے پی کہا جائے اور ان کی رائے کومتا ٹرکرنے کی وہ ساری صورتیں اختیار کیا کرتی ہیں۔

اس کے بعد کیا ہوگا؟ صحیح علم توعلیم و جبیر خدا ہی کو ہے۔ لیکن جمیں بیڈ خطرہ ضرور لائق ہے کہ کہیں حکومت مغربی پاکستان''سراخ الدین عیسائی کے چارسوالوں کے جواب''نای پہفلٹ کی صبطی کے احکام واپس لینے کی طرح خدانخو استداس حکم کو بھی واپس ندلے لے۔ (ہماری دعا اور خواہش ہے کہ ایسانہ ہو) (لیکن ایسے ہوا۔ فقیر مرتب!)

قاديا نيون كاردمل

حکومت مغربی پاکستان کے اس اقدام پرحسب معمول اور حسب توقع قادیا نمول نے التجاء، احتجاج، اشتعال اور دھمکیوں، بھی حربوں سے کام لیمنا شروع کررکھا ہے۔''الفرقان ربوہ'' لکھتا ہے: ''گرشتہ سال ۱۳ اراپر بل ۱۹۷۳ء کو حکومت مغربی پاکستان نے سیدنا مسیح موجود (مرزا قادیانی) کی کتاب'' سراج الدین عیسائی کے چارسوالوں کا جواب'' پر پابندی عائد کر دی تھی۔ گرالحمد للہ کہ نجور وفکر کے بعد حکومت نے ڈیڑھ ماہ کے بعد بی اس پابندی کو واپس لے لیا۔'' اس سال جون ۱۹۱۲ء کے آخریش گورز صاحب مغربی پاکستان نے سیدنا کے رسالہ

"ایک فلطی کاازالہ" کو صبط قرار دیا ہے۔ جونہایت ہی قابل افسوس امر ہے۔ (الفرقان جولائی ۱۹۲۳ء مسس)

"جاعت احمریدایک آئین پنداور وفادار جماعت ہے۔ حکومت سے تعاون کرنااس کا بنیادی نظریہ ہے۔ اس وفا شعار اور امن پند جماعت کے دلوں کو بلا وجہ مجروح کرنا اور لا کھوں احمدیوں کو جو و نیا کے مختلف ممالک میں آباد ہیں۔ قبلی افریت پہنچا تا ہر کر دانشمندی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بیصور تحال محض غلو نہی سے پیدا ہوئی ہے۔ اس لئے ہم حکومت سے مؤد بانہ ورخواست کرتے ہیں کہ وہ جلد تراس بابندی کے حکم کومنسوخ فرمائے۔" (الفرقان جولائی ۱۹۲۳ء)

ای طرح پیغام ملح لکمتاہے:

ا ...... دوہ ازراہ کرم کورزمغربی پاکتان ہے ایل کرتے ہیں کہ وہ ازراہ کرم پیفلٹ کی ضبطی کے تھم پرنظر فانی فرمائیں اور جس قدر جلامکن ہواس تھم کوواپس لے کر جماعت احمدیہ کے ووثول فریقوں کوشکر بیکا موقعہ دیں۔''

کوشکر بیکا موقعہ دیں۔''

لیکن اس انداز کے خلاف دوسرے ہی سانس دھمکیوں اور اشتعال انگیزیوں کا سلسلہ بھی شروع کررکھاہے۔

الفضل لکھتا ہے ''احمد یوں کا ایمان ہے کہ اس کتا بچہ کا حرف مقدی ہے اور ان
کے ایمان کا جزو ہے۔ اس لحاظ سے اس کی خطم کومت کی طرف سے براہ راست مداخلت فی
الدین تصور کرتے ہیں ..... جماعت احمد یہ کے افراد کے لئے ایک ایسا صدمہ ہے جس کو وہ قطعاً
برداشت نہیں کر کتے ۔ حکومت نے رسالہ کو ضبط کر کے متصرف ہمارے وستوری حقوق کو ضرب
بہنچائی ہے۔ بلکہ اپنی کمزوری اور بے احتیاطی کا بھی اظہار کیا ہے ....ان کو ایک آ زمائش میں ڈال
رہی ہے۔ جس کو وہ طبعاً پندنہیں کرتا ..... پاکستان میں شاید ہمارے وین کی حفاظت کی کوئی
صفائت نہیں ہے۔ ''

پینا صلح نے پہلے تو عرض معروض کا انداز اختیار کیا۔ اس کے بعداس نے بھی وہمکیوں اور اشتعال ولانے کا راستہ منتخب کرلیا۔ وہ لکھتا ہے: '' تابوں کی ضبطی کا سلسلہ ملک میں امن پیدا کرنے کے بجائے منافرت اور وشمنی کا بچ بونے کا موجب ہوتا ہے۔' ( کم برجولا کی ۱۹۹۳ء) موجب قرار وینا صرح حمالت وکسی قوم یا غرجب کے عقائد کو دشمنی یا منافرت کا موجب قرار وینا صرح حمالت

ہے ....خدا کے لئے ہماری امن پسندی اور وفاشعاری کا ایسا امتحان نہ لیجے۔ جو ہمارے دلوں کو زخی کرنے اور ہمارے حقا کد پر زد مارنے کا موجب ہو۔ اس کے قریب علی کہ آپ ہمارے دین میں مداخلت کرتے ہیں۔" (۸رجولائی ۱۹۲۳ء) خطرناک وصمکی

الفضل نے ایک خطرنا ک دھم کی بھی حکومت اور باشندگان ملک کودی ہے۔ اس نے معاون سے ۱۹۲۸ جون۱۹۲۸ء کھارے بین 'کے عنوان سے مقالہ افتتا حیہ میں مرزاغلام احمد قادیانی کے طویل اقتباسات پیش کے ہیں۔ ان کا آخری اقتباس مقالہ افتتا حیہ میں مرزاغلام احمد قادیانی کے طویل اقتباسات پیش کے ہیں۔ ان کا آخری اقتباس داقعہ کا اس داقعہ پر مشتل ہے۔ جو مرزاغلام احمد قادیانی کی زعر گی میں کابل میں پیش آیا۔ اس داقعہ کا اجمالی تعارف بیہ ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کے دوائتی کابل گئے۔ وہاں انہوں نے مرزاغلام احمد قادیانی کی نبوت اور جہاد کے منسوخ ہونے کی تبلیغ کی حکومت نے علاء سے استصواب کیا۔ علاء نوتو کی دیا کہ مرزاغلام احمد قادیانی کی نبوت کو تسلیم کر تا ارتداد ہے اور اسلامی شریعت کے ایک حکم کو منسوخ قرار دینا خاتم انہیں تھا گئے کے خلاف بغادت ہے۔ مزید برآس ان دونوں قادیا نیول کے بارے میں کے بارے میں بیشہ بھی پایا جاتا تھا کہ بیا گریز کے جاسوس ہیں۔ بہرنوع ان کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ آگر بیان عقا کہ فاصدہ سے قوبہ کرلیں تو ان کو اصلاح کا موقع دیا جائے۔ وگر فیل کردیا جائے۔ قادیا نیول نے اپنے ارتد اداور اسلامی شریعت کے ایک صری حکم، جہاد کومنسوخ کہنے پر جائے۔ قادیا نیول نے بارکومنسوخ کہنے پر اس میں ایم بیودہ سنگیار کردیئے گئے۔

مرزاغلام احمدقادیانی کی جوعبارت الفضل نے پیش کی ہے۔اس کے حسب ذیل الفاظ حکومت یا کتان ادراسلامیان ملک کے لئے خصوصیت سے قابل غور ہیں۔

" ہماری (قادیانی) جماعت کو یا در کھنا چاہئے کہ جب تک وہ ہزولی کونہ چھوڑے گی اور استقلال اور ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہرا کیک راہ میں مصیبت ومشکل کے اٹھانے کے لئے تیار ندر ہے گی وہ صالحین میں داخل نہیں ہوسکتی۔ صاجزا دہ عبداللطیف شہید (جے کا بل میں سنگسار کیا گیا تھا) کی شہادت کا واقعہ تمہارے لئے اسوہ حسنہ ہے۔ اس نے جان ویٹی گوارا کی گرا میمان کوضائح نہیں کیا۔ عبداللطیف کہنے کو بارا گیا یا مرحمیا۔ گر یقینا سمجھو کہوہ زندہ ہے اور بھی نہیں مرے گا۔"

الفضل اس اشتعال انگیزی پر مزید تیل چیز کتا ہے: "ان حوالوں ہے آپ کو معلوم ہوگیا کہ آج ایک احمدی کو کیا کرتا ہے۔ اس کو یکی کرتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کا نمونہ دنیا کے سامنے چیش کر ہے۔ (صحابہ بیں، جیسا کہ افضل خود ہی وضاحت کرتا ہے) جس طرح حضرت صاجز ادہ عبد اللطیف (اس نام پرافضل نے حسب معمول "رضی اللّه" لکھا ہے) نے چیش کیا اور حقیقت یہ ہے کہ صاحبز ادہ صاحب نے جونمونہ پیش کیا یہ ایک مثال سہی تاہم فی الحقیقت ہزاروں احمد یوں نے یہ نمونہ پیش کیا ہے ادرکون احمدی ہے جوخود یہ نمونہ پیش کرنے کے لئے تیاز نہیں۔ "(افضل قادیان موردے ۲۲ رجون ۱۹۲۷ء میں ۱۸)

قادیانی اخبارات کی پیملی دهم کی حکومت ادراسلامیان پاکستان دونوں کے لئے کیسال غور کی ستحق ہے ادرانہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایک الی قوم جو دینی اساسات میں اس ملک کی حکومت اور باشندوں سے بیسر مختلف ہے۔ جس قوم کے نزدیک اس ملک ہی کے نہیں پوری دنیا کے مسلمان، اس لئے کافر جیں کہ دہ مرزاغلام احمد قادیانی کو نبی وقت تسلیم نہیں کرتے۔ ان مسلمانوں کی نماز جنازہ اس کے نزدیک اس طرح حرام ہے۔ جس طرح وہ سکھوں، ہندوؤں، عیسائیوں اور بہودیوں کا جنازہ حرام بجھتے جیں۔ اگر اس کے کسی اشتعال انگیزرسالے کو باشندگان عیسائیوں اور بہودیوں کا جنازہ حرام کرتے ہوئے ضبط کرلیا جائے تو یہ قوم تھلم کھلا اپنے افراد کو موت پر ابھارے۔ اس کے اخبارات حکومت کے فیصلے کواحقانہ قرار دینے کے بعد اس کے خلاف موت پر ابھار ہے۔ اس کے اخبارات حکومت کے فیصلے کواحقانہ قرار دینے کے بعد اس کے خلاف مینے مناسب ہوں گے بیاس کی اشتعال آئیزیوں کا سدباب ضروری ہوگا۔

ىيىغى ئاسبادل كى يەسلىن ئىلىن ئىلىن

یہاں تک ہم نے جو گفتگو کی ہے۔ وہ حکومت کے اقد ام اور قادیا نیوں کے رومل کے موضوع پر کی ہے اور ہم نے عمر آس بحث میں ان محر کات اور جذبات کا حوالہ نہیں دیا جودی نقطہ نظر سے اساسی اہمیت رکھتے ہیں۔ لیکن بحث کا بید صد چونکہ مسئلے کی حقیقی بنیاد ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ اجمالا ہی سہی اس پر بھی گفتگو کی جائے۔

اگرچہ قادیانی اخبارات نے وضاحت کے ساتھ صبط شدہ پیفلٹ کے اقتباسات دیے ہیں۔ گر ہمارا خیال ہے کہ ایسا کر تا صریح طور پر قانون فکنی ہے۔ اس لئے ہم اس سے اجتناب کرتے ہیں کہ اس پیفلٹ کی عبارتیں پیش کریں۔ البتہ اس کے سواحیارہ نہیں کہ مدعا ا ورمضمون کو بیان کیا جائے اور جس پس منظر و پیش منظر کے تحت یہ پیفلٹ لکھا گیا تھا اسے واضح کریں۔

يس منظر

تاریخی طور پرصورت واقعہ یہ ہے کہ مرزاغلام احمد قاویاتی اپنی ابتدائی تصانیف میں اگرچە بياظهاركرتے رہے كەدە:

🖈 ..... ""سیدالرسل الفیلی کوخاتم النبین یقین کرتے ہیں اور حضور کے بعد ہراں فخض کو جو کسی فتم (ظلی، بروزی، امتی) نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ اسے کافر، ملت اسلامیہ سے خارج اور (مجموعه اشتهارات جاص ۳۵۵) د جال وکذاب جانتے ہیں۔''

🖈 ..... وه این بارے میں بھی بوضاحت کہتے رہے کہ: ''میں نبوت کا مدی نہیں ہوں اور اگر ايبادعويٰ كردن تومين كا فرمون گا-'' (مجموعه اشتهارات جاص ۲۳۰)

🖈 ..... " مرزاغلام احمدقا دیانی جس طرح فتم نبوت پرایمان کا اظهار کرتے تھے۔اس طرح وہ سیدناسیج ابن مریم علیهالسلام کے زندہ ہونے اورانہی کے نزول فرمانے پرعقیدہ رکھتے تھے۔''

(براين احديث ٢٩٩، فزائن ج اس ٥٩٣)

کیکن وہ ابتداء ہی سے ایک عجیب وغریب قتم کی دبنی کھکش میں مبتلا تھے۔ وہ بعض اوقات اپنے کشوف پیش کرتے بعض اوقات الہامات کا دعویٰ کرتے بھی بھی پیش کو ئیاں کرتے اور بعض اوقات ایسے جملے بھی ان کے قلم سے نکل جاتے جن سے میٹیکتا کہ وہ اینے آپ کو نبی بھی سجھتے ہیں۔ان کےان اعلانات سے علماء اسلام چو کنا ہوتے ، وہ ان سے وضاحت طلب کرتے تو یہ بالعموم مکر جائے اور جیسا کداد پر ذکر کیا گیا۔ مدعی نبوت کو کا فرقر ار دیتے۔ بیصور تحال ۱۸۹۵ء تک جاری رہی۔

٩١ ١٩ على مرزاغلام احمد قادياني نے اپني بعض تصانيف بالخصوص (توضيح المرام ١٢٠٠، نزائن جسم ۵۹، فق اسلام ص۱۵، نزائن جسم ۱۰) میں بداعلان کردیا که: ' سیدنامسیح علیه الصلوٰة دالسلام فوت بو يك بين اورخودمرز اغلام احمدقاد ياني مسيح موعود بين "

ان کے اس اعلان کے بعد علماء کاحس ظن ختم ہو گیا اور جود " کہ مرزیٰ" مرز اغلام احمد قادیانی کامعمول تھی۔انہوں نے اس پراعتا در ک کر کے جون ۹۱ ۱۹ء میں دبلی میں جمع ہو کرمتفقہ طور پرمرزاغلام احمدقادیانی کوکا فرقر اردیا۔ ہندوستان کے علاء کاس اجمائی فتوئی کفر سے مرزاغلام احمد قادیا فی اوران کے چند
سومعتقدین کے لئے شدید مشکلات پیش آئیں۔ تقریباً ہرجگہ مسلمانوں نے انہیں اپنے سے الگ
اکست سوچنا شروع کر دیا تو مرزاغلام احمد قادیا فی نے دیلی کے ایک مسلم اجتماع (منعقدہ
ایک امت سوچنا شروع کر دیا تو مرزاغلام احمد قادیا فی لیس کے لیک جائیہ مسلم اجتماع کر اوراور
امل مسلمان ایک عرصے سے مرزاغلام احمد قادیا فی کے ایسے اعلانات کی قدرد قیمت معلوم کر چکے
عام مسلمان ایک عرصے سے مرزاغلام احمد قادیا فی کے ایسے اعلانات کی قدرد قیمت معلوم کر چکے
تھے اور دود کھ در ہے تھے کہ یہ حضرت ایک قدم دوئی نبوت کی جانب آگے برصالیت ہیں کو اس پر
گرفت ہوتی ہے۔ یہ فورا ایک قدم ہے جہ ہے جاتے ہیں۔ گرجونی دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا
اضطراب کم ہواتو یہ پہلے قدم سے ایک قدم اور آگے برصالیت ہیں اور حریم نبوت کی جانب تا تک
جماعت نے مرزاغلام احمد قادیا فی کا بیان سننے سے انکار کر دیا اور جونی مرزاغلام احمد قادیا فی جائے
مجدیت نے مرزاغلام احمد قادیا فی کا بیان سننے سے انکار کر دیا اور جونی مرزاغلام احمد قادیا فی جائے
مجدیت نے مرزاغلام احمد قادیا فی کا بیان سننے سے انکار کر دیا اور جونی مرزاغلام احمد قادیا فی جائے
مجدیت نے مرزاغلام احمد قادیا فی کا بیان سننے سے انکار کر دیا اور جونی مرزاغلام احمد قادیا فی جائے

اس موقعہ پر علی گڑھ کے ایک پلیڈر خواجہ محمہ پیسف نے ان سے ایک بیان صفائی کھوایا۔ بیبیان اس مجمع میں تو نہ پڑھا جاسکا۔ لیکن ۱۲ ماکتو پر کویہ بیان صفائی بصورت اشتہارشائع ہوا۔ جس میں مرز اغلام احمہ قادیائی نے لکھا تھا کہ: ''میں نہ نبوت کا مدی ہوں اور نہ مجرزات اور ملائک اور لیلتہ القدر وغیرہ سے منکر، بلکہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں جواسلامی عقائد میں داخل بیں اور جیسا کہ سنت جماعت کا عقیدہ ہے۔ ان سب باتوں کو مانتا ہوں جوقر آن وحدیث کی رو سے مسلم الثبوت ہیں اور سیدنا ومولانا حضرت مجمعات ختم الرسلین کے بعد کی دوسرے مدی نبوت اور رسالت کو کا ذب اور کا فر جانتا ہوں۔ میرالیقین ہے کہ وی رسالت حضرت آ دم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمصلی سالی ہوئی۔'' (مجموعات اس میں توقدر سے تاط

رہے۔لیکن وہ اس کوشش میں گئے رہے کہ ان کا جق مضبوط ہوا در مریدین کا حلقہ بڑھتا رہے۔ ۱۸۹۸ء میں انہوں نے اپنی جماعت کومسلمانوں سے الگ کرنے کی داغ تیل ڈالی اور اپنے مریدوں کوئلم دیا کہ وہ اپنی لڑکیاں غیراحمہ یوں کونیدیں۔

ا ۱۹۰۱ء قادیانی تحریک ہیں اہم ترین سال ہے۔اس سال کے آخر ہیں ایک جانب تو مرز اغلام احمد قادیانی نے اپنے مریدوں کو تھم دیا کہ مردم شاری ہیں وہ اپنے آپ کواحمدی مسلمان کھوائیں۔بالفاظ مصنف''سیرت سے موجود''''گویااس سال آپ نے اپنی جماعت کواحمدی کے نام سے مخصوص کر کے دوسرے مسلمانوں سے متاز کردیا۔'' (سیرت سے موجودہ ۵۳)

دوسرااقدام انہوں نے ''ایک غلطی کا ازالہ'' کی تھنیف کی صورت میں کیا۔اس کے بارے بیں خلیفدر بوہ لکھتے ہیں: ''ایک غلطی کا ازالہ ۱۹۹۱ء میں شائع ہوا ہے۔جس میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان بڑے زور سے کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ۱۹۹۱ء میں آپ نے عقید سے میں تبدیلی کی ہے۔'' (حقیقت اللوق س ۱۲۱)

ایک غلطی کاازاله کاپیش منظر

یقو تھاایک غلطی کا ازالہ کا کپس منظراور ہروہ تخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی دیانت ہے۔ وہ پنہیں کہ سکتا کہ یہ پیفلٹ کسی اہم اختلافی مسئلہ سے تعلق نہیں ہے اوراس کا تعلق امت مسلمہ سے نہیں ہے۔ بقول مرزامحموداحمد مرزاغلام احمدقا دیانی نے پہلی مرتبہ کھل کردعوی نبوت اس مسلمہ سے نہیں ہے۔ بقول مرزامحمود احمد مرزاغلام احمدقا دیانی کے قول کے مطابق ''ایک غلطی کا ازالہ سے پہلی کی جن تحریوں میں مرزاغلام احمدقا دیانی نے اپنے نبی ہونے سے انکار کیا ہے۔ وہ سب کی سب منسوخ بیں۔''

اب ہم بیعرض کرنا چاہتے ہیں کہ ایک فلطی کا از الدا یک انتہائی اشتعال انگیز نا قابل برداشت اورامت محمد بیعلی صاحبا الصلوٰ ۃ والسلام کی غیرت ایمانی اور وجود ملی کے خطرناک چینج کے پیش منظر کا بھی حامل ہے۔

تفصیل اس اجمال کی ہیہے کہ مرزاغلام احمد قادیا نی نے اس پیفلٹ میں تھلم کھلا دعویٰ نبوت کرنے کے بعد ہیہ جسارت بھی کی کہ:''میرانا مظلی طور پر محمد اور احمد ہے۔ میں محمد ثانی ہوں جو محمد اوّل (علیقہ ) کی تصویر اورانہی کانام ہے۔'' (ایک غلطی کا زالہ ہے، مُزائنج ۱۸م ۴۰۹) دومیں جرمصطفی اللہ کے نام جمد اور احمد ہے ملی ہوکررسول بھی ہوں اور تی بھی۔'' (ایک طلطی کا از الص کے بخز ائن ج ۱ ماس ۱۱۱)

''میں بروزی طور پرخاتم الانبیاء ہوں۔میراوجود آنخضرت ملک ہی کا وجود ہے۔'' (ایک طلعی کا زالہ ۸ مزائن ۱۵ ۱۵ ماس۱۲)

رایی کاہ دائد السلامی مع نبوت محمد ہے میرے آئینظیت میں منعکس ہیں۔ میں محصفہ اللہ میں کاہ جود ہوں۔ آپ کے وجود سے الگ میراکوئی وجو ذہیں۔ جو بروز جمعے کمالات محمد ہیں ساتھ ہزی زبانہ کے لئے مقدر تھا۔ وہ میں ہی ہوں۔ اب جس نے فیض محمد کا ماہو وہ میری کمائے۔'' کھڑی نبوت کے چشمہ سے پانی لینے کے سوا کہیں ہے بھی محصفہ کے فیوض حاصل نہیں کرسکا۔'' کھڑی نبوت کے چشمہ سے پانی لینے کے سوا کہیں ہے جس محصفہ کے فیوض حاصل نہیں کرسکا۔'' محمد ان محمد اور احمد رکھا ہے۔ میری نبوت محصفہ کی کینوت سے الگ کوئی چز منہیں مجمد نبیں مجھے نبی بنایا مجل کے پائی رہی۔'' منہیں مجھے نبی بنایا جانا ایسے ہی ہے جسے محصفہ کو نبی بنایا گیا۔ کو یا محمد کی چزمحمد ہی کے پائی رہی۔'' ایک طفی کا از الرس اا برزائن جے ۱۵ سے ۱۲ سے ۱۳ سے ۱۲ سے ۱

اوربیوبی تاپاک اور تا قابل برداشت بعقلث ہے جس میں مرز اغلام احمد قادیا نی نے کھاہے کہ: ' (نعوذ بالله من ذالك ) سیدالعالمین ، سروركونین ، کھاہے كہ: ' (نعوذ بالله من ذالك ) سیدالعالمین ، سروركونین ، خاتم النہین ، محم مصطفعات كى لخت جگر ، سید ناعلى ابن ابی طالب كرم الله وجد كى زوجه مكر مداور سید العباب المل الجنة كى والده ماجده سیده فاطمة الز برا نے اپنى ران پرمیر اسر رکھا اور مجھے دکھایا كه میں اس میں سے ہول۔'' (ایک علمی كاز الدی اور برائن ج ۱۸ س ۱۲ ماشید)

ہم قادیانیوں سے خطاب غیرضروری سبھتے ہیں۔ مسلمانوں کے ایمانی جذبات سے
پوچھتے ہیں کہ خدا کے لئے ہٹلا سے اس کر وارضی پروہ کون سا بے حمیت بے غیرت اور ایمان ، محبت
اور عظمت سرور کونین تالیک سے محروم مسلمان ہے جوایک ایسے خص کوجس نے:

''میں ایسے خاندان میں سے ہول جس کی نسبت گورنمنٹ نے ایک مدت دراز سے قبول کیا ہواہے کہ وہ خاندان اوّل درجہ پرسر کار ددلتمد ار کا خیرخواہ ہے۔''

(مجموعه اشتهارات جسيس)

جئ ..... جوخوداعلان کرتا ہے کہ: "میری عمر کا اکثر حصداس سلطنت اگریزی کی تائیداور جہایت میں گذراہے اور میں نے ممانعت جہاد اور اگریزی اطاعت کے بارہ میں اس قدر کہا ہیں کہی ہیں کہ اگروہ اکشی کی جائیں تو بچاس الماریاں ان سے بحر سکتی ہیں .....میری ہمیشہ بیکوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچ خیرخواہ ہوجائیں۔" (تریاق القلوب ص ۱۵ بخرائن جہاں ۱۵ میں کہ مسلمان اس سلطنت کے سچ خیرخواہ ہوجائیں۔" (تریاق القلوب میں ایک بھاعت تیار ہوتی جاتی ہے کہ جن کے دل اس گورنمنٹ کی بچی خیرخواہ سے کہ الباب ہیں۔"

(مجموعه اشتهارات جهص ۳۶۷)

( گورنمنٹ کی توجہ کے لاکق بلحقہ شہادت القرآن ص۸۸ بخز ائن ج۲ص ۲۸۱،۳۸)

ہ۔۔۔۔۔۔ ''میری تھیجت اپنی جماعت کو یکی ہے کہ دہ انگریزوں کی بادشاہت کو اپنے اولوالا مر میں داخل کریں اور دل کی سچائی سے ان کے مطبیع رہیں۔''

(منرورت الأمام ص٢٦ خزائن ج٣١٥ ص٩٩٣)

ہے۔۔۔۔۔۔۔ ''بیدوہ فرقد جوفرقد احمد میرے نام سے موسوم ومشہور ہے اور پنجاب اور ہندوستان ادر دیگر متفرق مقامات میں پھیلا ہوا ہے۔ یہی دہ فرقہ ہے جو دن رات کوشش کررہا ہے کہ مسلمانوں کے خیالات میں سے جہاد کی بیہودہ رسم کواٹھادے۔''

(ربويوآ ف ريلجموح انمبرااص ١٩٥٥، بابت ماه دمبر١٠١٠)

الله الله المراه المرقادياني جوبياعلان كرتا ب: "اس كورنمنث كي ميراس قدر المسان بين كدار الموسك بهار المدين الو المسان بين كدار الموسك بهال من الموسك بين المراه المراكم بين المراكم بين المراكم بين المراكم بين المراكم بين المراكم بين كالمراكم بين كل المراكم بين المراكم بين كل المراكم بين المراكم بين كل الم

پر کس طرح سے ہوسکتا ہے کہ ہم اس کے برخلاف کوئی خیال اپنے دل میں رکھیں۔'' (المؤملات احمدیدج اس ۱۳۲۱)

ہاں وہی شخص جوملکہ وکٹوریہ کواس کے جشن تاجیوثی کے موقعہ پر''عریضہ مبارکبادی'' لکھتا ہے اور اس میں ان خوشامدانہ ہی نہیں کسی بھی حریت فکر وشمیر رکھنے والے انسان کے لئے نا قابل برداشت القاظ سے خطاب کرتاہے۔

الله الله الله معظمه والى الشخف (مرزاغلام احمد قادیانی) كی طرف سے ہے ..... جو عالی علی میں معظمہ والی انگلتان وہند دام اقبالها بالقابها كے حضور بتقریب جلسہ جو بلی شصت سالہ بطور مبارک باد پیش كرتا ہے ...

مبارك! مبارك!! مبارك!!!

اس ضدا کاشکر ہے جس نے آج ہمیں میظیم الثان خوثی کا دن دکھلایا کہ ہم نے اپنی ملکہ معظمہ قیصرہ ہند وانگلتان کی شصت سالہ جو بلی کو دیکھا۔ جس قدراس دن کے آنے سے مسرت ہوئی کون اس کا اندازہ کرسکتا ہے؟ ہماری محسنہ قیصرہ مبارکہ کومیری طرف سے خوشی اور شکر سے بھری ہوئی مبارک باد پہنچے۔خدا ملکہ کو ہمیشہ خوشی سے رکھے۔''

(تخذقيمريش، بزائن ج ١١ص٢٥)

"اگر چداس محن گورنمنٹ (برطانیہ) کا ہرایک پر،رعایا میں سے شکر واجب ہے۔ گر میں خیال کرتا ہوں کہ مجھ پرسب سے زیادہ واجب ہے۔ کیونکہ بیمیرے اعلیٰ مقاصد جو جناب قیصرہ ہند کی حکومت کے سامیہ کے نیچے انجام پذیر ہورہے ہیں۔ ہرگزممکن نہ تھا کہ وہ کسی اور گورنمنٹ کے زیرسا بیانجام پذیر ہو سکتے ۔اگر چہدہ کوئی اسلام گورنمنٹ ہی ہوتی۔" (تخذ قیصر میں سرہ سامیہ خزائن جسام ۲۸۳) اور پھر مخص اپنے ان جذبات اور خدمات کے لئے ایک نگاہ النفات کے لئے یول

بتابہے:

مزیدسوچے! مرزاغلام احمد قادیانی کردارکا ایک پہلویہ ہے کہ انہوں نے ایک لڑی سے شادی کی خواہش ظاہر کی ۔ لڑکی کے والد نے رشتہ دینے سے انکار کردیا۔ مرزاغلام احمد قادیانی نے اس سلسلہ میں اس سے خطوکتا بت کی۔ ان کے لب ولہد دہنی مقام اور سیرت وکردارکی ایک جھک ملاحظہ ہو۔

''اگرآپ نے میراقول اور بیان مان لیا تو جھے پر مہر پانی اوراحسان اور میرے ساتھ نیکی ہوگی۔ میں آپ کا شکر گذار ہوں اور آپ کی درازی عمرے لئے ارتم الراحمین کے جناب میں دعا کروں گا اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی لڑکی کواپنی زمین اور مملوکات کا ایک تبائی حصہ دوں گا اور میں تج کہتا ہوں کہ اس میں سے جو کچھ مانگیں کے میں آپ کو دوں گا۔ صلد رحم عزیزوں محبت اور رشتہ کے حقوق کے بارے میں آپ کو جھے جیسا کوئی خض نہیں ملے گا۔ آپ جھے مسبتوں میں اپنا وقت ضائع نہ سیجئے اور شک

(آئينه كمالات اسلام ٢٥٥ فزائن ج٥٥ ٣٥٥)

وشبه میں نه پڑیئے۔''

ایک پہلواور....؟

عزت نفس،مکارم اخلاق، پاکیزگی،نفس میں آپ یکتا تھے۔

مرزاغلام احمرقادیانی نے اعلان کیا کہ وہ ایک کتاب (برا بین احمہ یہ) کے پچاس جھے شائع کریں گے۔ لوگوں نے ان پچاس حصو شائع کریں گے۔ لوگوں نے ان پچاس حصول والی کتاب کی مرف پانچ جھے شائع کرسکے۔ ان سے لوگوں بھیج دی۔ وہ پچیس سال کے عرصے میں کتاب کے صرف پانچ جھے شائع کرسکے۔ ان سے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ نے قیمت تولی ہے بچاس حصوں کی ، اور دیئے ہیں پانچ جھے۔ اصول تجارت اور دیا نت وا مانت کے نقط نظر سے میصور تحال کیس ہے؟

سنئے مرز اغلام احمد قادیانی کیا جواب دیتے ہیں۔وہ کہتے ہیں: ' پہلے پچاس جھے لکھنے کا ارادہ تھا۔ گر پچاس سے پانچ پر اکتفا کیا گیا اور چونکہ پچاس اور پانچ میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے۔اس لئے پانچ حصوں سے وہ وعدہ پورا ہوگیا۔''

(دیاچہ براہیں احمید مصر پجم میں برائیں احمید مصر پجم میں برائیں جا ۱۳ میں ۹)
خدا کے لئے غور کیجئے میر محص جولین دین اور تجارت میں ۵ اور ۵۰ میں کو کی فرق محسوس
نہیں کرتا اور اس جسارت کا بھی مظاہرہ کرتا ہے کہ ۵ کے نقطوں کو صفر کہہ کرمطا لبے کوٹال دے۔
جب اس سیرت وکر دار کا حال محتص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محقاظتے بعثت ٹانیہ میں میرے وجود میں
خاہر ہوئے ہیں تو اس صادق امین کا کوئی امتی اسے کس طرح پر داشت کرسکتا ہے۔جس صادق

وامین (ہمارے ماں باپ ادر ہماری جانیں ،حضور پر قربان اللہ) کی صدافت وامانت کی گواہی ابوجہل نے بھی دی تقی ؟

اس فحض کی یہ جمارت اور سب پہلوچھوڑ ہے، کیا اس قابل ہے کہ اسے مسلمان ملک میں بیاد چھوڑ ہے، کیا اس قابل ہے کہ اسے مسلمان ملک میں خشندے دل سے برداشت کریں؟ اورا گرکوئی مسلمان حاکم، اپنے جذبات پر ہر پہلوسے قابو پاکر مراعات میں کی کرے بلکہ صرف اسنے پراکتفاء کرے کہ اس ناپاک پہفلٹ کو ضبط کر دے۔ جس مراعات میں کی کرے بلکہ صرف اسنے پراکتفاء کرے کہ اس ناپاک پہفلٹ کو ضبط کر دے۔ جس میں اس نوع کی تا قابل برداشت اشتعال اگیزی پائی جاتی ہوتو کیا اس حالاف نفرت، اشتعال اور اللہ اس کے خلاف نفرت، اشتعال اور اللہ اللہ عظمی کا اظہار کیا جائے اور اندرون و پرون ملک اس کے خلاف نفرت، اشتعال اور جانی قربانی پیش کرنے کی تلقین کی جائے۔ جس طرح کابل میں وو قادیا نیوں نے، وہاں کی مسلمان حکومت کے خلاف سازش کا ارتکاب کیا اور جہاد ایسے اساسی واہم ترین اسلامی تھم کومنسوخ مسلمان حکومت کے خلاف سازش کا ارتکاب کیا اور جہاد ایسے اساسی واہم ترین اسلامی تھم کومنسوخ کینے کی جسارت کی اور حکومت نے مجبورا ان کوئل کی سزادی۔

بجاطور پرہم سے بیسوال کیا جاسکتا ہے کہ کیا قادیانی لٹریچر میں'' ایک غلطی کا از الہ' وہ واحد پفلٹ ہے جس میں رحمت دوعالم، سرورکونین، سید الرسل، خاتم النہیں علیہ فداہ ارواحنا وانفسنا کی (نارش بدہن) تو بین کی گئی ہے۔ ہم بلاتاً مل اعتراف کرتے ہیں کہ ایسانہیں ہے۔ قادیانی لٹریچ میں تعلم کھلا بیکھا گیا ہے کہ:

محمد پھر اتر آئے ہیں ہم ہیں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھنے قادیاں میں

(پیغام ملم موردی ۱۱ رماری ۱۹۱۳ م، بدر نبر ۱۷ ج ۲ مورد ۱۵ را ۱۹۰۱ م ۱۹۱۳ م ۱۹ می کریم آلیا ایک مسیح موعود کی بروزمی صورت اختیار کر کے چھٹے بزار کے آخر میں مبعوث ہو ہے اور بیقر آن سے جات میں افکار کی مخیائش نہیں اور بجز اندھوں کے کوئی اس معنی سے مذنبیں پھیرتا کیا آخرین منہم کے لفظ کا مفہوم محقق ہو۔ اگر رسول کریم آخرین منہم کے لفظ کا مفہوم محقق ہو۔ اگر رسول کریم

آخریش موجود نہ ہوں۔ جیسا کہ پہلوں میں موجود تھ۔۔۔۔۔اور جس نے اس بات سے اٹکارکیا کہ نبی علیہ السلام کی بعث چینے بزار سے تعلق رکھتی ہے۔ جیسا کہ پانچ یں بزار سے رکھتی تھی ۔ پس اس نے حق کا اور نعی قرآن کا اٹکارکیا۔ بلکہ تق یہ ہے کہ آتخ میں این اور انسان ہے۔ بلکہ چودھویں رات کے بینی ان دنوں میں بہنبت ان سالوں کے اقوی اور اکمل اور اشد ہے۔ بلکہ چودھویں رات کے چاند کی طرح۔''

"اسلام ہلال کی طرح شروع ہوا اور مقدر تھا کہ انجام کار زمانہ بیل بدر ہو جائے خداتھا گی کے حکم سے پس خداتھا گی کہ کہ سے نے چاہا کہ اسلام اس صدی بیل بدر کی شکل اختیار کرے جو شار کی روسے بدر کی طرح مشابہ ہو ( یعنی چوجو میں صدی ) پس ان بی معنوں کی طرف اشارہ ہے۔ خداتھا گی کے اس قوم بیل کہ لقد نصر کم الله ببدر وانتم اذا آتا

( خطبه الهاميص ١٨١ فرائن ج١١ص ١٤٦)

ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مرز اغلام احمد قادیانی نے ایے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ (نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر ند باشد) رحمت اللغالمین تھے اور انہیں الہام ہوا ہے۔ و مسللہ الرسلنك الارحمة للعالمين!

ارسلنك الارحمة للعالمين!

لیکن ہم اس دفت اس موضوع پر گفتگونہیں کررہے کہ قادیانی لٹریچر میں کیا کچھ ہے اور
کیا کچھ نہیں۔ ہم تو صرف اس عنوان پر بحث کررہے ہیں کہ نواب امیر محمد خال گورزمغر لی پاکستان نے ایک غلطی کا ازالہ ضبط کر کے نہ تو قادیا نیوں پر کسی قسم کی زیادتی کی ہے نہ بی انہوں نے کسی ضابط اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے اور نہ بی ان کا بیا قدام مغربی جمہوریت کے اس اصول کے خلاف ہے کہ ہرکی کواظہار عقیدہ وخیال کی آزادی حاصل ہے۔ ہر چند کہ بیاصول بعض پہلوؤں سے ستحق نظر ہے۔ لیکن اتنی بات توسیمی کوشلیم ہے کہ کی بھی مخص کوخواہ وہ اقلیت کا فرد ہویا اکثرت کا رکن۔ بیرحق حاصل نہیں کہ وہ اپنا کوئی ایسا عقیدہ یا وعویٰ شائع کرے جو کروڑوں انسانوں کے جذبات ملی انسانوں کے جذبات ملی انسانوں کے جذبات ملی کے لئے الٹی میٹم کی حیثیت رکھتا ہو۔

بناپریں ہم حکومت مغربی پاکستان کے اس اقدام کی پرزورتا ئیدکرتے ہیں۔اس پر
ہدیتریک پیش کرتے ہیں اور یدورخواست کرتے ہیں کہ وہ قادیا نیوں کے احتجاج اوران کی
دھمکیوں سے متاثر ہوکراس حکم کی واپسی پر ہرگز خور نہ کرے۔مزید برآں ہم یہ بات بھی
عرض کرنا ضروری ہجھتے ہیں کہ پچھلے سال مرزاغلام احمد قادیا نی کے کتا پچہسراج الدین عیسائی
کے چارسوالوں کا جواب کی ضبطی کا حکم واپس لینے کا اقدام اگر چددرست نہ تھا۔تا ہم ایک غلطی کا
از الد کا مسئلہ یکسر دوسری نوعیت کا مسئلہ ہے۔اگر خدا نخواستہ اس پیفلٹ کی ضبطی کا حکم واپس
لے لیا گیا تو مسلمانان پاکستان یہ بچھنے پر مجبور ہوں گے کہ ( خاکم بدہن ) ہم اس لائق نہیں رہے
لیا گیا تو مسلمانان پاکستان یہ بحضے پر مجبور ہوں گے کہ ( خاکم بدہن ) ہم اس لائق نہیں رہے
تحفظ کا ایک ادنی ترین حق ادا کرسکیں اور خاہم ہے توکر وڑمسلمانوں کا بیتا کر بے حد شدید اور
حدورجہ نتیجہ خیز ہوسکتا ہے۔

قاد یا نیوں سے

بطور حرف آخرہم قادیا نیوں سے میہنا چاہتے ہیں کہ آپ حضرات صرف ای نقط ُ نظر سے سوچنے پراکتفاء نہ سیجئے کہ مرز اغلام احمد قاویانی آپ کے نبی ہیں۔اس لئے ان کا لکھا ہوا ایک ایک حرف مقدس ہے اور اس کی حفاظت میں جان دے دیتا شہادت ہے۔

ادّان ۔۔۔۔ تو آپ کومسوں ہونا چاہئے کہ آپ ایک ایسے ملک کے باشندے ہیں۔ جس کے اصول مالکوں (ملت اسلامیہ کے نوکروڑ مسلمانوں) کے عقائد آپ سے یکسر عنلف ہیں۔ وہ بقول مفکر پاکستان علامہ اقبال کے، آپ کے وجود کو اپنی ملی اجتماعیت کے لئے ایک چیلنج خیال کرتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ آپ ان حدود تک محدود رہیں۔ جو بین الاقوامی حیثیت سے متعین ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ آپ ان حدود تک محدود رہیں۔ جو بین الاقوامی حیثیت سے متعین ہیں کہ کسی بھی اقلیت کو اکثریت کی اجتماعی حیثیت کے لئے چیلنے نہیں بنیا چاہئے اور اس کے اساسی معتقدات کے خلاف تو ہین آمیز جسارت نہیں کرنا چاہئے۔

ان ایست آپ کا ہے جذبات بھی بی ہیں کہ آپ اپنے مقدسین کے خلاف کی ایسی بات کو سوار انہیں کرتے جو آپ کے زو کی ان کا باعث ہو۔ چنا نچہ آپ نے ماضی قریب میں ایس ایس کتاب '' تاریخ محمودیت کے چند پوشیدہ اوراق'' کو اسی مغربی پاکستان کی حکومت سے صبط کروایا ہے۔ جس میں خود قادیا نیول کے بہت سے افراد نے مؤکد اعداب حلف اٹھا کر آپ کے خلیفہ کے بارے میں بعض نا قائل ذکر با تیں کی تعیس اگر آپ اپنے خلیفہ کی شان کے خلاف کسی کتاب کو برداشت نہیں کر سکتے اوراسے ضبط کروائے بیٹی آپ چین کی زندگی بسر نہیں کر سکتے تو مسلمانوں کے بارے میں آپ کیوں بیرائے قائم رکھے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی جانوں اوراولا دول سے ارب ہاگا (بلکہ ان گئت گنا زیادہ) محبوب و محترم ذات بابرکات کے خلاف کی ناپاک جیارت کو برداشت کر سکتے ہیں۔

ہماری مخلصانہ گذارش قادیانی اصحاب سے بیہ ہے کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے کم ازکم اتناتو کریں کہ مسلمانوں کی غیرت کو چینے خددیں اورا لیے حالات ازخود پیدا نہ کریں کہ ان کے خلاف نفرت انگیزی عام ہو۔ ہم دیانیہ قادیا نیوں کی جان وہ ان کی حفاظت کو ضروری سجھتے ہیں۔ (اس لئے کہ ہم بحثیت قوم ان سے اس حفاظت کا عہد کر چکے ہیں) اور کسی بھی الی تحریک یا کوشش کو جائز نہیں خیال کرتے جو قانون شکنی پر منتج ہو لیکن اس میں ہماری (بحثیت اکثریت کے فرمہ واری کے ساتھ ساتھ حادیا پینوں پر بھی پچھ پابندیاں اور ذمہ داریاں عاکم ہوتی ہیں اور انہیں ہونا جا ہے۔ وہ ما علینا الا البلاغ!

اسلامیان پاکستان سے

بالخضوص ہم علاء کرام کوان کے اس منصب کی جانب توجہ دلا نا ضرور کی بجھتے ہیں کہ جس ذات بایر کات کے طفیل ہم آپ اس دنیا ہیں اس لا کق تصور کئے جاتے ہیں کہ تمام ترکوتا ہوں کے باوجود کو کی ہماراتا م لے اور ہم کسی نہ کسی درجے ہیں لائق النفات متصور ہوں۔اس خاتم الرسل فداہ آبا کا وام ہما تنافظ کے نے اپنی رحلت سے مجھ عرص قبل ہی بیفر مایا تھا کہ میرے دین کی تملیغ ودعوت جو موجود نہیں ہیں۔ان تک اس دین کو پہنچا نایاس امت کا فریضہ ہے۔

دعوت الی اللہ بہلغ وین اور اظہار حق کے اس فریضہ کی ادائیگی بی اہل علم کا مقصد وجود ہواں سے عہدہ برآ ہونے کے لئے ضروری ہے کہ بیکام خالصة اللہ تعالیٰ کی رضا کونصب العین قرار دے کرکیا جائے۔ اس کواس نج پرانجام دیا جائے جونج اسوہ رسول ملک ہے۔ اس کواس نج پرانجام دیا جائے جونج اسوہ رسول ملک ہے۔ دیا جائے۔ اور اس کی انجام دہی میں کسی ملامت کے خوف اور کسی لا کی محصول کو دخیل نہ ہونے دیا جائے۔ مزید برآ ل یہ بھی ضروری ہے کہ دین کے جن مسائل کے لئے ہماری تبلیغی مساعی وقف ہوں۔ ان کی ترتیب میں الاہم ، مالاہم کا اصول کار فرما ہو۔ جو چیز دین میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ بہت زیادہ مقدم ہوجو دوسرے در جو کی ہے۔ وہ دوسرے مقام پراہم قرار دی جائے اور جو تیسرے مقام کی ہے اسے اس مقام پرطحوظ رکھا جائے۔

بطور مثال، ہر دور، ہر حالت اور ہر زمانہ میں دعوت الی الله، دعوت الی التوحید، دعوت الی التوحید، دعوت الی التوحید، دعوت الی الرسالت، ایمان بالقرآن اور ایمان بالآخرۃ کواۃ لین حیثیت دیتادین کاقطعی تقاضا ہے۔ اس کا دوسرا پہلویہ ہے کہ اربابا من دون الله افراد واصنام، ماسوی الله کی عبادت کے شرک، سرورکو نمین، خاتم النہین روی فقسی فدا ما الله کے بعد کسی نئے نمی کی جانب دعوت پر شمتل تحریک، آخرت سے منحرف کرنے والی تعلیمات اور بحیثیت مجموعی دین میں ترمیم و منتیخ اور الحاد کے سد باب کودوسرے تمام فتنوں اور دوسری تمام کمراہیوں پر مقدم رکھنا فرض عین ہوگا۔

ان اساسی عقائد کے بعد اساسی اعمال کی اہمیت مسلم ہے اور اس باب میں اقامت صلوق ، ایتاء زکوق ، ادائیگی حج اور رمضان کے روزے اولین توجہ کے ستحق ہونے چاہئیں۔ تاکہ قصر اسلام جن پانچ بنیا دوں پر استوار ہے۔وہ قائم وموجو در ہے اور اس کا حلیہ **بگا**ڑنے کی جسارت کوئی نہ کر سکے۔

آج ہم جم صورتحال سے دوچار ہیں۔ اس کا ایک تاریک گوشہ یہ ہے کہ ہم ایسے مسائل میں الجھ کررہ گئے ہیں جویا تو اساس اہمیت نہیں رکھتے اور یا پھران مسائل کو بے وجہ اہمیت دی گئی ہے۔ درانحالیہ ہم اپنے سرکی آ تھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو تحریک اور جوفلسفہ اسلام کے خلاف نبرد آزما ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے یا تو جمارے تصور تو حید، تصور رسالت، تصور آ خرت، اورایمان بالقرآن پر جمله آ ور ہوتا ہے اور ہمیں خدا کے ساتھ دوسرے معبودان باطلہ اور دنیوی جاہ ومنزلت سے والہا نہ مجب کی دعوت دیتا ہے۔ تاکہ ہم ' و من المفلس من یتخذ من دنیوی جا اللہ ان اللہ اندادا یہ ہے۔ وہ سے کہ وہ ان اسے بھی ہیں جواللہ کے سواد وسرے دون اللہ انسان عومعود دیاتے ہیں۔ (جس کی صورت یہ ہے کہ وہ ان) سے الی محبت کرنے لگتے دون یا اشیاء کو معبود دیاتے ہیں۔ (جس کی صورت یہ ہے کہ وہ ان) سے الی محبت کرنے لگتے

میں جیسی محبت اللہ تعالی سے کرنی چاہے کے مصداق نجاست شرک سے آلودہ ہوجا کیں یا ہمیں مشرک نے اللہ معنی اللہ ہمیں مشرک نے اللہ معنی اللہ ہمیں مشرک نے الرسالت کی جانب دھکیا چاتا ہے کہ ہم حضوط اللہ کے بعد کسی دوسر شخص کو لفظ ایامعنا رسول مان لیس لفظ تو یون کہا ہے گئے اللہ کا اور معنا اس طرح ہم اس کی باتوں اور اس کے فیصلوں کو خاتم النہ بین علیہ التحسید وانسلیم کے ارشادات اور آپ کے فیصلوں پر (خاتم بدہن) ترجیح دیے لگیس۔

ای طرح عہد حاضر کی بعض عمراہیاں، دین کے اہم ترین ستون نماز (صلوٰۃ) کے خلاف نبرد آ زما ہیں اور بعض زکوٰۃ، جج اور روز ہے کی حیثیت کو نگا ہوں سے اوجھل کرنے میں معروف ہیں۔ معروف ہیں۔

ان حالات میں وین کے خدام کا اوّلین فرض یہ ہے کہ وہ خاتم الرسل مالی کے اسوہ مبارکہ کی اطاعت میں ان ایمانیات اور ان ایمانی اعمال کی جانب دعوت کو مقدم رکھیں اور ان کی حفاظت کے لئے ہمہ تن متوجہ رہیں۔ان ایمانیات کی حفاظت کے سلسلے میں بیلموظ رکھنا ضروری ہوگا کہ نفی نقط نظرے:

..... شرك بالله-

ا ..... شرک فی الرسالت (حضور الله کے ساتھ کی دوسرے نبی کوشریک رسالت تصور کرنا، قادیانیت کی دعوت یہی ہے۔ امتی نبی، بروزی نبی، جمال محمدی کا مظہر ہونے اور مرز اغلام احمد قادیا فی کی صورت میں (نعوذ باللہ من ذالک) محقظ کے بعث فانید کا ظہور بیتمام اصطلاحات صراحة شرک فی الرسالت کی تعریف میں آتی ہیں)

۳..... سرورکونین آلی کی نبوت کافہ سے انحراف اور کسی دوسر سے فاتر انعقل یا متفنی کی نبوت کو سلیم کرنا، جیسے بہائیت جس کا اساسی عقیدہ سے کہ محققات فیداہ ارواحناوانفسنا کی نبوت کا عبد ختم ہوچکا اور اب بہاء اللہ ایرانی اور باب کا عبد رسالت شروع ہوتا ہے۔قرآن مجید منسوخ ہوچکا اور بہائی شریعت کی کتاب اقدس پرائیمان لانا ضروری ہے۔

سسس متحکیم نیر، انزل الله، اللی قوانین کے بجائے انسانی قوانین کے قبول کرنے اور ان کے مطابق نظام زندگی استوار کرنے کی دعوت۔

۵..... انکار جیت سنت رسول التُعلِی پینی پیدوست کرمیلی نے خداتعالی سے راہ نمائی مامل کے معلق نے خداتعالی سے راہ نمائی مامل کرکے جوشر بعت نافذ فرمائی تھی وہ تواس وقت کے لئے مخصوص تھی اور آج ہر بوالہوں کو بیٹن مامل ہے کہ قرآن کے نام پر جو کچھ کہا ہے قرآن کی تغییر اور اسلامی شریعت تسلیم کرلیا جائے۔

ایمان بالآخرة کی جگه ایمان بالدنیا، مدعا بیہ که دنیوی زندگی بیس کسی چیز کو قبول کرنے اور کسی شکوترک کرنے بیں وارو مدارشر بعت اسلامیہ پرنہیں بلکہ انحصارا س امر پرہے کہ کون می چیز فی الوقت مفید ہے اور کس سے ہماری موجودہ زندگی (خواہ بیسر تاقدم غلط ہو) جوں کی توںرہ تتی ہے۔ جو چیز اس نقطہ ونظر سے درست ہے دہ برحق ہے اور جواس کے خلاف ہے دہ غلط ہے۔ بالفاظ دیگر خالص مادہ پرستی اور رضا بالحیا ڈالد نیا (دنیوی زندگی پرخوش ہونے) کی دعوت ہے۔ بالفاظ دیگر خالص مادہ پرستی اور رضا بالحیا ڈالد نیا (دنیوی زندگی پرخوش ہونے) کی دعوت۔ یہ چند اہم یا تیں ہیں۔ جن کی تر دید، جن کا ابطال اور جن کا مقابلہ ہر حال ہیں ہر

مسلمان پراور برعالم دین پردین فریضه کی حیثیت رکھتا ہے۔

جیدا کہ عرض کیا گیاان متی ابطال تصورات میں سے ایک تصور قادیا نیت کا بھی ہے اوراس کی ذمہ واری خصوصیت سے پاکستان اور بھارت کے مسلما لوں پراس لئے عائد ہوتی ہے کہ سیجد یدوین اس سرز مین سے ہویدا ہوا اور آغاز سے اب تک کی تاریخ سے یہال کے اہل علم کہ سیجد یدوین اس سرز مین سے ہویدا ہوا اور آغاز ضاب تک کی تاریخ سے یہال کے اہل علم بی آگاہ ہیں۔ ان کی خفلت بے توجمگی اور اوا نیگی فرض میں کوتا ہی سے باہر کے اور یہال کے جنے مسلمان اس ارتد او کا شکار ہول گے۔ ان کے بارے میں یہی اہل علم عند اللہ مسئول اور جوابدہ ہول گے۔

یہاں بیوض کرنا بھی ضروری ہوگا کہ قادیانی است کی گمراہی ہے سلمانوں کو بچانے کے لئے کم از کم اسی قتم کی جدوجہد کرنا ہوگی۔جس قتم کی مساعی قادیانی امت کے افراد بردیے کار لارہے ہیں۔ بیمساعی کس نوع کی ہیں اس کی تازہ ترین مثال ملاحظہ ہو۔

ایک نطمی کا ازالہ کی ضبطی پر قادیا نی امت نے جوتا ٹر لیا ہے۔ اس کا ایک پہلویہ ہے کہ
اس امت کے ایک سربر آوروہ مناظر الفرقان ربوہ کے ایڈیٹر نے جماعت سے کہا ہے کہ اگر گورز
مغربی پاکستان جلداز جلداس پمفلٹ کی ضبطی کا تھم واپس نہ لیس تو قادیا نی لوجوان''فوراً عزم کر
لیس کہ وہ اس سارے رسالے کومن وعن زبانی حفظ کرلیس گے۔ یہ چھوٹے سائز کے ساڑھے تیرہ
صفحات ہیں اور قریباً ساڑھے چار ہزار چھوٹے بڑے الفاظ کا مجموعہ ہے ۔۔۔۔۔جس کا زبانی یا وکرتا
اور سینہ بسینہ شقل کرتے ہے جاتا کہ تھی مشکل کا منہیں۔'' (الفرقان جولائی ۱۹۲۳ء)

یہ ہے اس عزم کی ایک جھلک جوامت قادیانیہ اپنے موجودہ دورزوال وانحطاط میں ہے۔ اس عزم کی ایک جھلک جوامت قادیانیہ اپنے موجودہ دورزوال وانحطاط میں بھی اپنے میں کہ آئیس خدا کے سینوں میں پنہاں رکھتی ہے۔ اب پاکستان کے سلمان خود فیصلے مصطفی اللے کے کہ رسالت کی شان کوساری دنیا پر اجا گر کرنے اوراس شان کے خلاف بہی شرائگیزیوں ہے اے محفوظ رکھنے کے لئے کس گرم جوثی کا مظاہرہ کرنا جا ہے؟

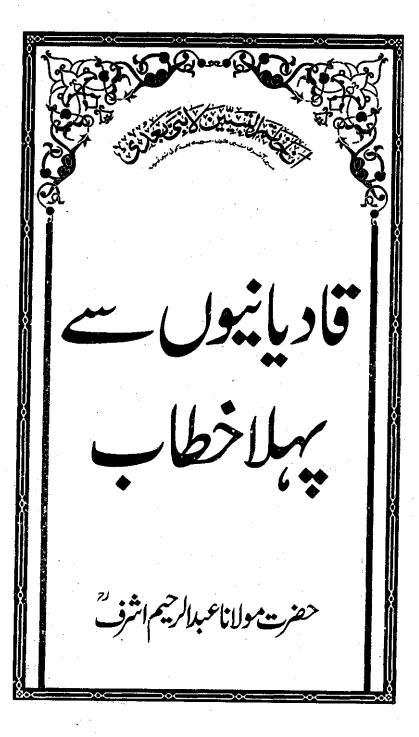

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

راقم الحروف نے قادیانیت کے عنوان پر چند تقریریں پھیلے دنوں چنیوٹ، ملان اور گوجرانوالہ میں کیس ان کا وہ حصہ جوقادیا نیوں سے متعلق ہے۔ آئندہ صفحات میں پیش کیا جارہا ہے اور یہ ان کے طویل سلسلے کی پہلی کڑی ہے جس کا مقصداس فرض کی ادائیگ ہے جو بحثیت مسلمان ہم پر عائد ہوتا ہے اور وہ یہ کہ قادیا نی حضرات نے مرزاغلام احمد قادیا نی کو نبی اللہ می موعود اور مہدی مان کر جو غلط فیصلہ کیا ہے۔ ان کی غلطی ان پر کسی جوش اور اشتعال کے بغیر واضح کی جائے اور اس غلطی کو ان دلائل سے ثابت کیا جائے جو کسی صورت ردند کئے جاسکیں۔ الل کہ کسی خض کا دل خونے خدا سے بکسر خالی اور اپنی نجات کی اہمیت سے محروم ہو چکا ہو۔

الله رب العزت النجيج الفاظ كوقيول فرمائيس اوروه تا فيمر واليس جوقلوب كوش كى جانب متوج كرن البلطل جانب متوج كرن كا البلطل باطلاً وارزقنا اجتنابه و آمين يا اله الحق آمين "

عبدالرجيم اشرف ١٣٨٣ رمضان المبارك ٢ ١٣٨٦ ه

طبع ثانی کےوقت

## ''اللهم اهدنا فيمن هديت''

ان تمام حضرات کے نام، ایک پیغام، جوائی نجات کی خاطر مرز اغلام احمد قادیا تی ہے وابستہ ہیں۔ نجات کا واحد ذریعہ اس چائی پرایمان ہے جواللہ ذوالجال کی کتاب اوران کے آخری رسول، سیدالا و لین والآخرین مجم مصطف اللہ کی جانب سے پورے عالم انسانی کی نجات کے لئے لازی شرط قرار دیا گیا۔ یہ وسیلہ نجات، اپنے زعم و آرز و کے مطابق نہیں۔ اس معیار پر پورااتر تا ضروری ہے جو کتاب اللہ اورا حادیث رسول اللہ علیہ میں بصراحت بیان کردیا گیا۔

اس پیغام میں جو آج سے چند برس قبل، آپ حضرات کے نام قول و تحریر دونوں صورتوں میں پیش کیا گیا۔ پھرسے ایک مربوط سلسلہ کی کڑی کی حیثیت سے پیش خدمت ہے۔ اپنی ذات کوعذاب الہی سے بچانے اور رحمت الہیہ کے حاصل کرنے کے جذبہ سے اس پرغور فرمائے۔ عبدالرحیم انٹرف

۲۶رد يقعده ۱۳۹۳ه، بمطالق۲۲رد تمبر ۱۹۷۳ء

### بسم الله الرحمن الرحيم!

# قاديا نيول سےخطاب

"الحمد الله وحده والصلوة والسلام على من لا نبی بعده"

قادیانی دوستواسب سے پہلے تواس صورت واقعہ سے آگاہ ہوجا سے کہ آپ ہماری
ان تقریروں ، تحریروں اور گفتگوؤں سے جوہم اپ مسلمان بھائیوں سے قادیانیت کے عوان پر

کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی بی سیحوں کرتے ہیں کہ ہم آپ کے خالف ہیں اور آپ کے بارے ہیں
ہمارے جذبات ہیں تی ہے تو آپ ہمیں اس ہیں معذور خیال کیجئے۔ جب ہم دیا نتراری سے یہ
محصتے ہیں کہ مرزاغلام احمدقادیا نی آپ نوٹ میں سے پنیس ہیں اور آپ مسلمانوں کواس کی
دووت دیتے ہیں۔ یا آپ مسلمانوں میں سے بعض افراد کوائے اندر جذب کرکا ہی جاعت کو
منظم ومضبوط بناتے چلے جاتے ہیں اور پھر براہ راست اس امرکی کوشش کرتے ہیں کہ ملک کواحمدی
منظم ومضبوط بناتے چلے جاتے ہیں اور پھر براہ راست اس امرکی کوشش کرتے ہیں کہ ملک کواحمدی
منظم ومضبوط بناتے جلے جاتے ہیں اور پھر براہ راست اس امرکی کوشش کرتے ہیں کہ ملک کواحمدی
منظم ومضبوط بنات ہو آپ کو اپنے مقاصد ہیں خلص مانے کے باوجود ہمارے اندر حفاظت ذات،
منظم دین کیں۔ تو آپ کو اپنے مقاصد ہیں خلص مانے کے باوجود ہمارے اندر حفاظت ذات،
منظم دین کیں۔ تو آپ کو اپنے مقاصد ہیں خلص مانے کے باوجود ہمارے اندر حفاظت ذات،
منظم دین کا دیوالیہ ہو جائے اور ہم بے حمیت و بے غیرت ہوکر رہ جا کیں۔ اس لئے یہ
جذبات فطری ہیں اور آگران کے اظہار ہیں پھی شدت محسوں ہوتو آپ اسے گوارا کریں۔ اس لئے یہ
کہ ہمارے نزد یک آپ ہمارے قصرایمانی ، ہمارے جدملی اور ہمارے مجبوب ملک پر ہملد آور کی۔
میں۔ اس کے بیہ کہ ہمارے خوائی میں۔ اس کے بیہ کہ ایک فیات میں۔ اس کے بیہ کہ ہمارے نزد یک آپ ہمارے نور کے ہیں۔ انعانہ کرر ہے ہیں۔

گریہ پہلوآپ پرواضح رہے کہ ہماری یہ مدافعت، صرف اس لئے ہے کہ ہم اس امت کے افراد کو قادیانی مملکت بنانے کے منصوبوں کو نام بنانا، اپنادینی، ملک اور کلی فرض جھتے ہیں اور یہ جو ہم آپ کو ایمان، اپنا افراد اور انٹی مملکت پر ہملک ورخیال کرتے ہیں تو آپ کی اجتماعی حثیت کے بارے میں ہم ایسا جھتے ہیں۔ وگر نہ جہال تک آپ کے جثیت انسان اور بحثیت ایک فرد ہونے کا تعلق ہے۔ خدائے علیم وجمیر گواہ ہے کہ میرے دل میں اس شدت کے ساتھ یہ پہلا جذبہ موجود ہے۔ دوسرا جذب یہ محموجود ہے۔ دوسرا جذب یہ محموجون ہے کہ جس میں جتلا ہونے کہ ایک ایک فحض کو اس غلط فہی سے نکالا جائے۔ جس میں جتلا ہونے کے باعث میرے نزدیک آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کررہے ہیں۔

آپ کی مشکلات

مزید برآس میرے دل میں آپ کے لئے بھدودی کا جذبراس لئے بھی ہے کہ یہ بات میرے علم میں ہے کہ آپ میں سے جواصحاب اخلاص آج سے میں چالیس برس قبل قادیان میں اور اب ربوہ (چناب گر) میں اس مقصد کے لئے بجرت کر کے آئے کہ وہ اپنے سلیلے کے نبی یا خلیفہ کے جوار میں رہائش اختیار کریں۔ انہوں نے انتہائی خوش اعتقادی کے تحت پہلے قادیان میں اور اب بوہ میں قطعات اراضی خریدے اور اس کے بعد انہوں نے بڑاروں روپ صرف کر کے وہاں مکانات بنوائے گران کی قانونی پوزیش قادیان میں بھی بھی میں تھی اور بوہ میں بھی بھی ہے کہ وہ اپنے مکانات کی اراضی کے ماکن نہیں ہیں۔ اراضی کی ماکھ صدرا جمن احمد سے۔ اس نے ربوہ کی اراضی چند پیسے فی مرلہ کے حساب سے سابق پنجاب کے ایک انگریز گورز کے عہد میں خریدی اور سینکٹروں روپ مرلہ کے حساب سے سابق پنجاب کے ایک انگریز گورز کے عہد میں خریدی اور سینکٹروں روپ مرلہ کے حساب سے اپنے معتقدین کے ہاتھوں فروخت کیں۔ گراس فروختگی کا نرالا دستور یہ تھا کہ صدرا مجمن احمد یہ قیمت وصول کرنے کے بعد بھی ان اراضی کی حسب سابق مالک رہی ورتھا کہ صدرا مجمن احمد یہ قیمت وصول کرنے کے بعد بھی ان اراضی کی حسب سابق مالک رہی

ای طرح بعض معاشی الجمنیں بھی ہیں اور ان سے زیادہ معاشرتی الجمنیں۔ آپ حضرات پر حاوی ہیں۔ قادیانیوں ہی سے ہوئے۔ انہی حضرات پر حاوی ہیں۔ قادیانیوں ہی سے ہوئے۔ انہی رشتوں سے اولا دیں ہوئیں۔ ترکے اور میراث کے مسائل پیدا ہوئے اور علیٰ ہٰدالقیاس دوسرے بیثار مسائل ،اور یہ ہات کسی بھی ہوش مندسے تی نہیں کہ ہر مخص اپنے اندریہ قوت نہیں رکھتا کہ جن بیثار مسائل ،اور یہ ہات کسی بھی ہوش مندسے تی نہیں کہ ہر مخص اپنے اندریہ قوت نہیں رکھتا کہ جن بی کی خاطر تمام مشکلات ومصائب کو ہرداشت کرے۔ ایسے ایار پیشا ورعملاً آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والے افراد بہت کم ہوتے ہیں۔

حفرات! بیسب مجبوریاں میرے سامنے ہیں اور انہی کی وجہ سے وہ فطری جذبہ جو میرے دل میں آپ حفرات کی بھی خواہی کا موجود ہے۔ ان مجبوریوں کے باعث اس میں گئی گناہ اضافہ ہوجا تا ہے اور میں علیم وخیر خدا کو گواہ بنا کر بیہ تنا ناچا بتا ہوں کہ آپ کو قادیا نیت کے دائر سے نکال کر از سرنو اسلام کے حلقے میں لانے اور سرز اغلام احمد قادیانی کی است کے بجائے سید الرسل خاتم انسیین محقیقے کا امتی بنانے کے لئے سرایا اضطراب ہوں۔

می کوئرے ہوئے دوستو! ہر محاطے میں فلط فیصلہ کرسکتا ہے۔ یہ فیصلہ اخلاص کے ساتھ بھی ہوسکتا ہے اور بددیا نتی کے ساتھ بھی۔ ہم سلمانوں نے فیصلہ کیا کہ مرز اغلام احمد قادیا نی اپنے دعاوی، مہدویت، میسیعیت، ماموریت اور نبوت میں کا ذب ہیں اور میں آپ حضرات کو کواہ بیا کر کہتا ہوا ) کہ رب ذوالجلال کی تنم، میں مرز اغلام احمد قادیا نی کو کا ذب یقین کرتا ہوں۔ ان کے بنا کر کہتا ہوا ) کو فلط یقین کرتا ہوں اور یہ یقین رکھتا ہوں کہ ان کو نبی ماننا امت محمد ہے خارج ہوجانے کے متر ادف ہے۔

مرز اغلام احمد قادیانی کے سیچنہ ہونے کے دواہم دلائل

میرایه فیصله کن دلائل اور حقائق پرجنی ہے۔اس کی تفصیلات کا بیر موقع نہیں البعۃ آپ حضرات کے سامنے میں سینکڑوں میں سے صرف دو با تیں پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ حضرات کو متوجہ کرتا ہوں کہ یوم محشر کی جواب دہی اور ابدی نجات کی اہمیت اور ابدی عذاب کے خوف کا تصور کر کے ان با توں پرغور کریں۔

یا نیج اور پچاس کی بات

قادیانی حضرات! سب سے پہلے تو میں ایک انتہائی سادہ کیکن اہم اور واضح بات پیش کرتا ہوں۔ آپ میں سے ہو خص بغیر کی فلفے اور منطق کی مدد سے بیجا نتا ہے کہ کوئی اجنی نہیں۔ اگر کوئی نوجوان اپنے بزرگ باپ کو پانصد روپے دے اور اس کامحترم باپ بیہ کہے کہ بیہ پانصد روپے میں تہمیں واپس لوٹا دوں گا۔ سعادت مند بیٹا روپے کی واپسی کا مطالبہ کوشدت سے نہ کر ہے لیکن جب بھی باہمی حساب کتاب، کا مرحلہ پیش آئے تو وہ عرض کرے کہ ابا جان! وہ پانچصد روپے بھی تھے۔ والد بزرگوار برموقعہ پر بات کار خبدل دیں اور بیٹے کو ٹال دیں۔ آخر ایک دن وہ غصے میں آئیں۔ بہلے تو اپنے بیٹے کو تخت سے کہیں۔ اس کے بعد فرمائیں۔ اب نالی یہ بواور تم نے مدت سے پر بیٹان کر رکھا ہے۔ نالی تا بوار بیٹے بیٹے کہا تھ بیل تھا دیں۔

اور پیر ماجے سے بعدوہ ہی چاہیاں ہوئے ہیں ہے۔ اس سے بیتا عرض کرے۔ حضرت اباجان! بیکیا؟ میں نے تو آپ کے حسب ارشادہ ۵۰ دوپے دیئے سے اور آپ صرف پانچی روپے عطافی ارہے ہیں؟ دیئے تھے ادر آپ صرف پانچی روپے عطافی ارہے ہیں؟ پدربزرگوارغصے ال سلے ہوکر فرمائیں۔

نالائق کہیں کا، کیا تجھے اتنا بھی شعور نہیں کہ پانچ اور پانچ صدیس سوائے دونقطوں کے فرق کیا ہے؟ ہم نے پانچ صد لئے تو پانچ ادا کردیئے سے پانچ سو کا حساب صاف ہوا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ نقطے کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔

حفزات! ایمان داری سے بتایئے کہ اس وقت اس سعادت مند بیٹے پر کیا گذر ہے گی؟ مانا کہ باپ کے بارے میں جذبات یبی ہونے چاہئیں کہ ان سے حساب کتاب کا تفاضا نہ ہی کیا جائے ۔لیکن سوال میہ ہے کہ اگر حساب ہوا ہے اور کین وین طعے پایا ہے تو یہ فلفہ کہ پانچ روپے اداکر دیئے سے پانصدادا ہوگئے اور وہ بھی اس بناء پر کہ پانچ اور پانچ صد میں صرف دو نقطوں کا فرق ہے اور نقطے بے حقیقت محض صفر ہوتے ہیں۔کیااسے کوئی محض باورکرسکتا ہے؟

اوراگرمعالمہ باپ بیٹے کے بابین نہیں۔گا کہ اور دوکا ندار، قرض خواہ اور قرض لینے دائے اور بیک کے مابین ہوں اور وہال کونی فخص بی فلسفہ بھگارے کہ بیس نے لیا تو پانچ ہزار روپ والے اور بینک کے مابین ہو، اور وہال کونی فخص بی فلسفہ بھگارے کہ بیس نے لیا تو پانچ ہزار روپ قرض تھا۔ مگر ۵ اور ۵۰۰۰ میں بجر دو تین نقطوں کے فرق کیا ہے؟ تو خداراغور کیجئے۔ ایسے فخص کی دیا نت کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے گا اور چاہے وہ ہزار بار دوسرے کوقرض ٹھیک ٹھیک اداکر چکا ہواور بہت سے معاملات میں شرافت وصدافت کا مظاہرہ بھی کر چکا ہو۔ تنہا بیا کی واقعہ کہ اس نے پافسمد یا پچاس دوپ لے کر پانچ روپ اداکر دینے سے صاب بے باق ہونے کا اعلان کر دیا اور اس پر اصرار کہ دہ جو پچھ کر رہا ہے اور کہ درہا ہے اسے درست بانا جائے۔ تو کیا کوئی ہوش مند اور اس پر اصرار کہ دہ جو پچھ کر رہا ہے اور کہ درہا ہے اسے درست بانا جائے۔ تو کیا کوئی ہوش مند انسان اسے دیا نتہ ارتسلیم کرے گا جو خود گناہ گار ہونے کے باوجود اس کے پیچھے نماز اداکرنا پند وظ کر رہا ہوتو کون دین دار ہوگا جو خود گناہ گار ہونے کے باوجود اس کے پیچھے نماز اداکرنا پند

حفرات! اس سادہ می حقیقت کوسا منے رکھئے اور پھر سنئے کہ مرز اغلام احمد قادیا نی نے جب تبلیغی میدان میں قدم رکھا تو انہوں نے اعلان کیا کہ وہ صدافت اسلام پر ایک کتاب لکھنا اور چھا پناچا ہے ہیں۔جس کے پچاس جزوہوں گے اور ان پچاس اجزاء کے حساب سے انہوں نے لوگوں سے اس کتاب کی قیمت پیشکی وصول کی۔

مرزاغلام احمد قادیانی نے کتاب کا پہلا جزد براہن احدیہ حصہ اوّل کی صورت میں

شائع کیا۔ایک طویل مرت تقریباً ہیں سال کے عرصے میں انہوں نے تین جزو کتاب کے اور چھاپے۔جوپیشکی قیمت ادا کرنے والوں کو بھیجے۔اس دوران لوگوں نے ان سے بار ہامطالبہ کیا کہ وہ حسب دعدہ بچاس جزواں کتاب کے پورے کریں مے۔ گرابیا نہ کرسکے۔ بالآخرانہوں نے آخری ایام میں براہین احمد بیکا یانچواں جزوشائع کیا۔جن لوگوں نے ان سے بار بار نقاضا کیا تھا۔ ان سے سخت ست گفتگو کے بعد مرز اغلام احمد قادیانی نے فرمایا: ' بہلے بچاس مصے لکھنے کا ارادہ تھا۔ مر پیاس سے پانچ پر اکتفا کیا گیا اور چونکہ بھاس اور پانچ کے عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے۔اس لئے یا فخ حصول سے وہ وعدہ پورا ہوگیا۔" (دیاچہ رابین احمیم کے بڑائن جامعه) مرزاغلام احدقادیانی کونی اور پیشواتسلیم کرنے والے دوستو! خداکے لئے اپنی آخرت کوسا منے رکھ کرنجات اورابدی عذاب کے مسئلے کی اہمیت کا کما حقہ لحاظ کرتے ہوئے سوچے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کا یہ کہنا کہ پانچ اور پچاس میں صرف ایک نقطے کا بی فرق ہے۔ دیانت وامانت اور صداقت وحق شناس کے اعتبار سے کیا حیثیت رکھتا ہے اور اس عملی کردار کے بعد اگروہ ید دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ انہیں فلق خدا کی اصلاح کے لئے نی بنا کر بھیجا گیا ہے تو ان کے اس وعویٰ کی حیثیت کیا ہے؟ کیا نبی اس سیرت اور کردار کے ہوا کرتے ہیں اور اگر نبی معاملات میں اس تم كانسان ابت مول كه بالح صد ل كريا في اداكري ادر بقيه و نقط كهدر معامله صاف كر ویں۔تواس دنیامیں صداقت وامانت کامعیار کیاباتی رہے گا؟

ايك لطيفه

یہاں ایک لطیفہ بھی میں لیجئے۔ ایک تقریر کے دوران شریک خطاب چند قادیا نعوں کے سامنے اس پانچ اور پچاس والے فلسفے کو بیان کیا تو ایک قادیا نی کی چیٹ آئی کہ اس حدیث کی دخا حت سے بچاس نمازوں کا دخا ہے کہ جو محض پانچ نمازیں ادا کرے گا اسے پچاس نمازوں کا اجروثو اب عطاء کیا جائے گا۔

رقعہ کھنے والے کا مدعا پہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ پانچ نماز وں کو پچاس میں شار کرسکتے ہیں تو مرزاغلام احمد قاویانی کے لئے کیوں جائز نہیں کہ وہ پانچ کو پچاس قرار دے کر صاب چکتا کریں۔ رقعہ کھنے والے قاویانی نے بظاہر تو ذہین اور مناظر ہونے کا شہوت پیش کیا۔ لیکن کیا حقیقت یہی ہے؟ ان صاحب کا جواب تو یہ ہے کہ اگر کوئی فخض ان سے پچاس روپے لے کر پانچ ان کے ہاتھ میں تھاوے اور پانچ و پچاس میں سے صرف نقطے کا فرق کہہ کران کی دوکان سے چاتا ہے اور یہ تھی بروبرا تا جائے کہ جب خدانے پانچ نمازوں پر پچاس کے ٹواب کا وعدہ کیا ہے تو کیا دجہ ہے کہ میرے پانچ روپے بچاس شارنہیں کئے جاسکتے ؟ مجھے یقین ہے کہان قادیانی کواس رقعہ کی سیجھ تعبیر سمجھ میں آ جائے گی۔

لیکن تفنن برطرف پانچ کے کر بچاس ادا کرناتو دینے والے کی سخاوت اور اس کی عظمت و برتری کا جبوت ہے۔ عظمت و برتری کا جبوت ہے۔ مگر بچاس وصول کر کے جو مخص پانچ برفرخادے کیا اس کے بارے میں بھی یہی رائے قائم کی جائے گی؟ یا بیکہ وہ دھوکے سے کام لے رہا ہے اور امانت و دیانت سے محروم ہے؟

علادہ بریں بیدواضح رہے کہ حدیث نبوی کا مدعا بیہ ہے کہ ۵نماز دں کا اجر ۵۰نماز دں کے اجرکے برابر ہوگا۔مسکلہ زیر بحث اجر کا ہے۔ ریاضی کانہیں؟ منصب نبوت کی سطح ؟

مرزاغلام احمد قادیانی ..... دینی اور مسلح ماننے والے حضرات کی خدمت میں مجھے دوسری بات سے چین کرنا ہے کہ وہ عنداللہ مسئولیت کے تصور کو متحضر کر کے سوچیں کہ مرزاغلام احمد قادیانی نبوت ایسے آخری منصب کو کس پست سطح پر لے آئے؟ یہ بات تو آپ سجی تسلیم کرتے ہیں کہ متعق اور پر ہیزگارانسان عام مسلمانوں سے سیرت وکرداراوراخلاق ومعاملات میں بلند ہوتے اور جنہیں اللہ تعالی اپنے قرب، اپنی محبت اور اپنی ولایت سے سرفراز فرما تا ہے وہ سب سے زیاوہ سر بلند ہوتے ہیں اور اس معیار سے ان کی زندگیاں، پاکیزگیاں، تزکیفس اور اعلیٰ اخلاق کا بہت او نیجانمونہ ہوتی ہیں۔

حضرات! جب تقوی، پر بیزگاری، محبت الہیداور ولایت کا بید مقام ہے کہ جے ان نعمتوں نے نوازا جائے وہ رذیل اخلاق سے پاک ہوتا ہے اوراعلی اخلاق قدروں کا قابل اتباع نمونہ ہوتا ہے۔ تو نبوت جواللہ تعالی کا سب سے بڑا عطیہ ہے۔ وہ جن اجتحاص کواس سے سرفراز فرما تا ہے۔ ان کی بلندی اور تقوکی کا تصور کون کرسکتا ہے۔ لیکن آ سے دیکھیں مرز اغلام احمد قادیا نی کا تصور نبوت کیا ہے اور وہ اس آخری منصب الہیہ کے بارے میں کیارائے رکھتے ہیں؟

میمیرے ہاتھ میں مرزاغلام احمد قادیائی کی تصنیف دافع البلاء ہے۔اس کتابچہ پر تنبیہ کے عنوان سے ایک ابتدائیہ ہے۔اس کے حاشیہ پر مرزاغلام احمد قادیائی کلھتے ہیں: '' حصرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانہ کے بہت لوگوں کی نسبت الچھے تھے۔ یہ ہمارا بیان محض نیک ظنی کے طور پر ہے۔ورنہ کمن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں خدا تعالیٰ کی زمین پر بعض راست باز اپنی راست بازی اور تعلق بااللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے بھی افضل اور اعلیٰ ہوں ...... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبست جوموئ ہے کمتر اور اس کی شریعت کے پیرو سے اورخودکوئی کائل شریعت نہ لائے ہے ..... کے گرکہ سکتے ہیں کہ وہ بالاطلاق اپنے وقت کے تمام راست بازوں سے بڑھ کر ہے جن لوگوں نے ان کو خدا بنایا ہے۔ جیسے عیسائی یا وہ جنہوں نے خواہ نخواہ خدائی صفات بر ھرکر ہے جیسائی ہا وہ جنہوں نے خواہ نخواہ خدائی صفات انہیں وی ہیں۔ جیسا کہ ہمار بے خالف اور خدا کے خالف نام کے مسلمان وہ اگر ان کو اور ہا شاتے افسان برچ مادیں یا خدائی طرح پر ندوں کا پیدا کرنے والا قرار دیں تو ان کو اختیار ہے انسان جب حیا اور انساف کو چھوڑ دیے تو جو چاہے کے اور جو چاہے کرے۔ لیکن سے کی راست بازی اپنے نام نے مار بیکن سے کی راست بازی اپنے نام نے میں دوسر بے راست بازوں سے بڑھ کر ٹابت نہیں ہوتی۔ بلکہ بیکی نبی کو اس بازی اپنے نسلیت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور بھی نہیں سنا گیا کہ کی فاحشہ مورت نے آگر اپنی کہ کی فاحشہ میں میں جو تھے اس کے بدن کو چھوا تھا۔ یک کہ خدمت کرتی تھی۔ اس کے بدن کو چھوا تھا۔ یک کا نام کو کی بیان میں درکھا۔ کیونکہ ایسے قصاس نام کے دکھنے سے مانع تھے۔ ''

(دافع البلاوس ۲۰۱۳ عاشيه بخزائن ج ۱۸ص ۲۲۹،۲۱۹)

حضرات!اس عبارت پر کسی تئم کے تبھرے سے پہلے دوبا تیں الی ہیں۔ جن پر آپ کی توجہ مبذول کرانا از بس ضروری ہے۔ ایک توبید کے مرز اغلام احمد قادیانی جس شخصیت کے بارے میں دافع البلاء میں گفتگو کررہے ہیں۔ وہ خدا کے سچنجی سید ناعیسیٰ علیدالسلام ہیں۔ کوئی اور حقیقی یا فرضی شخصیت زیر بحث نہیں۔

اس وضاحت کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ جب مرزاغلام احمد قادیانی پر سہ
اعتراض کیا گیا کہ انہوں نے خدا کے پاک نبی حضرت سے ابن مریم علیہ السلام کی تو بین کی ہے اور
ان پر وہی الزام عاکد کئے ہیں جو یہودی ان پرلگاتے تھے تو قادیانی مناظرین نے یہ ججب عذر
تراشا کہ مرزاغلام احمد قادیانی نے جنے الزابات لگائے ہیں اور جس قدر تو بین کی ہے یہ اس یہ وہ کی ہے اس اس کے جو کہ میں ایس کی ہے جس کے بارے میں عیسائیوں کا یہ دموی ہے کہ وہ ابن اللہ ہونے کا مری تھا اور خود عیسائی
اپی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک کھا دیو آ دمی تھا۔ زانیے ورتوں سے اس کے تعلقات تھے اور وہ
شرانی ہی تھا اور بدکار عور تیں اپن زناکی کمائی سے خریدا ہوا عطر اس کے سر پر ملاکرتی تھیں۔

جرچند کہ بیعذر، عذر انگ کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ بات کسی معقول انسان کے لئے قابل قبول نہیں کہ بیسائیوں نے ایک فرضی یسوع کے بارے میں یہ باتیں کہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عیسائیوں نے این اللہ ای سے این مریم کو کہا تھا۔ جواللہ کے نبی تھے۔ جن کا نام قرآن مجید میں عیسیٰ بھی آیا ہے اور سے بھی۔ خود قرآن مجید کی شہادت ہے ہے کہ: ''وق الت المنصاری المسیح ابن الله (س ۲۱:۹)'' ﴿ اور نصاری نے کہا کہ سے اللہ کہ سیام کے اور عجیب بات یہ ہے کہ مرز اغلام احمد قاویا نی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کوعیسائی ابن اللہ یا اللہ کہ مرز اغلام احمد قاویا نی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کوعیسائی ابن اللہ یا اللہ کہتے تھے۔ ابھی جوعبارت وافع البلاء کی آپ نے نی اس کے الفاظ کی تعیر کسی تھی سے علیہ السلام کے بعد تشریف لائے اور جنہیں مسلمان خدا کا دیر بحث ہیں جو خدا کے نبی شے۔ موئ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے اور جنہیں مسلمان خدا کا سے انہ تسلیم کرتے ہیں۔

مرزاغلام احمد قادیانی کہتے ہیں: '' حضرت عیسیٰ علیہ السلام جومویٰ ہے کمتر اور اس کی شریعت کے پیرو سے ۔۔۔۔۔۔جن لوگوں نے ان کوخد ابنایا ہے۔ جیسے عیسائی یا وہ جنہوں نے خواہ نخواہ خدا کی صفات انہیں دی ہیں۔ جیسا کہ ہمار بے خالف اور خدا کے خالف نام کے مسلمان وہ اگر ان کواو پر اٹھاتے اٹھا۔ تر آسان پر چڑھادیں یاعرش پر بٹھادیں یا خدا کی طرح پر ندوں کا پیدا کرنے والا قرار دیں تو ان کو اختیار ہے۔ انسان جب حیا اور انساف کو چھوڑ دی تو جو چاہے کہے اور جو چاہے کرے۔''

یکی نہیں مرزاغلام احمد قادیانی نے (توضیح المرام ۳۰ بزائن جسو ۵۲۰) میں صراحت سے کہا کہ سیدنامیح علیہ السام ہی کا نام عیسیٰ اور یسوع ہے اور انہی کے بارے میں احادیث میں وار دہواہے کہ وہ آسانوں پراٹھائے مگئے ہیں۔اسی طرح انہوں نے بعض تحریروں میں عیسائیوں کو مخاطب ہوتے ہوئے میجھی کہاہے کہ بیوع کونمی اللہ مانو۔

ان تقریحات سے قادیانی مبلغین کاس مفالطے کی اصل حقیقت بے نقاب ہوجاتی ہے کہ جن مقامت پر مرز اغلام احمد قادیانی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں برے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ وہاں مرادعیسیٰ علیہ السلام نہیں۔ ایک فرضی فخض یہ وع ہے۔ جس کے بارے میں اعتبار سے وہ بات اللہ ہونے کا دعویدار تھا اور کردار کے اعتبار سے وہ شرابی بھی تھا۔

ليكن دافع البلاء كى جوعبارت ابھى آپ كى خدمت ميں پيش كى گئ اس ميں تو كوئى مفالط سعی بسیار کے باوجود بیدانہیں کیاجا سکتا۔ اس عبارت میں جاربا تیں ہراعتبارے واضح ہیں۔ ایک توید کر مرزاغلام احمدقادیانی اس مقام پر جو پھے کہدرہے ہیں۔ وہ کی فرضی میوع کے متعلق نہیں بلکہ وہ ان حضرت مسے ابن مریم علیہ السلام کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور جن کے آبارے میں مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ زندہ آسان پراٹھائے گئے تھے۔ دوسری بات بیواضح ہوتی ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی ان سے ابن مریم علیه السلام کے متعلق جو کھے کہتے ہیں وہ کسی الزامی انداز میں نہیں کہتے بلکہ بیان کا اپنا عقیدہ ہے جےوہ بیان کررہے ہیں۔ تيسرى حقيقت جومرز اغلام احمدنے يهال بصراحت بيان كى ہوہ يہ ہے كه حضرت مسے ابن مریم علیہ السلام کے متعلق مرز اغلام احمد قادیانی نے جو باتیں بیان کی ہیں۔ وہ نهصرف بدکدان کا ابناعقیدہ ہے۔ بلکدان کے نزدیک بد باتیل قرآن مجیدے البت ہیں۔ چنانچہوہ لکھتے ہیں: ''ای وجہ سے خدانے قرآن میں کی کا نام حصور رکھا، گرمیح کابینام ندرکھا۔ کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے۔'' (دافع البلاءم، حاشيه، فزائن ج١٨ص ٢٢٠) چوتھی بات اس مقام پر مرزاغلام احمد قادیانی احدید کهدر سے ہیں کدسیدنا مسح علیہ السلام اورسيدنا يحلى عليه السلام ميس جوفرق بإياجا تاب اورجس فرق كولموظ ركه كرقرآن مجيدنے يكى عليه السلام كوتو حصوركها يكرحفرت ميح كوايمانيس كهاوه يه-حفرت یکی شراب نبیس پیتے تھاور حفرت میج علیدالسلام شراب پیتے تھے۔ القب.. فاحشة ورتيں اپني حرام كمائى سے خريدا ہواعطر حضرت سيح كے سر پر ملاكرتى تھيں۔ ب.... بِتَعلق جوان عورتيل حضرت من كي خدمت كيا كرتي تقيل \_ .....**.** حفرت سے ابن مریم نے حفرت کی علیہ السلام کے ہاتھ پرایے گناہوں سے توبد کی ز..... تھی اوران کے خاص مریدوں میں داخل ہوئے تھے۔ قادياني دوستو! خداراغور كرو! مرزاغلام احمرقادياني ايك مخص كوشرابي كہتے ہيں۔ بدكار

عورتوں سے ان کامیل جول ثابت کرتے ہیں۔ فاحشۂ عورتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس مخص کے بدن کو چھوا کرتی تھیں لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیٹخص ایسا ہونے کے باوجود اور خود قر آن کی اس تقدیق کے باوجود کہوہ ان جرائم کا مرتکب تھا۔ گروہ محض راست باز بھی تھا اور خدا کا نبی بھی۔

کیااس سے زیادہ نبوت کے مقام کی تذلیل ممکن ہے؟ اور منصب نبوت کا معیار جو مرز اغلام احمد قادیانی نے مقرر کیا۔ اس پر کوئی شریف آ دمی غور کرنے کے لئے تیار ہوگا؟ اور اگر خاکم بدبمن نبی ہی جرام کمائی کا مال استعال کرے۔ بدکار عور توں سے تعلق رکھے۔ عصمت فروش نو جوان عور توں سے خلا ملاکا مرتکب ہواور اس کے ساتھ ساتھ وہ شرابی بھی ہوتو خدا کے لئے غور کرو۔ قیامت کے دن کی ہولنا کیوں کوسا منے رکھ کرسوچو کہ فاجروں اور بدکاروں کے بارے میں کیارائے قائم کی جائے گا؟ اور نبوت کے جلیل روحانی منصب کو بے حیائی اور حرام خوری سے کس طرح الگ کیا جائے گا؟

"كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الاكذبا وتعالى الله عن ذالك علواً كبيراً (كهف: ٥) "

قادياني اورلا مورى حضرات

میں ایک بار آپ کو آپ کی اپنی نجات کا واسطہ دے کراس جانب متوجہ کروں گا کہ آپ نے خاتم النہین ملاقیہ کے بعد جس نبوت کو تسلیم کیا ہے اور جس نبوت کی تشہیر وہ بلیج کے لئے آپ قربانیاں دیتے ہیں اور وقت، مال اور بعض حالات میں عزت وشہرت تک کو قربان کر دیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ہولناک غلط نبی کا شکار ہو چکے ہوں۔ آپ سراب کو حقیقت مجھ رہے ہوں اور جب آپ واور محشر کے حضور کھڑے کئے جائیں تو وہاں پر حقیقت منکشف ہو کہ آپ نے ایک غلط محض کو غلط تصورات کے ساتھ خداکا نی تسلیم کرلیا تھا اور اس نے نبوت کے منصب فرمعیار کو ان ایست کرویا تھا کہ وہ پائچ اور پہاس کے ماہین صرف ایک نقطے کا فرق کہ کر دیانت کا محیار کو انتہاں کہ کر دیانت کا سے تعلق رکھنے اور حرام کمائی کے مال سے فائد واٹھانے کا مرتکب بھی قرار دیتا تھا۔

دوستو! آج موقعہ ہے کہ سوچیں، خدا کے خوف کے ساتھ سوچیں۔ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں اور بلاخوف لومۃ لائم حق کو قبول کریں۔

"وما علينا الا الاالبلاغ المبين"

خدا ہمیں اور آپ سب کو صراط متنقم پر چلنے اور آسی پر قائم رہنے کی تو نیش عطاء فرما کیں۔ آمین!



### بسم الله الرحمن الرحيم!

"الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده"

سرور عالم محفظ سلسلہ نبوت کی وہ آخری کڑی ہیں جن کے بعد نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لید نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لئے بند کردیا گیا۔اب جو بھی پیدا ہوگا۔وہ امتی ہی ہوگا۔ نبی کی خلعت آپ کے بعد کسی کوعطان بیس کی جائے گی۔

خاتم النيين الله اس امت ك ني بي اور يدامت حضور عليد السلام بى ك لي من الانبياء والسلام بى ك لي من كي كي بي واندا آخر الانبياء وانتم ك لي من كي بي المن المناب وانتم آخر الانبياء وانتم آخر الامم (ابن ماجه ص ٣٠٧، باب فتنه الدجال) "﴿ اور بين آخرى ني مول اور تم آخرى امت مود ﴾

سرورعالم المسلكة في مجت الوداع من دوران خطبنا رشاد فرمايا: "ايها الناس! انه لا نبى بعدى ولا أمة بعدكم (الحديث، منتخب الكنز على هامش مسند احمد ص ٢٩١) " ﴿ لوكوا مير على يعدكونى ني نيس اورتهار عادكونى امت نيس - ٢٩١) "

امام بيبى شعب الايمان من الكمرفوع حديث لائع بين-رسول خدام في في فرمايا: "انا حظكم من النبيين وانتم حظى من الامم "وانبياء من سيمن تهارا حصر بول اورتم ميرا حصر بوامتول من سيم

حضوط کے ختم خبوت اس امت کے اتحادی اساس و بنیاد ہے۔ اس کی حفاظت ہر اس فحض پر فرض ہے جوانے آپ کو حضوط کے کامتی شارکرتا ہے اور تی بیہ ہے کہ عبد رسالت سے آج تک امت نے اس فرض کو کما حقہ اوا کیا ہے اور جب بھی ضرورت محسوس ہوئی حضوط کے ختم نبوت کی وضاحت بیں گرم جوثی کامظاہرہ کیا گیا ہے۔

ہمارے اس زبانے میں بھارت کے قصبہ قادیان کے مرزاغلام احمد قادیانی اوران کی بستی کے باشندے بہاء اللہ نے انواع واقسام کے دعوے کئے جن میں ان دونوں حضرات کا سیدعوی مشترک تھا کہ وہ خدا کی جانب سے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اور جب تک ان کے اس دعویٰ مشترک تھا کہ وہ خدا کی جانب ہے اور حضور خاتم النمین تھا تھے پر ایمان لا نا خبات کے دعویٰ نہیں ہوگا۔

ان دونوں دعووں کی تائیدوتر دیدیش بہت کچھ کھھا اور کہا جاچکا ہے اور آئندہ بھی ہیہ سلسلہ جاری رہےگا۔ای سلسلے کی ایک کڑی منت روزہ المنمر کے مدیر کا ایک مقالہ ہے۔ جوانہوں نے ایک قادیا فی منت روزے کی ایک اشتعال آئیزتح ریے جواب میں لکھاتھا۔

بیمقالہ مختر بھی ہے اور جامع بھی اور ان چند مقالات میں سے ایک ہے جواس دور میں المعر کی دینی خدمات اور اظہار حق کا قابل رشک نمونہ ہیں۔ بیہ مقالہ المعمر کی اشاعت مور خد کارر تیج الثانی (۲۸ رحمبر ۱۹۲۱ء) میں شائع ہوا۔ ایک مخلص نوجوان کی فرمائش پر مدیر المعمر نے اس پر نظر تانی کی اور اب اسے پہفلٹ کی صورت میں شائع کیا جار ہا ہے۔ بیہ پہفلٹ اس بہلی فی اور ارب اسے پہفلٹ کی صورت میں شائع کیا جار ہا ہے۔ بیہ پہفلٹ اس بہلی فی مورت میں شائع کیا جار ہا ہے۔ بیہ پہفلٹ اس بہلی فی کر چھیں اور دوسروں تک پہنچا کیں ۔ لیکن اس سلیا کو جاری رکھنے کے لئے صرف ایک آندنی کا پی برائے اشاعت فنڈ وصول کی جاتی ہے۔ جو آئدہ شائع ہونے والے ایسے ہی تبلیفی پیفلٹوں میں مرف ہوگی۔ بیسلسلہ دعوت نہ کسی کا ذریعہ کفالت ہے اور نہ اس سے کوئی د نیوی مفاد مطلوب ہے۔ آپ اس میں جتنا حصر بھی لیس کے۔ وہ بڑا مداس مقصد کے لئے ہوگا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے ہو اس تحریکو میں اور وہ اس تحریکو میں اور وہ اس تحریکو میں اور قادیا نیوں دونوں کے لئے نفع بخش بنائے۔ آمین!

ناظم مكتبه ألمنمر لائل بور

عرجمادى الاوّل ١٣٨١ه، بمطابق عارا كوّبر ١٩٦١ء

جب سے سرظفر اللہ خان کا تقرر ہوا ہے قادیانی اخبارات وجرا کد کی جارحیت نے بھینہ وی صورت اختیار کرلی ہے جو قیام پاکستان کے بعد سرظفر اللہ خال کی وزارت خارجہ کے زمانے میں انہوں نے اختیار کی تھی۔

حال ہی میں ایک قادیانی فت روزہ اخبار نے ایک اشتعال آگیز ادارتی نوٹ لکھا ہے۔ جسے ہم من وعن درج ذیل کرتے ہیں۔

''سیرت النی 'اور''میلاد النی'' کی آژ میں بعض علاء سوء آج کل لا ہور کی پرامن زندگی میں تشت دافتر اق کا جوز ہر پھیلارہے ہیں۔ہمارے خیال میں اس کی بھنک ارباب افتد ار کے کا نوں میں ضرور پڑ چکی ہوگی۔مصیبت یہہے کہ ہمارے یہاں بعض لوگوں کا پیشر ہی ہی ہے کہ خدا اور رسول کے مقدس ناموں کی تجارت کریں اور اپنی حرص وآزکو اسلامی لبادوں میں لپیٹ کرخطابت کی اسٹیجوں پراسے اس انداز سے پیش کریں کہ دیوبندی، ہر بلوی، شیعہ وئی بنی وو ہائی اوراحدی وغیراحدی کے اعتقادی اختلافات کو ہلاکت آفریں شہلتی رہے اورانسان انسانوں سے جدا اور دور ہوتے چلے جائیں۔ یہ بدبخت اپنے پیٹ کا جہنم بحرنے کے لئے اکثر انہی مقدس ناموں کی آٹر لے کرمنفرد کدورت کے آتفکد ے بحرکاتے ہیں اور پھر جب بیآگ خوب کھول اشتی ہے۔ یہ لاوا کھول کر، رس کر، بہد کر بلکہ اہل کرامن وانسانیت کی بالیدگیاں بھسم کرنے لگتا ہے اور عافیت پہندگروہ مظلوم انسانیت کی سر پرتی اور بدعنوانوں کی سرکوبی کے لئے آگے برط سے ہیں۔ توبیہ گیدر سرشت خودراتوں رات ڈاڑھی مونچے صاف کر کے غنڈوں کے سے کپڑے ہیں، کسی اور ماحول کو آگ دکھانے کے لئے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔

ضرورت ہے کہ امن کش سیاست کے ان بدباطن پر چارکوں کو امن عامہ پر تمر چلانے کی کھلی چھٹی نہ دی جائے اور ان کی زبانوں پر مضبوط تا لے لگا دیئے جائیں۔ پیشتر اس کے کہ بیاس مامن امن کے سکوں وعافیت میں کوئی خطر تاک چٹگاری بھینک دیں۔ انہیں وہی خطر تاک سزائیں دی جائیں جو ملک کے غذ اروں اور اس کی سلیت کو سبوتا ڈکرنے والوں کے لئے مقرر جیں۔ کیوں کہ ہمار بے بزدیک ہروہ مخض جو وطن عزیز کے دو باشندوں کے ماجین ذبی تفروافتر ال کی خلیج پیدا کرتا ہے۔ وہ براہ راست ملک کے اتحاد اور سلیت کو سبوتا ڈکرنے کا مرتکب ہوتا ہے۔''

اس نوٹ کو ایک مرتبہ پھر پڑھے اور دیکھے کہ اس قادیانی ہفت روزہ کولوگوں ہے اسے اختلاف ہے۔ وہ انہیں گالیاں دینے ہیں ان کے خلاف اشتعال انگیزی ہیں اور حکومت کو ان حضرات کے خلاف استعال انگیزی ہیں اور حکومت کو ان حضرات کے خلاف اکسانے ہیں انسانیت وشرافت کی حدود کو کس طرح پامال کر رہا ہے۔ بات خلا ہر ہے۔ سیرت النبی کے جلسوں ہیں دیو بندی و ہر یکوی، شیعہ و نی کے اختلاف اور وہ ان لوگوں وزن بیت ہے اس کا مطح نظر تو ہے۔ صرف احمدی و نیم احمدی کا اعتقادی اختلاف اور وہ ان لوگوں کو جو اس عنوان پر کوئی بات کہتے ہیں۔ تشت وافتر ال پیدا کرنے والے، خدا اور رسول کے مقدس ناموں کی آٹر ماموں کے تا جر، بد بخت، اپنے پیٹ کا جہنم مجرنے کے لئے خدا اور رسول کے مقدس ناموں کی آٹر کے کرنظم و کمدورت کے آئش کدے بھڑکانے والے، گیدڑ سرشت، را توں رات ڈاڑھی مونچھ صاف کر کے خنڈ وں کے سے کہڑے پہنے والے، امن کش، سیاست کے بدیاطن پر چارک، امن عامہ پر تیر چلانے والے کہتا ہے۔ ان الہای اور مقدس گالیوں کے بعد قادیا فی ضاروزہ و مطالبہ کرتا ہے کہ انہیں وہی خطرناک سزائیں دی جائیں جو ملک کے غداروں اور اس کی سالمیت کو سیوتا بڑ

کرنے والوں کے لئے مقرر ہیں۔اس کا جواب ای لب ولہد ہیں بھی ہوسکتا ہے۔ جواس قادیا نی
ہفت روزے نے اختیار کیا ہے۔ گرہم اسے درست نہیں بچھتے۔ بالخصوص اس لئے بھی کہ ہمارے
نزدیک غصے اور اشتعال سے مسائل سلجھتے نہیں مزید گرتے ہیں۔اس لئے ہم استدلال کا راستہ
اختیار کرتے ہوئے اس موضوع سے دلچیں اور تعلق رکھنے والے حضرات سے عرض کرتے ہیں کہ
وہ سوچیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور اس کاحل کیا ہے؟

قادياني مسلم نزاع کي تاريخ

ہروہ مخص جے قادیانی اور سلم نزاع کی تاریخ اوراس کے اسباب کاعلم ہے وہ اس حقیقت سے باخبر ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی نے جب بید دعویٰ کیا کہ وہ خداتعالی کی طرف سے الہام اور وہی کی خلعت عطاء کئے گئے جی اور کہ جب تک انہیں نبی اور رسول کی حیثیت سے تسلیم نہ کیا جائے ۔ محمد اللہ اور آپ سے پہلے انہیاء پر ایمان نجات کے لئے کافی نہیں ہے تو اللہ اسلام میں اضطراب کی لہر پیدا ہوئی۔ ان کے اس وعوے کو غلط کہا گیا اور اسے ختم نبوت کے منافی قراردیا گیا۔

اس سے مرزاغلام احمرقادیانی پر اشتعال کی حالت طاری ہوئی۔ انہوں نے ایک چوکھی از ان انہوں نے ایک چوکھی از ان انہوں انہوں نے ایک چوکھی از ان انہوں انہوں انہوں ہوگھی از ان انہوں کی تصدیق کرے گا اور مجھے برق مانے گا۔ بجزان کے جو بدکار عورتوں کی اولاد ہیں ) (آئینہ کمالات اسلام سام میں مائین جام میں مائیں کی اولاد ہیں )

انہوں نے برملافر مایا: ''دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے ہیں اوران کی عورتیں کتیوں سے بوھ کر ہیں۔''

مرزا قادیانی نے حالت عیض وغضب میں ان تمام اکا برعلاء، شیوخ اور اہل اللہ کو جو ہندوستانی مسلمانوں ہی کے نہیں پوری اسلای دنیا کے سرخیل اور بزرگ شلیم کئے جاتے ہیں۔ انہیں ذیاب وکلاب (بھیٹر پئے اور کئے )شتی ولمعون، شیطان تعین، شیطان آئی وغیرہ گالیوں سے نواڑا اور جن بزرگوں کا نام لے کربیہ مقدس گالیاں دی گئی ہیں۔ ان میں شیخ الکل مولانا سیدنذیر حسین دہلوئی، مولانا احمد علی سہار نپورٹی، مولانا عبد الحق حقائی، مفتی عبد اللہ ٹوکئی، مولانا محمد حسین دہلوئی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا احمد حسن امروہی (نور اللہ مرقد ہم) ایسے اکا بر دہر شامل بیاری، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا احمد حسن امروہی (نور اللہ مرقد ہم) ایسے اکا بر دہر شامل بیں۔

مرزا قادیانی اپنے دعاوی کے انکار ہے اس قدر برافروختہ تھے کہ انہوں نے ایک مقام پر فرمایا: ' ونیا میں سب جانداروں سے زیادہ پلیداور کراہت کے لائق خزیر ہے۔ مگر خزیر سے زیادہ پلیدوہ لوگ ہیں جواپنے نفسانی جوش کے لئے حق اور دیانت کی گواہی کو چھیاتے ہیں۔ اے مردارخورمولویو!اورگندگی خورروح!تم پرافسوس کہتم نے میری عداوت کے لئے اسلام کی مچی موای کوچھپایا۔اے اندھرے کے کیڑوا تم سچائی کی تیز شعاعوں کو کیوں کرچھیا سکتے ہو'' (ضمِمانجام ٱلحقم ص ٢١ حاشيه ، فزائن ج١١٩ ٥٠٠ حاشيه )

مرزا قادیالی کے دعاوی

مرزا قادیانی کے دعاوی کو برحق نه مانے پراس قدر غصے اور گالم گلوچ کا اظہار فرمایا ہے۔ان کی اہمیت کانتیج انداز ہ تو ان دعووں کی تفصیل ہے ہی ہوسکتا ہے۔ تاہم بطور ہشتے نمونہ ازخروارےان کے چندد کوے حسب ذیل تھے۔

🖈 ..... \* دمين ظلى طور پر محمه بول \_'' (ایک فلطی کاازاله ص۸ فززائن ج۱۸ ۱۳۳) .....☆

"ميرانام مجمرا دراجه موا<u>"</u> (ایک فلطی کاازاله ۱۳ افزائن ج ۱۸ ص ۲۱۲)

المراسية والمراسية المناه والمراسي المراسي المراسية المراسية المراسية المراسي المراسي المراسي المراسي المراسي المراسي المراسية ال علىحد هخف نبوت كادعوى كرنے والا بوتاتو خداتعالى ميرانام محدا دراحدادر مصطفى اور مجتبى ندر كھتا۔"

( نزول المسيح ص۳ حاشيه فزائن ج۸اص ۳۸۱)

انبیاء گرچہ بودند بے من بعرفال نه کمترم زکے آنچه دادست بر نبی راجام دادآل جام را مرابہ تمام۔ کم نیم زال ہمہ بروے یقین ہر کہ گوید دروغ ہست تعین

(نزول أسط ص ٩٩ فزائن ج١٨ص ١٧٧)

🖈 ..... مرزا قادياني فرماتے بيں۔ مجھے خاطب كركودى اللي نے كہا: "وحا ارسلنك الا رحمة للعالمين'' (اربعین فمرسوم ۲۰۱۰ فردائن ج ۱۷م ۱۸۱۰)

العطرة الهام بوار وما ينطق عن الهوى أن هو الا وحى يوحى " المام بوار" وما ينطق عن الهوى أن هو الا وحى يوحى " (اربعين نبر بص ٣٦ بزائن ج١ص ٣٨٥)

> زنده شد بر نبی به آریم بر دسولے نہاں بہ پیرانم

> منم مسیح زباں منم کلیم خدا منم محمہ واحمہ کہ مجتبی باشد

(ترياق القلوب ص٢ بزائن ج١٥ص١١٣)

مرزا قادیانی اپنی اس تصنیف میں جس کے متعلق ان کا ارشاد ہے کہ وہ الہا ی تصنیف ہے اور اس کا نام بھی انہوں نے''خطبہ الہامیہ' ہی رکھاہے۔

اس من فرمات بين: "واعلم نبينا من كما بعث في الالف الخامس كنذالك بعث في الالف الخامس كنذالك بعث في الآخر الالف السادس باتخاذه بروز المسيح الموعود "اور جان كه بمارك بي المنظم ميالك بي نجوي برار من مجوث بوت اليابي مسيح موعودكي بروزي مفت اختياركر في شيخ موعودكي بروزي مفت اختياركر في شيخ موعودكي بروزي

(خطبالهاميص ١٨، فزائن ج١١ص ١٤)

مرزاغلام احمد قادیانی اس دوسری بعثت کو پہلی مرتبہ کی تشریف آ وری سے کہیں زیادہ کالل اکمل بیان کرتے ہوئے اس خطبہ الہامید میں فرماتے ہیں۔

"بل الحق ان روحانية عليه السلام كان في آخر الالف سادس

مرزاغلام احمرقادیانی کے انواع واقسام کے دعاوی کا بیائی پہلوہ۔ گرغور کیجے ان تمام لوگوں کے لئے اس بی اشتعال کا کتناخوفنا کے مواد ہے۔ جوسید الرسل (ان پر ہوارے ماں بیاب اور ہم سب قربان ہوں ) علیق کی ذات اقدس سے ایمان دیفین ہی کا نہیں، آخری درجہ کی عجبت وشیقتگی کا تعلق بھی رکھتے ہیں اور سرور عالم اللہ کی خلعت ختم نبوت کو کسی بھی انسان کے ہاتھوں ہے آ برو ہوتا دیکھنا ان کے لئے ممکن نہیں اور سربات ان کے لئے کسی طرح بھی قابل برداشت نہیں ہے کہ کوئی اضحاورانے آپ کوئی (علیقہ ) کہ کردعوت دینا شروع کردے کہ جھے سلام کرو۔ میں ہی وہ نبی ہوں۔ جوآج ہے چودہ سوسال پہلے آنے والے محلقہ ہی کا مظہر ہول۔ جوآج ہے خودہ سوسال پہلے آنے والے محلقہ کی کا مظہر ہول۔ بلکہ بعید وہی ہول نہیں وہ ایک قدم اور آ کے برا ھے اور بیا قائم کردے کہ محلقہ کی بھت مکہ کرمہ میں ہوئی تھی۔ وہ اس بعث سے کم وراور تاقص تھے جو قادیان میں ہوئی۔

مرسلمانوں کی بے چارگی کا بدیہاوکس قدر عبرت انگیز ہے کہ اگروہ مرزا قادیانی کا بدوی کا سلیم نہیں کرتے کہ محطیطة (حضور پر ہمارے مال باپ قربان ہول) کی جو بعث مرزا قالم بعث احمد قادیانی کی صورت میں قادیان میں (تارش بدئن) ہوئی وہ حضور الله کی کہ مرمہ والی بعث سے زیادہ اکمل، اشداورا قوی ہے۔ (خطبہ الہامی سالما، خزائن ج۲۱م ۲۲۰) تو مرزا قادیانی انہیں فرریۃ البغایا قرار دیں ان کے مردوں کوسوراوران کی عورتوں کو کتیاں کہیں اوراگروہ اس پرا سخاج کریں کہ مرزا قادیانی کے بیدعاوی بستورشائع ہورہے ہیں اور ہم پرشرعاً برض عائد ہوتا ہے کہ ہم اعلان کریں کہ محملات کی میں ان تقدیل ہوتا ہے کہ مردا قادیانی کے بیدعاوی بستورشائع ہورہے ہیں اور ہم پرشرعاً برض عائد ہوتا ہے کہ ہم اعلان کریں کہ محملات کی شان اقدیں ہے ہم پایہ یااس سے بلندو ہالا ہونے کا دعوی جو محف بھی کرے گا۔ اس کا کوئی بھی تعلق امت مسلمہ سنہیں ہے تو قادیانی اخبارات انہیں غنڈ رق اردیں اور مملکت کی اور مطالبہ کریں کہ انہیں وہی سزا دی جائے۔ جو ملک وطرت کے دشمنوں، غداروں اور مملکت کی سالمیت کو سبوتا شرکرنے والوں کے لئے مقرر ہے۔ بیجالت کس قدر قابل رم ہے؟

اگر بالفرض محال ہم ایک کھے کے لئے اس بے چارگی کے مسئلے پرخور نہ بھی کریں۔ تب بھی پر حقیقت تو بجائے خود بنیادی اہمیت رکھتی ہے کہ مرز اقادیاتی نے جواو نچے دعوے کئے تھے۔ ان کی وجہ سے مرز اقادیانی اور ان کے مانے والے ایک الگ امت ہیں اور محملیات کو آخری نبی شلیم کرنے والے علیحد وامت! بیاختلاف دوامتوں کا باہمی اختلاف ہے۔ ایک امت کے فرقوں کا اختلاف نہیں۔

ایک عدالتی رائے

یہ بات صرف ان اہم حوالہ جات کی بناء پر ہم ہی نہیں کہ رہے۔ پاکستان کی جن عدالتوں میں قادیانی مسلم نزاع نے باقاعدہ مقدے کی صوارت اختیار کی ان کی رائے بھی اس خمن میں یہی ہے کہ مرزا قادیانی کے دعاوی نے فیصلہ کن صورت اختیار کر لی تھی اوران دعووں کی بناء پر ان کے اور مسلمانوں کے مابین بعینہ ایسی میں کا اختلاف یہودیوں اور مسلمانوں میں ہے۔ اور عیسائیوں اور مسلمانوں میں ہے۔

راولپندى كيشن ج شخ محراكبرائ ايك فيط من لكست بين

..... مرزاغلام احمرقادیانی نے ۵ رمارچ ۱۹۰۸ء کو بدر میں لکھا: ''وہ خدا کے احکام کے تحت

پيمبر<sub>ين-</sub>"

س.... مرزابشرممود نے (حقیقت النوۃ میں ۱۲۳) پر لکھا:''مرزاغلام احمرقادیانی اس لفظ کے صحیح معنوں میں نبی ہیں اورشریعت کے مطابق وہ مجازی نہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں۔''

نبوت کے ایسے اعلان کا ایک لازی نتیجہ بیر ہوتا ہے کہ جو بھی مدی کی حیثیت کو مانے

ے انکارکرے کا فرہوجا تا ہے۔ چنانچہ قادیانی تمام ایسے سلمانوں کو کافر بیجھتے ہیں جومرز اغلام احمہ قادیانی کی حقیقی نبوت پر ایمان نہیں رکھتے۔اس ضمن میں حسب ذیل مثالیں دی جاتی ہیں۔

ا..... " " برده مسلمان جومرز اغلام احمد قادیانی کی بیعت بیس شامل نہیں ہوا۔خواہ اس نے ان کا م بھی ندسنا ہوکا فر ہے اور اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ " (آئیز صداقت ص ۳۵)

ا المسلم و مولى عليه السلام برايمان ركه الم يكن عيلى عليه السلام برايمان تهيس ركه تا ياعيني عليه السلام برايمان ركه تا ب-ليكن بغيم اسلام المسالة المسلم برايمان نهيس ركه تا يا بغيم اسلام المسلم المس

یا یہ معنیہ اسلام پر ایمان رصاحب اس میں ہوئی ہائیں رکھتا بکا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج

ے۔" (ربوبوآف ریلیجرص ۱۱۰) سم ..... مرز ایشرمحمود نے سب جج محور داسپور کی عدالت میں حسب ذیل بیان دیا تھا۔ جو

سے مسرز البیر حمود نے سب می تورواسپور می علاات کی سنب دیں ہیوں رہا گاہا۔ ، (الفضل موردہ۲۶،۲۹،۲۷رجون۱۹۲۳ء) میں شائع ہوا۔

''مرز! قادیانی پر ہمارا ایمان ہے۔غیراحمد یوں کا ان پرایمان نہیں ہے۔قر آ ن کریم

کی تعلیم کے مطابق کسی نبی کو مانے سے اٹکار کرنا کفر ہے اور تمام غیراحمدی کا فریس۔ انہوں نے حسب ذیل اشعار کیے ہیں۔

> منم مسیح زماں منم کلیم خدا منم محم واحم کہ مجتبے باشد

(ترياق القلوب ص ٢ بخزائن ج١٥ص١٣١)

یں بھی مولی بھی عید کی بھی یعقوب ہول ۔ نیز ابراہیم ہوں سلیں ہیں میری بے شار (براہین احمد یعمر سوم ابززائن جامع ۱۳۳۰)

وہ اپنے لئے اس حیثیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہراس مخص کو کا فرقر ارویتے ہیں جواس کی اس حیثیت کوشلیم نہیں کرتا۔

اس عدالتی فیلے کی رو سے بھی قادیانی اور سلمان دوالگ الگ امتیں ہیں اور ہم بلا تعصب کہتے ہیں کہ فی الواقعہ اگر مرزا قادیانی نبی برحق تھے تو ہم سب جوان کو جھوٹا ہجھتے ہیں۔ کافر ہیں ۔ لیکن اگر دہ اپنے دعووں میں کا ذب تھے تو قرآن کی روسے دہ ان تمام لوگوں سے بڑے ظالم ہیں۔ جنہیں مذہب کی زبان ظالم یا کافرمشرک کہتی ہے۔ قرآن کی نص قطعی ہے۔

''ومن اظلم ممن افتری علی الله کذبا اوقال او حی الی ولم یو حی الیه ولم یو حی الیه شدی (الانعام: ۹۲) ' ﴿ اورکون برا ظالم ہاس فخص سے جواللہ پر جموث بائد حتا ہے یاوہ یدوی کی گئے ہے۔ درانحالیہ اس کی طرف کوئی وی نہیں گئی۔ ﴾ یدوی کی کرتا ہے کہ اس کی طرف کوئی وی نہیں گئی۔ ﴾ بہرحال یہ بات ہرگز باعث نزاع نہیں ہے کہ سلمان اورقادیا نی دوالگ الگ استیں ہیں۔

احمدى اورغيراحمري

اس پرغور کیجے کہ آپ برط اپ آپ کواجمدی اور تمام امت مسلمہ کو غیراحمدی کیے جیں۔ اگر آپ کا مدعا بیہ ہے کہ آپ اجمد مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی جیں تو بیری آپ کوکس نے دیا کہ اس پوری امت کو جو حضو مقاطعہ کے خاتم النہین ہونے پر ایمان رکھتی ہے۔ اس کا رشتہ آپ حضو مقاطعہ سے کا اف دیں۔ کیا بیہ بات اشتعال آگیز نہیں؟ اور اگر آپ احمد سے مراد مرز اغلام احمد لیتے بیں اور آپ کا تصور بہی ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی عین جمد واحمد تصور بہتو بین کس صد تک اجمد قابل برواشت ہے؟ لیکن ہمار اموضوع تن صرف بیہ ہے کہ آپ کے اور پوری امت کے ما بین جو ظبع ہے وہ مرز اقادیانی کا دعوی نبوت ہے ان کونی مان کر آپ ایک الگ امت بیں۔ ہمیں آپ ظبع ہے وہ مرز اقادیانی کا دعوی نبوت ہے ان کونی مان کر آپ ایک الگ امت بیں۔ ہمیں آپ

سے ندوشنی ہے ندووتی، آپ مختار ہیں جوعقیدہ چاہیں رکھیں جس مخص کو پہند کریں۔ نبی مانیں یا خداشلیم کریں۔ہم نہ آپ کے خلاف اشتعال انگیزی کے مرتکب نہ آپ کے مسلک و شرب سے ہمیں کوئی تعلق لیکن جب آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ مرزاغلام احمد قادیانی کوعین محمد واحد جحر مصطفیٰ اور احمر عجتی کہتے ہیں۔ جب آپ ان کور حمۃ للعالمین بتاتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہان کو نبی رسول اور محمد واحمد مانے بغیر نجات ممکن نہیں اور آپ اس کی تبلیغ کھلے بندوں کرتے ہیں۔آپ کے ہال سے وہ کتابیں بکشرت شائع ہوتی ہیں۔جن میں آئے فرقہ بدذات مولویاں سے لوگوں کوخطاب کیا جاتا ہے۔ جن میں اعلان ہے کہ ان العدی صاروا خناز پر الفلی ونسائیم من دونم الاکلب میرے (مرزاغلام احمر قادیانی) دشمن جنگلوں کے سور ہیں اور ان کی عورتیں کتیاں \_ ( عجم الهدئ ص٥٣، فزائن ج٨ اص٥٥) تو اس كے جواب ميں لوگ ندآ ب كوكالى ديت ميں ندآ ب کے خلاف اشتعال آئیزی کرتے ہیں۔ بلکہ تذ کاررسالت کے شمن میں وہ ختم نبوت کی توضیح وتشری کرتے ہیں اور حضور کے بعد ہر مدی نبوت کے بارے میں سیکتے ہیں کہ وہ مفتری د کا ذب ہے اور اعلان کرتے ہیں کہ ختم نبوت ہماری ملت کی اساس وبنیاد ہے۔ ہم اس پر کسی حملے کو برداشت نہیں کر سکتے ۔ تو آپ غصے سے کا پہتے ہوئے انہیں غندوں کالباس پہننے والے غدار عبرت انگیز اورخوفناک سزاؤں کے مستحق اور نہ معلوم کیا کچھ کمہ گذرتے ہیں۔سوچنے۔ مارشل لاء کے ضوابط کوکون توڑ رہا ہے؟ اشتعال سے بعر پور کتا ہیں کون شائع کر رہا ہے؟ سارے جہاں کے مسلمانوں کوغیراحمدی کون کہدرہاہے؟ اورکون ہے جواس بنیادواساس کوڈھارہا ہے۔ جو ہمارے دین ہاری ملی زندگی اور ہارے محبوب ملک یا کتان کی اساس وبنیاد ہے؟ حقيقت ببندي كاايك الهم تقاضا

ہم بلا ابہام عرض کریں گے اورامت مسلمہ کے عام افرادان کے مبلغین اور مناظرین کواس حقیقت کی جانب توجہ ولا تیں گے کہ قادیانی امت کا وجود ایک امر واقعہ ہے۔ ہم ان کے خلاف کسی بھی زبان درازی، اشتعال اور نفرت انگیزی کے ارتکاب کو نہ ضروری سجھتے ہیں۔ نہ مناسب اور نہ ہی ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اشتعال انگیزی سے اس مسئلے کو حل کیا جاسکتا ہے۔ کیکن ہم بلاتا مل گذارش کرتے ہیں کہ مرز اغلام احمہ قادیانی کی اس پوزیش کو گوارا کرنا ہمارے لئے مکن نہیں کہ وہ بین کہ وہ عین محمد واحمہ ہیں اور جو خص انہیں اس حیثیت سے شلیم نہ کریں۔ وہ بدکار عورتوں کی اولا د ہے اور پھر اس اعلان کی تشمیر و تبلیغ قادیانی حضرات کتابوں،

پ خلٹوں اخبارات وجرا ئداورتقریروں وتحریروں میں ہر لمحہ کرتے ہیں اور ہمیں اتن بھی اجازت نہ ہو کہ ہم حضور اللہ کے ختم نبوت کی وضاحت کرسکیں۔

ہم نے قادیانی ہفت روزے کے اس سوقیانہ شذرے کو اپ اور دوسرے سی المحقیدہ مسلمانوں کی جانب روئے خن اس لئے قرار دے لیا ہے کہ نس مسلمانوں کی جانب روئے خن اس لئے قرار دے لیا ہے کہ نس مسلمہ سب کے درمیان مشترک ہواوراس اخبار نے جس ایک گروہ کو محصوص نشانہ بنایا تھا۔ ہم اس حملے کومرف اس تک محد و ذہیں سمجھ رہے۔ اس لئے کہ اصل مسلمہ یہ بیں بلکہ صور تحال کی سیح نوعیت یہی ہے کہ سارا بگاڑ مرز اغلام احمد قادیا کی تبلیغ تشہیرا اور اعلان محمد و اور جا واور جب تک ان کے دعاوی کی تبلیغ تشہیرا اور اعلان محمد ہور ہا ہے۔ اس کا رعمل فطری ہے اور جو لوگ اس مسئلے کو حل کرنے کے متنی ہیں۔ ان کے لئے اس کے سوا چارہ نہیں کہ وہ اس صور تحال کوجیسی کہ وہ ہے تبھیں۔ اشتعال انگیزی کسی بھی جانب سے خیس مونی چاہئے۔ اس سے مسائل بگڑتے اور الجھتے ہیں، سلمجھتے نہیں۔ تقادیا نیوں سے پہھے کہ خاتی تو بیدی محمد بھتی ہیں۔ قادیا نیوں سے پہھے کہ خاتی تو بیدی محمد بھتال انگیزی سے بہمیں حاصل نہیں کہی نہ نہوگا۔ البتہ مسلمانوں سے ہم بی خرور عرض کریں گے بہیں حاصل نہیں بچھ کہ نہ ہوگا۔ البتہ مسلمانوں سے ہم بی اشتعال انگیزی سے بہمیں حاصل نہیں بچھ نے اور ثقابت کو محموظ کو طار کھیں اور ہرتم کی اشتعال انگیزی سے کہوں و تبیل دنیاں مشر دہیں اور بیاس کے ایک قبیل اور گور کا مسئلہ بیدا نہ ہواور اس سے بھی ابم کو جہ ہے کہوں جس نبی (فداہ روٹی نفسی، ابی وائی تھائے کی امت ہیں۔ اس سے نبی اب وائی تھائے کی امت ہیں۔ اس سے نبی اس کے کہان کے قول و ممل سے جمنوں تھائے کے اسورہ دسکے۔

مسلمانون كاايك انهم ترين فرض

اس کے علاوہ ہم سب مسلمانوں پر ضدانعالی ، رسول اللہ اور اسلام کی جانب سے بیہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ ہمار سے جو بھائی ایک جھوٹی نبوت کوشلیم کر کے ہم سے کٹ چکے ہیں۔ انہیں از سرنو اسلام کی جانب دعوت دیں اور اپنے اخلاق سے ان پر حضور رحمت عالم اللہ کے کا رحمت وشفقت کی اہمیت کو واضح کریں۔ ہمیں ہر حالت میں اس پہلوکو کم فظر کھنا ہوگا اور ان تمام زیاد تیوں پر صبر کرنا ہوگا۔ جو وقا فو قا قادیانی اخبار نویسوں کی جانب سے سرز دہوتی رہتی ہیں۔

خدائے بزرگ و برتر سے دھا ہے کہ وہ ہمیں اپنے سب سے بزرگ اور آخری نی میں ایک سب سے بزرگ اور آخری نی میں ایک سب سے کے اسو او حسنہ پڑمل پیرا ہونے کی تو فیق عطاء فرمائے اور ہمارے ان چھڑے ہوئے بھائیوں کو حق کو بیجھنے اور اسے قبول کرنے کی استعداد سے نوازے اللہم آمین!



# برگ سبز

"التحمدالله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين واله

الطیبین ولعنة الله علے اعداثهم اجمعین من یومنا هذا الیٰ یوم الدین "
سست خداوند عالم کا بزار بزار شکر ہے۔ جس نے اپنے فضل وکرم سے مجھ کوتو فیل عطاء فرمائی
اور بیں اس قابل ہوا کہ تصن خوشنودی خداکی خاطر آپ کی خدمت میں بینا چیز تخفہ پیش کروں اور
آپ سے درخواست کروں کہ آپ اس ہدیو تجول فرما کیں اور میرے تن میں دعائے خیر کریں۔
سست یوں تو اہل بیت وائم اطہار کے دشمن بہت ہوئے ہیں اور بہت ہوتے رہیں گے۔
لیکن جس ڈھنگ سے اس نے وشمنی کاحق (مرز اغلام احمد قادیانی نے) اوا کیا ہے اور اس کے فدائی جا بحاکررہے ہیں۔ اپنی نوعیت میں زالا اور علی دہے۔

سم ..... میں ویکھنا ہوں کہ مرزائیوں کی فریب آمیز گفتگو سامعین پر باٹر ٹابت نہیں ہوتی اور بعض ساوہ لوح اور کم علم ایخاص ان کے مریس آکر تذبذب میں پڑجاتے ہیں اور اگر کوئی عالم دلائل ویرا ہین سے ان کی تملی نہ کرے تو مرزائیوں کے دام تزویر میں پھنس کرایمان کو خیر باد کہہ دلائل ویرا ہیں۔
دلائل ویرا ہین سے ان کی تملی نہ کرے تو مرزائیوں کے دام تزویر میں پھنس کرایمان کو خیر باد کہہ

ه ...... اگر چیمرزا قاویانی کویقین واثق تفا .....کدوه این تمام دعاوی میں کاذب ہے اوراس کی ریا کارا ندروش آخرت میں اس کے حق میں نہایت خطرناک فابت ہوگی۔ تاہم اپنی ریا کاری کو قائم رکھنے کے لئے دہ اتنا دوراندیش مغرورتھا کہ اس کی تقریرا درتح ریز ذر معنی ہوں اور اپنی منشاء کے مطابق ان کی تحویل کر سکے۔

۲ ..... کیکن جب قدرت کومنظور نه بوکدانبار نجاست پر زیاده دیر تک مٹی پڑی رہے اور بیا نبار لوگوں کی نگا بول سے پوشیده رہے تو بیکس اور مجبورانسان کیا کرسکتا ہے اور بھی عین انصاف اور رحم سے حرم تو کم علم اشخاص کی حالت پر ہے۔ جن کے خارج از ایمان ہوجانے کا قوی اندیشہ ہواور انصاف اس کا ذیب مدی کے بارہ میں ہے۔ جس کی سیاہ کار یوں اور دھوکوں کا زیادہ دیر تک عوام المناس کی نظروں سے بوشیدہ رہنا نظام عالم میں خلل انداز ہو۔

۸..... مدعیان نبوت اب تک کی ہو چکے ہیں اور ان میں سے بعض نے یہاں تک کامیا بی حاصل کی کہ شاہ وقت کا مقابلہ کیا اور اپنے فاسد خیالات کوتقریروں اور تحریروں سے حتی المقدور پھیلایا۔ مال ومنال کوقارون سے اور جاہ وحثم کوشداد سے بڑھایا۔ چال بازیوں اور ریشہ دوانیوں میں ابلیس کی تاک کا ث وی ۔ بیسب پھی ہوا اور ہماری بہتری کے لئے ہوا اور ہمارے مؤمن بھائی امتحان میں پڑکر کامیاب ہوئے۔ اب ان مدعیوں کا کھوج صرف کتا ہوں سے ملتا ہے اور ان کے مرید صفحہ عالم سے اس طرح نیست و نا بود ہو چکے ہیں۔ جس طرح گدھے کے سرسے سینگ۔

۹ ...... کیااب ده مدعیان نبوت اپنے اپنے مقرره مقاموں میں آرام فرمانہیں ہیں اور کیا ہم تمام ان کی مقدس ارواح کو بھی بھی ذکر خیر کا ثواب نہیں پہنچاتے رہتے۔ دنیا ایک بھیتی کی مانند ہے۔ یہاں جو محض جیسانے ہوئے گا۔ ویساہی شمر حاصل کرےگا۔

اسد اب دیکمنایہ ہے گی کیا قادیانی نبی کی زہر آلودتعلیم بھی امتداوزمانہ کے ہاتھ ہے کی وقت کالعدم ہوجائے گی اور تاریخیں مرزا کے اسم گرامی کو بھی مسیلہ کذاب وغیرہ کے ناموں کے ساتھ لکھ دیں گی۔ یہ ایسا معمہ ہے جس کاحل آسان نہیں۔ بہرحال نتیجہ خواہ کچھ ہی ہو۔ کم از کم موجودہ زمانہ کی آب وہوا اس ناپاک تعلیم کے تعفن سے متاثر ہے اور میں نے اس کتاب کے ذریعہ سے اس تعفن اور بد بوکودورکرنے ہیں سعی بلیغ کی ہے۔

( کوشھین ۱۹۲۲م)

00000

## بسم الله الرحمن الرحيم!

حالات مرزاغلام احمرقادياني

مرزاغلام احد بن غلام مرتضی قصبة قادیان ضلع مورداسپور مین ۱۸۹۰ میل پیدا ہوا۔ اس
کی ماں کا تام چراغ بی بی تھا۔ غلام مرتضی کے افلاس کی بیرحالت تھی کہ مرزاغلام احمد قادیا نی غربی
سے شک آ کر دھرم کوٹ واقع کشمیر میں طاش معاش کو گیا۔ وہاں جعدار محمد بخش کے زئی کے ہاں
اس کے دولڑکوں پیر بخش اور امیر بخش کو پرائیویٹ تعلیم دینے پرٹوکر ہوگیا۔ شخواہ بلغ پانچ رو پیدمہ خوراک مقرر ہوئی۔ لیکن شوم تقسمت سے بیروزینہ بھی قائم ندر ہا اور بیچارہ بیلی ودوگیش ووگوش وہاں سے واپس قادیان آیا جہاں اس نے ایک معمولی می طابت کی دوکان کھولی۔ اس قدر ب بیناعتی کی وجہ سے مرزا (قادیانی) علم سے محروم رہا اور سیالکوٹ کی کچری میں پیٹ پالنے کے لئے پیدرہ رو پی ماہوار پرمحرم مقرر ہوا۔ موجود معاش کو تاکانی سمجھ کرمخاری کے امتحان میں داخل ہوا۔
لیکن تاکا میاب ہوا۔ چونکہ سرسید احمد نیچری کی تفسیر اور سابقہ کا ذب مہد یوں کے حالات اس کے بیش نظر سے۔ اس کے دماغ میں سایا تھا۔

کہاجاتا ہے کہ مرزا قاویانی کے کشرت الہامات کا باعث اس کی دماغی بیاری تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس کے الہمامات پڑھ کر باخشیار آئی آجاتی ہے۔ صحیح دماغ محض الی بہتی باتیں نہیں کہ سکتا۔ یوں تو کا ذب مرعیان نبوت بہت ہوچکے ہیں اور ابھی ہوتے رہیں گے۔ لیکن مرزا قادیانی نے خارجیت اور و ہریت کوزالے ڈھنگ میں زندہ کیا ہے اور یہ بات کہ مرزا قادیانی نے کا ذب مہدیوں اور دیگر خدا ہب کا مطالعہ کیا۔ وہ خودا پی تصنیف (براہین احمہ یہ کے مرزا قادیائی عامی ۸۵) پراس طرح رقم طراز ہے۔

بہر ندہے غور کردم بیے شنیم بدل جمت ہر کیے بخوائدم زہر ملتے دفترے بدیدم زہر توم دانشورے بم از کود کے سوئے ایں تاخم دریں شغل خودرا بیندا ختم جوانی ہمہ اندریں باختم دل از غیر ایں کار پردا ختم مرزا قادیانی نے جہال اپنی عظمت کا سکہ شھانا چاہا ہے۔ وہال اس کا نصب العین الل

بیت محر کے فضائل کولوگوں کے دلوں سے محو کرنا تھا۔ تاہم مرز اقادیانی نے اس پوشیدہ حالت کو ظاہری اور عملی جامد پہنادیا ہے۔ مرزا قادیانی کا قدلسااورجهم فربداوررنگ سفیدی ماکل تھا۔ ڈاڑھی لبی اور محنی اور ب تر تیب تھی۔ خط وخال بھدے اور آ تکھیں کشادہ تھیں اور دائم المریض ہونے کی وجہ سے رکھت شکتھی۔

سستاں۔ مرزا قادیانی بائیس تمیں سال تک دریائے دنیا طلی میں ہاتھ پاؤں مارکر ۱۹۰۸ء میں اڑسٹھ سال کی عمر میں فوت ہو گیا اور تھیم نورالدین کے استقر ارخلافت کواس کی تجمیز و تنفین پر مقدم رکھا گیا۔

جس کے اکثر اشعار یہاں لکھتا ہوں۔

دس بيس ليا كرنا تعا تنخواه بيارا اس تھوڑی می بوجی میں نہ ہوتا تھا گذارا چانا نہ تھا کچھ شومئے تقدیر سے جارا مختاری نے مجر دل کی امنگوں کو ابھارا اس شوق میں ہر ایک مصیبت تھی گوارا لكلا جو متيجه لو هوا فيل بيارا آ پنچے وہاں حضرت ابلیس قضاء را انسان پہ واجب ہے رکھے مبر کا یارا چنچیں نہ تری محرد کو اسکندر ودارا کر دعویٰ نبوت کا بہت جلد خدارا بس ڈوبنے کو مل عمیا تھے کا سہارا شیطان کی جانب سے یہ پاتے ہی اشارا بنوایا کھر اپنے گئے ادنیا سا منارا جو میرا ہے منکر وہ ہے کافر بڑا بھارا مجرى مونى حالت جوتمى خوب اس كوسنوار ہے قادیان میں دید کے قابل یہ نظارا

تخصیل میں جس ونت که مرزا تھا محرر تنخواہ سے اوقات بسر ہوتی تھی مشکل بے چین تھا ہر وقت ترتی کی ہوس میں پھر پھر کے ہوااس طرح مرزا بھی جو مایوں مختاری کے پڑھنے کا شب وروز رہافتغل کیکن وہی بدشمتی ماں بن محکی ہمرم بيشا ہوا اس عم میں جو دلکیر تھا اِک دن دی آ کے تعلی تشفی کہ نہ غم کر دنیا کے کمانے کا تخیے ڈھنگ ہناؤں پنجاب میں اس وقت نبی کی ہے ضرورت بین کے محرر کی وہیں کھل منی باچیں حمث قادیان کے قصبہ کا مرزانے کیارخ بن بیشا وہاں جاتے ہی مامور من اللہ كيني لكاعيسى مول يس مهدى مول ني مول القصہ نی بن کے بہت لوٹا جہاں کو جشید وفریدوں کی طرح قصر منائے

ایران سے یاقوتی کے آنے گئے پیک کشتوں کے لئے لکھا بہ قدھار و بخارا کی اس نے خراب عاقبت اپنی تو ولیکن صد لحنت وافسوس چنیں ذہن رسارا

جب مرزا قادیانی کی اردو دانی اور عربی دانی پر اعتراضات کی بارش ہونے گلی کہ عبارت بدین اور مرزا قادیانی نے عبارت بدربط اور محاورات کا استعال غلط اور قوائد کے روسے تجیندا غلاط ہے قو مرزا قادیانی نے حجت کہددیا کہ میں صرف و تونیس جانتا ہوں۔ گرباایں ہمدمرزانے (انجام آسم م ۱۵۸، نزائن جانا ص ۱۵۸) پر کھھاہے کہ: ''میں علم عربی کا دریا ہوں۔''

وروغ کم بر روئے او

(اخبار بدرقادیانی مورود ۲۲ را کو برنبره ۵) پر مرزاقادیانی کا ظیفه نورالدین اپنی جهالت اور کم علمی کا افرار آن الفاظ سے کرتا ہے کہ: '' مجھے تو آب تک واقعات جمل وسفین وآ بی کریمہ '' اشداء علے الکفار رحماء بینهم'' کی تلیق عمره طور پرمعلوم نیس ہوکی ''

(توضیح الرام ۲۷۰ بزائن ۳۵ م ۲۲) پر ہے کہ: "خداتعالیٰ نے محبت سے بھری ہوئی روح اس انسانی روح کو جو بدارادہ البی اب محبت سے بھرگی ہے۔ ایک نیا تولد بخشی ہے۔ اس وجہ سے اس محبت سے بھری ہوئی روح کے طور پر ابدیت کا سے اس محبت سے بھری ہوئی روح کو خدا کی روح سے ناخ الحبت ہے۔ استعارہ کے طور پر ابدیت کا علاقہ ہوتا ہے اور چونکہ روح القدس ان دونوں کے ملنے سے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے کہ سکتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے لئے بطور ابن کے ہے اور یہی پاک ترثیث ہے۔ "
اس لئے کہ سکتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے لئے بطور ابن کے ہے اور یہی پاک ترثیث ہے۔ "
( توضیح الرام ص ۲۱ بزرائن جسم ص ۲ الحض ) پر ہے کہ: "خداوند عالم نر اور مادہ اور روح

القدس ہے۔''

مرزا قادیانی نے (اخبار البدر ۲۰ نبر۲۹ می، مورد ۱۹رجولائی ۱۹۰۱) میں لکھا ہے کہ:

دمیرا کام جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑا ہوا ہوں۔ یہ ہے کہ میں عیسیٰ پرتی کے ستون کو توڑ دوں اور بجائے گئی جلالت وعظمت دنیا پر نوڑ دوں اور بجائے گئی جلالت وعظمت دنیا پر ظاہر کر دوں۔ اور بجائے گئی جلور میں ندآ و بے قومیں ظاہر کر دوں۔ پس اگر جھے ہے کر دڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور بیعلت غانی ظہور میں ندآ و بے قومی جھوٹا ہوں۔ پس دنیا جھے ہے کول دھنی کرتی ہے وہ میر سے انجام کو کیوں نہیں دیکھتے۔ اگر اسلام کی جموٹا ہوں۔ پس دنیا جھے موجود ومہدی موجود کو کرنا چاہئے تھا تو پھر بچا ہوں۔ ورندا کر پچھنہ جماعت میں وہ کام کر دکھایا جو سے کواور ہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔''

در شین میں مرز الکھتا ہے۔

آنچه من بشوم زوی خدا بخدا پاک دانمش زخطا بچو قرآن منزه اش دانم زخطابا بمین است ایمانم (زول اسیح ص۹۹ بزائن ج۱۸ س۷۷۲)

ترجمہ: جو کھی مجھ پر خدا کی طرف سے دی ہوتی ہے۔خدا کی تنم خطاسے پاک ہوتی ہے۔میراایمان ہے کہ بیودی قرآن کی طرح خطا دل سے منزہ ہے۔

(حقیقت الوی ص ۲۱۱، نزائن ج ۲۲ ص ۲۲۰) پر ہے کہ:''خدا کی قتم میں اپنے الہامات پر قر آن اور دیگر کتب ساوی کی طرح یقین رکھتا ہوں۔''

(اربعین نمبر۴م م ۱۹، نزائن ج ۱۷ م ۴۵۳) پر ہے کہ:'' مجھے اپنی وقی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ تو ریت اور انجیل اور قر آن پر۔''

(الحكم ج المبراس، مورده اسراگت ۱۹۰۵ وس ۹) پر ب كه " بجب مولوى عبدالكريم پر عل جراحى كيا گيا تو مرزا قاديانى كے لئے رات كا سونا قريباً حرام ہوگيا۔ مرزا قاديانى سارى رات مولوى فدكور كے لئے دعاما نگار ہا۔ "

(مسیر تریاق القلوب ص۱۶ بزائن ج۱۵ ص۱۵) پر ہے کہ:'' جھے بار ہا خدا تعالیٰ مخاطب کر کے فرما چکا ہے کہ جب تودعا کر ہے تو ہیں تیری سنوںگا۔''

(حقیقت الوی م ۳۲۹، نزائن ج۲۲م ۳۳۹) پر ہے کہ: ''اارا کو پر ۵۰۹ء کو ہمارے ایک قلص دوست یعنی مولوی عبدالکریم صاحب مرض مرطان سے فوت ہوگئے۔''

(ريوبوبابت ک ٤٠٩٠) پر ب كه: "ميرايدول ب كدمير ابزام هجزه قبوليت دعاب."

رتیاق القلوب م ۲۳، فزائن ج۱۵ ص ۱۵۱) پر ہے کہ: '' دعا کا قبول ہوتا اوّل علامت اولیاء الله میں سے بے''

(الحكم مورود ٢٢ مراكست) ميس مرزا قادياني لكھتا ہے كه: ''مولوى نو رالدين كے واسطے دعا كرتے كرتے مجھ پريہال تك اثر ہواكہ مجھے خود بھى دست لگ گئے ۔''

( کتوب عربی معیر جمد فاری ص ۱۷۵۵، انجام آنتم م ۱۷۵۵، نزائن ج اام ایناً) پر مرز ا قا دیا نی ککھتا ہے کہ:''میرے پاس ایسی دعا ہے جو بکل کی طرح کوند تی ہے۔''

(اعازاحدی من انزائن جام عدا) پر ہے کہ: "اگر میری ان پیشین کوئیوں کے پورا

ہونے کے تمام کواہ ایک جگدا کھے کئے جائیں تو میں خیال کرتا ہوں کہ وہ ساٹھ لا کھ سے زیادہ ہوں گے۔''

( المحقة تخدقيمريم ٢ ، نزائن ج٢ اص ٢٩٠) يس مرزا قاديانى نے ملك معظم برطاني كوت يس يوں دعاكى (جونامقبول رہى) "اے قادر توانا ہم تيرى بے اعتباء قدرت پر نظر كر كے ايك اور دعاكے لئے جرأت كرتے ہيں كہ ہمارى محسد قيعرہ ہندكوتلوق پرتى كى تار كى سے چھوڑا كراس كا خاتمہ لا الداللہ بركر \_"

مرزا قادیانی کےخواب وخیال

( کتاب البربیرم ۸۵، نزائن ۴۳ام ۳۰، آئینه کمالات اسلام ۵۱۳، نزائن ۱۵ می ایدنا) پر ہے کہ: ' 'میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خودخدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔''

(پینام ملے ۱۹۱۳ء) پر ہے کہ: ''میں نے اپنے رب کواپنے باپ غلام مرتضی کی صورت پر دیکھا۔''

(اخبار بدرمورد ۲۳ رفرور ۱۹۰۵ء) ہیں ہے کہ الله تعالیٰ نے فرمایا کہ اے غلام احمد اب تیرا مرتبہ بیہ ہے کہ جس چیز کا تو ارادہ کرے اور صرف کہددے کہ ہوجا وہ چیز اس وقت ہوجاتی ہے۔''

(انجام آئمم م 8 ہزائن ج ااص ایٹ اک کے دائد تعالی نے فرمایا۔اے فلام احمد تیرا نام پورا ہوجائے گا۔ پیشتر اس کے کمیرانام پورا ہو۔''

(کتاب البریت م ۱۹۰۸ م برنائن ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ بر ہے کہ: فدا میرے وجودیں داخل ہوگیا۔ اس داخل ہوگیا۔ اس حا ہوگیا۔ اس حا ہوگیا۔ اس حا ہوگیا۔ اس حالت یس میری زبان پر جاری تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آ سان اور بی زبان پر جاری تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آ سان اور نین چاہتے ہیں۔ سو میں نے پہلے تو آ سان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا۔ جس میں کوئی تر تیب اور تفریق نہ می ۔ پھر میں نے خشاہے حق کے مطابق تر تیب اور تفریق کی اور میں دیکھیا ہوں کہ میں اس کی طلق پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آ سان اور دنیا کو پیدا کیا اور کہا ''انسا ذیب نے السسا اللہ نسا کہ جرمیری بست کی میں کے کہا کراب ہم انسان کوئی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے۔ پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرف خطل ہوگئ اور میری زبان پر جاری ہوگیا۔ اردت ان حالت کشف سے الہام کی طرف خطل ہوگئ اور میری زبان پر جاری ہوگیا۔ اردت ان استخلف فخلق ادم انیا خلقنا الانسان فی احسن تقویم"

(حنیقت الوی ص۸۹، فزائن ج۲۲ ص۸۹) پر ہے کہ:'' خدانے جھے کہا کہ تو جھے میرے فرزند کی مانند ہے۔''

(معیرتریاق القلوب م ۹۳ ،نثان ۴۸) پر ہے کہ '' خدانے میرانا م متوکل رکھا۔خدامیری حمد کرتا ہے اور مجھ پر دحمت بھیجتا ہے۔''

روس روس و میدو سال میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس مندا (رسال دافع البلام من المردائع ۱۸می ۱۸می ۱۸می میں ہے کہ: "فدا مجھ سے ہے اور میں فدا سے ہوں۔"

واض البلاوس ٢ بزائن ج ١٨ س ٢٢٩) ي ہے كە: ' خداوند عالم نے مرزا قاديانی كوكها كه جولوگ تھھ سے بيعت كرتے ہيں۔وہ مجھ سے بيعت كرتے ہيں۔ يہ تيرا ہا تھ نيس بلكه ميرا ہا تھ ہے جوان كے ہاتھوں پر ركھا جاتا ہے۔''

(حقیقت الوجی ص١٦، نزائن ج٢٢ص ١٨) پر ہے كه: "خدانے فرمایا كه جو پچھ مرزا قاد یانی

ک زبان سے جاری ہودہ میری زبان سے ہے۔"

(زول آسے م ٢٧١، ٢٧١، ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ م ١٥٥ ار پيشين كوئى نمبر ٢٠١ اكونيل ميل الكھا ہے كو: "اقل مجھے شفی طور پر دکھا يا گيا كہ ميں نے بہت سے احكام قضا وقد ر كے الل و نياكی اور بدى كے متعلق اپنے لئے اور نيز اپنے دوستوں كے لئے لئے ہیں اور چا ہتا ہوں كہ ايسانی ہوجا وے ليج تمثل كے طور پر خدائے تعالى بے مثل اور بے مانند كود كھا اور وہ كاغذ حضرت جل شاند كے آگے درخواست كى كئی شاند كے آگے درخواست كى كئی ہے ہوجا كيں فدا تعالى نے اس پر سرخی سے دستخط كرد ہے اور قلم كی توك پر جوسرخی زیادہ تھی اس كو جوا ديا اور جھا اڑنے كے ساتھ اس سرخی كے قطرے ميرے اور مياں عبداللہ كے كہڑوں پر جھاڑ ديا اور جھا اڑنے كے ساتھ اس سرخی كے قطرے ميرے اور مياں عبداللہ كے كہڑوں پر برے سان ميں ہے بعض كہڑ ہے اپنے مياں عبداللہ كے كہڑوں بر برے سان ميں ہے بعض كہڑ ہے اپنے مياں عبداللہ كے كہڑوں بر برے سان ميں ہے بعض كہڑ ہے ابھی تک مياں عبداللہ سنوری كے پاس موجود ہیں۔"

(الوسية ص ٢ ، خزائن ج ٢٠ ص ٢ ٠٠٠) ميل مرزا قادياني لكهتا ہے كه: " ميل خدا كى طرف

ے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر مواموں اور میں خداکی ایک مجسم قدرت مول۔"

(انجام آتھم ۹۵، نزائن جاام ۱۵۲۵) پہے کہ ''خدائے فرمایا اے مرزا قادیانی میں نے کتھے اپنے نفس کے لئے پیند کیا۔ زمین اور آسان تیرے ساتھ ہیں۔ جیسے میرے ساتھ تو میرے پاس بمزلہ تو حیداور تفرید کے ہے۔ (لیمنی تو بھی وحدہ لاشریک ہے)'' (کتاب میمدانجام آنتم ص)، نزائن جااص ۱۳۰) پرہے کہ: '' خدانے فر مایا کہ اے مرز ا خدا تیرے ساتھ ہے اور خداو ہیں کھڑ اہوتا ہے۔ جہاں تو کھڑ اہوتا ہے۔''

(انجام آئتم م ۵۵، فزائن جااص ایناً) پر ہے کہ:''خدا مرزا قادیانی کی حد کرتا ہے اور اس کی طرف چلاآ تا ہے۔''

(کتاب البریدم ۱۷۵، فزائن ج ۱۹ م ۱۹۳، نزول المیح م ۱۱۱، فزائن ج ۱۹ م ۱۹۳) پر ہے کہ:''خدانے مرزا قادیانی کے باپ غلام مرتضیٰ کی موت پر مرزا قادیانی سے ماتم پری کی۔'' (اربعین نبر ۳ م ۲۳، فزائن ج ۱۵ م ۱۳۱) پر ہے کہ:''خدا وقد عالم عرش پر میری حمد کرتا ہے۔''

(حقیقت الوی م ۹۹، نزائن ج ۲۲م ۱۰۲) پر ہے کہ:'' خدانے جھے کو کہا کہ اگر تو ند ہوتا تو میں آسان کو پیدا ہی ندکرتا۔''

( کتاب البریت ۲۰۰۸، ٹرنائن ج ۱۳ ۱۰، ۱۰، ۱۰ کند کالات اسلام ۲۰۱۸، ٹرنائن ج ۱۰ ۱۰، ۱۰، ۱۰ کند کالات اسلام ۲۰۰۸، ٹرنائن ج ۲۰ کام ان کام کار کی ہوں کام میں این کا کی اور بیل کے دور کا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں (جب یقین ہوگیا تو کشف جا تارہا۔ اس لئے مرزا قادیانی واقعی الوہیت کا مدگی ہوا۔ پس یہ کم شرع میں واجب القتل تھا) اور میرا اپنا ارادہ اور کوئی خیال اور کوئی عمل نہیں رہا اور میں ایک سورا خ دار برتن کی طرح ہوگیا ہوں۔ یا اس شئے کی طرح جے دوسری شئے نے اپنی بغن میں دہالیا ہواور اسے اپنے اندر بالکل مخفی کرلیا ہو۔ یہاں تک کہ اس کا کوئی نام ونشان باتی ندرہ گیا ہو کہ جھے پر اسے اپنے اندر بالکل مخفی کرلیا ہو۔ یہاں تک کہ اس کا کوئی نام ونشان باتی ندرہ گیا ہو کہ جھے پر اور میں منتولی ہوکر اپنے وجود میں جھے پنہال کرلیا ہے۔ یہاں تک کہ میرا کوئی ذرہ باتی نہیں رہا اور میں نے اپنے جسم کو کہا تو میرے احساء اس کی اور میری آ گھاس کی آ گھاور میرے کان اس کے کان ادر میری زبان اس کی زبان بن گئی ہے۔ میرے دب نے جھے پکڑا ادر ایسا پکڑا کہ میں بالکل اس میں می وہوگیا اور میں نے دیکھا کہ اس کی قدرت اور تو سے جھے میں جوش ہارتی اور اس کی الوہیت جھے میں موجز ن ہے۔ '(یعنی میں خدا ہوں ، قادراور عزیز ہوں اور اللہ ہوں)

( کتاب البشری ناص ۳۹) پر ہے کہ: "خدانے مرزا قادیانی کواس طرح کہا: "است مع ولدی " بیعنی اے میرے بیٹے س ۔ "

( توضیح المرام ص•۵، فزائن ج۳ ص٤٠) پر ہے کہ ''جب کوئی شخص زمانہ میں اعتدال روحانی حاصل کرلیتا ہے توخدا کی روح اس کے اندر آ باد ہوتی ہے۔'' نیزای کتاب کے ص ۲۵ پر ہے کہ: ''روحانی طور پرانسان کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں کہ وہ اس قدرصفائی حاصل کرے کہ خدا تعالیٰ کی تصویراس میں تھیج جائے۔''

ناظرین!ای کا نام حلول ہے۔اس رنگ آمیزعبارت سے مرزا قادیائی کامقصود بہ ہے کہ میں اب مثل خدا ہوں۔

(توضیح الرام م ۵۵ بر ائن ج س ۹۰) پر ہے کہ: "اس وجود اعظم یعنی خدا کے بے شار ہاتھ اور بے شار پیر .....عرض اور طول بھی رکھتا ہے اور شدوا کی طرح اس وجود اعظم کی تاریب بھی ہیں۔"

ترحقیقت الوی م ۱۳۳۰، فرائن ج۲۲م ۵۸۱) پر ہے کہ:''با بوالٹی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیف دیکھے یا کسی پلیدی اور تا پاک پراطلاع پائے۔لیکن خدا تعالیٰ تجھے اپنے انعامات دکھلائے گا جومتواتر ہوں گے اور تجھے میں جیش ٹیمیں بلکہ وہ بچہ ہوگیا ہے۔ بمنز لداطفال اللہ کی۔'' (لیس ظاہر ہوا کہ مرزا قادیانی خداکی زوجہ ہے )

کشتی نوح میسی بخوائن جوام ۵) پر ہے کہ: ''مریم کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی روح مجھ میں نفخ کی گئی ادر استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تھم ایا کمیا اور کئی ماہ بعد جودی ماہ سے زیادہ نہیں۔ بذر بعد الہام مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا۔''

(اربعین غمر ۳۳ ص ۳۳ ، خوائن ج ۱ ص ۳۲۳ ، انجام آمتم ص ۵۵ ، خوائن ج ااص ایسنا) پر ہے کہ: "فدانے مجھ کوفر مایا کہ تو ہمارے پانی سے ہے اور لوگ خشکی سے ہیں۔"

(اربعین نمبر۳ ص۳۳، نزائن ج ۱۵ ص۳۲۳) پر ہے کہ:''خدانے فرمایا کہ اے غلام احمد تو میراسب سے بوانام ہے۔''

(حقیقت الوی م ۲۷ بزائن ج۲۲ ص ۵ ) پر ہے کہ: '' مجھے پعض خصائص شکم ماور ہی ہیں عطاء ہوئے۔''

مرزااپنے (خطبہ الہامیہ) میں لکھتا ہے کہ:'' میں نور ہوں۔مجدد مامور ہوں۔عبد منصور ہوں۔مہدی اور سے موعود ہوں ..... مجھے کی کے ساتھ قیاس مت کرواور نہ کی ددسرے کو میرے ساتھ ..... میں مغز ہوں۔جس کے ساتھ چھلکا نہیں۔روح ہوں جس کے ساتھ جسم نہیں۔سورج ہوں جس کو دشمنی ادر کینہ کا دھوآ ن نہیں چھپا سکتا۔کوئی ایسا شخص تلاش کرد۔ جو میری ما نند ہو۔ ہرگز نہ یا ڈگے۔'' ''میرے بعد کوئی ولی نہیں گر دہ جو جھے سے ہوا در میرے عہد پر ہو میں اپنے خدا کی طرف سے تمام قوت اور برکت اور عزت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ میرا قدم ایک مینارہ پر ہے۔ جس پر ہرایک بلندی ختم کی گئی ہے۔ پس خداسے ڈرواور جھے پہچا تو۔ میری نا فرمانی مت کرد۔''

(خطبهالهاميص ١٥٥، فزائن ج١١ص ٠٤)

"د میرے سوائے دوسرے میں کے لئے میرے زمانے کے بعد قدم رکھنے کی جگر نہیں۔"
(خلب الہامی ۱۵۸، نوائن ج ۱۹ س

(حقیقت الوق ص ۳۹۱، ٹرزائن ج۲۷م ۴۰۷) پر ہے کہ:'' جھھ پر وتی آنے کی وجہ سے میں تمام سابقداولیاء وابدال واقطاب سے برگزیدہ ہوں۔''

(ا کازاحمدی م ۲۹ بزائن ج۱۹ م ۱۸۱) پر ہے کہ: ' جھے ہروقت خداک تا ئيداور مدولمتی رہتی ہے۔''

(ازالہ ص ۱۳۲۸، فزائن ج م ۱۳۳۸) پر ہے کہ: '' میں کچنے زمین کے کناروں تک عزت کے ساتھ شہرت دوں گا اور دلوں میں تیری محبت ڈالوں گا۔''

(ازالہادہام ص۱۳۸، نزائن جسم ص۱۵) پر ہے کہ:''میرا ایمان ہے کہ آنخضرت کا گئے۔ کے سچے اصحاب کے کمالات مجھے بھی حاصل نہیں ہوسکے۔''

(ٹریاق القلوب م ۱۵۶، ٹزائن ج۱۵ م ۷۷٪) پر ہے کہ:''میز مانہ جوآ ٹرالز مان ہے۔ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے ایک فخص کو حضرت آ دم علیہ السلام کے قدم پر پیدا کیا۔ جو یہی راقم ہے۔''

پھر (تریاق انقلوب م ۱۵۱ ہزائن ج۵ام ۱۷۷) میں لکھتا ہے کہ:'' میں تو ام پیدا ہوا تھا اور میرے ساتھذا کیے لڑکتھی۔ جس کانام جنت تھا۔''

پھر (تریاق القلوب س ۱۵۵، ٹرائن ج۱۵ ص ۲۷۹) میں لکھتا ہے کہ: '' حصرت آ دم کی پیدائش زوج کے طور پرتھی۔ یعنی ایک مرواور ایک عورت اسی طرح پرمیری پیدائش ہوئی۔ پہلے لڑک پیٹ سے نکلی پھر میں نکلا۔ میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکا یا لڑکی ٹبیس ہوئی۔ میں ان کے لئے خاتم الاولاد تھا۔''

پھر (تریاق القلوب ص ۱۵۷، نزائن ج ۱۵ ص ۱۸۸) میل لکھتا ہے کہ: ' خدانے آخری آدم مجھ کو پیدا کیا اور پہلے آدموں پرایک وجہ سے اس کوفضیلت دی۔'' مرزا قادیانی نے اپنے اشتہار (بنارة اسم ، مجور اشتہارات جسم ۱۸۹ ماشد) ملی لکھا ہے کہ: '' قرآن پارہ پندرہ آیے 'سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا '' کے اسلی اور معنوی طور پرمصدات وہ سجد ہے جوقادیان میں ہے۔''

ازالداد بام حدادل م عدماشد بزائن جسم ۱۳۰۰) پر ہے کد: "قرآن شریف میں تین شہروں لین مکدومدیندوقادیان کے نام اعزاز کے ساتھ درج بیں اور سیکشف تھا۔"

(ازالداد بام س ۲۲، تزائن جسم ۱۳۸) پر بے کہ: "قرآن شریف می "انسا اندل انداد ا

مظهر حق ویده ام گویا فردد آمد خدا درشار کمد چول تاید شار قاویال

مرزا قادیانی نے سیالکوٹ میں مجمع اسلام کے سامنے اارد مبر ۱۹۰۱ء میں تقریر کی۔

(ليكچرسيالكوك ص٣٦ فيزائن ج٢٥ ١٢٨)

اور کہا کہ جس مسئلہ او تار تائے کو مان ہوں اور جس خود کرشن کا او تار ہوں۔ تقریر کے اصلی الفاظ یہ ہے۔ '' ایسا ہی جس راجہ کرشن کے رنگ جس بھی ہوں۔ جو ہندو فہ جب کے تمام اتاروں جس بڑا تار تھا۔ یا ہوں کہنا چاہئے کہ روحانی حقیقت کے روسے جس وہی ہوں۔ (کرشن کے روح نے میر ہے جسم جس حلول بذر بعد تنائع کیا ہے۔ گر ناظرین کرشن کے باپ کا نام باسد ہو اور ماں کا نام وہ یو کی تھا) یہ میر سے قیاس سے نہیں بلکہ وہ خدا جوز جن و آسان کا خدا ہے۔ اس نے بیاب بلکہ وہ خدا جوز جن و آسان کا خدا ہے۔ اس نے بیاب بھی پر خام رکی ہے اور ایک وفعہ ظاہر تی ہے۔ خدا کا وعدہ تھا کہ آخر ذمانہ جس کرشن کا بروز پیدا کر سے بہت یہ وعدہ میر نظہور سے پوراکیا اور میر سے بارہ جس فرمایا کہ تیر ک مہما ( تعریف ) گیتا میں گئی ہے۔ (الہام بیتھا۔ ہے رودر کو پال تیری مہما گیتا میں کسی گئی ہے۔ (الہام بیتھا۔ ہے رودر کو پال تیری مہما گیتا میں کسی گئی ہے۔ (الہام بیتھا۔ ہے رودر کو پال تیری مہما گیتا میں کسی گئی

جواجہ کمال الدین نی اے وکیل مرزائی نے اپنی کتاب (کرش اوتارص ۳۲،۳) پر لکھا ہے کہ '' یہ بات بچ ہے کہ جس قادر مطلق نے کرش کوایک وقت ظاہر کیا وہ طاقت رکھتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو کرش جیسے لاکھوں انسان و نیامیں اپنا مظہر کر کے پیدا کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پہلے تو حضرت رسول اللّمائی کے ذریعہ کرش نے عرب میں اوتار لیا۔ (نعوذ باللہ جم نعوذ باللہ) اور پھر آج کل مرز اغلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ السلام اوتار ہوکر آئے۔'' کرش خود بھگوت گیتا اشلوک ۱۱۱ وہائے ۲ جس کہتا ہے کہ ہم سب گذشتہ جمنوں جس بھی پیدا ہوں گے۔ جس طرح انسان پیدا ہوں گے۔ جس طرح انسان بھی مختلف قالب قبول کرتا ہے اور پھر اس قالب کو چھوڑ دیتا ہے (اور کمتی حاصل کر لیتا ہے ) پھر اشلوک ۱۲۱ دھائے جس کہتا ہے کہ جس طرح انسان پوشاک بدلتا ہے۔ اس طرح آئما (روح) بھی ایک قالب سے دوسرے قالب کو قبول کر لیتی ہے۔ نیز اشلوک ۵ اود ہائے ۲ میں کہتا ہے کہ ہمارے تمہارے آئما نامعلوم لیمنی بیشار قالب بدل بچے ہیں۔ سب سے زیادہ مفید مطلب کرشن کا وہ مقولہ ہے۔ جس کو ملک الشحر افیضی نے مترجم گیتا ص ۲۲ اپر نظم کیا ہے۔ بیت نیاض قالب دروں آردش باتواع قالب دروں آردش باتواع قالب دروں آردش بیت معہود در میروند بیروند درمیروند درمیروند

ترجمہ: خداوند عالم (سزا کے طور پر) روحوں کو مختلف اجسام میں بدلتا اور چکر دیتار ہتا ہاور ریسلسلہ تناسخ اجسام کی معین تعداوتک جاری رہتا ہے۔ یہاں تک کہ کتے اور سؤر کا جسم بھی اختیار کرتے ہیں۔

لالدلاجیت رائے بی۔اے وکیل لاہور نے (سوائح عمری کرش نصل ۲۲۰ میں پر لکھا ہے کہ: ''خداکو مانے والے خداکو صاضر و ناظر قا در مطلق ، پیدائش سے بری نا قابل فناہ۔ ہمیشہ قائم رہنے والا ۔ لا انتہاء وغیرہ صفات سے موصوف مانے ہیں۔ پس ور یں صورت یہ کیے ہوسکتا ہے کہ ایسا خدالوگوں کی ہدایت کے لئے جسم اختیار کرنے سے وہ محدود ہوگیا اور حاضر و ناظر ندر ہا۔''

تاظرین! بیاسلامی توحیدی فقے ہے کہ ایک ہندواور پھر متعصب ہندوا ہے آبائی عقیدہ کو خیر باد کہہ کرعقیدہ تو حیدی ایک جزیش اسلام کا ہم نوا ہوتا ہے۔ مگر مرز ااسلام کو چیوڑ کر اس غرض سے تناسخ کی تعایت میں کھڑا ہوتا ہے کہ شایداس متمول قوم میں ہے کسی مقتد وخض کو وام تزویر میں سے تناسخ کی تعایت میں کا سہلیسی کرسکے۔ اسلام کی دیگر اغراض میں سے تین عظیم اغراض پیشیں کہ خدا کے سوائے کی اور خدا کو خدا کو بیٹوں اور بیٹیوں سے پاک ما تا جائے۔ تناسخ کو چیوڑ کر قیامت پریقین رکھا جائے۔ پہلی غرض تو مرز اقادیاتی نے خود خدا بن کر جاہ کر دی۔

دوسری غرض خدا کابیناین کر برباد کردی اورتیسری غرض پرکرش کا اتارین کر پانی چیردیانیزازالد ادبام میس مرزا قادیانی کهتا ہے کدروح عیسی درمیدی بروز کندیعیٰ معرت عیسیٰ علیدالسلام کی روح

مبدى كجم ين بذريه تائخ واظل موكى إدرية كالمتاب كدلا مهدى الاعيسى!

شیخ محی الدین ابن عربی نے فتو حات باب ۲۷ میں لکھا ہے کہ حصرت عیسیٰ علیہ السلام اصالتاً (خودا پیے جسم وروح کے ساتھ نہ بروزی طور پراور نہ مہدی کے جسم وروح میں داخل ہوکر) آسان سے اتریں گے۔

لوضی المرام ۱۳۷۵ مین ۱۹۰۱ مین ۱۹۰۸ مین ۱۹۰۸ مین اور جو پکھر اس عالم میں بور ہاہے وہ سیاروں کی تا ثیر سے بور ہاہیے۔

(ازالہادہام ص، فزائن ج سم ۱۰۱) ٹائنل پر ہے کہ قیامت نہیں ہوگی اور تقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔

(ازالہادہام ۱۹۵۰ء نزائن جسم ۳۱۷) پر ہے کہ قبر کا عذاب کوئی چیز نیس کسی قبر میں سانپ ادر چھود کھا کہ

ازالدادہام سا۵ بخزائن جسم ۳۷۵) پر ہے کد دخان کوئی چیز نہیں۔اس سے مراد قحط عظیم ہے۔

(ازالداوہام م ۱۵۵ فرائن جسم ۲۵۱۷) پر ہے کہ آفاب مغرب سے نہیں نکلے گا۔
پیغام سلم مورخدا ارجولائی) میں مولوی محد اعظم لا ہوری مرزائی نے ایک تحریر شائع کی
ہے۔جس کے متعلق دہ لکھتا ہے کہ مرزامحمود خلیفہ دوئم کا بیعقیدہ ہے کہ ایک چنر پر جوعائب کے
مرتبہ میں پوشیدہ ہو۔ یقین رکھنالازی نہیں۔ (قیامت اور عذاب قبر دوئم یہ کہ بوم قیامت کے متعلق
بغیرمشاہدہ اور تجربہ کے کوئریقین ہوسکتا ہے۔ حالانکہ بارباراس کے متعلق فرمایا گیا ہے۔ انسمالعلم عند الله)

(تریاق القلوب میں ۱۳۰۰ نزائن ج۱۵ میں ۱۳۳) پر ہے کہ: ''ابتدا وسے میرا یکی خرب ہے کمیرے دعوے کے اٹکار کی وجہ سے کو کی مخص کا فرنہیں ہوسکتا۔''

(مقیقت الوی م ۱۶۵ ہزائن ج۲۲م ۱۲۹ حاشیہ) پر ہے کہ ''لیس میں اب بھی اہل قبلہ کو کا فرنہیں کہتا۔''

(حقیقت الوی م ۱۶۳ بزائن ج ۲۲ م ۱۱۸) پر ہے کہ:''جو مجھے نبیں مانتاوہ خدااور رسول

کوئیں مانا۔ کیونکہ میری نسبت خدااوررسول کی پیش کوئیاں موجود ہیں۔ یعنی رسول اللہ نے خبردی سے کسی کہ آخری زمانہ میں میری امت میں ہے موجود آئے گا .....اورخدانے میری حیاتی کی گواہی میں تین لاکھ سے زیادہ آسانی نشان طاہر کئے۔ اب جو فض خدااوررسول کے بیان کوئیس مان اور اس کی کھذیب کرتا ہے وہ موجمن کیونکررہ سکتا ہے۔''

ب ساب معلم المسلم المس

ربراجین احمدیس ۵۹۱) پر ہے کہ: "خدا کی طرف سے نور نازل ہوا ہے آگرمؤمن ہوتو الکارمت کرو۔"

(توقیع الرام ص ۱۸، فزائن جسم ۲۰) پر ہے کہ: "میں نبی ہوں۔ میراا تکار کرنے والا متوجب سزا (جہنم) ہے۔"

(اخبار بدرقاد بان مورده ۱۹ رجنوری ۱۹۰ و ۱۹۰) میں ہے کہ: "اس قوم کی جڑکا ف ڈالی گئی۔ جومرز ایرائیان ندلائی۔"

(انجام آمتم ص ۱۲ بزائن ج اص ایناً) پر ہے کہ: ' خدا کا فرستادہ اور خدا کا ماموراور خدا کا امین خدا کی طرف سے آیا جو کچھ بیے کہتا ہے۔اس پرائیان لا کا۔اس کا دشمن جہنی ہے۔''

(اشتهارایک فلطی کاازالدس افزائن ج ۱۸ ص ۲۰۱) میں ہے کہ: دھی تی اوررسول ہوں۔

اس كا الكاركرنا ناواتكى ہے۔"

، معیارالاخیارس۸، مجوعداشتهارات ۲۲ م ۱۷۵۵) پر ہے کہ: دو جو خص تیری پیروی نہیں کر ہے کہ دو خدا اور رسول کی نافر مانی کرے گا اور تیری بیعت میں واخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافر مانی کرنے والا اور جہنی ہے۔''

(حقیقت الوجی س ۱۹۲ بخزائن ج۲۲ س ۱۷۷) پر ہے کہ: " مجھے کا فر کہنے والا اور نہ مائے والا

وونول كافرېيں-"

ترديدنبوت قادياني

وین الحق باب اوّل ص ۲۸، مجور اشتهادات جام ۲۳۰) پر ہے کہ: ''اس عاجز لیتی مرز اغلام احمد قادیانی نے سنا ہے کہ دہلی کے علاء مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ میخض نبوت کا مدعی،

ملائکہ کامئر اور بہشت ودوز خ و چرائیل علیہ السلام ولیلت القدر و مجزات ومعراح کامئر ہے۔ میں اظہار ح کے لئے عرض کرتا ہوں کہ میں نہ تو نبوت کا دمی ہوں اور نہ میں طائکہ و مجزات ومعراح وغیرہ کا منگر ہوں۔ جن الن تمام اسلامی رموز کا معقد ہوں۔ جوائل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اوران تمام امور کو مانتا ہوں۔ جو حدیث اور قرآن سے مسلم الثبوت جی اور سید تا ومولا تا حضرت محرم مصطفی الله کو ختم الرسلین مان کر کسی دوسرے مدمی نبوت ورسالت کو کا ذب وکا فرجات ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وی رسالت حضرت آ دم صفی الله سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمد مصطفی ایک برختم ہوئی۔ "

(توقیح الرام م، منزائن ج م م ۱۱) پر ہے کہ: "وہ نوت تامہ کا ملہ جوتمام کمالات وقی کی جامع ہے۔ تحقیق ہم اس کے منقطع ہونے پر ایمان لا چکے ہیں۔ اس روز سے جب بدآ ہت نازل ہوئی۔"ماکسان محمد ابسا احد من رجال کم ولکن رسول الله و خاتم السندید سن "نیزمتعدد کتب مثلا انجام آتھم، اربعین، آئینہ کمالات اسلام وغیرہ مرزانے آئے ضرب الله کو خاتم الانبیاء ما تا ہے۔"

ست اوخیر الرسل خیر الانام بر نبوت را بروشد انتشام

(سراج منیرص ۹۴ فزائن ج۱۴ص ۹۵)

متم شد پر نئس پائش ہر کمال لا جرم شد متم پر پیغیرے

(براہین احمہ یہ جام ۱۰،فزائن جام ۱۹)

(ازالداد بام س سام ا بخزائن جسم ۱۷) پر ہے کہ: " حضرت سید تا ومولا تامحم مصطف الله

خاتم النبین اور خیر الرسلین ہیں۔ جن کے ہاتھوں اکمال ہو چکا ہے اور وہ فعت بحرتبہ اتمام پہنچ چک ہے۔ جس کے ذریعہ سے انسان راہ راست اختیار کرکے خدا تک پکنی سکتا ہے۔''

وین المق ص۳۹ بابالال) میں ہے کہ:''جمارا میا عقاد ہے کہ جمارے رسول محتلطیہ تمام رسولوں سے بہتر اور افضل اور خاتم الانبیاء ہیں۔''

اجمام الجند م ٢٨، نزائن ج ٨م ٨٠٠) پر ہے كه: "وه مبارك نبي حضرت خاتم الانبياء اورا مام الاصفياء اور خاتم الرسلين اور فخر انعين جناب محمصطفيات ہيں۔" قصیدہ الہامی میں ہے \_ من قیستم رسول ونیاوردہ ام کتاب

(ازالداومام ۱۸۵، فزائن جسم ۱۸۵)

(تقریفراقل میا اسل ۱۹ دین الحق م ۲۷ معنفد قاسم بل) پر ہے کہ "سیام مسلمہ ہے کہ کسی چنز کا خاتمہ اس کی علمت نمائی کے افقام پر ہوتا ہے۔ جیسے کتاب کے جب کل مطالب بیان ہو جاتے ہیں تو اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح پر رسالت اور نبوت کی علمت نمائی رسول التعلق پر فتم ہوئی اور بہی فتم نبوت کے معنی ہیں۔ کیونکہ بیسلسلہ جو چلا آیا ہے کا مل انسان پر آکر اس کا خاتمہ ہوگیا۔"

(تقرینبراة ل، دین الحق ص ۲۷ معنفة اسم مل) پر ہے کد: "الله تعالی نے جو کمالات سلسله نبوت میں رکھے ہیں۔ مجموع طور پر ہادی کامل پرختم ہو چکے۔ اب ظلی طور پر ہمیشہ کے لئے مجد ددین کے ذریعہ سے دنیا پر اپنے پر تو ڈالتے رہیں گے۔ اللہ تعالی اس سلسلہ کو قیامت تک رکھے گا۔ "

(مجموعه اشتهارات جام ۲۵۵) پر ہے کہ: ''جو مخص خاتم الانبیاء کی فتم نبوت کا منکر ہو۔ میں اس کو بے دین اور دائر ہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔''

(تقریر لا ہورمطور جہ اللہ ٹریک سیم محرصین قریش متبولہ پیغام جون ۱۹۱۵ء) ہیں ہے کہ: ''خدائے تعالیٰ کی طرف سے ایک کلام پایا جو قائب پر جو مستقل زبردست پیشین کوئیاں ہوں۔ مخلوق کو پیچانے والا اسلامی اصطلاحی کی روہے نبی کہلاتا ہے۔''

(تعتید الاذبان نمرےج دہم مورور ماہ جولائی ۱۹۱۵ء) میں ہے کہ:''نبوت کے بارہ میں جو خرجب آپ کا مینی مرز اغلام احمد قادیانی کا ۱۹۰۰ء سے پہلے تھا۔ دوا ۱۹۰۰ء کے بعد نہیں رہا۔''

(موروده ۲۰ رشعبان ۱۳۱۳ هد، مطبوعه قادیان، مجموعه اشتهارات ۲۷ ص ۲۹۷) بیس ہے کہ: ''جم مجمی نبوت کے مرعی پرلعنت مجیجتے ہیں۔''

(حمامتدالبشری می ۹ منزائن ج عص ۲۹۷) پر ہے کہ بیہ جائز نہیں کہ بین نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہوجا وَس اور کا فروں سے جاملوں۔

نہایت المعقول امام رازی میں ہے کہ جس نے نبوت محر سے اتکار کیا یا قرآن کے مجزات سے اتکار کیا یا قرآن کے مجزات سے اتکار کیا وہ کا فر ہے۔شرح مواقف مقصد فالٹ بیان کفر میں ہے کہ رسول مالگانے کی تقدیق نہ کرنا اور اس کے بیٹنی شرع تھم نہ ماننا کفر ہے۔

(ازالداد بام م ۱۳۸ ، فرائن جسم ۱۷) پر ہے کہ: " ہمارااس بات پہمی ایمان ہے کہ اونی درجہ صراط متنقیم کا بھی بغیراتباع ہمارے نبی اللہ کے ہرگز انسان کو حاصل نبیس ہوسکتا۔ چہ جا تیکہ راہ راست کے اعلی مدارج بجزافتذ اءاس امام الرسل کے حاصل ہوسکیں۔"

رسالتَّكيل (تبلغ من) پر جكه: "قال الله وقال الرسول كواپ برايك راه مين دستورلهمل قرارد كار"

(نور القرآن ص ۳۲ مزائن ج۹ ص ۱۳۸۵ مطبوعه ۱۸۹۷ء) پر ہے کہ: ''جمعیں قرآن اور احادیث صیحہ کی پیردی کرنا ضروری ہے۔''

(توضیح الرام ص ۱۸، خزائن جسم ص ۲۰) پر ہے کہ: ''رسول الشفاقی خاتم النبیین نبیل ...''

مرزا قادیانی نے ۱۰۹۱ء میں (ایک طلعی کا ازالہ ۲۰ مزائن ۱۸۰ ص۱۰) میں لکھا کہ:
''جس جس جگہ میں نے نبوت یارسالت سے اٹکارکیا۔ صرف ان معنوں سے کیا کہ میں منتقل طور
پرکوئی شریعت لانے والانہیں ہوں اور نہ میں منتقل نبی ہوں۔ پھر مرزانے ( ملوظات ۲۰ اس ۱۲۷)
میں لکھ دیا کہ میں خدا کے تھم کے موافق نبی ہوں اور اگر میں اس سے اٹکارکروں تو میرا گناہ ہوگا اور
جس حالت میں خدا میرانام نبی رکھتا ہے تو میں کیوکرا ٹکارکرسکتا ہوں۔''

ناظرین! آنخفرت الله کے عهد مبارک میں بھی مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی اور سجاح بنت منذر اور طلحہ بن خویلد مدی نبوت ہوئے تھے۔ جواب عنقا کا تھم رکھتے ہیں۔ پس میفتنہ مرزائیت بھی چاردن کی کھیل ہے۔

( کتاب الوصیة ص ۸ عاشیہ بزنائن ج ۲۰ ص ۳۰) میں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ:'' خدانے مجھے خبر دی ہے کہ تیری جماعت کے لئے تیری ذریت سے ایک فخص کو قائم کروں گا اور اس کواپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا اور اس کے ذریعہ سے حق تر قی کرے گا اور بہت لوگ سچائی کو قیول کریں گے۔ پس ان دونوں کے منتظر رہو۔''

مولوی قاسم علی مرزائی نے اپنے اخبار فاروق کے نمبراڈل میں ایک تصیدہ مرزاکے بینے محمود احمر خلیف دوم کی تعریف میں لکھاتھا۔ جس کا آغازاس طرح ہے۔ تم فینل مو سیدنا تم فینل عمر ہو سیدنا تم مصلح کل ہو سیدنا تم عش وقر ہو سیدنا

اس (اعباز احدى ص الد، فزائن ج١٥ ص ١٨٠) بيس مرزا قاديانى في كلها بـ (محمر ) ك لي عن الديان الله المربوا مرمير التي عن الدور ودول كهنا محد -

( کتاب البرییس ۸۵، نزائن ج۳ام ۱۰۳) پر ہے کہ:''اے مرزا تجھ کوتمام دنیا پرفضیلت عاصل ہے۔''

(حقیقت الوی ص ۸۹، خزائن ج۲۲ ص ۹۲) پر ہے کہ: '' دنیا میں کی تخت اترے۔ گر تیرا تخت سب سے او پر بچھایا گیا ہے۔''

(استغناء ص ٨٨ ، فزائن ج٢٢ ص ١٥٤) پر ہے كد: " مجھے دوملا جوتمام دنیا ميں كسى كوئيس دیا گيا۔ "

(ازالہادہام ۵۳۳، ٹزائن جسم ۳۸۱) پر ہے کہ:'' خدانے اس عاجز کا نام نبی بھی رکھا۔''

(دافع البلاءم ۵ بخزائنج ۱۸ م ۲۲۵) پر ہے کہ:'' خدانے ارادہ کیا اس بلائے طاعون کو ہرگز دورنہیں کرےگا۔ جب تک لوگ ان خیالات کو دور نہ کریں۔ جوان کے دلوں میں ہیں۔ یعنی جب تک دہ خداکے مامور اور رسول کونہ مان لیں۔''

(وافع البلاء من البخزائنج ۱۸ من ۲۳۱) پرہے کہ:''سیا خداد ہی خداہ ہے جس نے اپنارسول قادیان میں جمیع کے''

(اربعین نمبر۳مس۳۶، نزائن ج۱م ۴۲۷) پر ہے کہ:'' خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کولیعنی اس عاجز کو ہدایت اور دین تق اور تہذیب واخلاق کے ساتھ جیجا۔''

(اخبار بدرمورده ۱۹۰۸ه) میں ہے کہ: ''جمارا دعویٰ ہے کہ ہم بغیرنی شریعت کے رسول اور نی جی ۔ بنی اسرائیل میں کی ایسے نی ہوئے۔ جن پر کتاب ناز لنہیں ہوئی۔''

(اخبارالبدرقادیان مورند۲۴ رنومر۱۹۰۴ه ه۳) پر ہے کہ:''چونکہ اس مبارک زمانہ میں ضدا کا ایک برگزیدہ نمی ادر رسول موجود ہے۔اس لئے عذاب بھی اس تتم کے نازل ہورہے ہیں۔جو انبیاء کے دقتوں میں ہوتے تھے۔''

(حقیقت الوی ص ۹ کے بڑوائن ج۲۲ ص ۸۲) پر ہے کہ:'' پیخف ( میں ) نبیوں کے میراپیہ میں رسول خدا ہے۔'' (اشتہارمورور در در در اور مطبوع ضیاء الاسلام قادیان) میں ہے کہ: ''جب کہ ش اس مدت

تک ڈیڑ در سو پیشین گوئی کے قریب خدا کی طرف سے پاکر پیشم خود دیکھ چکا ہوں کہ صاف طور پر
پوری ہوگئیں تو میں اپنی نسبت نبی یا رسول ہونے کے نام سے کیوکر الکار کروں اور جب کہ
خدا تعالی نے بینام میرے رکھے ہیں تو کیوکر الکار کروں اور میں جیسا قرآن شریف کی آیات پر
ایمان رکھتا ہوں و بیا بی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کھی کھی وی پر ایمان رکھتا ہوں۔ جو جھے
ہوئی۔''
ہوئی۔''

(اربعین نمبرا م ۵، نزائن ج ۱۷ ص ۳۵) پر ہے کہ: ''میہ ود نام اور دو خطاب خاص آنخضرت میں کا کو آن شریف میں ویئے گئے ہیں۔ ( یعنی سیدالا نمیاءاور رحمت اللعالمین ) پھر وہی دوخطاب الہام میں مجھے دیئے گئے۔''

(اربعین نبرسوس ۲۲ بزائن ج عاص ۹۰۹) پر ہے کہ: ''اس امت میں وہ ایک شخف میں ہی ہوں۔جس کواپنے نبی کریم کے نمونہ پروتی اللہ پانے میں ۲۳ برس کی مدت دی گئی اور ۲۳ برس تک برابرسلسلہ وتی کا جاری رکھا گیا۔''

(اربعین نبر ۳ م ۱۳، نزائن ج ۱ م ۱۳) پر ہے کہ: "جم نے مجھے دنیا کی رحمت کے لئے بھیجا ہے۔"

(نورالدین ص۱۲) پر ہے کہ: ''جس قدر مجزات اورخوارق انبیاء کیم السلام کے اور ہمارے نی کریم اللہ کے اور ہمارے نی کریم اللہ کے قدر مجرات کے خابت ہمارے نی کریم اللہ کی گریم میں فدکور ہیں۔ان سب کے صدق اور حقیقت کے خابت کرنے کے لئے آج اس زمانہ میں ایک فحض موجود ہے۔جس کا بید دعویٰ ہے کہ اسے وہ تمام طاقتیں کا مل طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے عطاء ہوئی ہیں۔جوانبیاء کیلیم السلام کولی تھیں۔''

(اربعین نبر۳ م ۳۷، فزائن ج ۱۵ م ۴۳۷) پر ہے کہ: '' (خدافر ما تا ہے) یہ (مرزاغلام احمد قادیانی) اپنی طرف سے نہیں بولٹا بلکہ جو پھیتم سنتے ہویہ خداکی وتی ہے۔ بیضدا کے قریب ہوا لیعنی او پر کی طرف گیااور پھر نیچے کی طرف تبلیغ حق کے لئے جھکا۔ اس لئے بیدوقوسین کے وسط میں آگیا۔او پر خدا نیچے تلوق۔ (پچھی مرزا قاویانی)''

(حقیقت الوی ص ۱۰ ابز ائن ج ۲۲ ص ۱۰ انجام آ مخم ص ۵۸ ، ثر ائن ج ۱۱ ص ۵۸) پر ہے کہ: "(خدانے مرز ا قاویا فی کوفر مایا) انا اعطیناك الكوثر فصل لربك و انحر" (اربعین نبرس سس، نز ائن ج ۱ ص ۳۲۳) پر ہے كہ: "اس دن (بروز قیامت) ظالم ا ہے ہاتھ کا نے گا کہ کاش میں اسے خدا کے بھیج ہوئے (مرزا قادیانی) سے مخالفت نہ کرتا اوراس کے ساتھ رہتا۔''

(حقیقت الوی ص۵۸، نزائن ج۲۲ص۸۱) پر ہے کہ:''وہ پاک ذات وہی خداہے جس نے تختیے (مرزا قادیانی کو) رات میں سیر کرایا۔''

دهیقت الوی ص ۹۴ بزائن ج۲۲ ص ۹۷) پر ہے کہ: '' میں تحصر کو ایک عظیم فتح عطاء کروں گا جو کھلی کھلی فتح ہوگی۔ تا کہ تیراخدا تیرے تمام گناہ بخش دے جو پہلے اور پچھلے ہیں۔''

(حقیقت الوی ص ۱۰ منزائن ج ۲۲ ص ۱۱) پر ہے کہ:''اے سردار (مرزا قادیائی) تو خدا کی طرف سے راہ راست پرخدا کا مرسل ہے۔جوغالب اور رحم کرنے والا ہے۔''

(اخباراتکم مورد ارجنوری ۱۹۲۵ م می پرے کہ: "سلسلہ عالیدا حمدیدا یک ایساسلسلہ جومنہائ نبوت پر واقع ہوا ہے اوراس سلسلہ کے اندروح نبوت کام کردی ہے۔ یہی وجہ کہ احمدیت (مرزائیت) ایک تبلیغی سلسلہ ہے کہ حضرت جمت اللہ سے موقود علیہ السلام اپنے سیدومولا ومتبوع وامام الرسل حضرت خاتم انبین اللہ کے کہ حضرت کو دنیا کے لئے مبعوث ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ نے ان کے ذریعہ اظہار الدین مقدر کردکھا ہے۔ اور" ہو السذی ارسل رسول وسول یہ اللہ یہ کا وی آپ کو (مرزا قادیانی کو) ہو چکی برالهدی و دین الحق لینظہرہ علی الدین کله "کی وی آپ کو (مرزا قادیانی کو) ہو چکی ہے۔ پس جب کہ سے موجود کی اشارت کل اقوام عالم اور افراد کے لئے اس دیک میں ہے۔ جس طرح سیدالرسل حضرت سے موجود نے مہدی مسعود اور کرش مہاراج کے دیوے میں اس امر کو واضح کر کے حضرت سے موجود نے مہدی مسعود اور کرش مہاراج کے دیوے میں اس امر کو واضح کر کے دکھا دیا۔"

(اخبارالکمج مهمورندے ارکن ۱۹۰۰) میں عبدالکر یم امام مجدقادیان لکھتاہے کہ: ''سیمری اورمطہرانسان (مرزاقادیانی) حضرت سیدعالم اللہ کی خوبواور توت اورنشان کے ساتھ آیا۔ بلکہ بیعنہ وہی آیا۔ کیونکہ اس میں (مرزاقادیا میں) احیاء اورامات کی وہی قدرت ہے۔ بیویسا ہی بشیر اورنذ رہے اور جمتہ اللہ اورآییۃ اللہ ہے۔''

(اخبار بدرقادیان نمرسم سسما، مورجه ۲۵ را کور۲ ۱۹۰ وج ۲ کالم اول) میس ذیل کے دوشعر

درج بل\_

محمد کھر اتر آئے میں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر اپنی شان میں

## محمد دیکنا ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں ہیں

(اخبارالفضل قادیان جسمبراص، موردهارجولائی ۱۹۱۵) پر ہے کہ: ''آ مخضرت علیہ اللہ اللہ کی ماند (پہلی رات کا جاند) ہیں اور غلام احمہ بدر (چودھویں رات کا جاند) کی طرح ہے۔' (ازالہ اوہام ص ۲۷، خزائن جسم ۱۲۱) پر ہے کہ: ''معراج اس جسم کثیف سے نہیں ہوا بکہ وہ ایک اعلیٰ کشف تھا۔''

(رسال تعید الا ذہان ص ۱۳۳۱ نبراج ۲) میں ہے کہ: "احمدی حضرات معراج کونہ خواب کا واقعہ جانتے ہیں اور نہ وقی بانتے ہیں۔جہم صرف خاکی نہیں ہوتا بلکہ مثالی بھی ہوتا ہے اور روح جب مثال سے متعلق ہوتواس وقت براق پرسوار ہوسکتا ہے۔اس لئے براق کی سواری سے معراج کا پیجسد عضری ہونالا زمنہیں ہوتا۔"

(حقیقت الوی م ۳۹۰ نزائن ج۲۲ ص ۴۰۵) پر ہے کہ:'' کیا سفر صدیبہ (رسول اللہ کی ) اجتہا وی غلطی ندتھی کیا بمامہ یا ججرکوا پٹی ہجرت کا مقام خیال کرنا (رسول اللہ کی )اجتہا دی غلطی ندتھی اور کیا (آنخضرت علیہ کی ) کئی اورغلطیاں اجتہا دی نتھیں ۔ جن کا لکھنا موجب تطویل ہے۔''

یا دہیں۔ (ازالدادہام حصداۃ ل م ۱۸۸ ، خزائن ج ۴ ص ۱۵۸) پر ہے کہ:''انبیاء کے اجتہا دہیں سہواور خطاء کا امکان ہے۔مثلاً آنحضرت ملائلہ کا مکدیش ند کا نیک طواف خانہ کعبہ سے روک لینا۔''

(ازالداوہام ص ۲۹۱، فزائن ج ۳ ص ۲۵٪) پر ہے کہ:''آ مخضرت اللہ کے پر ابن مریم اور وجال کی حقیقت پوری پوری طاہر ندہو گئی۔''

گر (ص ۴۲۲) پر ہے کہ: ''انبیاءلوازم بشریت سے بالکل الگ نہیں ہو سکتے۔'' (القول الفصل ۴۹) پر ہے کہ: ''رسول النتقائی بھی غلطی سے محفوظ نہ تتھ۔''

سنن ابوداؤد کتاب العلم ج ۲ ص ۱۵۸) میں ہے کہ '' فرمایا آنخضرت کا نے کہ خدا کی میں ہے کہ خدا کی میں سے کہنمیں لکتا سوائے کم حق کے کہ خدا کی میں سے کہنمیں لکتا سوائے کم حق کے ۔''

مرزائیوں کے ایک قلیل التعدادگروہ کا بیکلہ ہے۔''لا السبہ الا اللہ احسمت جری اللہ'' ان کا عقاد ہے کہ مرزادین محمد کا ناسخ ہے اورخودصاحب شریعت ہے۔

(تخذکاڑویص۲۷: ترائنج ۱۵ می ۲۱۷) پر ہے کہ: ''هدوالدذی ارسیل رسیولے بالهدی سے مرادآ تخضرت اورمرزادونوں ہیں۔''

(حیقت الوی می اے بنزائن جسم میں) میں ہے کہ:'' ہوالیذی ارسیل رسولیہ ' بالهدی مرزا قادیانی کے فق میں ہے۔''

(حمیقت الوی س ۱۲۱ بخزائن ج ۲۳ س ۱۲۵) پس ہے کہ:''مساکسنّا معذبین حقیٰ نبعث رسولًا مرزا قادیانی کے حق پس ہے۔''

( حقیقت الوی س ۳۹۹ بزائن ج۳۲ س ۴۰۱) میں ہے کہ:''فیلا پیظهر علے غیب

(حققت الوی سم ع، فران ج ۲۲س ۷۷) ش م کد: "کتب الله لا غلب انسا ورسلی مرزا قادیانی کے حق ش ہے۔"

(چثرمعرفت ٣٣٩ نزائن ج٣٣٣ مثر عهد" يا حسرة على العباد ما ياتيهم من الرسول الاكانو به يستهزؤن كاصداق مزاج "

د فطہ الہامیص ۱۲۵ برزائنج ۱۹ م ۱۹۷) بل ہے کہ: دو میں سورہ الجمد کے رو سے منعم کیم م کے گروہ میں سے فردا کمل کیا گیا ہوں۔''

(تحدی لاویس ۹۱ بزائن ج ۱۵ می ۲۵۳) ش ہے کہ: ''ومبشر آ برسول باتی من بعدی اسمه احمد مرزا قادیانی کے قت ش ہے۔ جن سے انکارکرنا کفری صدیک جا کی تھا ہے۔''

(شهادة القرآن ص ۲۳ بخزائن ج ۲ ص ۳۱۹) ش ہے کہ:" واذ السوسل اقتست ش مرزا قادیانی کی طرف اشارہ ہے۔"

(چشرمعرفت ص ۷۸، فزائن ج۳۳ ص ۸۸) میں ہے کہ:'' خدا آسان سے قرنا میں اپنی آواز پھو کے گا۔اس قرنا سے مرادمرزاہے۔''

تخد کواڑ و بیص ۲۵ ماشیہ بڑائن جیاص ۱۳۱۳) میں ہے کہ: '' بخاری وسلم وانجیل ودانیل ودیکر صحائف میں مجھے نی کہا گیا ہے۔''

> ( نزول کمی ۱۰۰،۹۹ س۳۷۸،۳۷۷) پیل ہے کہ آ دم نیز احمہ مخار در برم جامہ ہمہ ابرار

آنچ داد است ہر نبی راجام دادآل جام دا مرابہ تمام انبیاء گرچہ بودہ اند بیے من بعرفال نہ کمترم اذکے کم نبم زال ہمہ بروے یقین ہر کہ گوید دروغ است العین

ترجمہ: میں آ دم بھی ہوں اور احمد مخار بھی ہوں۔ میں تمام نیک لوگوں کے لباس سے ملیوں ہوں۔ جو جومجزات تمام انبیا وکومنفر دہ حالت میں عطاء ہوئے تھے۔ جھے میں وہ تمام بجزات مجموعی طور رموجود ہیں۔

تر حقیقت الوی ۱۸ بوزائن ج۲۲ س۵۰ میں ہے کہ: ''میں اس خدا کی شم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے جھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نی رکھا ہے اور اس نے جھے سے موجود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تقدیق کے لئے بوے بوے نشانات ظاہر کے جو تین لاکھ تک پہنچے ہیں۔''

تاظرین مرزاقادیانی ۳۳سال نمی بنا رہا۔ ۳۲۵×۳۳۵ =۸۳۹۵ دن ہوئے۔
۸۳۹۵ / ۳۲۰۰۰۰ تقریباً۔ پس مرزاقادیانی کی نبوت کی تصدیق میں ہرروز ۳۷ خدائی
نشانات معرض ظہور میں آتے رہے۔ اس بات سے جعفرز ٹلی کی روح کفن میں چھولے نہ ساتی
ہوگی۔

(برابین احدیث ۱۲، فزائن جاس ۱۱۱) ش م کد: "قبل انسا انا بشر مثلکم الا یوحی الی سے مرز امراد ہے۔"

(حقیقت الوی ص ۲۲ بخرائن ج ۲۲ ص ۷۸) میں ہے کہ:''واقیل علیہ ما اوحی الیك من ربك كامرزاكو تكم ویا گیا ہے۔''

(تذکر اس ۱۸) میں ہے کہ ''وما ارسلنك الا رحمة اللعالمين مرزا قاديائی كے حق میں ہے۔''

(تذكر مسم) من مكد: "قبل انس امرت وانيا اوّل المؤمنين مرزاكون

مں ہے۔''

(تذکره ۳۲) م ب که: "قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله مرزاکی م بے:"

(تذکره ۱۸۲۰) پی ہے کہ:''قبل ہا ایھا الکافرون انی من الصادقین پی مرزا قادیانی کوصادق اورتمام مسلمان عالم کوکافرقر اردیا گیاہے۔''

(حمیّقت الوی س اے بڑائن ج۲۲ س) ش ہے کہ:''هـــو الــذی ارســل رسولــه بالهدی ودین الحق لیظهره علے الدین کله مرزا قادیانی کے فی ش ہے۔''

مرزا قادیانی نے (ایک ظلی کا زالہ ص۳۰ نزائن ج۱۸ ص۲۰۰) ش کھا ہے کہ:''محمد رسول الله والذین معه اشداء علے الکفار رحماء بینهم سے مرادمرزا ہے۔''

(دافع البلاء ص اا بنزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱) یس ہے کہ:''سیا خداوہ ہے جس نے قادیان میں ا ہنار سول بھیجا۔''

اور ( دافع البلاءص ۹، نزائنج ۱۸ص ۲۲۹) پر ہے کہ:'' طاعون اس حالت میں فروہوگی۔ جب کہلوگ خدا کے فرستا وہ کوقبول کرلیں۔''

مرزا قادیانی نے (ایک فلطی کاازالہ ص۱۶، نزائن ج ۱۸ص۲۱۱،مورده ۵ رنوبرا ۱۹۰۰) میں کہا ہے کہ:''میرانا مجمدا دراحمہ ہے۔ پس نبوت درسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی مجمد کی چیزمجمہ کے پاس رہی۔''

(اخبار البدر قادیان مورور ۵۸ مارچ ۱۹۰۸ء من کالم اوّل) میں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ:
''میراوعوئی ہے کہ ہم نبی اوررسول ہیں۔خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسا مکالمہ وخاطبہ کرے جو بلحاظ کیت
وکیفیت دوسروں سے بڑھ کر ہواوران میں پیشین گوئیاں بھی کثرت سے ہوں۔اسے نبی کہتے ہیں
اور یہ تعریف ہم کوصاوق آتی ہے۔ لپس ہم نبی ہیں۔ہم پرکی سالوں سے وحی ٹازل ہورہی ہے اور
انڈے کئی نشان اس کے صدق کی گواہی وے بچے ہیں۔اس لئے ہم نبی (اوررسول) ہیں۔'

( فاوی ابن جرکی ) میں ہے کہ:'' رسول اللہ کے بعد جس مخف نے وحی کا دعویٰ کیا۔ وہ اجماع مسلمین سے کا فرہے۔''

( توضیح الرام ص ۱۸، فزائن جسم ۸۱) پر ہے کہ: '' حضرت جبرا ٹیل علیہ السلام کی نبی کے پاس زمین پزئیس آئے۔''

(ازالدادہام ص ا، خزائن ج ۳ ص ۱۰) میں ہے کہ:''مرسل یز دانی ومامور رحمانی حضرت جناب غلام احمد قاویانی۔'' (ازالداد بام ص ۲۵۳ ، خزائن ج س ص ۲۲۷) بس ہے کہ: ''خدانے جھے آ دم صفی اللہ ، مثیل نوح ، مثیل بوسف ، مثیل داؤد ، مثیل موی ، مثیل ایرا ہیم کیا اوراحد کے نام سے بار بار پکارا۔''
اور (ازالداد بام ص ۲۹۵ ، خزائن ج س ص ۲۵) بس ہے کہ: '' آ دم اورا بن مریم یہی عاجز ہے۔ کیونکداوّل تو ایداووی اس عاجز سے پہلے بھی کسی نے بیس کیا اوراس عاجز کا بیدوی دس برس کے میانکے ہور ہاہے۔''

(انجام آتھم ۵۳، نزائن جاام ۵۳) بیں ہے کہ: ''کہ پاک ہے کہ وہ جس نے اپنے بندہ (مرزا قادیانی) کورات میں سیر کرائی۔(معراج)''

(انجام آئتم ص۵۸ نزائن ج۱۱ص۵۸) میں ہے کہ:''مرزاتمام انبیاء کا چاندہے۔'' (ازالہ ص۷۶ نزائن جسم ۱۲۷) میں ہے کہ:''نیا اور پرانا فلسفہ بالا نفاق اس بات کو ٹابت کررہا ہے کہ کوئی انسان اپنے خاکی جسم کے ساتھ کرؤزمبر پر پھی نبیس پہنچ سکتا۔ پس اس جسم کا کرؤ آفتاب ومہتاب تک پہنچنا کس قدرلغویات ہے۔''

(ازالہ ۱۹۱۷ برزائن ج س ۴۷۳) میں ہے کہ ''آنخضرت اللہ پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کا ملہ بوجہ نہ موجود ہونے کئی نمونہ کے موبہ مونکشف نہیں ہوئی۔ ( بینی آنخضرت اللہ کی حقیقت کا ملہ بوجہ نہ موجود ہونے کئی نمونہ کے موبہ مونکشف نہیں ہوئی علیہ السلام اور د جال کے بارہ میں جو کچھ فرمایا ہے۔ نعوذ باللہ جموٹ ہے۔ جس کی وجہ آنخضرت مالیہ کی جہالت علمی ہے )''

(زیاق القلوب ۳ بخزائن ج۱۵ م۱۳۳) میں ہے۔

منم میح زمان ومنم کلیم خدا منم محم واحم که مجتبی باشد

(رمالہ الاستغام ١٨، فزائن ج٢٢ ص ٤٤) ميں ہے كه: '' تجتبے خوشخرى ہوا ہے مير ہے احمد تو ميرى مراد ہے اور مير سے ساتھ ہے۔ بيس تجتے لوگوں كا مام بنا دَل گا۔''

(حقیقت الوی م ۸۱، نوائن ج۲۲ م ۸۳) میں ہے کہ: 'دکمہدو میں ایک آ دمی تم جیسا موں میں ایک آ دمی تم جیسا موں میں ا

ترحققت الوى ١٢، فزائن ٢٢٥ ( ٢٣٣) على كد: " تيرابد كوب فيرب يعنى ان شافتك هو الابتر"

عقیت الوی می به ۱۳ بن جه ۱۳ سه ۱۳ سی ہے کہ: ''ان کو کہددے آئ ہم اور تم اپنے بیوُں اور عور توں اور عزیز وں سمیت ایک جگدا کہ شے ہوں۔ پھر مبابلہ کریں اور جھوٹوں پر لعنت جھیجیں۔'' نیز دوسری جگه (هیقت الوی می ۱۳۰۰ فردائن ج۲۲ می ۳۱۳) یس ہے کہ: '' ایراہیم پر مینی اس عاجز برسلام ہو۔''

(انجام آئتم ص ٦١ ، فزائن ج١١ص الينا) بيس ہے كد: "أے نوح اپنى خواب كو پوشيده ركھا۔"

کتوب عربی مدرجد قاری ۱۷ برزائن جااص این ایس ہے کد "جمع کو کلم النیب ازلی ہے آگاہ کیا گیا۔"

( کتوب مربی معرز جدفاری می اا ، فرائن جااص ایناً) میں ہے کہ: دعیسی علیہ السلام کی موت پر جھے کورسول خدا اللے نے خردی ہے۔''

کتوب عربی معرتر جمد فاری ص ۱۱۳ انزائن ج۱۱ ص اینیا) بل ہے کہ:''جمھے کوخدانے قائم کیا۔مبعوث کیا اورخدامیر سے ساتھ ہم کلام ہوا۔''

( کموّب عربی معرز جمد فاری ص ۱۵۵، فزائن ج ااص اینیا) میں ہے کہ: "میرے برابرکوئی کلام تھے نہیں لکے سکتا۔"

( کتوب مربی معرز جمد فاری می ۱۷ ما بخزائن ج ااص ایسناً) یس ہے کہ:'' خدا کا روح میرے میں باقیس کرتا ہے۔''

( حقیقت الوی ص ۱۷) میں ہے کہ: ''میرے وجود میں سوائے نور محد کے پہنیں۔'' اور ( حقیقت الوی ص ۸۵ فرزائن ج ۵۲۲ ص ۵۲۱) میں ہے کہ: '' تو ہے آر یوں کا بادشاہ۔'' اور ( حقیقت الوی ص ۹۷ فرزائن ج۲۲ ص ۱۰۱) میں ہے کہ: '' برجمن اوتا رہے مقابلہ ں۔''

(براہین احمدید حصہ پنجم ص ۹۰ بنوائن ج ۲۱ ص ۱۱۱) میں ہے کہ:''اس زمانہ میں خدانے جایا کہ جس قدر نیک اور راست باز مقدس نبی گذر چکے ہیں۔ایک ہی فخص کے وجود میں ان کے نمونے ظاہر کئے جائیں۔سووہ میں ہوں۔''

ہفوات مرزا

(رسالہ دافع البلاء ص۱۶ مزائن ج۱۸ ص۱۳۳) پر ہے کہ:''اے قوم شیعہ، نازمت کروکہ حسین تمہار انجات دہندہ ہے۔ بیل سی کی کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک (مرزا) ہے جو تمہارے حسین سے بڑھ کر ہے اوراگر میں اپنی طرف سے کہتا ہوں تو میں جمونا ہوں۔''

( کتاب زول مج ص ۲۵ بنزائن ب۱۵ م ۱۵ م ۱۵ م ۱۵ م ۱۵ م ۱۵ م ۱۵ م کد او الحسوس به اوک شیعت میلی بیجه که ترقر آن نے تو حسین کو اجید کارت بھی قبیل ویا۔ بلکه نام کل فرکو قبیل حسین سے تو زیدی اجھا رہا۔ جس کا نام قر آن جی موجود ہے۔'' ناظرین زید آنخضرے کا حینے بیٹا تھا۔ جس کی عورت کا نام زینب اور زید جس ان بن ہوگئ اور زید نے زینب کو طلاق دے وی۔ جب نینب بھی مدت کے بعد بہت مفلوک الحال اور پریٹان ہوگئی تو آنخضرت نے بنظر ترجم اس سے نکاح کرایا۔

(زول المسيح ص ٩٩ فزائن ج١٨ ص ٧٤) پر ہے كه ۔ صدحسين است درگر بيانم

یعن میں ہزار ہا حسین سے بہتر ہول۔

ر قسیدہ الاعجازیص ۵۱ ہزائن جا ۱۹س ۱۹۷) پر عمر بی اشعار ہیں۔ جن کا سیح تر جمہ ذیل میں

انہوں (شیعوں) نے کہا کہ اس مخص (میں نے) حسن اور حسین سے اپنتیں بہتر مجھا۔
میں کہتا ہوں ہاں ( واقعی امام حسن اور حسین سے بہتر ہوں ) اور میرار ب عنقریب ظاہر کردےگا۔''
کیا تو حسین کو انہیاء سے زیادہ پر ہیزگار مجھتا ہے۔ یہ تو بتا کہ اس (امام حسین ) سے تم کو

کیا دینی فائدہ حاصل ہوا۔ ایسے مبالغہ کرنے والے میں محمہ کے مال کا وارث بنایا گیا ہوں۔ پس میں اس کی آل برگزیدہ ہوں۔ میں اس کی آل برگزیدہ ہوں۔

اور جھے کو ور شل گئی۔ تم نے اس کشتہ (امام سینٹ) سے نجات چاہی جو ناامیدی سے مر سیا۔ پس تم کو خدا نے جو غیرت والا ہے اور ہلاک کرنے والا ہے ہرایک مراد سے ناامید کیا۔ خدا کی حتم اس (امام سینٹ) کو جھے پرکوئی ہزرگی نہیں ہے۔ میرے پاس اس بات کی کو اہیال موجود ہیں۔ پس تم دکھے لومیں خدا کا کشتہ ہوں اور تہا رائسینٹ ڈھنوں کا کشتہ ہے۔ پس فرق کھلا اور ظاہر سے سے بہت مرکھے کو میں خدا کا کشتہ ہوں اور تہا رائسینٹ ڈھنوں کا کشتہ ہے۔ پس فرق کھلا اور ظاہر

' اخبار بدرقادیان مورود بر تجبر ۱۹۰۸ فرنبر ۳۵ ج۷) میں مولوی نورالدین نے مرزافلام احمد قادیانی کا اعتقاد کھا ہے کہ: ' متمام خاندان نبوت یعن حضرے علی وصن وسین و فاطمہ و کو ہم دل سے برگزیدہ مانتے ہیں اور ان کی اولا دامجاد از حسین تاعسکری کوعلائے باعمل اور آئمہ دین تسلیم

كرتي إلى صلوت الله عليهم اجمعين!"

(نزول مسیح ص۹۹ برزائن ج۸امی ۷۷۷) پر ذیل کے اشعار ملاحظہ ہوں۔ کر بلا است سیر ہر آنم صد حسین است گریبانم آدم نیز احمد مختار دربرم جامع به ابرار
آئی داد است بر نبی راجام داد آل جام را مراب تمام
آئی من بشوم زوتی خدا بخدا پاک دامش زخطا
بهجو قرآن منزه اش دانم از خطابا جمین است ایمانم
انبیاء گرچ بوده اند بیے
من بعرفان نه کمترم زکے

(اعجازاحمدی ص ۲۹ ، خزائن ج۱۹ ص ۱۸۱) پر ہے کہ: ''مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے۔ کیونکہ مجھے تو ہرونت خداکی تائیداور مرول رہی ہے فعوذ باللہ!''

(الفضل نبر ۳۳ ج مورود ارجرم) میں بیشعر درج ہے۔ مبارک صدحسین اندر کریباں رکھنے والوں کو محرم میں سے ماہ عید وکھلانا مبارک ہو

(تریاق القلوب ۹۹ ماشیه نزائن ۱۵م ۳۱۳) پر ہے کہ: ''آل محر کے وی دنیاوی رشتہ مراد ہور کے دنیاوی رشتہ مراد وہ لوگ ہیں جوفر زندوں کی طرح آنخضرت ملک کے روحانی مال کے وارث ہیں۔''مسلم میں ہے کہ آل محم سے مراد علی وفاطمہ وحس وحسین ہیں۔''

قرآن كريم اورمرزا

(ازالدادبام حصداقل ۲۵ بزرائن جسم ۱۱۵ ماشیه) پر ہے کہ ''قر آن جس بلندآ وازی سے خت زبانی کے طریقے کو استعال کرد ہا ہے۔ ایک عائت درجہ کا غی اور نادان بھی اس سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ مثلاً موجودہ زمانے کے مہذب اشخاص کے نزدیک کسی پر لعنت جمیجنا ایک گائی ہے۔ لیکن قر آن نے ولید بن مغیرہ کی ہے۔ لیکن قر آن نے ولید بن مغیرہ کی نسست نہایت درجہ کے سخت الفاظ استعال کئے ہیں جو بصورت ظاہر گندی گالیاں معلوم ہوتی ہیں۔''

(ضیرر تران القلوب ص ۱۱ بنزائن ج ۱۵ ص ۲۹ ، نشان ۲۷) پر ہے کہ: '' قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔' بعنی مرزا قادیانی کی تصنیفات قرآن شریف سے بہتر ہیں۔اس لئے مرزا قادیانی خداسے بہتر ہے۔

(ازالداد ہام ص ۲۱ ۲۳۵۲۷) پر کمی چوڑی عبارت ہے۔ جس کا مطلب سے ب کر آن زمین سے اٹھایا گیا تھا۔ اب میں اس کوزمین پر آسان پر سے لایا ہوں۔

مسيح ابن مريم اور مرزا

(بخاری جام ۲۹۰،۳۳۹،۲۹۹) میں ہے کہ: "آنخضرت اللہ فیصل کے جھے تشم ہاس کی جس کے قبطہ قدرت میں میری جان ہے کدوہ زمانہ قریب ہے۔ جب ابن مریم تم میں نازل ہو،اورعاول حاکم بن کر پہلے صلیب کوگرائے اور پھر تل خنز ریکرے۔"

(تغیر کیرامام دازی ج۲اص ۴۰) پر ہے کہ: ''ابو ہر پرہؓ سے روایت ہے کہ بیر خدا کا وعدہ ہے کہ اسلام کوتمام او یان پر غالب کرے گا اور بیاس وقت ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خروج کریں گے اور سدی کہتا ہے کہ جس وقت حضرت مہدی علیہ الرضوان ظہور فرما کیں گے تواس وقت کوئی ایسانہ ہوگا جواسلام میں واخل نہ ہویا خراج ندوے۔''

تغیر درمنورج سوم م ۲۳۱) پر ہے کہ ''سعید بن منصور اور ابن المند راور بہتی نے جابر سے روایت کی ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت نہ کوئی یہودی ہوگا نہ کوئی نصر انی اور نہ کوئی میں مارے اسلام کے مسلیب تو ڑوی جائے گی اور خزر کی کیا جائے گا۔ پھرعبد بن حمید اور ابن المند رنے قادہ سے روایت کی ہے کہ اویان چھ ہیں۔ اسلام ویہوڈیت ونصر انیت وجوسیت جنابیت وشرک۔ یکل اویان اسلام میں وافن ہوں کے اور بیاس وقت ہوگا جب کے عیسیٰ علیہ السلام خروج فرمائیں گے۔''

(تغیرطری ۸۸ ج ۱۱ طبع معر) پر ابو بریرهٔ سے روایت ہے کہ: 'لیظهر و علے الدین کله اس وقت بورا بوگا جب حضرت عیلی ابن مریم ظبور فرما کیں گے۔'

تغییر معالم التویل ج م ۵۸) پر ہے کہ:'' ظہور وین اسلام سے میدمراد ہے کہ بجز اسلام کوئی وین ندر ہے گا۔ ابو ہریرہ اور ضحاک کہتے ہیں کہ بیاس وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔''

( فراید اسمطین ) میں ہے کہ: '' آن مخضرت ملک نے فرمایا کہ جو محض ظہور مہدی کا منکر ہو وہ کا فر ہے اور جو محض نزول عیسیٰ کامنکر ہووہ کا فر ہے اور جو محض خروج د جال کامنکر ہووہ کا فر ہے۔'' (الدى م ١٠٩، نزائن ج ١٨م ٣٦١) پر ہے كە: " حطرت عيسىٰ عليدالسلام كى قبر سرى محكر تشمير چى ہے۔ "

(ادالداد بام ص ۱۷۲ بزائن ج ۲ ص ۳۵۳) پر ہے کہ: ' و صفرت علیہ السلام شہر کھیل ملک شام میں فوت ہوئے''

ناظرین اگلیل اورسری محرکا فاصله اورایام قدیم کے درائع آ مدور فت پرخور کریں اور مرزا قادیانی کی صدی داددیں۔

۔ (براہین احریم ۴۹۸ جم، نزائن جسم ۵۹۳) پر ہے کہ: '' حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائمیں مے ادران کے ہاتھ سے اسلام الطراف عالم میں پھیل جائے گا۔''

(ازالہ اوہام س ایس بڑائن ج م س ۳۵۳) پر ہے کہ:'' مصرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے۔''

(ازالدادہام ص ، فزائن جسم ۱۰۴) پر ہے کہ:''میں کی بی کہتا ہوں کہ سے کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مر گئے۔ جو منص میرے ہاتھ سے جام پینے گادہ ہرگز نندم سے گا۔''

زندہ ہونے والے مرکئے۔جوفنص میرے ہاتھ سے جام چیئے گاوہ ہرگز ندمرےگا۔'' (ازالداد ہام ص بے بخزائن جسم ۱۰۷) پر ہے کہ ''جس قدرشے کی پیشین کو ئیال غلط لکلیں صحیح نہیں لکلیں۔''

(ازالداد ہام صے بغزائن ج سام ۱۰۱) پر ہے کہ: دوعیسیٰ علیدالسلام کی بھی پیشین گوئیاں غلط کلیں۔''

(هيقت النوة ج اس١٨١) پر ب كه: "حيات من پراعقا در كهناشرك ب-"

(ازالہ اوہام م ۳۹، فزائن ج ۳ م ۱۲۷) پر مرزا کہتا ہے کہ:''وہ میں موعود میں ہوں اور دوسری جکہ کوئی این مریم آسان سے نازل نہیں ہوگا۔''

(انجام آگھم ص اسم، فزائن ج ااص اس) پر ہے کہ: "مریم کا بیٹا کھلیا کے بیٹے سے پکھے زیادتی (فوقیت، سبقت، بوائی) نہیں رکھتا۔"

ناظرين إرام چندرك مان كانام كشليا تعار

(اعازاحدی ۱۳ فرائن ۱۹ مس۱۱) پرے کہ '' بہود میسی علیدالسلام کے بارہ میں ایسے کی اعتراض رکھتے ہیں کہ ہم بھی جواب دیے سے جیران ہیں۔ بغیراس کے کہ بیر کہدیں کہ ضرور عسى عليه السلام ني تقرير كونك قرآن اس كوني قرار ديتا به اوركوني دليل اس كى نبوت برقائم ميل روسكتى \_ بلكه ابطال نبوت بركى دليليس قائم بين-"

(ازالداد بام ص ١١١،١١١ ماشد ، فزائن جسم ٢٥٨) ي هم كد: " معرت عيني عليد السلام

توحیداورد بنی استقامت میں (مجھ سے) کم درجہ بلک قریب ناکام رہے۔"

نیزمرزا قادیانی کہتاہے کہ۔

ایک منم کہ حسب بٹارات آپرم عینی کجا است تا نہد یا بہ ممبرم

(ازالهاد بام م ۱۵۸ فرزائن چهوم ۱۸۰)

(ازالداد بام ۱۳۰۳ بزدائن جسم ۲۵۳) پر ہے کہ:'' حضرت این مریم اپنے باپ (نعوذ میں سے منت کھیں میں کی سیک نیازی کا کام کی تل میں''

بالله) بوسف كساته بائيس برس كى دت تك نجارى كاكام كرتے رہے۔"

(ازالدادہام ۱۳۰۹ نزائن جسم ۲۵۷) پر ہے کہ: ''حضرت سیح ابن مریم باذن وکھم الی السیع نبی کی طرح عمل الترب (لیعنی سمریزم) میں کمال رکھتے تھے۔ اگر بیعا بڑاس امر کو کمروہ اور قابل نفرت نہ بجتا تو خدا تعالی کے فضل اور تو نیش سے قوی امید رکھتا ہے۔ مجوبہ نمائیوں میں حضرت این مریم سے کم ندر ہتا۔''

(چشہ سیمی ص ۱۶، خزائن ج ۲۰ ص ۲۵۱) پر ہے کہ: ''دمیج کا بے باپ پیدا ہونا میری نگاہوں میں کوئی جوبہ بات نہیں ہے۔ صورت آ دم علیہ السلام ماں اور باپ دونوں نہیں رکھتے تھے۔اب قریب برسات آئی ہے۔ باہر جاکرد کھئے کہ کتنے کیڑے مکوڑے بغیر ماں باپ پیدا ہو حاتے ہیں۔''

(ضیر انجام آئم م ۲۵ بر نائن آاص ۲۹۱۲ ۲۸) پر ہے کہ: '' مطرت بیوع می شریر ، مکار ہموٹی عشل دالا ، بدز بان ، غصیلا ، گالیاں دینے والا ، جموٹا علمی اور علی قوئی میں کچا ، چور ، شیطان کے پیچیے چلنے والا اور شیطان کالمبم تھا۔ اس کے دماغ میں خلل تھا۔ اس کی تین دادیاں اور نائیاں زنا کار اور کسی عور تیس تھیں ۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا تھا۔ آپ کا کنجر یول سے میلان جدی مناسبت سے تھا ادر آپ نے زنا کاری کا عطرا کی کنجری سے اپنے سر پر ملوایا۔'' ضیمدانجام آگم ص۹، خزائن جااص۱۹۳) پر ہے کہ: ''مسلمانوں کو واضح رہے کہ فاتعالی نے قرآن میں بسوع کی فرزمیں دی کہوہ کون تھا۔''

(توضی المرام ٣٠ خزائن ج٣٥ م٥٠) پر ہے كد: "بائل اور ہمارى احاديث اور اخباركى كتابول كے روسے جن انبياء كا اى وجود عضرى كے ساتھ آسانوں پر جانا تصوركيا گيا ہے۔وہ دو نى بيں۔ايك يوحنا جس كا نام ايليا اور ادريس جى ہے اور دوسرے ميح ابن مريم جس كوعيسىٰ اور ليوع بھى كہتے ہيں۔"

(ضیمدانجام آتھم ص۵ حاشیہ بزائن ج۱۱ص ۲۸۹) پرہے کہ:'' بیتو وہی بات ہوئی جیسا کہ کسی شریر مکارنے جس میں سراسریسوع کی روح تھی۔''

( مکتوب عربی معیر جمد فاری ص۱۳۹، نزائن ج۱۱ ص اییناً) پر ہے کہ: ''ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی انسان آسان پر گیا ہوا در پھروا پس آیا ہو۔''

(الحکم مورخه ۲۱ رفروری ۱۹۰۲ء) پر ہے کہ: '' مسیح کے حالات پڑھوتو میعنص اس لائق نہیں ہوسکتا کہ نبی بھی ہو۔''

(ضمیرانجام آتھم ص۱ حاشیہ فزائن ۱۵م۰ ۲۹۰) پر ہے کہ: ''آپ (حضرت عیلی علیہ السلام) کو تین مرتبہ شیطانی الہام ہوا۔ جس کی وجہ سے خدا سے منکر ہونے کے لئے تیار ہوگئے۔'' پھر (ضیرانجام آتھم ص۱ فزائن ۱۵م ۱۹۰) بیس حضرت عیلی علیہ السلام کے بارہ میں لکھا ہے کہ: ''نہا یت شرم کی بات ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز ہے یہود یوں کی کتاب طالموو سے چراکر کھااور پھرالیا فا ہرکیا کہ بیر میری تعلیم ہے۔''

کٹی نوح ص ۱۹، فزائن ج۱۹ ص ۱۷) پر ہے کہ:'' کوخدانے مجھے خبر دی ہے کہ سے محمری، مسیح موسوی سے افضل ہے۔لیکن تا ہم میں مسیح ابن مریم کی بہت عزت کرتا ہوں۔''

(تخد قیمریرص،۲۰۱۲، فزائن ۱۵ اص ۲۷۳) پر ہے کہ: ''اس (خدا) نے جھے اس بات پر جھی اطلاع دی ہے کہ درحقیقت یہوع می خدا کے نہایت پیارے اور نیک بندوں میں سے ہے اور ان میں سے ہے دان میں سے ہے جوخدا کے برگریدہ لوگ ہیں اور ان میں سے ہے جوخدا کے برگریدہ لوگ ہیں اور ان میں سے ہے جو خدا اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے اور اپنے نور کے سامیہ کے بینچے رکھتا ہے۔ خدا نہیں گر خدا سے واصل ہے اور ان کا ملوں میں سے ہے جو تھوڑ ہے ہیں۔''

ايماي ص٢٢، ٢٣٠ وغيره يريبوع ميح كاخداكا بياراادركال انسان كعاب

(ضیر انجام آتھم میں مزائن جااص ۲۹۱) پر ہے کہ: '' آپ (حضرت می علیہ السلام)

کے ہاتھ میں سوائے کر وفریب اور پھوٹیں تھا۔ پھرافسوس کہ نالائق عیسائی ایسے فض کو خدا بنار ہے

ہیں ۔ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کا راور کسی
عور تیں تھیں ۔ جن کے وجود سے آپ کا وجود ظہار پذیر ہوا۔ آپ کا تخریوں سے میلان اور صحبت

بھی شایداس وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت در میان ہے۔ ورنہ کوئی پر ہیزگار انسان ایک جوان تخری
کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سرپر ناپاک ہاتھ لگائے اور زناکاری کا پلیدعطراس کے سرپر
ملے سجھے والے سجھ لیس کہ ایسا انسان کس چلن کا آدی ہوسکتا ہے۔''

کھر (ضمیمہ آنجام آتھم ص۹، نزائن جاام ۲۹۳) پر ہے کہ: ''مسلمان کو واضح رہے کہ خداتعالی نے بیوع کی قر آن شریف میں پچوخبرمیں ومی کہوہ کون تھا۔''

(لوقاباب، آیات ابتداء ۲۵، لغایت ۲۸) پی ہے کہ: "اس شہر پی ایک عورت گنبگار
تھی۔ جب جانا کہ وہ فر لی کے گھر کھانے بیٹھا ہے۔ سنگ مرمر کے عطر دان بیں عطر لائی اور وہ
ینچے پاؤں کے گھڑی تھی اور رورو کے آنووں سے اس کے پاؤں دھونے گی اور اپنے سر کے
بالوں سے بونچھ کے اس کے پاؤں کوشوق سے جو ہا اور عطر ملا اور اس فر لی نے جس نے اس کی
دوحت کی تھی۔ بید بکھ کر دل میں کہا کہ اگریہ نبی ہوتا تو جا متا کہ بیٹورت جو اس کو چھوتی ہے کون ہے
اور کیسی ہے۔ کیونکہ گنبگار ہے۔ بیوع نے اسے جو اب میں کہا کہ اے شمعون میں تھے پھے کہ کہ اور کیسی ہے۔ کیونکہ بالکہ اسات کہا کہ اے شمعون میں تھے پھے کہ کہ کہ اور سے اس نے کہا کہ اے استاو کہہ، ایک شخص کے دو قرض دار سے۔ ایک پانچ سود بیار کا،
ورمرا پچاس کا۔ پھر جب ان کوا داکر نے کا محمد ورز تھا۔ ودنوں کو بخش دیا۔ سوچو کہ ان میں سے کون
اس کو زیادہ پیار کرے گا۔ شمعون نے جو اب میں کہا میری وانست میں وہ جے اس نے زیادہ بخش اس عورت کو بائی نہ دیا۔ پھر اس نے
میرے پاؤں آنووں سے دھوئے اور اپ سرکے بالوں سے بو نے تو نے جھے کونہ جو ا۔ پھر اس
نے میرے پاؤں آنووں سے دھوئے اور اپ سرکے بالوں سے بو نے تو نے جھے کونہ جو کہ اس میں نہ میں ہے کہ کار اس نے میرے بر کر آیا تو رہ جو منا نہ چھوڑا۔ تو نے میرے سر پر تیل نہ طا۔ پر
اس نے میرے باؤں آنیوں سے دھوئے اور اسے میں کہا تیرے گناہ معاف ہوئے۔"

ناظرین! بی عورت کنبگارتھی۔ جیسے کہ عام لوگ گنبگار ہوا کرتے ہیں اور اس عورت نے حصرت کے خوری قرار حصرت کے خوری قرار

دیتا ہے اور کہتا ہے کہاس نے حضرت کے سر پر تیل طا۔ اگر کنھار ہونا بی زنا اور فواحثات کا مترادف ہے قو سرزابھی اس سے متلی نہیں ہوسکتا۔

چنانچد(براہین احمدیص ۵۲۰ هاشید درحاشیہ نزائن جاس ۲۷۸) پر ہے کہ:''مرزا قادیانی کو خدانے کہا کہ ہم نے تم کو بخش چھوڑ اہے جو جاہے سوکر۔''

اور (ضیرانجام آئم م عده ،فزائن جاام ۱۳۱۱) پر ہے کہ: "ہم نے بھیے کھی کھی فتحوی ہے۔" ہے۔" کے تیرا خدا تیر سے اسکے پیچھے گنا پخش دے۔"

(ازالدادہم ٢٠١٥ ما ما مير بنوائن ٢٥ ٢٥ ١٥ ) پر ہے كد " دعفرت سي كاميخره ( پرند ب بنا كران بيل پجو عک ما ركرا أوانا ) حضرت سليمان كے مجره كي طرح عقلي تھا۔ تاريخ سے قابت ہے كدان دنوں ايسے امور كي طرف لوگوں كے خيالات جھكے ہوئے تھے۔ جوشعدہ بازى كي قتم بيل سے دراصل برسوداور توام كوفريفة كرنے والے تھے۔ تجب كي مجگر نبيل كہ خدا تعالى نے دعفرت من كوعقلى طور پر ايسے طريق پراطلاع وے دى ہوكہ مثى كا ايك تھلوناكى كل كے دبانے ياكسى من كوعقلى طور پر ايسا پرواز كرتا ہو۔ جيسے پرند پرواز كرتا ہے۔ اگر پرواز نبيل تو پيروں سے پہلا ہو۔ جيسے پرند پرواز كرتا ہے۔ اگر پرواز نبيل تو پيروں سے چانا ہو۔ كوئكہ حضرت كے ابن مريم اپنے باپ يوسف كے ساتھ بائيس برس كى مدت تك نجارى كا كام بھى كرتے رہے ہيں اور ظاہر ہے كہ برط كى كا كام ورحقيقت ايسا كام ہے كہ جس ميں كلوں كے ايجاد كرنے اور طرح طرح كی صنعتوں كے بنانے ہيں عقل تيز ہوجاتی ہے۔ "

پھر (ازالہ اوہام سی ہم تعجر جبیں کے اسے کہ تعجب جبیں کرنا جا ہے کہ ان اس سے کہ تعجب جبیں کرنا جا ہے کہ حضرت سے سے اسے داداسلیمان کی طرح اس وقت کے مخالفین کو بیر عظام مجزہ و دکھا ایا ہو۔ کیونکہ حال کے زبانہ میں بھی دیکھا جا تا ہے کہ اکثر صناع الیں ایس چڑیاں بنا لینتے ہیں کہ وہ بوت بھی جیں اور مجی ہلاتی ہیں۔ بہت ہیں اور امریکہ میں ایسے تعلو نے بہت بنتے ہیں اور بور کھکتہ میں ایسے تعلو نے بہت بنتے ہیں اور بور کھکتہ میں ایسے تعلو نے بہت بنتے ہیں اور بور ادر امریکہ کے ملکوں سے بکثر ت آتے ہیں۔ "

تذکرہ ۲۷۳) پر ہے کہ:''اے دہ عیسی جس کا وقت ضائع نیس کیا جائے گا۔'' اور (تذکرہ ۵۲۰) پر ہے کہ:''کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تیری شان عجیب ہے اور تو میری جناب میں وجیہ ہے اور میں نے تجھے اپنے لئے چن لیا ہے۔''

( کتاب ست مجن مرد از کن ج اص ۱۲) پر مرز اقادیانی لکستا ہے کہ: '' جا ہلوں کا میشہ سے یہ است میں مرد اور کا میشہ سے یہی اصول ہوتا ہے کہ اپنی ہزرگی کی پرائی ہمنا ای میں ویکھتے ہیں کہ بزرگوں کی خواہ ننو او تحقیر کریں۔''

(راین احمدیم ۲۱۳ ماشد نبراا، فزائن جام ۲۳۷) پر ہے کد: "مارے اعدر سے وہی فیات بھلے یا برے جوث مارتے ہیں جو ہمارے اعداز وفطرت کے مطابق ہمارے اعدامات موے ہیں۔"

ناظرین! پھراس پرطرہ یہ کہ (نثان آ سانی م، بزائن جہم، مرزا قادیائی اظرین! پھراس پرطرہ یہ کہ دنتان آ سانی م، بزائن جہم، کر اقادیائی کہ اسلام کی لکھتا ہے کہ: '' جھے ہوئے تجب ہے کہ جمارے علاء عیسیٰ کے لفظ پر کیوں چڑتے ہیں۔ اسلام کی سی اور میں جی اور میں ہے۔ جو ہوئے مردہ ہیں۔ چٹا نچہ یہ بان قاطع میں حرف عین میں لکھا ہے کہ عیسیٰ د ہقان کنا یہ شراب انگوری سے ہے۔ عیسیٰ تو ماھ اس خوشد انگور کا نام ہے جس سے شراب بنایا جاتا ہے اور شراب انگوری کو بھی نے فاھ کھا جاتا ہے۔''

(انجام آ مقم ص ۲۹، ٹزائن جااص ۱۸) پر ہے کہ:'' ہل کی خونی مسیح کے آنے کا قائل نہیں ہوں اور نہ بی خونی مبدی کا مشتھر ہوں۔''

فكر بركس بقدر بمت ادمت

(۱۶۱ امری میسی، فزائن ج۱۹ می،۱۰) پر ہے کہ:''جو حدیث ہمارے الہام کے خلاف ہو۔ہم اسے ردی میں مچینک دیتے ہیں۔''

واض الوسواس ١٨٨، فرائن جه ص الينا) پر ہے كد: " ماراصد ق يا كذب جا شيخ كے لئے مارى پيشين كوئى سے بدھ كركوئى استحال ميں موسكتا۔"

(ممامة البشري م ١٢، فزائن ج م ١٩٠) پر ہے كە: دمسيح كى وفات اور عدم نزول اورا پى مسيحيت كے البابات كوش نے وس سال تك پلتوى ركھا بلكدردكرديا۔''

(توجیح الرام ۲۰۰۷) پر ہے کہ: ''جبرائیل علیہ السلام جس کا سورج سے تعلق ہے۔ وہ بذات خوداور حقیقاز مین پڑئیں اتر تا ہے۔ اس کا نزول جوشروع میں دارد ہے۔ اس سے اس کی تا قیر کا نزول مراد ہے اور جوصورت جبرائیل علیہ السلام دغیر وفر شتوں کی انبیا علیم السلام دیجھتے تھے۔ وہ جبرائیل وغیرہ کی تھی تھی تھی۔ جوانسان کے خیال میں مثمثل ہوجاتی تھی۔''

(ازالداد بام مر منزائن جسام ۱۰) پر ہے کد: "موئی علیدالسلام کی پیشین کوئیال بھی اس صورت میں ظبور پذر نیس ہوئیں جس صورت پرموی علیدالسلام نے اپنے ول میں امید باعدی تھی۔"

(آئیند کالات اسلام ۱۵۳ جمیر نوت فی الاسلام سیم، مسل مصطرح اص ۱۸۷) پر ہے کہ: "انبیاء کی وجی اور تمنا بیس شیطان وفل دے دیتا ہے۔" (ازالداد ہام حصداق ل ص ۱۳۱، خزائن ج ۱۵۳س) پر ہے کد: "انبیاء پیشین کوئی کی تاویل اورتعبیر میں خلطی کھاتے ہیں۔"

مولوی محد علی ایم اسے مرزائی نے (ازالہ اوہام ۱۲۹ بوزائن جسم ۲۳۹) پیل لکھا ہے کہ:'' جا رسوانبیا ءکی پیشین کوئی غلونگل ''

د حقیقت الوی ص ۱۲۱ ماشیه فرائن ج ۱۲ ص ۱۸۳) پر ہے کد د میہود کے علماء اور انبیاء نے غلط پیشین کوئی کی ۔''

د حقیقت الوق ص عدا حاشد ، فزائن ج ۱۲ ص ۱۸۳) پر ہے کہ: د موی علیه السلام کی پیشین کوئی غلط تکلی ۔''

(عسل معنی جام ۱۳۳) پر ہے کہ: '' حضرت ابراہیم علیہ السلام حقیقت خواب دربارہ اساعیل علیہ السلام نسمجھ سکے۔''

(عسل مُعنى ج اوّل ص ١٣٩) رب كد: ( انبياء نے اجتبادى خطائيں كيس . "

(حقیقت الوی م ۱۳۳۱، فزائن ج۲۲ م ۵۷۱) پر ہے کہ: ' محضرت نوح علیہ السلام خدا کے عمدہ کو تہ محصر کا۔''

(دافع البلاء ص ١٦، فزائن ج ١٨ ص ٢٣٦) پر ہے كد: ' وا ووعليه السلام نے ايك فيصله يل غلطى كى -''

ں ۔۔ (ازالدادہام م ۹۲۹ ، فزائن ج سم ۱۳۹۵) پر ہے کہ: '' ایک باوشاہ کے وقت میں چارسو نی نے اس کی فنتے کے بارے میں پیشین گوئی کی اور وہ جھوٹے لکلے اور بادشاہ کو تکست آئی۔ بلکہ وہ اس میدان میں مرکمیا۔''

(ادالداوہام ص۲۰۰۱، نزائن ج۳ ص۲۵۳) پر ہے کہ: '' حضرت سلیمان علیہ السلام کے مجزات عقلی اوراز قتم شعبدہ بازی تھے۔''

(ازالداوہام ۱۳۹۵ بخزائن جسم ۵۰ پر ہے کہ: "حضرت موی علیدالسلام نے قاتل کا پیدلگانے کے لئے گائے اسلام نے قاتل کا پیدلگانے کے لئے گائے ذرج کی تھی اور بوٹی ماری تھی۔جس سے مردہ زندہ ہوگیا تھا۔وہ صرف دھم کی اور مسمرین متھا۔"

(ازالداوبام ص۵۳ ، فزائن جسم ۵۰ ۵۰) پر ہے کہ: '' حضرت ایرا جیم علیہ السلام کا جار پرندوں کوزندہ کرتامسم بیزم تھا۔'' (اخبار الحكم نمبرا مورود كاربارج ١٩١٠ه) پر ہے كه: "سب نبيوں سے اجتهادی غلطيال موئيں۔اس میں سب ہمارے شر يک ہيں۔" مدعيان كا ذب

(ملم جاس ٢٩٥) پر ہے كد: "آ مخضرت الله نے فرمایا كد قیامت سے پہلے قریباً تمیں د جال كذاب بول مے جن میں سے ہراك مدعى بوگا كديم رسول اللہ بول \_ "

یں وجا لا اب ہوں سے اس سے ہرایت میں اور کا سد اور اسد اور کوئی وجال (ازالداو م میں ۱۹۵ میں اور کوئی وجال اس ۱۹۵ میں ۱۹۵ میل ۱۹۵ میل اور ۱۹۵ میل ۱۹۵ م

(ازالہ او بام س ۱۸۵ ، ترائن جسم ، یم) پر ہے کہ: '' وجال کا گدھا میں ریل ہے اور کوئیس ''

(ازالہاوہام مع ۵۰۱ فرائن جسم ۳۲۹) پر ہے کہ: ''یا جوج ماجوج کوئی ہیں۔ان سے مراددوتو میں ہیں۔ این ان کے مراددوتو میں ہیں۔ ایسی انگریز اورردی۔''

(ابن ماجه) مل ہے كه: "عيلى عليه السلام كى موت كے بعد ياجوج ماجوج بيدا ول كے ."

کنزالعمال مدے نمبرہ ۲۸۲۸ ج۱۳ م ۲۰۱۰) پر ہے کہ: '' فرمایا آنخضرت اللہ نے کہ قیامت ہے۔ کہ قیامت سے کہ جو میر سے میں اور جال ہوگا اور دجال سے کہ بیار اللہ کے۔ جو میر سے طریقہ کے فلاف ہوں کے اور میر سے دین کو بدل ڈالیس کے۔ جبتم ایسا دیکھوتو ان سے پر ہیز کر داور عداوت کرو۔''

(صواعق محرقہ اور تخدا تا عمرہ اور بہتہ العالم مبابت خاں اصلبانی اور تاریخ ابن ظلدون جسم مہابہ تاریخ طبری جسم ۵۹۹، نگار ستان اور تاریخ ابن خلکان اور تاریخ کال ابن اشحر) جس ہے کہ:

''ایک فض نامی مطبع نے الوہیت کا دعویٰ افادہ جس کیا۔ بیٹنس بھی (مرزا قادیانی کی طرح)

تاسخ کا قائل تھا اور کہتا تھا کہ خدائے جمعہ جس طول کیا ہے۔ اس لئے اس کے پیرواس کو بجدہ کرتے تھے۔ اس نے تراسان جس ظہور کیا اور بخارا اور سرحد کے ایک گروہ کی احداد سے مسلمانوں کوتا خت و تاراح کیا۔ گرفظیم میں عباس بن منصور کی افواج شابی نے اس کوقلعہ میں میں مصور کرایا۔ جہاں مطبع نے اپنے تمام خاندان کوز ہرسے ہلاک کردیا اور خود تیز اب کے میں میں میں میں میں میں میں میں اور خود تیز اب کے میں میں میں میں دور کرایا۔ جہاں مطبع نے اپنے تمام خاندان کوز ہرسے ہلاک کردیا اور خود تیز اب کے میں میں میں میں میں دور کرایا۔ جہاں مطبع نے اپنے تمام خاندان کوز ہرسے ہلاک کردیا اور خود تیز اب کے میں میں میں میں دور کرایا۔ کیا

نزبت الجلیس بیان ۲۹۳ ه بی اکتاب کد: دختر بن سباء الاصغری اولادی سے
ایک فخض سی علی بن فضل نے دعوے نبوت کیا۔ بیصفا کا باشندہ تھا۔ اس وقت ملقی باللہ بن معتقد
باللہ عباس کی حکومت تھی۔ اس جعلی نبی کا نتیب بکارا کرتا تھا۔ 'اشہد ان علے بن فضل
ر سول الله ''بظاہر مدگی نبوت تھا۔ کردر پردہ مدگی الوہیت (بعید مرزا کی طرح) بھی تھا۔ چنا نچہ
اس کے خطوط میں بیلکھیا ہوتا۔ زمین کے پھیلانے والے اور باکنے والے اور پہاڑوں کو بلانے
والے اور تھہرانے والے علی بن فضل کی طرف سے فلال فلال بندہ کی طرف بین بین ہیں)

(الاستلصاء اخبار دول المغرب الاتسلى جام ١٠٣،٥) پر ہے كہ: "صالح بن طريف كاذب جو مدى نبوت ومبدویت ہوا۔ ستاليس برس بادشاہ اور نبی بنار ہا۔ وتی كامدى ہوا اورا يک قرآن بحی بنايا اورا يک نئی نماز بھی بنائی اور كہا كہ بيكلام خدا ہے۔ جو بذر بعد وتی جھے پر نازل ہوا ہے۔ حسن بن صباح پینیٹ سمال نبی رہا۔ (الكال في الآریخ جهم ١٦٥،٢١٥) جس سے مريدوں كی تعداد كئی لا كھتی ۔ مسيلمہ كذاب بھی آنخضرت الله ہے كے بعد بھی زندہ رہا اور دعویٰ نبوت پر قائم رہا۔'' واریخ این فلدون جہم ۱۹۰۹)

بحوالہ (مل دلحل جام ۱۸۱) لکھا گیا ہے کہ:''ایک مخض مسمیٰ احمد کیال نبوت کا مدعی وا۔''

(سنین اسلام ج میں ۱۰۲،۱۰) بیل ہے کہ:'' حاکم یا مراللہ نے مصر میں دعویٰ نبوت کیا اور پینیٹھ سال زندہ رہااورا بی موت سے مرا۔''

(تذکرۃ المداہب) میں ہے کہ:''ایک فخص مسی بھود زگلی مرقی نبوت ہوا اور اس کے مریدوں کی تعداد پانچ کروڑ پانچ لاکھتی اوراسے دس سال تک ظلفہ وقت کے ظلاف جنگ کیا۔''

(القرق بین القرق میں الارت ۱۸۱) میں ایو مصور کا حال درج ہے کہ: ''جو فرقہ مصور ہے کا بانی ہے۔ اس کا قول تھا کہ نبوت بھی منقطع نہیں ہوتی۔ جنت اور نار دوا ہی سے نام ہیں۔ میت دم مجم خزیر وغیرہ۔ چند اہتیاص ہیں۔ جن کی مجت ترام کی گئی ہے۔ صوم وصلوٰ قاو جج وز کو قاچند اہتیاص ہیں۔ جن کی محبت واجب ہے۔ بیٹن سال سمی سلطنت اور نبوت کا یہ گی رہ کر ۱۳۸۸ ہے۔ میں ملاک ہوا۔''

فتو حات اسلامیہ میں بھالہ (تاریخ کال جامی 190) کھا ہے کہ '' پانچہ یں صدی کے ا آغاز میں محمد بن تو مرت ساکن جبل سوس نے دعویٰ کیا کہ میں سادات شینی ہوں اور مہدی موعود موں ۔ فیض علم رال ونجوم میں بھی ماہر تھا۔ مریدوں کا فشکر تیار کرکے بادشاہ وقت پرظفریاب ہوا۔ اس کی ترقی کاراز بیتھا کہ اس نے ایک مرید حبواللہ کو جو عالم وقا هل تھا۔ معنوی دیوانہ بنادیا۔ پچھ عرصہ کے بعد یہ بناو ٹی دیوانہ مکف لباس کی کرم جد کے حراب میں کھر اہو کریوں کو یا ہوا۔

عاضرین مجرافرشد نے مراسین تل کر کے اور صاف کر کے آن واحادیث و کتب
سادی سے مردیا ہے۔ یہ تن کر گھر بن تو مرت رونے لگا کہ بجان اللہ میر سا کیساد فی مرید کورسول
اللہ کا ساشرف عطا ہوا ہے۔ جب موام الناس میں عبداللہ کی صدافت تول کے ہارہ میں اختلاف
پیدا ہوا تو عبداللہ نے کہا کہ خدا نے جھے الی دوزخ کی شناخت بھی عطاء کی ہے۔ جس کی تصدیق
تین فرشتے اپنی زبان سے کریں گے۔ جو قلال کنوئیں میں موجود ہیں۔ (خفیہ طور پر پہلے تی سے
تی بن تو مرت نے تین مریدوں کو سکھا پڑھا کراس کنوئیں میں اتاردیا تھا) جب لوگوں کو اثر دھام
کنوئیں پرموجود ہوگیا تو محد بن تو مرت نے دور کھت نماز پڑھی اور آ واز دی کے عبداللہ کہتا ہے کہ خدا
نے اس کوائل دوزخ کی پیچان عطا کی ہے۔ کیا ہی تھے ہے کنوئیں میں سے تین آ وازیں بلند ہوئیں۔
نے سے مقدس ہو چکا ہے اور اس میں نجاست و فیرہ کے کرنے کا اندیشہ ہاتی رہے گا۔ اس لئے اس
کوئیں کوئی سے پر کر دو۔ پس بچارے تین مریدوں کو بخوف افغائے راز زندہ وؤن کردیا گیا۔
کنوئیں کوئی سے پر کر دو۔ پس بچارے تین مریدوں کو بخوف افغائے راز زندہ وؤن کردیا گیا۔

محرین تومرت کے بعد عبد المؤمن اس کا جانھیں ہوا اور امیر المؤمنین کے لقب سے ملقب ہوکر ۱۳۳۳ سال تک جانھیں رہ کر ۵۵۸ ھیں فوت ہوا۔ اس نے اپنی خلافت میں اندلس اور عرب کو فتح کیا۔

ابن خلدون میں ہے کہ طریف ابو بیجے نے دوسری صدی کے آغاز میں سلطنت کی بنیاد والی اور نبوت کا مری ہوا۔ پانچ میں صدی کے آخر تک اس کی اولا دسلطنت کرتی رہی۔ اس کا ولی . عبد صالح بن طریف سااہ دیں قرار دیا گیا۔ یہ بھی باپ کی طرح نبوت کا مری رہا۔ اس کا قول تھا کہ بین مرید میں نبی ہوں۔ مہدی اکبر ہوں عیسیٰ بن مریم میرے وقت میں نازل ہوں کے اور میرے بیجھے نماز پڑھیں گے۔ میں خاتم الانبیاء ہوں۔ جھے ایک نیا قرآن عطا کیا گیا ہے۔ یہ فیض سے میں ان دہ کرفت ہوا۔

## مرزا قادیائی نے (تسیدہ اعازیص اے بڑائی ج۱۹ص۱۸) پر کھا ہے۔ لے خسف القصر الحنیران لی خسا القصران العشرقان اتنکر

لینی رسول الله کی نبوت کی گواہی شق القمر نے دی اور میری نبوت کی شہادت میں جا عر ادر سورج دونوں کو کمن لگا۔ احادیث سے بین:

ا است "عن محمد بن على قال لمهدينا ايتين لم تكونا منذ خلق السموت والارض ينكسف القمر لاول ليئة من رمضان وينكسف الشمس في النصف منه"

٢ ..... "أن قبل خروج المهدى ينكسف القمر في شهر رمضان

میلی صدیث کا مطلب بیہ بے کہ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ امام آخر الزمان کے ظہور کنشانات میں سے ایک نشان بیجی ہوگا کہ ماہ رمضان کی مہلی تاریخ کوچا مگر ہن اور ماہ رمضان کی چودہ یا پندرہ کوسورج کرہن ہوگا اور ایک بی ماہ کی فدکورہ تاریخوں پر دونوں گرہن کا لگتا خلاف قوانین قدرت ہے اور جب سے ذہن اور آسان پیدا ہوئے ہیں۔ بیام مجمی وقوع پذیر پریس ہوا۔

دوسری حدیث شریف کا مطلب سے کہ امام آخرالز مان علیدالسلام کے ظہور فرمانے سے پہلے (ظہور فرمانے میں دووفعہ کرئن کے گا۔ مؤلف عرض کرتا ہے۔

ب ..... کیم ماہ رمضان کوخسوف کا ہونا اور نصف ماہ رمضان کوکسوف کا ہونا آ فریش موجودات سے لیکن ان سے لیکن ان

دونوں تاریخوں کے مخالف ماہ رمضان میں جوخسوف وکسوف ہوسے فقشد ذیل ظاہر کرتا ہے کہ ماہ رمضان میں خسوف اور کسوف اس طرح آج تک صد ہا دفعہ ہو چکے ہیں۔ کیونکہ بیرتمام توانین قدرت کے مطابق ہیں سواے اس کے جو مدیث میں ذکور ہوا۔

نام کتاب سنقری جن میں ماہ رمضان میں خسوف وکسوف ہوا غائت المقصو د ۲۲ ھ، ۲۲ ھ، ۲۵ ھ، ۸۰ اھ

۲۵۱ م ۱۳۲۰ م ۱۳۲۰ م ۵۰۹ م

ائن خلكان

۵۸۱ه، ۱۸۱۹، ۴۰۸ه، ۱۲۱ه، ۱۱۳۱ه، ۱۲۲ه، ۲۵۵ه،

عسل مصفظ

کککے، ۱۳۱۰م، ۱۲۲۲م، ۲۲۳م، ۸۸۰ه، ۹۸۰م، ۱۳۳۱م،

۱۰ ۵۱ و ۱۱۰ و ۲۵ ۵۰ ۵۵ ۹۵ ۹۵ ۹۵

بدريهبدي

247124TI

مديث الغاشيه

عملاه ۱۸۸ م

مهدی نامه

DITTE ITTE ITO

تواريخ احمدي

(معقول ازكتاب الذكر الكيم ص١١١)

ح...... (مسل مصط ص ۵۱۹) پر ہے کہ:''مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت جمادی الثانی ۱۳۰۸ھ میں کیا ہے کر پیخسوف وکسوف ماہ دمضان ۱۳۱۱ھ میں واقع ہوئے۔ حالانکہ بروئے احادیث خسوف وکسوف قبل از کلجود مہدی ہوں گے۔''

پیشین کوئیاں

(اخبارالل مدید موروی ۱۱ رون ۱۹۰۸ فرس ۱۹۰۸ بلد جم م۱) پر واکشر عبدالکیم پثیاله کا مرزا کے نام چینج چیپا تفا۔ جس کا ماحسل برتھا کد مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا کہ عبدالکیم اس تاریخ سے چودہ او کے اندر ہلاک ہوجائے گا اوراس کا نشان اصحاب فیل کی طرح مث جائے گا اورخدا میری عمر ہوجائے گا اور اگر وہ میعاد مقررہ کے اندر ہلاک نہ ہوا تو جس کذاب مفتری، وجال، بدمعاش، ملعون بلکہ تمام بدمعاشوں سے برتر تھروں گا۔ واکثر صاحب موصوف نے بھی ای طرح مرزا قادیانی کی ہلاکت کی چیش گوئی کی۔ چنانچہ اس کے متعلق واکٹر صاحب کے بیالفاظ ہیں کہ: "المحدللہ! بیکالا نا تک، شیطان، اومز، وجال، کذاب، عیار، ملعون ۲۲ مرت کی ۱۹۰۹ء کو برسزائے موت وائل جہنم ہوا۔"

ناظرین!ای طرح مرزا قادیانی نے آخری فیصله موروده ۱ مارپریل، (مجموعه اشتهار ۳۳ م ص۸۵) پیس تکھا ہے کہ اگر دہ سزا جوانسانی ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھ سے ہے۔ جیسے طاعون ہیں شدہ غیرہ مہلک بیماریاں وغیرہ مولوی ثنا واللہ امرتسری پرمیری زندگی بیس وارونہ ہوں گی تو میں خداکی طرف سے نہیں ہوں ۔ مرزا مرکمیا کیکن ثنا واللہ ایمی تک زندہ ہے۔

(الحكم مورورہ اردوبرے ١٩٠٠) ميں مرزا قاديانى نے كہاك : "ميرے ہاں يا ٹجال لاكا پيدا ہوگا \_" (كيكن شهوا اور مرزا مركميا) ناظرين! جب مرزا قاديانى كے بينے محمودا حمد كے ہاں بيٹا پيدا ہوا تو الحكم نے لكھا كہ يكى وہ مرزا كا لؤكا پانچاں بيٹا ہے۔ جس كے بارہ ميں مرزا قاديانى كا الہام تھا۔

(اعبازاحدی ص ۵۱ فرائن ج۱۹ ص ۱۹۱) پر ہے کہ: 'مولوی محمد حسین بٹالوی مجھ پر ایمان به لائے گا۔'' (لیکن وہ ایمان شلایا)

مرزا قادیانی نے (الهای اشتهارا ۱ رادمبر ۱۸۹۸ء) میں مولوی محد حسین بٹالوی کے بارے میں کہا کہ ہم خدا پر فیصلہ چھوڑتے ہیں اور مبارک ہوہ وضدا کے فیصلہ کوعزت کی نگاہ سے دیکھے۔ ناظرین! مرزا قادیانی مرزا قادیانی اور محمد حسین موصوف کے متعلق یہ فیصلہ عدالت میں ہوا کہ مرزا قادیانی سے صلفی مچلکہ لیا گیا کہ آئندہ کسی کی تو بین نہ کروں گا اور محمد حسین کو کا فراور د جال نہیں کہوں گا اور نہ دعوت مبابلہ کروں گا اور محمد میں کو ہری کردیا گیا۔

(کتاب المی المرت فی اثبات حواة اسمے) میں ہے کہ: ''مرزا قادیانی نے کہا (جب مولوی) محمد بشیر سہوانی نے کہا (جب مولوی) محمد بشیر سہوانی نے مرزا قادیانی کی تاویلات کوسرف ونحو کے قواعد سے فلا قابر بیانی کہ جس صرف ونحو کوئیس مانتا۔'' نیزید بات سب لوگ جانتے ہیں کہ چرم علی شاہ کواڑ دی کومرزا قادیانی نے دام خطوط مقابلہ دی اور وہ اس فرض سے لا ہور بھی چلا آیا۔ اس پر مرزا تیوں نے مرزا قادیانی کے نام خطوط اور تاریح ہے۔ مگر مرزا قادیانی میدان میں نیآیا۔

(اخباروفادارد بلی مورورهار مقبر ۱۸۹۳) می مرزا قادیانی کے متعلق بیالفاظ درج ہیں۔
اومرزا، اوقادیانی، اوجھوٹے سے موجود، اوغلام، اوعبدالدرہم، اوولد الدیانیر، خداوند
تھے تیری بدنیتی اور تیری جھوٹی پیشین کوئی کے صلہ میں اور تو خیر کرکم سے کم تیری جھوٹی پیشین کوئی
کے نتیجہ کے تمام نقرات کا تھھ پر ہی خاتمہ کر کے تمام دنیا میں تھے عبرت جسم بنا کر اسلام کی صدافت کی زیادہ تر صرح نظیر قائم کرے۔۱۸۹۳ء میں مرزا قادیانی کا مناظرہ عبداللہ آتھم سے

در بارہ الوہیت عینی علیہ السلام امرتسر میں ہوا۔ چدرہ روزتک بازارمباحث کرم رہا۔ پچاس پچاس آ دی فریقین سے بذریع کھٹ سامعین مناظرہ تھے۔ پھر بھی مناظرہ جگ مقدس کی صورت میں شاکع ہوا ہے۔

(بیک مقدس می ۱۹ فرائن ۲۰ سا۲۹) پر ہے کہ: ''آئ رات جو جھ پر کھلا ہے وہ ہیہ ہے کہ جب میں نے بہت تضرع اور اجہال سے جناب الی میں دعا کی کہ تواس امر میں فیصلہ کہا ورہم عاجر بندے ہیں۔ تیرے فیصلہ کے سوا کی میں اور عاجر دیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فرایقوں میں سے جو فریق محمداً جموث کو افتقیار کر رہا ہے اور عاجر انسان کو خدا بتا رہا ہے اور انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے لیمن فی دن ایک مہینہ لے کر لیمن پندرہ ماہ تک ہاویہ میں گرایا جائے گا اور اس کو تحت ذات پنچی گی۔ بشر طیکہ تن کی طرف رجوع نہ کر ساور جو فض سے پر ہے اور سے خدا کو مات ہے۔ اس کی اس سے عزت ظامر ہوگی اور اس وقت جب بیشین کوئی ظہور میں آئے گی ۔ بعض اند ھے سوجا کھے کئے جا کیں مے اور بعض نگڑ سے جائے گیں میں کے اور بعض نگڑ سے جائے گیں میں اور بعض نگر سے جائے گیں میں اور بعض نگر سے جائے گیں میں اور بعض نگر سے جائے گئیں میں اور بعض نگر سے جائے گئیں میں اور بعض نہر سے سنے گئیں میں۔ '

(رسال کرایات الصادقین اخر سنی فرائن ج عص۱۹۳) پر ہے کہ: " خدانے آگھم کے مرنے

کی مجھے بشارت دی ہے۔''

ر تریق القلوب ۱۱ بر این القلوب ۱۲۸ ابر ۱۲۸ ای کی کرد در آهم کی موت کی پیشین کوئی کی کئی محق میں بیشین کوئی کی گئی محق میں بیرہ مینے کی میعادیس حق کی طرف رجوع کرلیں مے تو موت سے فی جا کیں مے۔''

(جگ مقدس اخراا ابزائن جه ص۲۹۳) پرے کد ''اگر میں پیشین کوئی جموثی لکے لینی وہ فریق جو خدا تعالی کے نزدیک جموٹ پر ہے۔ وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بسزائے موت ہاویہ میں نہ پڑے تو میں ہرایک شم کی سزا اٹھانے کو تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جاوے، روسیاہ کیا جاوے۔ میرے گلے میں رساڈ الا جاوے۔''

راشتهار بزاری دو بزاری سه بزاری چهار بزاری ، انوارالاسلام ص ، بزائن جه ص م) پر ہے کہ ، در آتھم کی موت اس کے نبیس ہوئی کہ اس نے حق کی طرف رجوع کیا تھا اور حق کی طرف رجوع کیا تھا اور حق کی طرف رجوع کرنے کا مطلب سے ہے کہ آتھم کے دل پر پیشین گوئی نے اثر کیا اور وہ اس پیشین گوئی کی عظمت کی وجہ سے دل میں موت کے م سے شہر بہ شہر مارا مارا کھرتا رہا۔''

(اشتہارانعای تمن بزار ماشید، مجموعداشتہارات نی مسم ۲۹، اشتہار نبر ۹) پر ہے کہ: ''بعض مخالف مولوی اور تام کے مسلمان اور ان کے چیلے کہتے ہیں کہ جب کدا یک مرتبہ عیسائیوں کی فقح ہو چک تو چمر بار بار آ تھم صاحب کے مقابلہ پر آ ٹا انعمافا واجب نیس تو اس کا جواب بیہ ہے کہا ہے ہے ایمانو! نیم عیسائیو، دجال کے ہمراہیو! اسلام کے دھمنو! کیا پیشین کوئی کے دد پہلوئیس تھے۔ چمر کیا آ تھم صاحب نے رجوع الی الحق کے احتال کواپنے اقو ال اور افعال سے آپ تو ی نیس کیا۔ کیا وہ فرر تے نیس رہے کیا انہوں نے اپنی زبان سے تکلنے کا اقر ار نیس کیا۔

جب مرزا قادیانی نے آتھم کوشم کھانے پر مجبور کیا کہ آیاتم دل میں مجھ پر ایمان نہیں لائے ہوتو آتھم نے یہ جواب دیا جونورافشاں ۱۵ماکتوبر۱۸۹۳ء میں درج ہے کہ اگر جھے بھی تم صف کرانا جا ہوتو عدالت میں طلب کرد عدالت کے جرسے میں بھی شم کھالوں گا۔''

(انوارالاسلام من ه فرائن جه من ه) پر ہے کہ '' توجہ سے یادر کھنا چاہئے کہ ہاویہ بیل گرائے جانے کو جو اصل الفاظ الہام ہیں عبداللہ آتھ منے اپنے ہاتھ سے پورا کر دیا اور جن مصائب بیل اس نے اپنے تین ڈال لیا اور جس طرز سے مسلسل گھرا ہوں کا سلسلہ ان کے دامن کیر ہوگیا ادر ہول ادر خوف نے اس کے دل کو پکڑلیا۔ یہی اصل ہاویہ تھا اور مزائے موت اس کے کمال کے لئے ہے۔ جس کا ذکر الہامی عبارت میں موجود بھی نہیں۔ پیکک رمصیبت ایک ہاویہ تھا۔ جس کو غیداللہ آتھ منے اپنی حالت کے موافق بھکت لیا۔''

عالی جناب محد علی خان صاحب رکیس مالیر کوشلہ نے جومرزا قادیانی کے معتقد ہیں۔ قادیان ایک خط بھیجا تھا۔ جس کا خلاصہ ہیہ۔

بسم الله الرحمن الرحيم! مولانا مكرم سلمكم الله تعالى السلام عليكم! بيشين كوئى كر معادم مرده مردم مردم مردم كونشين كوئى كر الفاظ كي من بول اليكن آپ في جوالهام كي تشريح كي جوه يه جديني اس وقت اقرار كرتا بول كداكر يه بيشين كوئى جموث ركل بين وه فريق جو فداك زديك جموث ربح ده ارماه كر مردم ش آخ كي تاريخ مي مزائ موت باديه من نه راك تو من برايك مزاك المحاف كي تاريخ و الله جائد وسياه كيا جائد مير مدي كل مي رما والا جائد جو كو من الله جل كم من رما والا جائد جو كو من الله جل كر كها بول كدوه من رما والله جائد و من الله جل من الله جل كر كها بول كدوه من درايك بات كي لئي تيار بول من اورا سان في جائي راس كي با تيل من درايك با تيل براس كي با تيل من درايك كي با تيل كي با

نظیں گی۔اب کیا یہ پیشین گوئی آپ کی تشریع کے موافق پوری ہوگئی۔ نیس ہرگز پوری نیس ہوئی۔
عبداللہ تقتم اب تک محیح وسالم موجود ہے اوراس کی اسرائے موت ہادیہ شنہیں گرایا گیا۔ بیشک
ہماری جماعت ذلت اور رسوائی کے ہادیہ میں گرگی۔جوخوشی اس وقت میسائیوں کو ہے وہ مسلمان کو
کہاں الرکے کی پیشین گوئی میں تفاول کے طور پر ایک لڑ کے کانام بشیر رکھا گیا۔ کین وہ مرگیا۔اس
وقت بھی فلطی ہوئی۔اب اس معرکہ کی پیشین گوئی کے اصلی مفہوم کے نہ بھتے نے غضب ڈھایا۔
جھرکو تو اب اس اسلام پرشیے پڑنے شروع ہو گئے۔اس زخم کے لئے کوئی مرہم عنایت فرما کیں۔
ورنہ آپ نے جھے ہلاک کردیا۔ ہم لوگوں کو کیا مند دکھا کیں۔

ناظرین! ہمیں معلوم نہیں اس خط کا جواب حکیم نورالدین نے کیا دیا ہوگا۔لیکن حکیم صاحب نے کسی اور دوست کوخط میں کھھاتھا کہ میرے نزدیک رپیشین کو کی پوری نہیں ہو کی۔

(چشمه معرفت م ۲۲۲، نزائن ج ۲۲۳ س۱۲۱) پر مرزا قادیانی لکمتا ہے کہ: '' جب ایک بات که حصر بازیاں میں اس کر تکمیس میں ایس معربی میں میں نبور سید ''

مِس كونى خص جموعًا ثابت موجائة ومجردوسرى بالون مِس بحى اس پراعتبار نبيس رمتا-''

( کشی نور ص ۲ بزدائن ج۹ص ۲) پر ہے کہ: ' پیشین گوئی میں بیدیان تھا کے فریقین میں سے جو شخص اپنے عقیدے کی روسے جمونا ہے وہ پہلے مرے گا۔ سوآ تھتم مجھے سے پہلے مرکیا۔''

(حقیقت الوی ۱۸۵ هاشد، فزائن ج۲۴ س۱۹۱) پر ہے کہ: ''اگر کسی کی نسبت یہ پیشین گوئی ہو کہ وہ ۱۵مینینے تک مجدوم ہوجائے گا۔ پس اگر وہ ۱۵ کے بجائے ۲۰ مینینے میں مجدوم ہوجائے اور اس کی ناک اور تمام اجزاء گرجا کیں تو کیا وہ مجاز ہوگا کہ یہ کے پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی۔ لنس واقعہ پرنظر جائے۔''

ناظرین! حبدالله کی موت ۱۸۹۷ (دولانی ۱۸۹۷ می پیشین گوئی سے قریباً سال بعد واقعه موئی۔ (سراج منیرص ۱۱ بنزائن ج ۱۴ س۱۵) پر مرز اقادیانی کہتا ہے کہ: ''کسی انسان کا پنی پیشین گوئی میں جموٹا لکلنا خودتمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے۔''

(انجام آتھم ص ۲۷ ، فزائن ج اص ۲۷) پر ہے کہ:'' خدا کی لعنت اس فض پر کہ اس رسالہ کے چہنچنے کے بعد ندمبابلہ میں حاضر ہواور نہ کلفیراور تو بین کوچھوڑ ہے۔''

(شیمدانجام آئم م ۱۹ بزائن ج۱۱ س۳۰۱) پرے کہ: ''میں نے پیاشتہاردے دیا ہے کہ جو خص اس کے بعد اس سید سے طریق سے میرے ساتھ مبللہ نہ کرے اور نہ تکذیب سے باز آئے۔وہ خداکی لعنت ادر فرشتوں کی لعنت اور تمام صلحاکی لعنت کے بیجے ہے۔'' (میح ص ۱۳۷۹) پراشعار درج جی جواس وقت لوگوں نے گائے جب عبداللہ آتھم عیسائی کومیسائیوں نے ہاتھی پر بٹھا کراس کا جلوس سر پازار تکالا۔ان اشعار میں سے چھد درج ذیل کرتا ہوں۔

نہ ہو کی کر ذلیل و خوار مرزا مراپا جموت کے آثار مرزا ہوئی حالت یہ تیری زار مرزا عبر کی چمٹی کا تار مرزا کہ وہ پہلے سے تھا تیار مرزا

رّا مچھوٹا سا منہ اتنی ہوئی ہات میح کاذب و مہدی کذاب تجھے روتے ہی گذرے پدرہ ماہ رگ جال کاشخ آیا تھا میری ولے پھر بھی نہ مرنے پایا آگم

کهال بین جرے نور الدین و احسن فصیح و جایہ و طراد مرزا

ناظرین! خبار و فادار نے بیانعام مرزا قادیانی کواس وقت دیاجب کہ آتھم کی موت
کی پیشین کوئی کی گئی تھی۔ اب میں عبداللہ آتھم کا وہ مطابطور خلاصہ لکھتا ہوں جو عبداللہ آتھم نے
اخبار و فادار کو بھیجا۔ جب کہ پیشین کوئی کی میعاد شم ہو چکی تھی۔ '' میں خدا کے فضل سے تندرست
ہوں۔ مرزا کہتا ہے کہ آتھم نے دل میں اسلام تعول کر لیا ہے۔ اس لئے نہین مرا میں دل سے اور
فلہ را پہلے بھی عیسائی تھا اور اب بھی عیسائی ہوں اور اس بات پر خدا کا شکر گذار ہوں۔ اس وقت
میری عمر ۱۸ سال سے زیادہ ہے۔''

(سراج منیر ۱۳ منی کوئی جان گوساله به ۱۳ منی کا خلاصه بیر ۱۳ منی کستاخیول اور با کوساله به به در با نیول کے واقع اور آخ مورود ۱۳ منیول کوسطی ۱۳ اور در ۱۳ منی منی منی اور آخ مورود ۱۳ منی ۱۳ منی

ناظرین اتمام الهام میں لیکورام کی موت کا کہیں ذکر ٹیس ہے۔ صرف عذاب شدیدکا تذکرہ ہے اور ندبی موت کوٹر ق عاوت کہا جاسکتا ہے۔ جو ہرانسان کے لئے ضروری ہے۔ عام افواہ بہے کہ لیکورام کو ۱۸۹ء میں گل کرایا گیا۔ ناظرین! مرز ااحمد بیک کی لڑک سے مرز اغلام احمد قادیا فی کے دعویٰ نکاح کے متعلق چند برلطف سطور حوالہ قلم کرتا ہوں۔

ر ضیرانجام آتھم ص ۵۴، فزائن جااص ۳۳۸) پر مرزا قادیانی لکمتاہے کہ: " یا در کھوکہاں پیشین کوئی کی دوسری جزلینی لکاح پوری ندہوئی توش ہرایک بدسے بدر تھمروں گا۔"

یای کماب کے حاشیہ (م ۵۳ ہزائن اس ۲۳۷) پر کھا ہے کہ ''اس پیشین کوئی کی تھد یت کے لئے رسول الشطائ نے بھی پہلے سے ایک پیشین کوئی فرمائی ہے کہ موجود ہوی کر لئے اور صاحب اولاد ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ ہوی کرتا اور اولاد ہوتا عام طور پر مقصود نہیں ۔ کیونکہ عام طور پر ہرایک مردشادی کرتا ہے اور اولاد بھی ہوتی ہے۔ اس میں پھی خوفی نہیں بلکہ ہوی کرنے سے مرادوہ خاص اکا ح ہے جو بطور نشان ہوگا اور اولاد سے وہ خاص اولاد مراد ہے جس کی نسبت اس عاجز کی پیشین کوئی موجود ہے۔ کویا اس جگہ رسول الشطائ ان سیاہ دل محکروں کواس کے شہات کا جواب دے دے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ ہا تیں ضرور پوری ہول گی۔''

لیکن ناظرین! محمدی بیگم کا نکاح ایک مخص مسلی سلطان محمد ہے کر دیا گیا اور مرزامنہ دیکھیارہ گیا۔

(شہادت قرآن ص ۸۰ فرنائن ۲۰ س۳۷۱) پر ہے کہ: "ان تمام میں وہ پیشین گوئی جو مسلمان قوم سے تعلق رکھتی ہے۔ بہت ہی عظیم الشان ہے اور وہ یہ ہے کہ مرز ااحمد بیک ہوشیار پوری تین سال کی میعاد کے اندر فوت ہوجاوے گا۔ اس کا داماد سلطان محمد اڑھائی سال کے اندر فوت ہوجادے گا۔ مرز ااحمد بیک تاروز شادی دختر کلال فوت نہ ہوگا۔ وہ وختر بھی تا تکا ح اور تا ایام ہوہ ہونے اور تکاح فوت نہ ہوگی اور یہ عاجز بھی ان تمام واقعات کے پورا ہونے تک فوت نہ ہوگی اور یہ عاجز بھی ان تمام واقعات کے پورا ہونے تک فوت نہ ہوگی اور یہ عاجز بھی ان تمام واقعات کے پورا ہونے تک فوت نہ ہوگی اور یہ عاجز بھی ان تمام واقعات کے پورا ہونے تک فوت نہ ہوگی اور یہ عاجز بھی ان تمام واقعات کے پورا ہونے تک فوت نہ ہوگا۔ "

(حقیقت الوی ص ۱۸۵، فرائن ج۲۲ ص ۱۹۵) پر ہے کہ: ''احمد بیک کے مرنے سے بدا خوف اس کے اقارب پر غالب آگیا۔ یہاں تک کہ بعض نے ان میں سے میری طرف مجر و نیاز کے خط بھی کھے کہ دعا کرو۔ پس خدانے ان کے اس خوف اور اس قدر مجر و نیاز کی وجہ سے پیشین گوئی کے دقوع میں تاخیر ڈال دی۔''

نیز (م ۱۳۳۰، نزائن ۲۲۰ ص ۵۵) پر ہے کہ: "بیامر کہ الہام میں بی بھی تھا کہ اس عورت کا آسان پر میرے ساتھ نکاح پڑھایا گیا ہے۔ بیددست ہے محرجیسا کہ ہم بیان کر چکے یں۔اس نکاح کے طبور کے لئے جوآسان پر پڑھایا گیاہے۔خداکی طرف سے ایک شرط بھی تھی جواس وقت شائع کی گئی تھی۔ووریتھی۔''

''ایتها السرأة توبی توبی فان البلاه علیٰ عقبك ''پُس جبان لوگوں سف شرط كو پوراكرد يا تو تكام منح بوكيا تا خير ميل يزكيا\_

(تھید الا ذہان بابت می ۱۹۱۳ می ۲۲۳) پر مسٹر اکمل لکھتا ہے کہ: ' مرز اقادیانی نے اس الہام کے بیجھنے میں غلطی کھائی ہے۔''

تھیم نورالدین نے (ربوبون مص ۲۷۹) پر عبارت کھی ہے کہ: ''جس کا پیمطلب ہے کہ اگر مرز اغلام احمد قادیانی کی نسل میں سے کوئی لڑکا مرز ااحمد بیک کی نسل میں سے کسی لؤکی کے ساتھ تا قیامت بیابا گیا تو مرز اقادیانی کی بیر پیشین گوئی تجی جماوے گی۔'' چہنوب!

(الحکم مورند ۳۰ رجون ۱۹۰۵ و ۱۳۰۷ کام۲) پرعبارت درج ہے جس کا خلاصہ مطلب بیہ ہے کہ:''اگر محمدی بیگم بنت مرز ااحمد بیک کا لکاح مرز اسلطان محمد سے ہوگیا تو مضا لکھ نہیں۔ بلا خر محمدی بیگم کا لکاح مرز اغلام احمد قادیا ٹی سے ضرور ہوگا۔''

ذ والققار على مرزائى نے (الحكم مورور عام كوروم ١٩٠٥م م كالم٣٠٢) ميں لكھا كە: " تكاح ميں ناكامياني كہنا تو جب رواہے كەفرىقىن ميں سےكوئى ايك مرجائے ..."

(حققت الوی) میں ہے کہ "فدانے اس لکاح کواب منسوخ کردیاہے۔"

(القدمورند اراگسته ۱۹۰۱م ۱۹ م ۱۷ کام ۳) میں طولانی عبارت درج ہے جس کا ماحسل بید ہے کہ '' بچ ہے کہ محمدی بیگم کا لکاح سلطان محمد کے ساتھ ہوگیا ہے۔لیکن محمدی بیگم میرے لکاح میں ضرور آئے گی اور خداکی با تیں ٹلی نہیں ہیں۔ ہوکرر ہیں گی۔''

(ازالدادہام م ۳۹۱، خزائن ج س ۳۵، پرخوب زور وشور سے لکھا ہے کہ: "خدائے پیشین گوئی کے طور پراس عاج پر خلام رفرایا کہ مرزااحمد بیک ولد مرزاگا، اس بیک ہوشیار پوری کی وختر کلال انجام کارتمہارے تکاح میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عدادت کریں گے اور بہت مانع آئے میں اوگا اور وہ ہرطرح سے تمہاری آئیس کے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو لیکن آخر کارابیا ہی ہوگا اور وہ ہرطرح سے تمہاری طرف لائی جائے گی۔ ہاکرہ ہونے کی حالت میں یا بچوہ کر کے اور ہرایک روک کو درمیان سے اٹھا دیا جائے گا اور اس کام کوشرور پوراکیا جائے گا۔ کوئی تمیں جواس کوروک سکے۔ "

ناظرین!جب مرزا قاویانی نے دیکھا کہ اس اکاح کے دعادی خاک میں ال رہے ہیں

اور چار ہ کار بھی ہاتھوں سے ہاہر جارہا ہے۔ تو محمدی بیگم کے اقرباء کو چند خطوط کھے جن میں خوشامد اور طبع کے انبار لگا دیے ہیں اور دانت ہیں ہیں کر نگاح کا طالب ہوا ہے۔ محرطع راسہ حرف است وہر سہ تی خطوط کا ضروری خلاصہ درج ذیل کرتا ہوں۔

پېلا نوط:از طرف خاکسارغلام احمداز لدهبیاندا قبال شیخ مودندی اثری ۹۱ ۱۸ء بنام مشفق مرزاعلی شیر بیک صاحب سلمه تعالی –السلام علیم ورحمت الله!

جھ کو آپ ہے کی طرح سے فرق نہ تھا۔ ہیں آپ کو خریب الطبع اور نیک خیال اور
اسلام پر قائم مجھ تا ہوں۔ سنا ہے کہ عید کی دوسری کو محمدی بیگم کا لکاح سلطان محمد سے ہونے والا
ہے۔ اس نکاح کے شریک مجھ پرلوگوں کو ہسانا اور جھے خوار اور ذکیل اور روسیاہ کرنا چاہجے ہیں۔
اگر آپ کے گھر کے لوگ مرزامحمد بیک کو مجھ اتے تو وہ کیوں نہ بھتا، کیا میں چو ہڑایا ہمارتھا۔ جو
مجھ کولڑکی دینا عارتھ ۔ میری خواہش تھی کہ محمدی بیگم کی اولا ومیری وارث ہو۔ اگر آپ نے میرا کام
نہ کرایا تو میر امیرا نفتل احمد آپ کی لڑکی کو طلاق دے دے گا اور اگر نفتل احمد نے میرے تھم پر طلاق
نہ دی تو میں اس کو اپنی جا سکھ اور سے عاتی کردوں گا۔ اگر آپ نے احمد بیک کوراضی کرلیا تو میں بددل
وجان حاضر ہوں اور نفتل احمد بھی آپ کی لڑکی کو طلاتی نہیں وے گا اور میرا مال ان دولوں کا مال
موگا۔ فقط!

دومرا خط: از طرف مرز اغلام احمد از لدهیاندا قبال گنج مور ندیم از ۱۹ ۱۹ ما مینام زوجه مرز اعلی شیر بیک عزت بی بی کی والده کو واضح هو که وه اپنه بیمائی مرز ااحمد بیک کوسمجهائے که وه محمدی بیگم کا نکاح سلطان محمد سے ندکرے۔ در ندیمرا بیٹائھٹل احمد تباری لڑک عزت بی بی کوطلاق دے دے گا اور بصورت عدول تھی میری جائیداد سے عات کیا جا وےگا۔

تیسرا خط: از طرف عزت نی بی بنام والده عزت نی بی باس وقت میری بر بادی اور تبای کا خیال کرد مرزا قادیانی کس طرح مجھ سے فرق نیس کرتے۔اپنے بھائی احمد بیک کو سمجھاؤ۔ ورنہ مجھے طلاق دے دی جاوے گی اورا گرتم نے بینہ کیا تو جلدی مجھکواس جگہ سے لے جا کہ میرا یہاں تقمیر ناسناسپ نہیں۔

چوتهاخط: از طرف خاکساراحظر عبادالله غلام احد عنی عند مورد دریمارجولائی ۱۸۹۲ مروز جعداز کله فضل رحمانی بنام مشفق کرمی اخویم مرز ااحمد بیک صاحب سلمه تعالی \_السلام علیم ورحمته الله و برکانه ابین نبین جانبا که بین کس طریق اورکن لفظول بین بیان کرون \_ تاکه میرے مل کی محبت اور خلوص اور ہوردی جو جھے کو آپ کی نسبت ہے آپ پر ظاہر ہوجائے۔ مسلمانوں کے ہرا یک بزاع کا ٹیری فیصلہ میں پر ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان خدا تعالیٰ کی ہم کھا جا تا ہے قد دوسرا مسلمان اس کی نسبت ٹی الفوردل صاف کر لیتا ہے۔ سویس خدا کی ہم کھا تا ہوں کہ بھی اس بات بیس بالکل سچا ہوں کہ جھے خدا کی طرف سے الہام ہوا تھا کہ آپ کی دخر کلاں کا رشتہ اس عا بڑے ہوگا اور اگر دوسری جگہ ہوا تو سزا کا باعث ہوگا اور آخر کا روہ لگاس جھے ہوگا۔ بیس اب بھی عا بڑی اور ادب دوسری جگہ ہوا تو سزا کا باعث ہوگا اور آخر کا روہ لگاس جھے ہوگا۔ بیس اب بھی عا بڑی اور ادب سے آپ کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ بدرشتہ جھے کر دیں۔ جس میں بہت برکات شامل ہیں۔ میرے خیال میں شاید دی الا کھے نے زیادہ آدی ہوں گے۔ جس کی نظر اس پیشین گوئی کے پورا کر نے میں میرے معاون بیس کوئی بندہ خدا ہے لڑائی ٹیس اس کے کہ آپ اس پیشین گوئی کے پورا کرنے میں میرے معاون بیس کوئی بندہ خدا ہے لڑائی ٹیس کر سکنا۔ جوامر آسان پر مقدر ہو چکا ہے۔ وہ زشن پر ہرگز بدل ٹیس سکنا۔ خدا آپ کو دین اور دنیا مطا کر سے اور اب آپ کے دل میں وہ بات ڈالے جس کا اس نے آسان پر سے جھے کہ میں ہو گوئی بندہ نو ہوتہ معافر مانے۔ آگر میرے اس خطا می کوئی بندہ نو ہوتہ معافر میں ہو السلام کیا ہے۔ آپ کے سب خم دور ہوں اور خدا آپ کو دین اور دنیا مطا م فرمائے۔ آگر میرے اس خطا می کوئی بالم کیا ہے۔ آپ کے سب خم دور ہوں اور خدا آپ کو دین اور دنیا مطا م فرمائے۔ آگر میرے اس خطا می کوئی نا ملائم لفظ ہوتہ معافرت فرمائی سے السلام!

ناظرین! محدی بیگم کا نکاح سلطان محد کے ساتھ مور قد عدمار بل ۱۸۹۲ موجوا تھا اور مرزا قادیانی کی موت ۲۷ رش ۱۹۰۸ موجو کی حسرت و عدامت کے ایام آپ ٹار کرلیں۔

(انجام آعم ما ماشد، نزائن جاام ۱۳) پر ہے کہ: '' میں بار بار کہتا ہوں کہ پیشین گوئی دا ماد مریک لیے بیشین گوئی دا ماد مریک لیفٹر مرم لین قطعی ہے۔ اس کی انظار کرو۔ اگر میں مجمونا ہوں تو یہ پیشین گوئی بوری ندہوگی اور میری موت آجاوے گی۔''

(هیمدانجام آنخم ص۵۶، نزائن ج۱۱ ص ۳۳۸) پر ہے کہ: ''اے احتو! بیدانسان کا افتراء خیص اور نہ میکی خبیث مفتری کا کاروبار ہے۔ یقینا سمجھ کہ بیضدا کاسچاوعدہ ہے۔ وہی خداجس کی باتین نیس گئیں۔''

(نیزهمیدانجام آعم ص۵۰، نوائن جااص ۱۳۳۷) پر مرزا قادیانی نے تمام لوگوں کوفش گالیاں اس طرح دی ہیں۔ چاہے تھا کہ مارے نادان نخالف اس پیشین گوئی کے انجام کے معظر رہتے اور پہلے تی ہے اپنی بدگو ہری طاہر نہ کرتے۔ بھلاجس وقت بیسب یا تیں پوری ہوجاویں گی تو کیااس دن بیامتی خالف جیتے ہی رہیں گے اور کیااس دن بیتمام کڑنے والے سچائی کی آلوار کے کلڑ نے کلڑ نے بیس ہوجا کیں گے۔ان ہوقو فوں کوکوئی بھا گئے کی جگہ شدرہے گی اور نہا ہت صغائی ہاں کی تاک کٹ جاوے گی اور ذلت کے سیاہ واقع ان کے منحوس چیروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کردیں گے۔

ناظرین! مرزا قادیانی نے تمام مسلمانوں بلکہ علاء اسلام کے حق میں نادان، بدگو ہر، احق، بیوقو نے، ذلیل منحوں، بندروں اور سوروں کے الفاظ استعال کئے ہیں۔

مرزا قادیانی کاالهام تھا: "وشاتان تذبحان "ایعنی دو بریال فرج ہول گی-اس الهام کورسالد (ضیرانجام آمخم م ۵۰ فرائن جااص ۳۳۱) یس درج کیا اورکہا کہ: "ان دو بریول سے مراداحد بیک اوراس کا دا اوسلطان محد ہیں -"

لیکن ( تذکرۃ الشہادتین ص اے، خزائن ج ۲۰ ص ۷۷) پر لکھتا ہے کہ ''ان دو بکر یول سے مراد و دومرزائی تھے جو کابل میں بوجہ مرزائیت قمل کردیئے گئے۔''

(ضمرانجام آعم ص ۲۲۲، فرائن جاام ۲۲۳) پر ہے کہ: "بیل تم سے بینیں کہنا کہ بیکام یعن نکاح ختم ہوگیا۔ بلکہ بیکام ابھی باتی ہے۔اس کوکوئی بھی کسی حیلہ سے ردنییں کرسکتا اور بی تقدیر مرم یعن قطعی ہے۔اس کا وقت آ وے گافتم خدا کی جس نے حضرت محمد رسول النطاق کو بھیجا ہے میں بالکل بچ ہے تم دیکی لو می اور میں اس خبر کوا بے بچ یا جموث کا معیار بنا تا ہوں اور میں نے جو پچھے کہا ہے خدا سے خبر یا کر کہا ہے۔"

نیز اللم مورده ۱۹۰۱م ارائست ۱۹۰۱م) میں ہے کہ: ''عدالت گورداسپور میں ایک دیوانی مقدمہ کے دوران میں مرزا قادیانی نے تعلیم کیا کے قمری بیکم بالآ خرمیرے نکاح میں ضرورلائی جائے گی۔''

(رسالدا عادا حری) میں مرزا قادیانی لکھتاہے کہ: ''اگراے خدا تو تین برس کے اندر جو جنوری ۱۹۰۰ء سے شروع ہو کر دمبر ۱۹۰۲ء تک پورے ہو جائیں گے۔ میری تائید میں اور میری تصدیق میں کوئی نشان نہ دکھلائے اور اپنے بندے کوان لوگوں کی طرح رد کرے جو تیری نظر میں شریراور پلیداور ہے دین اور کذاب اور د جال اور خائن اور منسد ہیں تو میں تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں اپنے تنیک صادق نہیں مجموں گا اور ان تمام تہتوں اور الزاموں اور بہتا توں کا اپنے تنیک صدات مجموں گا۔ جومیرے پرلگائے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے لئے بقطعی فیصلہ کرلیا ہے کہا گرمیری بیدعا قبول نہ ہوتو میں ایسا ہی مردود اور ملعون اور کا فر اور بے دین اور خائن ہوں۔ جیسا کہ مجھے سمجھا گیا ہے۔''

ناظرین افسوس بیتیوں سال بے نیل مرام ہی گذر کئے۔

(اخباراتکم مورخہ ۱۰ ارا پر بیل ۱۹۰۱ء) میں ہے کہ: ''عجب موقع ہے کہ خدا کی قدرت نمائی کے جلی اور صاف صاف پڑھے جانے والے نشان دیکھ لیں۔ ایک طرف حضرت میح موعود (مرزا قادیاتی) نے اپنی راستی اور شفاعت کیری کا بی جموت پیش کیا ہے کہ قادیان کی نسبت تحدی کردی ہے کہ وہ طاعون سے محفوظ رہے گا اور اپنی جماعت کے علاوہ اس جگہ کے ان تمام لوگوں کو جو اکثر دہر بیطیع ، کفار مشرک اور دین حق سے ہنی کرنے والے ہیں۔ خدا کے مصالح اور حکتوں کی وجہ سے اپنے سابی شفاعت میں لے لیا ہے۔ بولو اور سوچ کر بولو کہ کیا تمار سے نزدیک موعود کے اس دعوی اور پیشین گوئی میں خدا کی ہستی پر مرزا قادیا تی کے منا نسبت پر مرزا قادیا تی کے مناب اللہ ہونے پر چمکتی ہوئی دلیل نہیں۔''

(ایام اصلیح ص۱۵۱، فزائن جساص ۳۰۳) پر ہے کہ: ''خدانے فرمایا کہ جس گا وال میں مرزا قادیانی ہے اس کوطاعون اور آفات ہے محفوظ رکھوں گا۔''

(دافع البلاءص ۵ بخزائن ج ۱۸ ص ۲۲۷) پر ہے کہ:'' خدا ایسانہیں کہ اہل قادیان کوعذاب دے۔ جب کہ توان میں رہتا ہے۔''

(حقیقت الوی ص ۹۲ ، نزائن ج ۲۲ ص ۹۷) پر ہے کہ: ''اگر مجھے تیری عزت کا پاس ند ہوتا تواس مقام کو ہلاک کردیتا۔''

(ربوبوبابت ماداكويرك ١٩٩م ٢٨٧) يرب كد: " قاديان يس طاعون مودار بوا"

(اخبارالبدرة دیان مورده ۱۹۰۱م میں ہے کہ: ''چونکہ آج کل ہر جگہ مرض طاعون زور پر ہے۔ اس لئے اگر چہ قادیان علی نسبتا آرام ہے۔ نکین مناسب معلوم ہوتا ہے کہ برعایت اسباب بردا جمع جمع ہونے سے پر ہیز کیا جائے۔ اس لئے یہ قرین مصلحت ہوا کہ دیمبری تعطیوں میں جمع ہو جا کے داس لئے یہ قرین مصلحت ہوا کہ دیمبری تعطیوں میں جمع ہوجایا کرتے تھے۔ اب کی دفعہ اس اجتماع کو بلحاظ میں جمع ہوجایا کرتے تھے۔ اب کی دفعہ اس اجتماع کو بلحاظ میں جمع ہوجایا کرتے تھے۔ اب کی دفعہ اس خطرناک انتخاء سے ان کو اور ان کے اہل وعیال کو بچاوے۔''

م احقیقت الوی ص ۲۵۳،۲۳۳،۸۴) پر ہے کہ:'' طاعون کے دنوں میں جب کہ قادیان میں طاعون کا الزم تھا۔میر الڑکا بیار ہو گیا۔'' (البدر ۲۳ راپریل ۱۹۰۲ء) پر ہے کہ: '' قادیان میں جو طاعون کی چند واردا تیں ہوئی ہیں۔ ہم افسوس سے بیان کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس نشان سے ہمارے مشراور مکذب کوئی فائدہ اٹھاتے اور خدا کے کلام کی قدر اور عظمت اور جابل ان پر کھلتے ۔ انہوں نے پھر سخت مخوکر کھائی۔''

پھر (۱۱رئ) کے پریچ میں کھا ہے کہ:'' قادیان میں طاعون حضرت سے علیہ السلام کے البام کے ماتحت اپنا کام برابر کر رہی ہے۔''

تا ظرین! مرزا قادیانی کے الہامات بھی گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ بھی تو بید دعویٰ کہ قادیان میں طاعون اس لئے ہے تو بید دعویٰ کہ قادیان میں طاعون اس لئے ہے کہ لوگ مرزا قادیانی کی تکذیب کرتے ہیں۔ (سجان اللہ) عام افواہ کے مطابق قادیان میں طاعونی اموات تین سوے زیادہ ہوئی ہیں۔

(اخبار البدرمورور ۱۹۰۲ر بل ۱۹۰۳ء) میں ہے کہ: ''قادیان میں طاعون نے صفائی روع کردی۔''

پھراس اخبار کے (موردہ ارش ۱۹۰۵ء) کے پرچہ میں لکھا ہے کہ: ''اس وقت تمام جماعت کونصیحت کی جاتی ہے کہ اپنی اپنی جماعت کے اندر طاعون کے بیاریوں اور شہیدوں کے ساتھ پوری ہدردی اور سلوک اخوت کریں۔''

ناظرین!جبلارؤ کرزن دائسرائے ہندنے بنگالہ کومصالح مکی کی بناء پردوصص میں تقسیم کردیا دورائل بنگال کے شور وشرنے قل وغارت کی شکل اختیار کرلی تو مرزا قادیانی نے فوراً پیشین کوئی کردی کہ اگر چھتیم بنگالہ تو ہرگزمنسوخ نہیں ہوگی۔تاہم کسی اورصورت میں اہل بنگال کی دل جوئی ضرور کی جائے گی لیکن افسوس مرزا قادیانی کی بیالکل بھی پوری نداتری۔

ساہ بخان قست راچہ سوداز راہبر کال کہ خطر از آب حیوال تھند ہے آرد سکندر را

ر ہو ہو بات ماہ تمبرا ۱۹۰۱ء ص ۴۳۷) پر ہے کہ:''جو خیال لوگوں کے دلوں میں ہیں۔وہ دونوں پور نے نہیں ہوں گے۔ بلکہ ایک ایساطریق افتیار کیا جاوے گا جس سے تقسیم بھی منسوخ نہ ہواورا ال برگال کی دل جو کی بھی ہوجائے۔''

(روزانداخبار پیداردمبراا۱۹م، صا۱) پر ہے کہ: دویل میں جب برگالیوں نے منسوفی

تقتیم کا اعلان سنا تو اس قدرخوشی ہوئی کہ جب حضور شاہشناہ معظم تشریف لے گئے تو انہوں نے نہایت ادب کے تو انہوں نے نہایت ادب سے تخت کو جمک جمک کرسلام کئے اور بوسے دیئے۔ مگر ناظرین مرز اقا دیانی کے دو مریدخواجہ کمال الدین اور مولوی محمطی کی تن پوشی اور میالا کی ملاحظہ ہو۔''

(رسالت مود مصنفه مولوی محرف ایم اے متقول از خواجہ کمال دین ۱۸۱۰۲۸) پرطویل بے معنی عبارت ہے جس کا مفہوم ہے ہے کہ: ''جب تک یعنی قریباً چرسال تک تقییم بنگالد منسوخ نہیں موئی تو مرزا قادیانی اپنے دعویٰ میں صادق مخبرا اور جب منسوخ ہوگئی تو بھی مرزا صادق ہے۔'' مرزا قادیانی نے مورخہ ۲ رفروری ۱۸۸۱ و کو ایک پیشین کوئی بڑے وم خم سے شائع کی ۔جس کا ضروری خلاصہ ہے کہ میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جوزکی وجید، پاک، رجس سے منزون نوراللہ، مقدس، صاحب نصل و فکوہ وعظمت ووولت، مسیحالفس، کلمت اللہ علیم اور مالک علوم

ظاہروباطن ہوگا۔

پھر مرزا قاویانی نے لکھا کہ ۸مراپر میل ۱۸۸۱ء کو خدا کی طرف سے اس عاجز پر کھل گیا کہ ایک لڑکا بہت ہی قریب ہونے والا ہے۔ جو مدت حمل سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ غالبًا ایک لڑکا ابھی ہونے والا ہے یا بالضرور اس کے قریب حمل میں ۔ لیکن یہ ظاہر نہیں کیا گیا کہ جواب پیدا ہوگا یہ وہی لڑکا ہے یا وہ کسی اور وقت میں تو ہرس کے عرصہ میں پیدا ہوگا اور پھر بعد اس کے یہ بھی الہام ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آنے والا بھی ہے یا ہم دوسرے کی راہ تکمیں۔ چونکہ ایک بندہ ضعیف مولی کریم جمل شانہ کا ہے۔ اس لئے اس قدر ظاہر کرنا ہے جو منجانب اللہ ظاہر کیا گیا۔ آئندہ جو اس سے زیادہ منکشف ہوگا۔ وہ بھی شائع کیا جاوے گا۔

مورخه عراگست ١٨٨٤ عومرزا قادياني يول رقم طراز ہے كدا بناظرين! يش آپ
كوبشارت دينا مول كدوه لؤكاجس كے تولد كے لئے ميں نے اشتہار مورخه ٨١ رئيل ١٨٨١ عين پيشين كوئى كى تقى اور خدا تعالى سے اطلاع پاكراپ كھلے كھلے بيان ميں لكھا تھا كداگر دہ حمل موجودہ ميں پيدا نہ مواتو دوسر حمل ميں جواس كے قريب ہے۔ ضرور پيدا موجائے گا۔ آئ لاار ذيقعده ٢٠ ساھ مطابق عراگست ١٨٨٤ على ذالك! وه مولود مسعود پيدا موكيا۔ فالحمد لله على ذالك!

ناظرین! مگر قدرت خدا سے یا مرزا قادیانی کی شامت اعمال کی وجہ سے بیمولود موردتہ رنومبر ۱۸۸۸ء کو ۱۲مینے کی عمر یا کرفوت ہو گیا۔ کی دسر ۱۸۸۸ء کومرزا قادیانی ہوں لکھتا ہے کہ کوئی فض ایک ابیا حرف بھی پیش نیس کرسکی جس سے دوفت ہوگیا۔ بلکہ ۱۸۱۸ بیل الاکا قعاجوفت ہوگیا۔ بلکہ ۱۸۱۸ بیل الاکا قعاجوفت ہوگیا۔ بلکہ ۱۸۱۸ بیل ۱۸۸۹ء کا اشتہار اور نیز کراگست ۱۸۸۷ء کا اشتہار کہ جو ۱۸۱۸ بیل ۱۸۸۱ء کی بناء پر اور اس کے حوالے سے بروز تولد بشیر شاکع کیا گیا تھا۔ صاف ہتلا رہا ہے کہ بنوز البامی طور پر بیتصفیہ میں ہوا کہ آیا یا لوگا اور ہے۔ پھر چند سطور کے بعد مرزا قادیانی بید کہتا ہے کہ اس الاکے کہتا ہے کہ اس استفسار پنچے ہے۔ کہتا ہے کہ اس الاکے کی پیدائش کے بعد صد ہا خطوط اطراف مخلفہ سے بدیں استفسار پنچے ہے۔ کہتا ہے وہ سب کی طرف بھی کہتا ہے وہ سب کی طرف بھی کہتا ہے وہ سب کی طرف بھی جواب کھا تھا کہ کیا تھا کہ اس بارہ میں صفائی سے اب تک کوئی الہا م نہیں ہوا۔ ہاں اجتہا دی طور پر گمان کیا جا تا تھا کہ کیا تجب کہ موجود ہی الزکا ہو۔

حق یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی مثال اس مادھوکی ہے جس کے ہاتھ میں ایک چڑیا تھا۔ سادھوکی آشنا سے کہتا ہے۔ دوست بتا کہ یہ چڑیا مردہ ہے یا زندہ۔اس فض نے سوچا اگرزندہ کہوں تو سادھوچڑیا کو گھٹ کر مارڈ الے گااورا گرمردہ کہوں تو زندہ اڑادے گا۔ کہیں وہ خاموش رہا۔

مولوی عبدالحق غزنوی اور مرزا قادیانی میں امرتسر کی عیدگاہ میں ماہ جون ۱۸۹۱ء میں مبللہ ہوا۔ مولوی عبدالحق نے تین بار با آواز بلندیہ کہا۔ یا اللہ میں مرزا قادیانی ضال بمضل بطحد، حبال کذاب بمفتری ،قر آن واحادیث کامخرف جانتا ہوں۔ اگر میں اس بات میں جبوٹا ہوں تو جھے پروہ لعنت کر جو کسی کافر پر آج تک تو نے نہ کی ہو۔ مرزا قادیانی نے تین بار با آواز بلندیہ کہا۔ یا اللہ! اگر میں ضال بمضل ،طحد، دجال ، کذاب بمفتری اور قر آن وحدیث کامنحرف ہوں توجھے پروہ لعنت کر جو کسی کافر پر تو نے آج تک نہ کی ہو۔

نتیجہ بیہ ہوا کہ مرزا قادیانی ۲ مرکن ۹۰۸ء کومر گیا اور مولوی عبدالحق اس تاریخ سے نو سال بعد ۲ امرکن ۱۹۱۷ء کوفوت ہوا۔

مولوی محمد بشیرصاحب سکنه بھو پال اور مرزا قادیانی کے درمیان ۱۸۹۱ء میں مقام دملی میں حیات وممات سے کے متعلق بحث ہوئی لیکن مرزا گھبرا کر فرار کر گیا۔اس مناظرہ کی تفصیل رسالہ الحق الصریح فی اثبات حیا قامسے صلاح دکھے لیں۔

یرمبرعلی شاہ سجادہ نشین گوائرہ ضلع راولپنڈی اور مرزا قادیانی کے درمیان مقابلہ قرار پایا۔ پیرصاحب تو ماہ اگست ۱۹۰۰ء کولا مور میں وار دمو کتے میکر مرزا قادیانی نے قادیان سے باہر پاؤں تک ندرکھا۔ بدامر مجبوری پیرصاحب گولڑہ واپس چلے گئے۔اس مقابلہ کی نوعیت ریتھی کہ فریقین سات گھنٹے تک زانو بدزانو بیٹے کر چالیس آیات قر آئی کی تغییر عربی میں تکھیں جو بہ تقطیعاً کلان بیس ورق سے کم ندہو۔جس کی تغییر عمدہ ہوگی وہ مؤیدمن اللہ سمجھا جائے گا۔

امریکہ کے مشہور ڈاکٹر ڈوئی نے بھی مرزا قادیانی کی طرح دعویٰ نبوت کیا۔لیکن مرزا قادیانی کو بدامرکب گواراتھا۔ چنانچے مرزا قادیانی نے امریکہ کی اخبارات میں دوقین مضامین چھوائے کہ ڈاکٹر ڈوئی مجھوائے ذہن میں رکھ کربیدعا کرے کہ ہم دونوں میں سے جوجھوٹا ہے وہ پہلے مرجائے ۔لیکن ڈاکٹر صاحب نے نہ کوئی مضمون جواب میں اخبارات میں طبع کرایا اور نہ کوئی مجھورت کی اس میں اخبارات میں طبع کرایا اور نہ کوئی محموری اور مرزا قادیانی نے یہ بردہا تک دی کہ دو میری بددعا سے ہلاک کردیا گیا ہے۔

الحکم مورند ۱۷ مارچ ۷۰ اء میں ہے کہ حضرت میج (مرزا قادیانی) کا صدق کھل گیا اور کذاب اور مفتری ڈوئی مرگیا۔

مرزا قادیانی نے رسالہ ریو ہو بابت ماہ تمبر ۱۹۰۴ء ص ۱۳۳۳ پی عادت مستمرہ کے مطابق بہت طول طویل مضمون لکھا ہے۔جس کا اختصار یہ ہے کہ ڈو وکی صاحب بار بارتمام مسلمانوں کو موت کی پیشین گوئی نہ سنا کیں۔ بلکہ ان میں سے صرف مجھے اپنے ذہمن کے آ مے رکھ کریہ یہ دعا کر ویں کہ ہم دونوں میں سے جوجھوٹا ہے وہ پہلے مرجائے۔

کچررسالہ ریویو بابت اپریل ۷۰۹ء ۱۳۳ پر لکھتا ہے کہ باوجود کثرت اشاعت پیشین گوئی کے ڈوئی نے اس چیلنج کا کوئی جواب نہ دیا اور نہ بی اپنے اخبار نیوز آف میلنگ میں اس کا کچھذ کر کیا۔

(براہین احمدید ۵۵۷، فزائن جام ۱۲۳) پر ہے کہ: ''مرزا قاویانی نے اگریزی اور عبرانی اور عبرانی اور عبرانی اور عبرانی اور جبرانی اور جبرانی اور جبرانی اور جبرانی معلوم نہیں ہوئے۔'' معلوم نہیں ہوئے۔''

ناظرین! اب تک تمام انبیاء پر الهامات ان کی اپنی زبان میں نازل ہوتے رہے۔ تا کہ دہ ان کو کما حقہ بچھ کر تبلیغ کا حق اوا کر سکیں۔ چنانچہ حضرت موکی علیہ السلام پر آجیل ہونانی میں اور اور حضرت واؤد علیہ السلام پر زبور سریانی میں اور حضرت عیسی علیہ السلام پر آجیل ہونانی میں اور آنخضرت اللے پر قرآن عربی زبان میں نازل ہوا۔ مگر مرزا قادیانی پر بے معنی الہامات کا نزول ہوتا رہا۔ اس بات کے صرف دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ اقبل بید کہ خدانے فعل عبث کیا۔ دوئم یہ کہ مرزا قادیانی کے دماغ میں فتور تھا۔ چونکہ امراق لی یقینا نہیں ہوسکتا۔ اس لئے امر دوئم لا محالہ درست ہے۔۔

نمبر۳سن لو کہ میں ہرایک تیر کا مقابلہ ثابت قدمی سے کروں گا اور تیروں سے چھپنے کا تو میں دشمن ہوں۔

ناظرین!مرزا قادیانی مندرجه ذیل اشعاریس یوں رجز خوانی کرتا ہے۔

وان ناضلتنسی فزی سهامی ومثلی لایسفر من النصال فیان قیاتی فیان فیادیک انی مقیم فی میسادین القتال الانسی اقیادم کیل سهم وافیلی الاکتیان عن النبال ترجمہ: اگرمیرے مقابلہ پرآ کے تومیرے تیرد کھلوگ اور میرے جیئے آدی مقابلہ سے بھاگائیں کرتے۔

سوتم اگر مجھے سے مقابلہ کرو محرقو میں تہمیں دکھادوں گا کہ میں لڑائی کے میدان میں ڈیرا جمانے والا ہوں۔

مرزا قادياني كى تهذيب ومتانت

(ازالہاد ہامص،۵۱۰ ہزائن ج س ۳۷۳) پر ہے کہ:'' دابتہالارض وہ علاءاور واعظین ہیں جواپنے میں کوئی آسانی قوت نہیں رکھتے۔آخری زمانہ میں ان کی کثرت ہوگی۔''

( کتاب زول اکسیح ص ۳۹،۳۸ خوائن ج۱۸می۳۱۹) پر ہے کہ:'' وابتدالارض سے مراو طاعون کا کیڑ اہے۔''

اور (ص۳۳ ہزائنج ۱۸ص۳۱) پرہے کہ دابتہ الارض سے مراداس زمانہ کے مولوی اور سجادہ نشین ہیں جو متقی نہیں ہیں اور زمین کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔

صمیرانجام آعم مل ۲۳،۲۳ بزائن جااس ۳۰۵ تا ۳۵ پر ہے کہ:''اے مردارخوارمولو ہو! اور گندی روحو! انصاف اور ایمان سے دور بھا گنے والو! تم جھوٹ مت بولو اور نجاست نہ کھا ؤجو عیسائیوں نے کھائی ہے۔''

> (براہین احمدیص ۱۵ انجزائن جام ۲۳) پر ذیل کے تین شعر درج ہیں۔ نور شال کی عالمے را در گرفت تو ہنوزاے کوردر شورو شرے

لعل تابال را اگر گوئی کشیف زیس چه کاند قدر روثن جوبری طعنه کری طعنه برپاکال بود خود کنی هابت که بستی فاجری

(ضیر انجام آعم ص ، فرائن ج ااص ۱۸۵) پر ہے کہ: ''یبودی صفت مولوی ان کے (عیدا کیوں) کے ساتھ ہو گئے۔''

اور (ضیمہانجام آتھم ص٦ بنزائن ج١١ص) پر ہے کہ شاید بدذات مولوی منہ سے اقرار نہ کر ہے۔''

( کمتوبات عربی معدرٔ جمد فاری ص ۲۳۰ لغائت ص۲۵۲) پر ہے کہ:'' نوکس شریراس ملک میں ہیں۔جنہوں نے زمین پرفساد مجار کھا ہے۔''

ا..... مولوی رسل با با امرتسری - ۲..... مولوی اصغرعلی - سو ..... مولوی اصغرعلی - سو ..... مولوی ثذیر حسین و بلوی - ۵..... مولوی عبداللدنو کلی - ۵.... مولوی عبداللدنو کلی - ۲.... مولوی احمر علی سبار نیوری - ۸.... مولوی سلطان وین چیپوری -

٩..... مولوي محمد سين مولوي رشيداحم كنگوي و

ناظرین! مولویوں کی تعدادوں ہے۔ مگر مرزا قاویانی نوکس لکھتا ہے اور یہی امراس کے اختلال دماغ کا جبوت ہے۔ اگر کوئی کم کہ بیہ بشری فروگذاشت ہے تو غلط ہے۔ کیونکہ مرزا قاویانی اتناوہ می تعالکہ کہ کا بیوں کو باربار پڑھا کرتا اور پروف کی بہت احتیاط ہے دیکھ بھال رکھتا۔ بلکہ چھروں پر سے خودنوشتہ الفاظ اور فقرات کوچھیل چھیل کرنے الفاظ اور فقرات کوچھیل جھیل کرنے الفاظ اور فقرات کھھوا تا۔

مرزا قادیانی نے مولوی رشید احد گنگوی اور محد حسن امروی کے متعلق جوالفاظ درج کے ہیں۔اس کی خاص متانت اور شرافت کا ثبوت ہیں۔جونذ کورہ کتاب کے (ص۲۵۲، نزائن جاا م اپنا) پر ہیں۔

"أخرهم شيطان الاعمى والغول الاغوبي يقال له رشيد احمد ن السجنجوهي وهو شقى كالامروهي ومن الملعونين "لين الكاسب عيم المادوهي ومن الملعونين "لين الكاسب على المادوهي ومن الملعونين المادوهي وهو شقى كالامروهي ومن الملعونين المادوهي وهو شقى كالامروهي ومن الملعونين المادويين المادويي

شیطان اور گمراہ دیو ہے۔ جس کورشید احمد گنگوی کہتے ہیں اور وہ کمبخت امروی کی طرح ہے اور لمعونوں میں سے ہے۔

(انجام آ مقم ٥٥ فزائن ج اس ايناً) پر ہے كه " محد كوفدانے الهام كيا ہے " تلطف

بالناس وترحم عليهم "ليني لوكول كساته الطف اوررم كساته فيش آ و-"

پر (س١٥) پر ب كه: مجع الهام بوا ب- "يساداؤد عسامل بسالفساس د فقا واحسانا" يعني اسدا و د كوكول كرساته فرى اوراحسان سي پيش آ و-"

(براہین احمدیص ۸۳) پر ہے کہ ''بخدمت جملہ صاحبان بیمی عرض ہے کہ بیکتاب کی جہدیتاب کی جہدیتاب کی جہدیتاب کی جہدیتا ہیں ہے کہ بہتہ ہی جہدیت اور رعایت آ داب سے تصنیف کی گئے ہے۔ ( گویا مرزا قادیانی کی پہلی تصانیف برتہذی سے لبریز ہیں) اور اس میں کوئی ایسالفظ نہیں جس میں کسی فرقہ کے بزرگ یا پیشواء کی کسرشان ہو اور خودہم ایسے الفاظ کو صریحایا کنایتا افتیار کرتا خبث عظیم بھتے ہیں اور ایسے امرے مرتکب کو پر لے در ہے کا شریرائنس خیال کرتے ہیں۔''

پھر (براہین احمدیص ۸۳، فزائن جام ۱۷) پر ہے کہ:'' ہمارا ہرگزیم طلب اور مدعانہیں ہے کہ کسی کے دل کورنجیدہ کیا جائے۔''

۔ ان میں مالیات اسلام ۲۲۵ ہزائن ج۵ میں ایناً) پر ڈیل کا شعرورج ہے۔ گالیاں س کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو

رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے

(خط بنام برمهر على شاه مورعد ٢٠ رجولا ألى ١٩٠٦م) ميس مرزا قادياني لكمتا ہے كه: " خداكى

لعنت ہواس پر جو ہمارا خلاف یاا نکار کرے۔''

- ب (الحكم موردد ١٢٨ ما كور ١٨٨٩م) مين ب كه: "مرزا قادياني كاالهام نص صرح باورنص

صریح کامشرکافرہے۔"

مرزا قادیانی کا (محط مندرجہ الذکر انکیم نمبر ۴ م ۲۳، تذکرہ م ۲۰۷، منقول الفعنل مور دیہ ۱۵رجنوری۱۹۳۵ء) پر ہے کہ:'' بہر حال خدانے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ہرا کی شخص جس کومیر کی دعوت پہنچتی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں۔''

ظیفداوّل مولوی نورالدین نے (الحکم مورود کاراً کست ۱۹۰۸ء) میں لکھا ہے کہ۔ اسم او اسم مبارک ابن مریم سے نہد س غلام احمد است ویمرزائے قادیاں مر کے آرد کھے درشان او کافر است جائے او باشد جہنم بے شک وریب وگماں

ناظرین! ایک فاری دان اور تحن شناس مجدسکتا ہے کہ خلیفہ صاحب کی فارس دانی اور شعر گوئی کا مرتبہ کیسا واضح ہے۔غالبًا حافظ شیرازی روح فرط طرب میں جموم رہی ہوگ۔

ذیل میں مرزا قادیانی کی مختلف کتابوں اور تحریروں سے چنداشعار کتاب عصامے موی ہے ککھتا ہوں۔جومرزا قادیانی کی تہذیب اورمتانت کانمونہ ہیں۔

مولوي سعداللدلود ماني كي نسيت:

آج کل وہ خرشتر خانہ میں ہے ایک مگ دیوانہ لدھانہ میں ہے بدزبال بدگو ہے وہ بدذات ہے ال کی نظم ونثر واہیات ہے آدمی کاہے کوہے شیطان ہے بھونکتا ہے مثل سک وہ باربار حق تعالیٰ کا وہ نافرمان ہے چیخا ہے بیدہ مثل حمار جہل میں پوجہل کا سردار ہے بولہب کے گر کا برخوردار ہے سخت دل نمرود یا شداد ہے جانور ہے یا کہ آدم زاد ہے لا کھ لعنت اس کی قیل وقال پر ہائے صد افسوس اس کے حال پر تمام علائے اسلام کی نسبت:

ورنه ہو گا لعنتی ان کا لقب اور وزیر آباد کا آوے خزیر ہو گیا مروود جس کا خاص پیر جو کہ بھامنے اس یہ لعنت صد ہزار ابی کرتوتوں کا بدلہ یاؤ کے یا ہدایت دے انہیں یا ان کو مار آسانی جھیج توں ان پر عذاب کتاب (اشاعة البنة نبر۱۲ ج۱۷) میں مرزا قادیانی کے بارہ میں اس کا اینا خسر میر ناصر

ہو اگر غیرت تو وہ مر جائمیں سب آویں اب لدھیانہ کے سارے شریر اب مقابل ہووے مجوبالی بشیر جو نه آوے اس په لعنت بار بار خوک اور بندر سبحی بن حاؤ سے جس قدر یه مولوی بین نابکار ہر عدوے دیں کا کر خانہ خراب

نواب دہلوی کیالکھتاہے 🔒 بدمعاش اب نیک از حد بن گئے بو مسلم آج احمہ بن گئے عیسیٰ دوران سے دجال ہیں ہر طرف مارے انہوں نے جال ہیں

ہر طرح سے مال ہیں وہ نوچتے ، ہیں نئی تدبیر ہر دم سوچتے جس طرح ہو مال کچھ کھا جائے کچھ نیا اب شعبہہ دکھلائے اپنی تعریفوں سے بھرتے ہیں کتاب آیت قرآن ہیں گویا ان کے خواب

فآوى متعلق مرزا

فآدیٰ ذیل کا یک رساله مطبوعه طبع دارالسلام بغداد اور جریده الیتمین عراق میں طبع ہو چکے ہیں۔جوہم بھی یہاں درج کرتے ہیں۔

استفتاء علائے دین اسلام مرز اغلام احمد قادیانی کے حق میں کیا فرماتے ہیں۔جواپنے یوم وفات تک حسب ذیل امور کا مدی رہا ہے۔

وہ سے موعود ہے وہ مہدی موعود ہے۔ وہ نبی ہے۔ وہ رسول اللہ ہے۔ وہ جسم ربائی ہے۔ وہ بعض انبیاء سے افسال ہے۔ جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اس نے امام حسین اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو ہین کی ہے۔ اس نے مسلمانوں کی تحفیر کی ہے۔ اس نے علمائے اسلام کی بھی تکفیر اور اہانت کی ہے۔ نیز اس کا دعویٰ ہے کہ ضداعرش پراس کی تعریف کرتا ہے اور اس کی طرف چلا آتا ہے۔ ضدا اس کے حق میں بقول مرز اکہتا ہے کہ وہ میرے پائی سے ہوں۔ اگروہ نہ ہوتا تو میں آسان کو پیدا نہ کرتا۔ جب وہ کی مانند ہے۔ وہ جمح سے ہواور میں اس سے ہوں۔ اگروہ نہ ہوتا تو میں آسان کو پیدا نہ کرتا۔ جب وہ کی امرکا ادادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہوجا۔ وہ امراکی وقت ہوجا تا ہے۔ وہ دونوں جہاں کے لئے رحمت ہے۔ میں نے اس کو اپنے نفس کے لئے اختیار کرلیا ہے اور زمین وآسان اس کے ساتھ ایسے ہیں جیسے کہ میرے ساتھ ہیں۔ اس کا تبید کے وہ میں نے اس کو اپنے نفس کے میرا جمید ہے۔ وہ بمز لہ میر کی قرف رسول ہے۔ میں نے اس کوکوڑ عطاء کردیا ہے۔

ان دعاوی کی موجودگی میں بیدی مسلمانوں میں ہے ہا کہ وجالوں اور کا فرول اور کا فرول اور مرتد وں میں ہے۔ مرز اغلام احمد قادیائی کی پیروی اور اتباع کرنے والے اشخاص کے بارہ میں کیا ہے۔ مرز اقادیائی کے خلفیہ کے مقلدین اور ان سے معاشرت رکھنے والوں کے بارہ میں کیا تھم ہے۔ کیا وہ خفص جو مرز اقادیائی کی پیروی کرے دین اسلام سے خارج ہے یا کہ نہیں۔ فتو کی صادر فر ماویں۔ خدا آپ کواجر عطاء فرمائے گا۔

جوامات استفتاء \_

ہو گئے ہیں۔

وستخط الراجي محمرمهدى الكاظمى الخالسي حفى عندشيعه مجتد كاظمين عراق-

بسم الله الرحمن الرحيم!

ایدا دعویٰ کرنے والے کے کفر میں کوئی شک مبیں ہے۔ حررہ خادم الشرع المہین السید حسن صدرالدین شیعہ جمجة د کاظمین عراق۔

خداتعالی شریک اور نظیراور وزیر سے برتر اور منزہ ہے۔جس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ الطیف وجب بھی اور امام المرسلین ہیں اور الطیف وجبیر ہے۔ ہمار سے سروار محمد بشیر ونذیر پرسلام ہو۔ جو خاتم النہیں بعجا ہے۔ تم کو محرسب لوگوں تمام مخلوقات کے سردار ہیں۔ جن پر نازل کیا گیا ہے کہ ہم نے نہیں بعجا ہے۔ تم کو محرسب لوگوں کے لئے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور جن پر نازل کیا گیا ہے کہ نہیں ہے۔ محمد باپ کسی کا لیکن وہ رسول ہے خدا کا اور نہیوں کا خاتم ہے اور اس کی آل اور اصحاب پر درود وسلام ہو جو پاک ویا کیزہ ہیں اور اہل زینے وضلالت والحاد کا قلع قمع کرنے والے ہیں۔

پس بہت تھیں برزا قادیانی اوراس کے تابعین جواس کی کابوں کے نشر کرنے والے ہیں۔ جن ش کفراور گرائی بحری ہوئی ہے۔ بلاشک وشہد ین سے فارج ہوگئے ہیں۔ پس جوش کہ کہ کی نبی کی تحقیر کر سے اوری نبوت کا دعوی کر سے۔ پس وہ یقینا کا فر ہے۔ فدا فرما تا ہے: ''اند مسا جزاء الذین یہ حاربون الله ور سوله ویسعون فی الارض فسادا '' قادیانی کے اس محارب فدا اور رسول سے کون سا محارب عظیم ہوسکتا ہے اور اس کے اس فساد سے کون سا فساد عظیم ہوسکتا ہے اور اس کے اس فساد سے کون سا فساد عظیم ہوسکتا ہے اور اس کے اس فساد سے کون سا فساد عظیم ہوسکتا ہے اور اس کے اس فساد ہوگئی کرتا ہو وہ اس سے قبول نہیں ہوتی اور قول فدایش وعید شدید ہے کہ جوشن وحوی کرے کہ میری طرف وی اس سے قبول نہیں ہوتی اور قول فدایش وعید شدید ہے کہ جوشن سے کے کہ میں بھی قرآن نازل کر سکتا ہوں۔ جس طرح کہ فدا نے کیا ہے۔ فدا ہم کو اور سب مسلمانوں کو رشد و سداد کی توفیق وہدایت فریائے۔ جس میں بندوں کے لئے صلاح ہواور فداکی رصت ہو۔ ہمارے سردار محمداور اس کی آل اور اصحاب (اخیار) پر

وسقط نائب الشرع شريف عبدالوباب سيني سي مفتى بغداو

بسم الله الرحمن الرحيم!

درود وسلام ہواس پرجس کے بعد کوئی جی نیس اور اس کی آل واصحاب پر۔ پس جو مخص کہ نبوت یا وتی بدا حکام ہونے کا دعوئی کرے۔ یا نبیاء کی تحقیر کرے یا خدا کے لئے جسم قرار دے۔ پس اس کے کافر ہونے میں کوئی فٹک نہیں اور اس کو جو مخص کا فرنہ سجھے بھی کا فرہے۔ پوسٹ فیشن، ورگاہ سلطان علی سید ابراجیم دی الرفاعی سی مفتی عراق۔ حررہ المقتیر الید المدرس الید یوسف عطافی مفتی عراق۔ مدرس الرواس السید محدر شید البغد ادی سی مفتی۔

مرزائيوں كى باجمى كلفير

(اخبارالفضل قادیان نمبر۱۱۱ موریده مرکی ۱۹۱۱ء) میں بیالفاظ درج ہیں: ''جناب مولوی محمد علی صاحب (لا ہوری پارٹی جومرزا قاویانی کوصرف محدد مانتے ہیں۔رسول الله نہیں مانتے اور نہ مرزا قادیانی کے دعاوے الوہیت کو بچا مانتے ہیں اور ووسرے اسلامی فرقوں کو بخلاف قادیانی پارٹی مسلمان جانتے ہیں) کافتو کی تفرحضرت مرزامحمود احمد اور جماعت احمد میر ہر۔''

مرزاكي موت

(ازالہاد بام ۱۸سطیع نانی) پرہے کہ:''خدا کہتا ہے کہ ہم تھے کوای سال کی عمر دیں گے یا اس کے قریب۔''

(اشتہارالانصارموروہ ۱۸۹۶ کو بر ۱۸۹۹ء، مطبوعہ ضیاءالاسلام پریس قادیان وتریاق القلوب حاشیہ م ۱۳) پر ہے کہ: ''اس نے (خدانے) مجھے خاطب کر کے کہا کہ بیس ان کامول کے لئے تجھے اس برس یا پچیقھوڑا کم یا چندسال اس برس سے زیاوہ عمروں گا۔''

(برابین احمد بیدهد پنجم اوراس کاخمیرص ۹۷ سطر۸) پر ہے کہ:''خدا نے صرت کلفظوں میں مجھےاطلاع دی تھی کہ تیری عمراس برس ہوگی اور یابیہ پانچ چھسال زیاوہ یا کم۔''

(اربعین نمبر ۴ ص۱۳، سطر۱۸، اربعین نمبر ۴ ص ۱۹) پر ہے کہ:'' خدانے جھے وعدہ دیا ہے کہ میں اسی برس یا دو تین برس کم یا زیاوہ تیری عمر کروں گا۔''

(حقیقت الوی ص ۹۹ ، فزائن ج ۲۲ ص ۱۰۰) پر ہے کہ:'' تیری عمرای برس یا اس پر پانچ چار زیادہ یا پانچ کم ہوگی۔''

ناظرين! مرزا قادياني ١٨٣٠ مي پيدا موكر ١٩٠٨ ميل ١٨٠ سال كي عمر ميل فوت

ہوگیا اور اس کی کوئی چالاکی کام نہ آئی۔ نیز مرزا قادیانی نے اشتہارتبمرہ میں ڈاکٹر عبد اکلیم کے مقابلہ میں کھا تھا۔ تیری (مرزا قادیانی کی) عمر کوبڑ ھادوں گا۔ تاکہ معلوم ہوکہ میں خدا ہوں۔ اس الہام کے صرت معنی میہوتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی عمر ڈاکٹر عبد اکلیم سے زیادہ ہوگ لیکن افسوس مرزا قادیانی بھد صرت ویاس ڈاکٹر صاحب کی زندگی ہی میں مرگیا۔

طرفہ تربات یہ ہے کہ البام ۲۲ مری ۱۹۰۱ء مندرجہ بدر مور ند ۲۲ مری ۱۹۰۱ء میں ہے کہ تیری طرف نور جوانی کی قوتیں (کشتہ جات کی وجہ ہے) رد کی جائیں گی اور تیرے پر زمانہ جوانی کا آئے گا۔ یعنی جوانی کی قوتیں دی جائیں گی۔ تاکہ خدمت دین میں ہرج نہ ہواورا گرتم اے لوگو ہمارے اس نشان سے شک میں ہوتو اس کی نظیر پیش کرو اور تیری ہوی کی طرف بھی تر وتازگی واپس کی جائے گی۔ (گرافسوس میاں ہوی و یسے کے ویسے بھوسٹر م کرچل ہے)

اسلام میں زیارت بیت اللہ ہے مشرف ہوتا ایک عظیم بزرگ مانی جاتی ہے۔لیکن مولوی قاضی محمد سلیمان پٹیالوی کی شا کد دعا کا اثر ہوایا خود مرزا قادیانی کی شقاوت از لی کا دخل ہو کہ مرزا قادیانی کو بیشرف تمام عمر حاصل نہیں ہوسکا۔ چنا نچیمولوی محمد سلیمان نہ کورنے اپنے رسالہ عائت المرام مطبوعہ ۱۹ ماء میں کھھا ہے کہ: ''میری پیشین گوئی ہے کہ زیارت بیت اللہ مرزا قادیانی کے نصیب میں نہیں ہوگے۔'' (اورواقعی نصیب نہ ہوئی)

(رسالہ نوردین س) ۱۹۰۷) پر ہے کہ:''مرزا قادیانی ۱۸۴۰ء میں پیدا ہوااور ۱۹۰۸ء میں میں ہوا۔''

(تخدینم اده و ملز ص۱۲ ) پر ہے کہ: ' مرزا قادیانی کی موت ۲۷ ترمی ۱۹۰۸ء میں ہوئی۔'' مرزا قادیانی کی موت کی تاریخ مندرجہ ذیل دواشعار میں مختلف مضامین میں نظم کی گئی

> اس کے بیاردل کا ہو گا کیا علاج کالرہ سے خود مسیحا مر سمیا

(۲۲۳اه)

یوں کہا کرتا تھا مر جاکیں گے اور اور تو زعمہ ہیں خود ہی مر گیا

(۱۳۲۹ه)

ىندرال والامكر بولانا محمداسا عبل كوجروكي

## وجهةاليف مناظره مذا

حضرات! اس مناظره كوتحريرى صورت مي لانے كى ضرورت بوجو ہات ويل پيش

آئين:

اوّل ..... تو مبلغ اعظم صاحب قبله (مولانا محمد اساعیل شهید گوجروی) نے تھوڑے وقت میں دلائل معقول اور منقول کے است بے شارموتی اور جواہر برسائے کہان کا ضائع ہوجانا اور مؤمنین اور مسلمین مخلصین تک ندی نیجنا بڑائقصان تھا۔

دوم ...... مرزائی صاحبان غلط پروپیگنڈہ کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ ندمعلوم اپنی اس ہاراور فکست کوچھپانے کے لئے کیا کیا حربے استعال کرتے ہوں گے۔ کہاں کہاں پھرتے ہوں گے۔ کیا کیا پروپیگنڈے کئے ہوں گےاوراس کج جج گفتگو، غلط سلط باتوں کواپٹی کارکروگ بتایا ہوگا۔

اس رسالہ میں ہم وہ ولائل پیش کر رہے ہیں جو حضرت مبلغ اعظم صاحب قبلہ نے مرز ائی مبلغ احماعلی کو ختلف موضوعات پرویئے۔

مجادله حقدا ورمجادله بإطله

مناظرہ حقدوہ ہے جس کے ولائل علم سے پیش کئے جائیں اور مناظرہ باطلہ وہ ہے جس کے دلائل مطابق علم مناظرہ نہ ہوں۔جیسا کہ خداوند تعالی فر ما تا ہے۔

"مـا ضربوه لك الاجدلا" اورمناظره حقدوه بجس كي نسبت فرمايا:
"وجادلهم بالتي هي احسن"

تتحقيق مقام

''جادلهم بالنبی هی احسن ''حضرات! مناظره حکمت اور موعظه حسنهیں۔
کیونکہ حکمت علاء محققین کا حصہ ہے۔ جس کے دلائل قطعیہ اور یقیدیہ ہوتے ہیں۔ موعظہ حسنہ حوام
کے لئے ہوتا ہے۔ جن کی فطرت سلامت ہے۔ وہاں دلائل فلیہ اورا قناعیہ بھی مفید ہوتے ہیں۔
طبر، امثال، قصے، کہانیاں سن کر بھی وہ اثر لیتے ہیں۔ کیونکہ فطرت سلیمہ میں مادہ افکارٹیس ہوتا۔ گر جدل خالفین اور منکرین کے لئے ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لئے بھی احسن ہوتا شرط ہے اوراحسن کے لئے علم ہدایت کتاب روثن کی شرط ہے۔ گرمرزائی حضرات ان ہرسدامور ہے کورے ہوتے ہیں۔ اپنا دعویٰ نہ بیان حکمت

عابت کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بی بر حقائق نہیں۔ اخر اع اور کذب ہے۔ کر اور فریب ہے۔ دجل
اور جدل ہے۔ ای لئے ان سے علا ہے تم ہوتے جارہ ہیں۔ صرف کالج اور تعلیم دنیاوی پر گذارہ
ہے۔ مرزائیت کی ترقی اور استقامت کا دارو مدار صرف اچھی ملازمت دلائے اور اجھے خاندان
میں شادی کرنے پر شخصر ہوکررہ گیا ہے۔ علم القرآن پڑھانے سکھلانے کاربوہ (چناب بھر) میں
کوئی اچھا انظام نہیں۔ ابوالعطاء اللہ دتا جالند حری کے سوااب کوئی پرائی قتم کا آدی نہیں رہ گیا اور
قاضی نذیر وغیرہ کی نسبت بہلغ اعظم نے فرمایا۔ وہ تو عربی کی عبارت بھی مناظرہ عالم گڑھ میں غلط
پڑھتے دیکھے گئے ہیں۔ وہاں فیصلہ ان کے خلاف ہوگیا۔ وہ لڑکا جس کے لئے مناظرہ ہوا، مرزائی

بدوجه بعلم الحقائق میں رہ کر بات نہ کرنے کی۔

حقائق وحكمت موعظم حسندس كام لينبيل سكته - كيونكه فقص انبياءاورآل انبياءان کی تصدیق نہیں کرتے۔ افتداء بانبیاء نہیں کر سکتے۔ ملت ابراہیم آل ابراہیم مثال موسوی تشبیہ بارونی سب ان محفلاف بی رہا۔ جدل تو وہ بھی غیراحس یعنی بغیرعلم ہدایت اور کتاب روشن كرتے ہيں۔ور الك مرزائى كا مناظرہ ايك شيعه عالم سے بيہوتا ہے كدندا بى نبوت كادعوى تى برصدافت ثابت کرسکے۔ بنات الرسول کی تعداد کا مسلہ جس کا ندمرزائی اصول سے تعلق ندشیعہ اصول ہے ادراس میں بھی جناب فاطمہ کی شہرت تو الرعصمت طبارت میں غیر کوشریک نہ کرسکے اور تعدد میں آیت محکم ادر حدیث متواتر ومشہور نہیش کر سکے۔ صرف رطب ویا بس قیاس مع الفارق .... حالا كلاجدل احسن كي تعريف بي ب- "ان يكون دليلاً مركباً من مقدمات مشهورية عينيد النجمهور أومن مقدمات مسلمة عند الحضم ذالك القائل وهذ البدل هو البدل الواقع على الوجه الاحسن "كماولداحن ده بوتاب كرديل ایسے مقد مات سے مرکب ہو کہ مشہور عند الجمہور اور مسلم ہوں یا کم از کم ایسے مقد مات سے دلیل مركب موجوعند الصنم مسلم مول .. ورندمجادله احسن ندموكا . بلكه غيراحسن موكا اوردليل مقد مات باطلہ سے مرکب ہوگ۔ایسے مناظر کا کام صرف جھوٹے اور باطل مقدمات کی ترویج ہوتا ہے۔ سامعین کو بے وقوف بنانا، حیلے بہانے سے کام لینا دوران مناظرہ میں مطرق فاسدہ لینی فاسد

( كمانى تغيير كبيرج ٢٠٠٠)

رابين اختيار كرناغلط روش اختيار كرنابه

جیدا کہ بیمرزائی اوران کے اکثر جابل طال کرتے ہیں۔ بھی ایسی دلیل نہیں کریں گے۔ جوعندالجہور مشہور مسلم یا کم از کم عندالخصم مسلم اور مشہور ہو۔ صرف نوادرات ظنیات غیر مشہور اور غیر مسلم دلائل پیش کریں مے۔ ایسے جوڑتو ڑتو بنماز اور بے مل بلکہ بے ایمان بھی قرآن سے کر سکتے ہیں۔ مثلاً ''لا تقد ہو الصلوٰة ''کنماز کے قریب نہجاؤ۔ قرآن میں موجود ہے۔ جدل احسن اور مرزائیوں کی بے اصولیاں جدل احسن اور مرزائیوں کی بے اصولیاں

حضرات ناظرين! جب مرزائى جماعت كا وفد آيا تو انهول نے چالاكيال، به اصوليال شروع كيس تو مبلغ اعظم نے اس پر اچھا خاصة بهره فرمایا۔ حضرات! اصولی بات كرنى چاہئے ورنہ جدل غيراحسن قرآن مجيدا ورحد يث كى رو سے منع ہے۔ وام ہے۔ ویئى حیات كى موت كا باعث ہے۔ باعث نقصان ايمان ہے۔ چنانچ قرآن كريم ميں ہے۔" ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير (الحج: ۲)"

کہ بعضے لوگ دین خدا میں بغیرعلم کے جنگڑتے ہیں اور ہر شیطانی سرکش کے پیچے ہو لیتے ہیں اور ہر شیطانی سرکش کے پیچے ہو لیتے ہیں اور شیطان پر بیلکھا جا چکا ہے کہ جو تحف اس کے پیچے کا اور بغیراصول مناظرہ کرنا شیطانی گا۔ دوم اس کووہ عذاب جہنم کی طرف رہنمائی کرےگا کہ بغیرعلم اور بغیراصول مناظرہ کرنا شیطانی فعل ہے۔

"ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولاهدى ولا كتاب منير ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله ، له في الدنيا خزى ونذيقه يوم القيمة عذاب الحريق (الحجنه)"

کہ بعض لوگ وہ ہیں جو دین خدامیں جھگڑا کرتے ہیں۔ بغیرعلم کے اوران کے پاس نہ مناظر ہ کرنے کی ہدایت ہے اور نہ بی کتاب روش کا ثبوت رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دین خدامیں مناظر ہ کرنے کے لئے:

اوّل ..... علم دین کی ضرورت ہے۔

دوم..... ہدایت مناظرہ تعنی مناظرہ کے اصول۔

سوم ..... کتاب روش کا جُوت یعنی صرف اشارے کنائے جوڑ تو ڑ نہ ہوں۔ کوئی روش جُوت چاہئے۔ گرمرز ائیوں کی نبوت صدافت اس کی مخمل کہاں کی علم سے مناظر ہواور اصول کی پابندی ہواور کتاب منیر کا جُوت ہو۔ جس میں شک وثیبات نہوں۔

"ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم (العنكبوت)"

کہ اہل کتاب سے سوائے مہذب طریقہ کے بحث مت کرو۔ سوائے ان لوگوں کے جو ان میں ظالم میں۔

لین اصول مناظرہ کی حدیں بھاند جاتے ہیں اور بے کی گفتگو کرتے ہیں۔ بیمرزائی ملغ ''الاالذین خللموا منهم ''کے مصداق ہوتے ہیں۔ باصول بے کل بات کرتے ہیں۔ ان کور کی بیر کی جواب دینے کا کوئی مضا تقنہیں ہے۔ چنانچہ آپ کو بیمناظرہ پڑھ کرمعلوم ہو جائے گا کہ مرزائی مبلغ نے جمہور کی راہ کو کیے چھوڑا۔ متواہرات سے منہ کیے موڑا اور تواعد مسلمہ کو کیے تار اصطلب مرزائیوں کا کذب وافترا جھوت طوفان کیے تار اس چیز وں کے ظاہر کرنا ہے۔ تاکہ عوام سادہ لوح کا مل چیز وں پر ایمان مطلع بیان، غلط دلائل وہمی اور ظلیات کو ظاہر کرنا ہے۔ تاکہ عوام سادہ لوح کا مل چیز وں پر ایمان رکھیں ۔ ظلیات وہمیات مغالطات سے جی جا کہ میں۔ بچ ہوتے ہیں۔ مطابق و سے الا ''کہ اللہ کے کے پورے ہوتے ہیں۔ ناتھ نہیں ہوتے ہیں۔ مطابق و اتعات ہوتے ہیں۔ مطابق میں ہوتے ہیں۔ پر از انصاف ہوتے ہیں۔ مطابق می نہیں ہوتے ہیں۔ پر از انصاف ہوتے ہیں۔ حکنہیں ہوتے ہیں۔ پر از انصاف ہوتے ہیں۔ حکنہیں ہوتے۔

جیے مرزائیوں کے دلائل اور دعوے نہ پورے، نہ ہے، نہ عدل، نہ انصاف، صرف لاف وگزاف چستی جالا کی اللہ سے باکی، نہ خوف، نہ ڈر، نہ در شکر، نظم نہ اصول، جو چاہان لاف وگزاف چستی چالا کی اللہ سے بہا گیا ہے کہ اپنے ہیں۔ لیا۔ جو چاہا کچس جی وہ معصوم جابت ہیں، ویت و دوسر سے انبیاء کی عظمت سے بھی انکار کرجاتے ہیں۔ فن مناظر وا ور مرز ائی مبلغ کی بے کمی

حضرات! مرزائی اصول مناظرہ سے واقف نہیں ہوتے ۔ لہذا کی علم کے تو اعدوضوابط

مجی مدنظر نہیں رکھتے۔ نہ تغییر کے ہنسر بالرائے کرتے ہیں۔ نہ ملم حدیث کے البذامی وضعیف میں فرق نہیں کرتے۔ نہ تاریخ کے البذا غلط روایات بسند کا سہارا لیتے ہیں۔ نہ اصول مناظرہ کے قواعد وضوا بطاکی پر واہ کرتے ہیں۔ شتر بے مہار کی طرح چلتے ہیں۔ مناظر ہ شتق من العظیر ہے

مرزائی میلغ میلغ اعظم کی علم ومہارت میں نظیر ہی نہ تھا۔ لبذا کھٹیا ولائل ویتارہا۔ ان کو اظہار صواب مطلوب ہی نہیں ہوتا۔ لبذا مناظر ونہیں۔ بلکہ مکا برہ کرتے ہیں اور مجاولہ میں اتر آتے ہیں۔ یعنی اپنا برنا پن ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تا کہ نفت نہ ہو۔ لبذا ان کو تکلف تصنع بناوٹ اور چستی چالا کی مکر وفریب سے کام لینے کی از صد ضرورت ہوتی ہے۔ خواہ نہ چلے بقل میں صحت کا خیال نہیں کرتے۔ غلط حوالے، غلط تراجم، غلط تشریح فرماتے ہیں۔ یہی ان کامعمول ہوتا ہے۔ نہ ان کو پید ہوتا ہے کہ مدی کون ہوتا ہے اور اس کا وظیفہ کیا اور سائل کون اور ہمارا دعو کی کیا۔ اس پرہم دلیل وے رہے ہیں یا شہوار دکر رہے ہیں۔ مصطلحات میں تعریف کا پید، نہ قیقی کا، نہا کی کا، نہ کی کا۔ ولیل میں اس کے مقد مات کی صحت وسقم کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ منع نقص معارضہ کی تحریف تک ہے واقف نہیں ہوتے۔

بیمولوی اجرعلی مرزائی، مبلغ اعظم کی کسی دلیل پرند تفض وارد کرسکانه معارضه میں دلیل پیش کرسکا۔ نه مبلغ اعظم کی کسی دلیل پرکوئی شاہدیتن پیش کرسکا۔ نه مبلغ اعظم کی کسی دلیل کے خلاصة معارضة کوئی دلیل صحیح قائم نه کرسکا۔ مناظرہ اور بحث کے اجزاء علاقہ عبادی اوساط مقاطع کا جاننا اس کی بلا سے، طریق بحث اور اس کی ترتیب طبعی کا کوئی خیال نه رکھا۔ بیہ ہوتے جیں مرزائی مناظر۔

مسئلہ بنات کاموضوع نباہ نہ سکنے کی وجہ سے اہل البیت کی تعین سے عاجز آ حمیا۔ اس سے گھبرا کرختم نبوت گردلائل وہی ظلیات ضعیف اور کمزور نداصول ند ضوابط صرف خیال اور ب معنی قال مقال۔

ہم اس مناظرہ میں ندہب حقہ شیعہ خیرالبریہ کی صدافت حقانیت اور اس کے مقابلہ میں مرزائیوں کی کمزوریاں جو ظاہر ہوئیں وکھلائیں گے۔

خم نبوت اس كر جمدوتشر كمين جتني آيات، احاديث شيعدك ياس مول محان

کا مقابلہ کرنا تھائق کا منہ چرانا ہے۔ ضرور بات دین کا انکار ہے کفر ہے۔ حقیقت کو مجاز ، مجاز کو حقیقت کو مجاز ، مجاز کو حقیقت کو مجاز ، مجاز کو حقیقت کو مجاز ، مجاز کا سیات کے سے کا میں مقابل کے سیار ان کی کن جھ کنڈوں سے کام لیتے بھرتے ہیں اور کیا کیا جیلے بہانے اور فلا پر و پیگنڈے کر ہے ہیں۔ گرفتم نبوت کی مجرفوڑ ناان کے بس کاروگ نہیں۔ مسئلہ فتم نبوت کے خلاف

مرزائی ملفے فورچزوں سے استدلال کیا۔

اقل ..... استدلال اس وقت كياجب ملغ اعظم في قطاب الواحد باقظ المجمع ير"يا اليها الرسل كلوا من الطيبت واعملوا صالحاً" كي آيت برحى ب ١١٨ لمومنون آيت نمر ١٥ كرص ف ميذ جمع سے استدلال نہيں ہوسكا - كونك "ب ايها الرسل كلوا من الطيبت "مس رسل جمح ميذ جمع سے استدلال نہيں ہوسكا - كونك "ب ايها الرسل كلوا من الطيبت "مس رسل جمح مي المرس المرس

ووسرااستدلال "ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد آتينا آل أبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكاً عظيماً "كَافْير مِن اصول كَافَى كَالْيَ مِن عَلَيْهِ مِن اللهِ مَن فَصَله فقد كَالْيَ مِن اللهِ مِن المِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن ال

اورتيرا''انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين"عكيا-

چوتھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے کیا۔ان شبہات کے جو جواب مبلغ اعظم نے ترکی ہترکی دیئے۔انشاءاللہ ہم دلاکل ختم نبوت جو مبلغ اعظم نے اس وقت دریا کی روانی کی طرح برسائے۔ان کونقل کرنے کے بعد نقل کریں ہے۔

مسكاختم نبوت اورمرزائي مغالط

حفرات! ہم لوگ درس آل محمہ کے طالب علم ہیں۔ مِلغ اعظم کے شاگرد ہیں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ فن تقریر اور مناظرہ کے اصول بھی سکھتے رہتے ہیں۔ سفر اور حفز بیل بیان تحکمت موعظہ حسنہ، جدل احسن کے اصول سنتے رہتے ہیں۔ قبل اس کے کہ وہ دلائل اور حقائق پیش کروں جو بلغ اعظم نے اس مرزائی بہلغ کے سامنے پیش کے ۔جن کا وہ کیا کوئی مرزائی بھی جواب نہیں دے سکتے فتم نبوت کی مہر تو ڑنا ،طلوع مش نبوت کے بعد مصنوی نبوت کی تقم جلانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔حضور پر نبوت ختم ، نعت تام ، دین کامل ، شریعت پوری قرآن کی حفاظت کا ذمہ فدانے لیا قرآن مجید کے اندروہ تمام علوم واصول رکھ دیئے ہیں۔ جو قیامت تک کے لئے پیش آئیں ہے۔ مدیث نبوی ہیں قرآن مجید کے اجمال کی تفعیل ہو چکی ہے۔آئی طاہرین اس کی الہای تفیر فرما تھے ہیں۔علم الساعة کے طور پرآخری امام کے ظہور اور حضرت عسی علیہ السلام کے رجعی نزول کی تصیص اور تعین ہو چکی ہے۔

لہذا اجراء نبوت کیا، وقی جدید کیسی قرآن کے بعد اللہ کی اور کلام کیسی ۔ آل محمد کے سوا امام کیسا۔ مرزا قادیانی کا کلام اور بہاءاللہ کا بیان کیسا؟

الله كاقرآن، آل محمد كاامام، تا حوض كوثر ساته وقرين ربي كر" لهن يتفرقا حتى يدد على الحوض " (تنك ثريف ص١٦١، محكوة شريف ص١٦٩)

مبلغ اعظم نے فرمایا کہ تم نبوت کاعقیدہ ضروریات دین سے ہے۔ اس کے دائل مجکم اور متواتر ہیں۔ بہان اور استقر ارسب اس پر شاہد ہیں۔ ختم نبوت حضور پرنور کا خاصہ ہے۔ ویگر کسی نبی کے لئے خاتم انبیین کالفظ قرآن مجیداور صدیث شریف میں نبیں آیا۔" مسن ادعسی فعلیه البیان وله الانعام هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین"

تىس د جال مەعيان نبوت كا ذبه

مبلغ اعظم نے فرمایا کہ ختم نبوت کی مہر کیسے ٹوٹ تکی ہے۔ بقول سرکار دو عالم اللہ مدعیان نبوت کا ذب اور و جال ہوں گے۔

جموٹے مدعی ہوں گے۔سب دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ حالانکہ میں خاتم انہین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔میری امت کا ایک گروہ حق پر غالب رہے گا۔ جولوگ ان کی مخالفت کریں گےان کا نقصان نہ کرسکیس کے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا امرآ جائے گا۔

فوائد حديث بذا

پی معلوم ہوا کہ دعیان نبوت تیس کے قریب ہوں گے۔ جھوٹے ہول گے۔ ان کے جھوٹے ہول گے۔ ان کے حجو ٹے ہول گے۔ ان کے حجو ٹے ہو نہاں کے حجو ٹے ہو نہاں کا دوعالم حجو ٹے ہونے کی دلیل حضوطات کا خاتم انہیں ہونا ہے اور خاتم انہیں کا معنی بقول سرکار دوعالم لانی بعدی ہے کہ میرے بعد کوئی نی نہیں اور است میں سے ایک گروہ حق پر قائم رہے گا۔ لوگ اس کی ہزار مخالفت کر کے بھی ان کوئی سے نہ ہٹا سکیس گے۔

اس صديث ميں كاذب مرعيان نبوت كى پيشين كوئى خاتم النبين كے معنى اور فد بب شيعه كى (قاديا نيوں كے مقابله ميں) حقانيت سب ثابت ہوگئ -المحمد الله على ذالك! تفصيل مغالطه و تناقض

مبلغ اعظم نے فرمایا۔حضرات! مسکا پھتے نبوت تو اپنی جگہ پرایک مسلمہ حقیقت ہے اور اس کے دلائل وہ پہاڑ اور حصار ہیں۔ جن کو کوئی بڑے سے بڑا دجال بھی نہ تو ڑسکے گا اور مرزائی صاحبان جتنے دلائل اس باب میں دیا کرتے ہیں۔وہ سب باب مغالطہ کا اظہار اور امثال ہوتے ہیں۔اس میں سیخنے والے مغالطہ کا شکار ہوتے ہیں۔

## اسباب مغالطه

اگرچہ بہت ہیں محرظا صدان کا صرف دوامر ہیں۔''سسو، فصم اور اشتباہ الکو اذب بالصوادق ''لہذاب مرزائی لوگ ان لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں۔ جوسو فہم کا شکار ہوتے ہیں۔ دینیات کا فہم وادراک نہیں رکھتے۔قرآن وحدیث سے واقف نہیں ہوتے۔ تج اور جھوٹ میں فرق نہیں کر سکتے۔ تج کو جھوٹ کو تج سے کردھوکا کھاجاتے ہیں۔

دوم ..... حدیث صحیح کے مقابلہ میں ضعیف ادر متوائر کے مقابلہ میں نوادر پیش کر کے بچ اور محبوث کو ملاویت بیں اور لوگ دھوکا کھاجاتے ہیں۔ بھی صحیح دلائل نہ پیش کرسکیں گے۔" عسد م القد میسز بیدن الشدی و شبھه "سے دھوکا ویتے ہیں۔ لیخی شبہات پیدا کرنے سے کام لیتے ہیں۔ لفظی اور معنوی غلطیوں سے فریب دیتے ہیں۔ گاہے لفظ مشترک المعنی سے فائدہ اٹھاتے جیں۔ گا ہے حقیقت کو مجاز ، مجاز کو حقیقت بنانے ہیں تفریح کی بمبائے استعارہ کنایہ ہے کام لیتے ہیں۔ بعض اوقات ترکیب عبارت کا خیال نہیں رکھتے کہ فلام احمد کون ہے اور احمد کون نظام کو صدف کر کے احمد کے دی موجاتے ہیں۔ اوّ لہ معنویہ ہیں قیداور حیثیت کا خیال نہیں کرتے ۔ دو کی کو دین بنانے ہے دریغی ہوتے ہیں۔ کودلیل بنانے ہے دریغی نہیں کرتے ۔ اکثر دلائل مصاورہ علی المطلوب پرمنی ہوتے ہیں۔ تناقض اور تعارض

من بشت وصدت درتاقش شرطوال كونظر اتداذكر كرماكل كوفريب دية بيل. "واحدات ثمانية وحدة المعوضوع، وحدة المحمول وحدة المكان وحدة الزمان وحدة الجزء والكل وحدة الأضافية"

یتفصیل ہم نے اس لئے کھی ہے تا کہ ناظرین مناظرہ ہذا کومرزائیوں کے دلائل کی حقیقت معلوم ہو جائے کہ وہ دلائل نہیں ہوتے۔ بلکہ شہات ہوتے ہیں اور مغالطے ہوتے ہیں۔ دلائل ختم نبوت

ملغ اعظم نے مرزائی ملغ کے خارج ازموضوع بنات ہوکر ختم نبوت کے شہات شروع کرنے پر مندرجہ ذیل دلائل قرآن اور حدیث سے پیش کے اور شہات کے جوابات دیے۔ جن کا ذکر بعد ش آجائے گا۔

"ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين (احسزاب) " ﴿ نبيس مِحمدٌ باپ كى كامروول تماريم سے ليكن پينبر فداكا ماور ختم كرنے والا محمد مبيول كا - ﴾

محر تمہار مردوں میں ہے کی کے باپ نہیں ہیں۔ کیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے تتم پر ہیں۔ ترجمہ اشرفید ص ۱۳۸۳مطبوعہ تاج کمپنی۔

ترجمه آيت بذاازمرزاغلام احرقادياني آنجماني بحى القطاع نبوت كاب-

لفظختم اورقرآن مجيد

مبلغ اعظم نے فرمایا کرحشورقرآن کریم میں لفظ فتم بندکرنے کے متی میں آیا ہے۔ جیے'' ختم اللہ عسلی قلوبهم و علیٰ سمعهم و علیٰ ابتصارهم غشاوۃ ولهم عذاب عظیم''

یہاں ختم اللہ ہدایت بندکر نے کے معنی میں ہے۔ ای لئے اللہ نے اس کا ترجمہ "هم لا یہ منون "فرمایا کر جمہ اللہ " اب یہ منون "فرمایا کہ یہ لوگ ایمان جیس کا کی منون "فرمایا اور قرآن مجید میں آیا۔ اب اگروہ ایمان لئے کند بالازم آئے گا اوروہ تقص ہے۔ "و هو محال علی الله "جب ختم کے بعد وہ ایمان جیس لا سکتے تو خاتم انہیں کے بعد نی کیسے آسکتے ہیں۔ اس لئے حدیث میں حضو متال نے فرمایا۔ "لا ذہی بعدی "میرے بعد کوئی نی جیس۔

دوسری دلیل: آپ نے متی محتم پر 'الیوم نختم علی افواههم ''کہمان کے مند پر قیامت کے دن مہر کردیں گے۔ وہ منہ سے بول نہ سکیں گے۔ اس پر مرزائی بلغ نے کہا کہ ہاں ایک موضوع پرلام ختم ہوگیا۔ دوسرا شروع ہوگیا۔ ' تکلمنا ایدیهم ''کمان کے ہاتھ پاؤں ہم سے کلام کریں گے۔ کلام جاری ذریع ختم ہوگیا۔ دوسرا شروع ہوگیا۔

مبلغ اعظم نے فوراً جواب دیا کہ ہاں حضور دنیا سے کلام خدا کرنے کا جوذر بعیدتم ہوا۔
وہ ختم نبوت ہے۔ کیونکہ خاتم انٹیٹن ہے۔ البذا بید در بعید کلام اب دنیا میں نہ ہوگا۔ دوسرے ذر بعیہ خلافت جاری ہیں۔ گران کانام نبوت نہیں نبوت ختم کلام کااصل ذر بعیصرف منہ ہے۔ ہاتھ پاؤں کا یہ دظیفہ نہیں۔ ان کی کلام قالی نہیں حال ہے۔ دائی نہیں وقتی ہے۔ اصلی نہیں عارضی ہے۔ البذا کا یہ دظیفہ نہیں۔ البذا خلفاء اور اوصیاء کی کلام ، کلام نبوت نہیں البذا دلیل آپ کی ختم۔ ختم۔ ختم۔ ختم۔ ختم۔ ختمام کا مدک اس کی مہرکستوری کی ہے۔ مہرا گرٹوٹ می توشراب خالص ندر ہے گی اور یاک ندر ہے گی۔

مرزائیوں نے نبوت کی مبرتوڑی۔ اب ان کا دین اور ندجب خالص محمدی نہیں بلکہ اس

میں مرزائی الہامات پیغامات اور دیگر کی ملاوٹ ہے۔للندا خالص اسلامی محمدی قرآنی نہیں کہلا سکتے \_

اور نیز خالص کالینا کیامسلمانوں کو چاہیئے کہ وہ دین اور مذہب اختیار کریں۔جس پر خاتم انعیین کی مہرسلامت ہو۔

معنى ختم نبوت بانقطاع نبوت ازمرزا قادياني \_

مبلغ أعظم نفر مايا فاتم النميين كا ترجم خود مرزا قاديانى نف انقطاع نبوت كافر مايا عهد جيما كفر مات ين "واما النبوة التي تامة كاملة جامعة لجميع كمالات الوحسى فقد آمنا بانقطاعنا من يوم نزل فيه وماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين"

که نبوت تا مدکاملدای دن منقطع بوگی برس دن خاتم النبیین کی آیت اتری تو ختم بمعنی قطع ثابت ہوگیا۔ (توضیح المرام صسا انزائن جسام ۱۲)

"اللهم صل على محمد وال محمد"

الغرض! مرزائی مبلغ قرآن کریم سے کوئی لفظختم ندد کھلا سکا۔ جس کے معنی بند کرنے کے دنہوں۔

خاتم المحدثين يا خاتم الشعراء وغيره كالفاظ سے جومرزائى دھوكا دياكرتے ہيں۔ اوّل تو وہ لفظ كى آيت يا حديث كے نہيں۔ دوم بطور مبالغد بجاز ہيں حقيقت نہيں اور مرزائى مخالطہ كى سيہ مثال مشہور ہے كہ بجاز كوحقيقت بناديا كرتے ہيں۔

خاتم کوومعنی ہیں۔ 'من ختمت علیه الکمالات یا من لا یکون بعده نبی ''حضور پردونوں صادق آتے ہیں۔ اگر کمالات ختم ہی تو دوسرانی کیسااور 'من لا یکون بعده بعده نبی ''کے بعد نبوت کیسی اور حضور نے بیتر جمہ 'لا یکون بعدی نبی ''خودفر مایا ہے۔ لیت ولحل کیسی جوحضو میں ایک کا خود کردہ ترجم نہ مان کیسا۔

حديث رسول كريم اورلفظ خاتم النبيين

"عن ابى هريره ان "" الانبياء من قبلى كمثل رجل بنى انبيانا فلحسنه واجمله الاموضع لبنة من زاوية من زاوياه فجعل الناس يطوفون

به يتعجبون ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبيين (بخارى شريف ج١ ص٥٠١، باب خاتم النبيين، مسلم شريف ج٢ ص٤٢٠، ترمذى شريف ج٢ ص١٠٩، مشكزة شريف ص٥١١)"

حضرت ابو ہر پر ہ ہے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا میری مثال اور دوسرے انہا علیم السلام کی جو جھے ہے پہلے گزرے ہیں اس مرد کی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس کو ہزار زیب وزینت ہے آراستہ ہیراستہ کر دیا۔ احسن اور اجمل بنایا۔ گرایک کونے ہیں ایک اینٹ ندھی لوگ آئے۔ آتے تھے اور اس مکان کے گردگھو متے اور دیکھر تعجب کرتے تھے کہ بیا بینٹ کیوں نہیں لگائی گئے۔ حضور نے فرمایا وہ اینٹ میں اور خاتم انہیں میں ہوا اور مسلم شریف کی ایک روایت

میں ہے: 'قال رسول الله علی فانا موضع اللبنة جنت فختمت الانبیاء (ع۲ ص۲٤٨) '' كرحضور فرمايا-اس اين كامقام من مول من آكيا- لس من في انبياء كوتم كرديا ورمسلم شريف كى ايك روايت من بيالفاظ بين -

"كمشل رجل ابتنى بيوتا فاحسنها واجملها واكملها الاموضع اللبنة من ذاوية من ذوايات "كحضور قرات بيل ميرى مثال اورسابق انبياء كمثال بيري مثال الموضع من خص نبائل مكان بنائد احسن بنائد ، الجمل بنائد ، الممل بنائد مكرايك ذاويد كى اينك ندي تقي بياينك كون ندلكا كى -

''فیتم بینانك فقال محمد فكنت انا اللبنة ''تاكهارت بورى بوجاتی-حضور قرماتے بیں ودیس بوں او جمال كمال حن تمام سب مجھ آگیا۔ مرزائی عذر بہانے كافور حقیقت سے دورنظر آتے ہیں۔

ختم نبوت از کلام مرزا قادیانی آنجهانی

حضرات! مسئل خم نبوت اليامتواتر اور ضروريات دين كامسئله به كهمرزائى ندا تكاركر سخت بين نداقرار اگرا تكاركري تو خطرة كفر به اگراقراركري تو مرزا قاويانى كى نبوت كا بجه خين ربتا به چانچه مرزا قاديانى كے اليے تصريحات موجود بيں جن سے معنی ختم نبوت ثابت به بین ربتا به چانچه (خطب الباميص ۴۵۵ برزائن ۱۳۵ سالیا) پر ویشاب الخاتمة بالفاتحة "تا كه نباتمه فاتحه كے مثابہ بو جائے معلوم بواكه لفظ فتم فتح كى ضد بے فتم كے معنى بند، فتح كے معنى مثابہ بو جائے معلوم بواكه لفظ فتم فتح كى ضد ہے ۔ فتم كے معنى بند، فتح كے معنى كشادن \_ (ترياق القلوب ص ۱۵۵، فرائن ج۱۵ ص ۱۵۵) پر آخرى خاتم الاولاد بوگا - چنانچه

مرزاقادیانی کے بعد کوئی پر پیرائیس ہوا۔ لہذا میں اللہ ماتھ انجاء کی بعد کوئی نی پیدائیہ ہوگا اور (خلب الہام می مردا تاریخ اللہ میں ہوا۔ لہذا میں اللہ ماتھ انجاء کی اسرائیل فرمایا ہے۔ 'وجد اللہ خسات مانہ انبیاء هم ''اور بی فالم رہے کہ حضرت سیلی علیہ السلام کے بعد نی اسرائیل میں کوئی نی نہیں۔ چنا نچے مرزا قادیائی نے ''اتمہا بعیسی ''کساٹھ ترجم فرمایا ہے اور یہ می کہا ہے کہ میں فاتم انتہیں کا بروز ہوں۔ دیکھو ( خلب الہامی می ۱۵ انزائن جام الی ایب بروز کے بعد کوئیس تو اصل کے بعد نبی کیسا۔ چنا نچے فرماح میں فاتم انتخافاء ہوں۔ (خلب الہامی می ۱۰ انزائن جام اس ایسنا) دونوں سلط فتم میں آزوری این نے آ فرالخلفاء (خلب الہامی می ۱۳۱۰ افزائن جام ایسنا) سی پر اسلامی اسرائیل فتم مرزا قادیائی کی بعد میں انتہا کی اسرائیل فتم مرزا قادیائی کے بعد قدم کی مخوائش نیس۔ مرزا قادیائی کا وقت رفت عصر کے بعد کوئی نماز نہیں۔ (خلب الہامی می ۱۸ می موجود کے بھی فنا۔ (تریاق القلوب می ۱۸ المامی می ۱۸ دونولی نماز تریاق القلوب میں ۱۸ دونولی نماز قور فلیف آخر۔ (خلب الہامی می ۱۵ دونولی نماز میں دونولی نماز تریاق القلوب میں ۱۸ دونولی نماز قرد فلیف آخر۔ (خلب الہامی می ۱۵ دونولی نماز کی دونولی نماز کردائی تا کاروز کردائی کی دونولی کردائی تا کوئی کاروز کردائی تا کاروز کردائی تا کردائی تا کردائی تا کردائی تا کہ کردائی کردائی تا کردائی کردائی تا کردائی

الغرض! مبلغ اعظم نے مرزا قادیانی کی کلام سے بی ثابت کردیا کہ تم کے معنی آخری اور اتمام اور بند کے ہیں۔ الف سادس آخری اینف نمازعمرسب خاتمہ کی معقول محسوس مثالیں ہیں۔ ''وقدالوا ان هذا الرجل یدعی النبوة والله یعلم ان قولهم هذا کذب بحت الاید ماز جد شدی من الصدق و لااصل له اصلا و ما نحتوه الالیهجوا الناس علی التکفیر والسب و اللعن و الطعن وینهنوهم ..... دو الفساد ویفرقوا بین المؤمنین وانی والله امن بالله ورسوله و آمن بانه خاتم النبیین ''(سلسلہ سین المؤمنین وانی والله امن بالله ورسوله و آمن بانه خاتم النبیین ''(سلسلہ سینات جلائم می جائد البری کی کرم اوم کی نبوت نبیل میں خاتم النبین پرایمان رکھتا ہوں اور خم کے معنی انداو نبوت ہوتے ہیں۔ گر بالقوة محدث میں اجزاء نبوت ہوتے ہیں۔ گر بالفول نبیل کے بعد جومیری طرف دعوت بالفول منبوب کرتے ہیں۔ وہ جموثے ہیں۔ فتدونسادتغریق بین المؤمنین کے بانی ہیں۔ مجھے کافر بالفول منبوب کرتے ہیں۔ وہ جموثے ہیں۔ فتدونسادتغریق بین المؤمنین کے بانی ہیں۔ مجھے کافر بانایا مشہور کرنا چا ہے ہیں۔

## معالم صاف موا!

(ویگرمسائل بنات،خلافت پرمناظرہ قادیانیوں وشیعوں میں ہوا۔ مگراس کا ہمارے موضوع سے تعلق نہیں۔اس لئے اسے حذف کردیا۔ فقیر مرتب!)

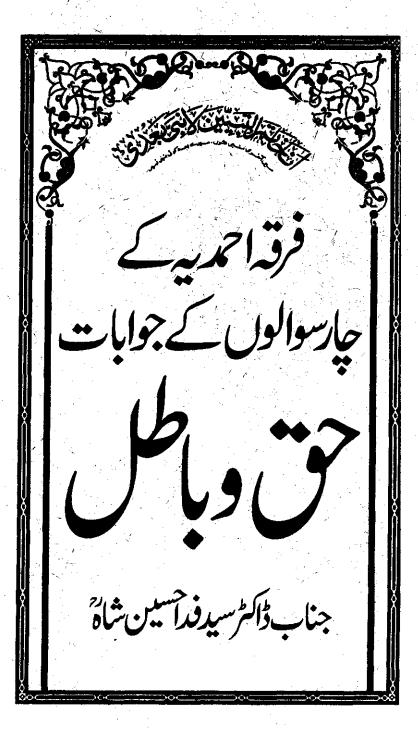

## حق پہ باطل کو نہیں کوئی بھی غلبہ کی سبیل سنت اللہ مجمی ہو نہیں سکتی تبدیل

#### انتساب!

میں اپنی اس حقیر کا وش کو اپنے پیرومرشد واجب الاحترام محترم المقام جناب صاحب حق صاحب قدس سرہ الاؤ حند ڈھیری طاکنڈ ایجنسی کے نام نامی سے منسوب کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ جن کے روحانی فیض کی برکت سے بیٹھیراس قابل ہوسکا کہت کے لئے ہر باطل سے کرانے کی جرائے کرسکتا ہے۔

احقر العباد! فداحسين

### حيار سوالات

فرقد قادیانیہ کے ایک رکن میاں مجمہ یوسف کے ذکی ممبر مجلس انصار اللہ قادیانی عبادت گاہ کو چہگل بادشاہ جی بشاور شہر کے چار سوالات درج ذیل جہر سے انہوں نے ایک رسالہ اظہار حقیقت نمبرادّ ل! کے ذریعے جمجے فرقہ ہائے اسلامیہ سے پیسے بین آور حاتم طائی کی قبر پرلات مارکر چارصدرو پیدانعام کا بھی اعلان فرمادیا ہے۔ اس سے دیارہ رقم کی اعلان اس خوف سے نہ کرسکے کہ آئیس اپنے سوالات کی حقیقت خود معلوم تھی۔

سوال تمبر: است. خضور عليه الصلوة والسلام كى بيرهديث أن الله يبعث لهذه الامة على دأس كل مائة سئة من يجددها دينها "(الله تعالى اس امت كے لئے برصدى كة عاز ميں ايك فخص كو پيداكر بے گا۔ جودين كى اصلاح كر بے گا) بيان كرنے اور نواب مولوى صدين حن خان جو يالوى كى ترتيب واوه فبرست مجددين گذشته تيره صدى نقل كرنے اور اس حديث كى اپنى مرضى كے مطابق تشريح كرنے كے بعد يو چھا ہے كه اگر چودھويں صدى كا مجدو مرز اغلام احد قاديانى ندتھا تو اور كون تھا؟

سوال نمبر ٢..... حضور عليه السلام كى صديث كاليرحمة علماه هم شرمن تحت اديم السيماه "اليك الياز ماند ميرى امت برآئ كاكماس وقت عالم برعل آسان كي يجشر كي السيماه الدين الكرف كي بعد يوجها بركم أرم سلمانوں كوه علام بين جنبوں في مرزا قادياني بركفر كافتوى كا في بيا واوركون سے علام بين؟

سوال نمبر ۳۰ ..... حضور عليه الصلوة والسلام كى بيصديث من مات ولم يعرف امام ذمانه فقدمات ميتة الجاهلية "(جواس حال ميس مراكماس فاين زماني كام كونه يجيانا، پس وه جالل كى موت مركيا) بيان كرنے كے بعد يو چھاہ كة ويانى فرقد كے سواا كرباتى لوگ اس زمره ميس شامل نميس تو كھروه جائل لوگ كون بيس؟

سوال نمبر: است حضور علیہ الصلوق والسلام کی حدیث جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ آخر زمانہ میں میں آپ نے فرمایا ہے کہ آخر زمانہ میں میری امت ۲ عفروق میں تقلیم ہوجادے گی۔سب دوزخ میں جاویں گے۔ بغیرایک کے، جو جنت میں داخل ہوگی۔ بیان کرنے کے بعد یو چھاہے کہ اگروہ تاجی فرقہ قادیانی فرقہ نہیں تو اورکون ساہے؟

#### تحمده وتصلى على رسوله الكريم!

بسم الله الرحمن الرحيم · رب اشرح لى صدرى · ويسرلى امرى · واحلل عقدة من لسانى · يفقهوا قولى!

جہاں تک مجھے معلوم ہے فرقہ قادیا نیہ دو مختلف عقیدہ رکھنے والے دو فرقوں میں بنا ہوا ہے۔ ایک فرقہ مرز اغلام احمد قادیا نی کو مجدد مانتا ہے۔ دوسرا فرقہ اسے نبی مانتا ہے۔ جس فرقہ کے رکن نے میے وہ اول الذکر فرقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ چنا نچے انہوں نے حدیث شریف نہ کورورسوال نمبر: اکی تشریح ہوں فرمائی ہے کہ:

ا ..... الله تعالى خوداس مجدد كومبعوث كرے كا۔اس سے ہم كلام ہوگا اور وحى كرے كا كه تم اعلان كردوكه يس اس صدى كامجد د ہوں۔

٢..... وه مجدوسارى امت محمد يرك لئے موكاكى ايك خاص فرقد كے ليے نبيس موكار

س ..... وہمجددونت صدی کے سر پر ہی آئے گا۔اب موجودہ صدی کے چورای سال گذر بھے ہیں۔

س..... وه مجد داسلام کواز سر نوزنده اور تازه کرےگا۔

ا ...... کیا میں صاحب رسالہ سے اس طمن میں یہ بدچھ مکتا ہوں کہ جناب نے بیتا ویل کیسے فرمائی ؟ کہ مجد و سے خدا خود ہم کلام ہوگا اور اس پر وی کرے گا۔ آپ نے اپنے رسالہ گذشتہ تیرہ صدیوں کے مجدودین کی فہرست کھی ہے۔ آپ کی بیتا ویل اگر درست ہے تو پھر مہر یا نی فرما کر یہ مجھی بیدو کی کیا تھا کہ ان تیرہ صدیوں کے مجدوین نے بھی بھی بیدو کی کیا تھا کہ ان تیرہ صدیوں کے مجدوین نے بھی بھی بیدو کی کیا تھا کہ ان سے خدا ہم کلام ہوا

ہے یاان پروی کا نزول ہوا ہے۔ فاہر ہے کی نے ایسادھوی ٹیس کیا ہے۔ اس لئے چودھویں صدی کے مجد دیس ایس کیا بات افضل تر ہے کہ وہ مجد دین میں سے نیس ہوسکا۔ اس لئے اپنے مرزا قادیانی کو مجد دفایت ہو ساتھ۔ کے طریق کو مجد دین میں سے نیس ہوسکا۔ اس لئے اپنے مرزا قادیانی کو مجد دفایت کرنے کے لئے کوئی اور پینتر ابد لئے۔ بیدا کو تو فاہر ہے تاکام رہا جناب!

اسس جب آپ نے تسلیم کرنیا کہ مجد دساری امت محمد یہ کے لئے ہوتا ہے۔ کی ایک فرقہ کے لئے نہیں ہوتا تو پھر جناب آپ ایک فرقہ قادیا نیہ بنائے کیوں بیشے ہیں؟ بلکہ ایک فرقہ میں دو جماعت؟ کیا آپ کے مجد دمرزا قادیانی نے آپ کوامت محمد یہ کاٹ کرا لگ نہیں کردیا ہے؟ کیا گذشتہ تیرہ صدیوں میں مجد دین نے ایسا تفرقہ پیدا کیا تھا۔ اگر نہیں تو آپ کا مجد دان جیسا نہیں گذشتہ تیرہ صدیوں کے مجد دین نے ایسا تفرقہ پیدا کیا تھا۔ اگر نہیں تو آپ کا محمد دین کے ایسا تفرقہ پیدا کیا تھا۔ اگر نہیں تو آپ کا مجد دان جیسا نمی مجد دین کے طریق سے الگ راستہ افتیار کرنا کیا آپ کے نزد یک باعث فلا آ ادر نجات میں مہد وین کے طریق سے الگ راستہ افتیار کرنا کیا آپ کے نزد یک باعث فلا آ ادر نجات مسلمان مجد دین میں داخل نہیں۔ آپ کے نزد کے مسلمان جو آپ کی مسلمان جو آپ کی مسلمان جو آپ کی مسلمان نہیں۔ لیکن جناب گذشتہ تیرہ صدیوں کے مسلمان میں منافل نے بیں؟ مسلمان کو تو کی صدیوں کے مسلمان کی صدیوں کے مسلمان کو تو کو کو کو کا کو کو کا کو کو کو کا صادر فرماتے ہیں؟

س..... جناب آپ نے بید کیے مان لیا کہ چوھویں صدی کا مجد دمرز اقادیانی ہے۔ کیا میں جناب سے مجدد کے صفات وتعریف پوچ سکتا ہوں نہیں آپ کو تکلیف نہیں دیتا۔ اس رسالہ میں میں آپ کی اطلاع کے لئے مجدو کی صفتیں اور آپ کے مجدد میں ان کا فقدان مدل بیان کررہا ہوں۔ تا کہ بوقت ضرورت بطور سند کام آئے۔

حیرت ہے آپ نے اپنے مجدد کے ارشادات ادر افعال کا جائزہ تک نہیں لیا ادر چلے نماز بخشوانے میں مرزا قادیانی کے قول وفعل کی ایک جھلک آپ کو دکھا تا ہوں۔ ذراہمہ تن گوش بلکہ ہمہتن چیٹم ہوجائیے۔

# مجدد کی شناخت

مجد د کا اصطلاحی مفہوم

عجدد کے فقطی معنی تجدید کرنے والے کے بیں لیکن اصطلاحی میں مجدداس مخص کو کہتے ہیں جو بدعات اور دین کی خراہیوں کو دور کر سکے۔جن کی وجہ سے اسلام کے حقائق ومعارف دوبارہ ا پی اصلی شان میں نظر آسکیں۔ نبی اور مجد دمیں بینمایاں فرق ہوتا ہے کہ نبی اللہ کی طرف سے اللہ کی شریعت اور کتاب الله کی تبلیغ کرتا ہے اور خدا کا پیغا م لوگوں کو سنا تا ہے۔ اس شریعت ، کتاب اور پیغام کی بناء پرلوگوں کواکیک نے آئین اور نے طریق کی طرف بلاتا ہے۔ وہ انبیاء ماسبق کامطیع وتا لع نہیں ہوتا۔ یعنی وہ پرانے دین کو پیش نہیں کرتا۔ بلکہ اپنادین اورا پی شریعت جاری کرتا ہے۔ کیکن مجدد نہ کوئی کتاب لاتا ہے، نہ نیا دستور العمل پیش کرتا ہے۔ نہ دعویٰ کرتا ہے، نہ مشرین ومؤمنین میں امتیاز روار کھتا ہے۔ ندایخ محکرین پر کفر کا فتویٰ لگا تا ہے۔ کیونکہ از روئے شریعت مجد د کی مجدد ست پرایمان لا نا۔فرض یا واجب نہیں۔نداس سے انکارایمان میں نقص پیدا کرتا ہے۔ سى زماند ميں ابتدائے اسلام سے اب تك سى مفسر ، محدث يا امام نے محددين پر ايمان لانے كو شرط اسلام ياشرط ايمان قرارنبيس ديا مسلمان كے لئے صرف خداكا يديم ہے كه: "ياايها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتب الذي انزل من قبل "اوركافرك لي فرايا م كنا ومن يكفر بالله وملتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضللاً بعيدا (النساء:١٣٦) "اس لح حضورعليه الصلوٰۃ والسلام کے بعد کسی فرد کو میرحق حاصل نہیں کہ وہ لوگوں سے اپنی اطاعت کا طالب ہو۔ الأبطريق امارت المؤمنين!

مجدد کی تجدید کی نوعیت شرح ابوداؤد کون العبو دیش اس طرح درج ہے۔''تجدید سے مرادیہ ہے کہ کتاب اور سنت کے کل میں ہے جو باتیں مث چکی ہوں۔ان کواز سرنوزندہ کیا جائے اور لوگوں کو ان دونوں پر عامل ہونے کا تھم دیا جائے اور جو بدعات اور محدثات اور امور غیر شرعی دین میں داخل ہوگئے ہوں۔ان کو بالکل نیست دنا بود کردیا جائے۔''

صاحب مجلس ابرار نے لکھا ہے کہ امت کے لئے تجدید وین سے مرادیہ ہے کہ علی بالکتاب والت میں سے جو با تیں مٹ چکی ہوں۔ ان کواز مرنو زندہ کیا جائے اوران کے اقتضاء کے مطابق حکم کیا جاوے اوران کے اقتضاء کے مطابق حکم کیا جاوے اورانہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کی خض کو بیتی طور پر مجد دنہیں کہا جاسکتا۔ ہاں اس کی طرف گمان کیا جاسکتا ہے۔ علائے امت میں جولوگ اس کے ہم عصر ہوتے ہیں کہ شاید ان کے احوال کے قرائن اوراس کے علم سے استفادہ کرنے کی بدولت یہ قیاس کرتے ہیں کہ شاید وہ مجدد ہے۔ جو خض مجدد ہواس کے لئے یہ لازی اور ضروری ہے کہ وہ دین کے علوم ظاہری و باطنی وہ مجدد ہے۔ جو خض مجد دہواس کے لئے یہ لازی اور ضروری ہے کہ وہ دین کے علوم ظاہری و باطنی لوگ اس کے علم سے بیش از بیش بہرہ اندوز ہوں۔ نیز طاعلی قاری نے شرح مفکلو ق شریف مرقات لوگ اس کے علم سے بیش از بیش بہرہ اندوز ہوں۔ نیز طاعلی قاری نے شرح مفکلو ق شریف مرقات میں کھا ہے کہ مجد دوہ ہوتا ہے جو سنت اور بدعت میں اخیاز کر کے دکھائے اور علوم کے دریا بہائے اور علی میں درواکر دے۔ اور علی می وزیل ورسواکردے۔ اور علی می کون العیو دشرح ابوداؤد

(باب مايذكر في قران الماءة جهص ١٨)

گذشته تیره صدی کے مجددین

فهرست مجددین گذشته تیره صدی ندکوره برصنی ۱۸۱شر تا ابودا و در پهلی صدی: حضرت عمراین عبدالعزیز ، دوسری صدی: امام شافتی تیسری صدی: این سرتی پر چقی صدی: امام با قلاتی یا امام السفر اتنی یا حضرت بهل بی نیچ می صدی: امام جمته الاسلام محمد الدعوالغزائی پهشی صدی: امام السفر اتنی یا حافظ زین الدین آنویس مدی: امام بلقینی یا حافظ زین الدین آلدین آلویس صدی: امام بلقینی یا حافظ زین الدین آلدین آلویس صدی: امام بلال الدین البیوطی دسویس صدی: امام بلاسی تی محمد الله یا امام ابرا بهیم بن حسن کردی به بارهویس صدی: حضرت شاه ولی الله یا السید المرتفی الحسین می تیرهویس صدی: مولانا محمد قاسم صاحب و بو بندی یا سیدند برخسین محدث و الوی قاضی حسین بن محن النصاری .

مجدد کے صفات اور مرز اغلام احمر قادیانی

جس طرح مجدد کی شخصیت عام لوگوں سے برتر ہوتی ہے۔ای طرح اس کے اوصاف بھی نہایت بلند ہوتے ہیں۔ فاہر ہے مجدو وہی ہوسکتا ہے جوصدرا اور باز عدکے علاوہ کمتب محمد یہ میں بھی برسوں زانوے ادب تہدکر چکا ہو۔

نہ ہر کہ موہتراشد قلندری داند حکماءکےنزدیک مجددین میں مندرجہ ذیل صفات کا ہونانہایت ضروری ہے۔ ..علوم ظاہری و باطنی

مجدداپنے زمانے میں قرآن مجید کا سب سے بڑاعالم ہوتا کہ اس کے تقائق ومعارف سن کرعوام وخواص اس کے گرویدہ ہوجائیں۔ ایک طرف اگر مجد دمنطق وفلسفہ کا ماہر ہوتو دوسری طرف تصوف وسلوک کے مقابات بھی طے کر چکا ہو۔ حضرت امام غزائی فرماتے ہیں: '' جو خض تصوف میں بلند مرتبہ نہیں رکھتا۔ وہ نبوت ورسالت وجی والہام وغیرہ کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا۔ سوائے اس کے کہ ان الفاظ کو زبان سے اداکرے۔''

مرزا قادیانی کے علوم ظاہری وباطنی کے متعلق اندازہ ان کی تصانیف سے اگایا جاسکتا ہے۔ مرزا قادیانی کے تبعین کہتے ہیں کہ حضرت نے بیاس کتب تصنیف کیں۔ ممکن ہے زیادہ ہوں لیکن ان تصانیف میں لکھا کیا ہے۔ دراصل دفت نظر، اجتہاد گلر، تبحرعکم اور بیان، وسعت معلومات اور ندرت خیال کے اظہار کے لئے ڈھیروں کتابیں لکھنا ضروری نہیں۔ علمیت تو ایک کتاب بی سے ظاہر ہو کتی ہے۔

مرزا قادیانی نے سرمہ چھم آریہ نئیم دعوت ، آئینہ کمالات اسلام اور نورالقرآن وغیرہ میں جو کچھ کھھا ہے وہ سب کا سب حکماء اور صوفیائے اسلام کی تصانیف سے ماخوذ ہے۔

حقیقت الوی، تریاق القلوب، ازاله او ہام اور توضیح المرام میں جو پھھ خامہ فرسائی کی ہے۔ دوا پی نبوت کی تشریح یاوفات سے کے اثبات کی کوشش ہے۔

جنگ مقدس، چشمہ یہ آریددهرم،ست بچن، انجام آتھم، تحفہ گواڑ ویدوغیرہ مجادلہ کی کتابیں ہیں۔ان کے مقابلے میں مولوی رحمت الله صاحب اور مولا نامحمہ قاسم صاحب کی کتب از اللہ او ہام، از اللہ الفکوک، اظہار تن ،تقریر دلیدیر، میلہ خداشناس، قبلہ نما، انتشار الاسلام، جواب ترکی ہترکی، مرز اقاویانی کی تصانیف سے بدر جہا بہتم ہیں۔مرز اقاویانی توضیح اردو بھی نہیں لکھ سکتے تھے۔ذراان کی الہامی شاعری کا ایک مصرے ملاحظ فرما ہے۔فرماتے ہیں۔

ایک برہند سے ندید ہوگا کہ تاباندھے ازار

سبحان الله! كيا اردوكى ثالثك تو ژشاعرى ہے۔مصرعه مين ' كه تا' اردوشاعرى ميں لا بحواب ہے۔ جو باقی تصانیف ہیں تو ان میں حالفین كے قل ميں وشنام طرازياں، فرومعني پيش ب

گوئیاں، ذاتی تعلیاں،سرکار کی مدح سرائی۔اپنی وفاداری، چندہ کی طلب اور نبوت ورسالت کی تشریحات لا یعنی پائی جاتی ہیں۔

ان تصانیف سے انہوں نے اسلام کی گتنی خدمت کی مسلمانوں کے ایمان کو کس قدر تازہ کیا۔ اس کا اندازہ آپ ان کی تحریروں کے اقتباسات سے جورسالہ میں شامل ہیں لگا سکیس کے۔

مرزا قادیانی نے ممکن ہے کسی زمانہ میں مجددیت کا دعویٰ کیا ہو۔ لیکن ۱۹۰۱ء سے
۲۳ مرک ۱۹۰۸ء لیعنی وفات سے تین دن پہلے تک انہوں نے کسی کتاب، کسی تقریر، کسی اشتہاریا
کسی خنص سے ینہیں کہا کہ میں مجددہوں۔ ہرجگہ نبوت ہی کا دعویٰ کیا اورا پنے منکروں اور مخالفین کو
جنگلی سورؤں سے بدیر قرار دیا۔ یہ مسئلہ خود لا ہوری جماعت اور قادیانی فرقہ کے درمیان ایک
پیچیدہ مسئلہ بن گیا ہے اور مرزا قادیانی کے متعلق قادیانی پارٹی اعتراف کرتی ہے کہ مرزا قادیانی کو
۱۹۰۱ء تک اپنے دعویٰ کی سمجھ نہیں آئی ۔ لیکن در حقیقت مرزا قادیانی کو ۱۹۰۸ء تک اپنے دعویٰ کی سمجھ نہیں آئی ۔ ۱۹۰۸ء تک اپنے دعویٰ کی سمجھ نہیں آئی ۔ ۱۹۰۸ء تک او جبه الحقیقة بل نہیں آئی ۔ ۱۹۰۸ء تک الحدید قادیاتی طور پر نبی نہیں رکھا گیا۔ بلکہ من مجازی طور پر حقیق نبی ایک طریب قالمور پر حقیق نبی

مرزا قادیانی نے اکثر مولوی چراغ علی صاحب کوایے خطوط کھے۔ جن علی بعض مباحثوں پر ان کی تحقیقات کا نتیجہ اور بعض مضامین ان سے اس غرض کے لئے طلب کئے تا کہ مرزا قادیانی اپنی کتاب میں شامل کرسکیں۔ (سیر المصنفین مولوی سیدمجمہ یجی تنہا، بی۔اے)

کیا بیمقام تعجب نہیں کہ سلطان القلم، مجدوز مان جس کا دعویٰ بیہ ہوکہ جنب وہ لکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے اندر سے تعلیم وے رہا ہو۔ (ریویوئی ۱۹۲۹ء، ڈاکٹر شاہنواز) اور وہ علمائے وقت کے آگے ہاتھ پھیلائے کہ انہیں علمی مضامین کی امداد دی جائے۔

مرزا قادیانی کے تبعین میں ہے کوئی الیا شخص نظر نہیں آتا۔ جومرزا قادیانی کے علوم ظاہری دباطنی کے فیض کی برکت سے مرتبدولایت حاصل کرسکا ہو۔ البتدایسے افراد ضرور نظر آتے جیں جوان پر ایمان لاکران کی طرح نبوت کا درجہ حاصل کر گئے۔ گرافسوس ندمرزا قادیانی نے نہ فرقہ مرزائیہ نے ان کی کوئی قدر کی۔ ذراان کا ذکر بھی گئے ہاتھوں سن کیجئے۔

.... مولوی یارمحمة قادیانی: دمسیح موعود کی محبت بزھتے براھتے ہمارے سکول کے استاد مولوی

| ن ہوگیااورانہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔' (اخبار الفضل قادیان مورد کیم رجنوری ۱۹۳۵ء)                 | يارمحمه كوجنوا |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| احمدنور کابلی قادیانی: ' لوگو! میں اللہ کا رسول ہوں۔میری وحی اللہ کی طرف سے ہے۔                      | ······۲        |
| ی کے نیچ میری تابعداری اللہ کا دین ہے۔ میں رحت للعالمین ہوں اور تمام انبیاء کامظہر                   | اب آسان        |
| (لكل امة اجل احمد و ركا بلي ص ١٦١ ، الفصل قاديان مور خدا ارتوم ر١٩٣٣ء)                               | بول_''         |
| عبداللطيف گناچوريه: (۵ رمارچ ۱۹۳۰ء جالندهر) نبوت كادعوى _                                            | سو             |
| چراغ دین جموی قادیانی: ''نبوت کا دعوی کیااور جماعت سے خارج کرویا گیا۔''                              | ٠٠٢٠           |
| (مورده ۲۲ رابر بل ۲۰۱۱ء، دافع البلاء س۲۲، خزائن ج ۱۸ ص۲۳۲)                                           |                |
| غلام محمد لا ہوری:''نبوت کا دعویٰ کیا۔خلیفہ قادیان کے نام آسانی چیٹی کھی۔''                          | ۵              |
| (رساله نمبر بعثم از فیخ غلام محمد بشیرالدوله روحانی فرز ندار جند میچوسابق ممبرمجلس معتندین احمه بیه) | -              |
| مولوی عبدالله تنابوری: ' نبوت اور وحی کا دعویٰ کیا۔''                                                | ٧٠             |
| (ام العرفان ص ٩ ، ازعبدالله تا پورې قادياني)                                                         |                |
| صدیق دیندار: ' احمدیول کامامورموعود مونے کا دعویٰ کیا۔ ۱۹۲۲ء''                                       | ∠              |
| (خادم خاتم النعيين ص ٩٠١)                                                                            |                |
| پس و کیولیا آپ نے مرزا قادیانی کاروحانی فیض کیا مجدد کے علوم ظاہری اور باطنی                         |                |
| ی فیض حاصل ہوسکتا ہے۔اب ذراخدا کے لئے بیرہتا ہے کہ مندرجہ بالا اصحاب اگر نبوت                        | ےابیاۃ         |
| ریں تو آپ کے نز دیک مخبوط الحواس مجنون تھہریں۔ حالانکہ بیسب آپ کے اصولوں                             | کا دعویٰ ک     |
| تقے اور مرزا قادیانی دعوی نبوت کریں تو سرتشلیم خم، جناب میرکیاراز ہے؟                                | کے یابند       |
| صلاح عقائدورسوم وخيالات بإطليه                                                                       | •              |
| مجدد میں دوسری صفت جس کا پایا جانالازی امرہے۔اس کے اندر اصلاح احوال کی                               | ٠.             |
| قوت وصلاحیت ہونی جاہئے۔ تا کہ وہ عملاً مسلمانوں کے خیالات ورسوم دعقا کد کی                           | زبردست         |
| ر سکے _مثال کے طور برحفزت مجد دالف ٹائی جس زمانہ میں مبعوث ہوئے تو ایک طرف                           |                |

گزار بنادیا۔ آپ کی قوت ندی کے سامنے شہنشاہ ہندوستان جہانگیر نے سر جھکا کرشرمندگی کا

ہندوستان میں تشیع کازورتھا۔ دوسری طرف اکبر نے الحاد کا دروازہ کھول دیا تھا۔حضرت نے ایسے حالات میں وعظ وتقریراور روحانیت کے زورے لوگول کو اسلام کی طرف بلایا۔حضور علیه الصلوة

والسلام كى سنت كوتازه كيا- جب كواليار مي قيد كردية محية توتمام قيديول كوشب بيداراور تبجد

اظہار کیا۔ آپ نے بے بنیاد دعوی نہیں گئے۔ فلط پیش گوئیاں نہ کیں۔ چندے جمع نہیں گئے۔
اسلام میں فرقہ پرت کی بنیاد نہیں ڈالی۔ علیے وقت کو دین کے مسابک سمجھائے۔ ان کے قلمی
استفسارات کے جوابات دیئے۔ جوآج بھی طالبان علم کے لئے چشمہ فیف رساں سے کم نہیں۔
آپ کے بعد بارھویں صدی میں حصرت شاہ ولی اللہ صاحب دین کی اصلاح فر ماتے
مرہ ان کی کتاب '' حجة اللہ البالغه ''ان کی علیت کی گواہ ہے۔ بقول ٹیکن آس کے آگے۔
دازی اور غزائی کے کارتا ہے مائد پڑ گئے۔ تمام عمراشاعت تو حید وسنت میں بسری۔ آج بھی ان
کے جاری کردہ علوم دیدیہ کے چشمول سے ایک عالم سیراب ہور ہا ہے۔ انہوں نے نبوت کا دعویٰ
نہیں کیا۔ دین میں فتنے پیدائیس کئے۔

حفرت سیداحمد بریلوگ نے عین اس دفت جب پنجاب میں شعائر اسلام کی بے حرمتی ہورہی تھی اور طاغوتی تو تیس اسلام کے مٹانے پرتلی ہوئی تھیں۔ پنجاب کی مساجد بارود خانوں اور اصطبلوں کی شکل میں تبدیل ہورہی تھیں۔ قرآن مجید کی سیر ھیاں بنائی جاری تھیں۔ خدا کا نام کینا۔ آذان دینا جرم تھا۔ آپ نے سنت رسول الشہ تھی اور طریق خلفائے راشدین پرعمل پیراہوکر علم جہاد بلند کیا اور اسلام کوزندہ کر کے خود جام شہادت نوش فرمایا۔

جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کے بعد مولانا محمد قاسم صاحب ویوبندی نے ایمان افروز تقریروں اور تحریروں سے اسلام کو زندگی بخشی۔ ان کی تصانیف آج بھی مسلمانوں کے لئے موجب ہدایت ہیں۔ غیر مسلموں کے مقابلے میں اسلام کی حقانیت اس شان سے جابت فرمائی کہ آج تک اس کا جواب نیل سکا۔ اس شاندار خدمت اسلامی کے باوجود آپ نے کوئی دعوی نہیں کیا۔ نہمسلمانوں میں تفریق کی بنیاد ڈالی۔

اب مرزا قادیانی کے کارناموں پرنظر ڈالئے۔دوسرے مجددین امت نے دعویٰ نہیں کیا، کام کر کے دکھایا۔ مرزا قادیانی نے مخالفوں کو بددعا کیں دیں۔ غیروں کو مسلمان کم بنایا۔ مسلمانوں کو کافرزیادہ بنایا۔دوسرے مجددین نے اسلام کی حقانیت آشکارا کی۔مرزا قادیانی نے اسلام کی حقانیت اسلام کی حقانیت گابت کرنے کے لئے اشتہارات پراکتفا کیا۔ چنا نچہ براہین احمد سے حصداق لیس مسلام کی حقانیت پر تمن سودلائل سپر دہم کروں گا۔ گرتاد آخر ۱۹۰۸ء میں دعویٰ فرمایا کہ اسلام کی حقانیت پر تمن سودلائل سپر دہم کروں گا۔ گرتاد آخر ۱۹۰۸ء سکے۔

تیرہ سوسال ہے مسلمانوں کی تمام جماعتیں ختم نبوت کونص صریح مانتی رہیں۔

مرزا قادیانی نے اصلاح کی بجائے عقیدہ فاسد پیدا کردیا کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ تیرہ سوسال سے مسلمانوں کی تمام جماعتیں نیک اعمال کے ذریعے جنت کے حصول کے لئے کوشاں تھیں۔ مرزا قادیانی نے بہتی مقبرہ کی بنیاد ڈال کرایمان اور عمل کو کمزور کردیا۔ چنانچے فرماتے ہیں۔" صبح کو نماز کے لئے اٹھنے ہے۔ ۲۵،۲۰ منٹ قبل میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا ایک زمین اس مطلب کے لئے خریدی جارہی ہے کہ اپنی جماعت کی میتیں وہاں ڈن کی جا کیسی تو کہا گیا کہ اس کا نام بہتی مقبرہ ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ جواس میں ڈن ہوگا۔"

(ملفوظات احمد میدهد مفقم ۱۳۹۷، ۱۳۹۷، ۱۳۹۷، ۱۳۹۷، ۱۳۹۷، مرتبه منظورالی)

کیاحضور علیه الصلوة والسلام نے ، کیاکسی گذشته مجدد نے کوئی بہتی مقبرہ تعمیر کرایا تھا۔
اس کے لئے چندہ طلب کیا تھا۔ ریکسی اصلاح ہے جومرز اقادیانی کر گئے؟ کوئی شخص کسی خاص جگہہ فن ہونے سے بہتی نہیں ہوسکتا۔ حضرت ابوذر غفاریؓ نے حضرت فاطمت التر ہڑا کے فن کے وقت

ری در کے بیات اے قبر الحجے معلوم ہے کہ آج کون آیا ہے۔ بید صور علیہ الصلاۃ والسلام کی پر ری بٹی ہے۔ بید صفرت علی کرم اللہ دوجہ کی زوجہ ہے۔ بیام الحسنین ہے۔ بید فاطمت الزہرہ اللہ سے دنیال رہے ہے۔ بیام المسلم کی بیر دی ہے۔ بیدا میں معلوم کے جواب دیا تھا۔

''یا اباذر! ما انا موضع حسب ولا نسب وانا موضع عمل صالح فلا یا اباذر! ما انا موضع حمل صالح فلا یا بدخوا منبی الامن کثر خیره وسلم قلبه و خلص عمله "(اے اباؤر! میں مقام حسب ونسب کی نمیں بلکہ میں نیک الاال کی جگہ ہوں۔ جھ سے کوئی نجات نہیں پاسکتا۔ سوائے اس کے جس نے کیر سے نہیں تا ہواور جس نے نیک الاال صرف خدا کے لئے کے ہوں۔ اب بتا ہے کہ جہی مقبرہ کیوں کر باعث نجات ہوسکتا ہے )

ای طرح طاعون کے زمانے مرزا قادیائی نے آٹار پرسی کا نے بودیا اور ایک اشتہاراس مضمون کا شائع کیا کہ اللہ جل شانہ نے وعدہ فرمایا تھا اور بذر بعیہ وقی مرزا قادیائی کو اطلاع دی گئی تھی کہ جوان کے گھر کی چارد بواری کے اندر ہوں گے۔ وہ محفوظ رہیں گے۔ اس لئے غلام حیور متوفی کا گھر جس میں ایک حصہ مرڈا قادیائی کا بھی تھا۔ مرزا قادیائی کا حویلی کا جزینادیا جائے۔ اس وقت ان کے خیال میں اس کام پروو ہزار روپیے مرز استحام لیا گیا۔ اس اس کام پروو ہزار روپیے مرزا تھا۔ چنا نچہ اس طرح اپنے مریدوں اس وقت ان کے لئے اصلاح عقائدی بجائے تخریب سے کام لیا گیا۔

( کشتی نوح ص ۲۷ بخزائن ج ۱۹ ص ۲۸)

کیامجدد صعف اعتقاد پیدا کرنے اور اسلامی تعلیمات کے خلاف عقا کد کھیلانے کے لئے مبعوث ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ایک ایسی ہی قوم کے حق میں جوموت سے بھا گئے یا محفوظ رہنے کی کوشش کررہے تھے۔ فرمایا کہ موت سے تم بی نہیں سکتے۔''لو کہ ختم مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو چھپالواور مرز ا قادیا نی اپنے مکان کو موت سے محفوظ رہنے کے لئے وسیع تر بنانا چاہتے تھے۔ یہ مجدد کے صفات کے خلاف ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ایسے اعتقادات کے نہامت میں ہوئے۔

٣....تقويل

تیسری اہم شرط جس کا مجد دین پایا جانا ضروری ہے وہ ہے تقوی کے لینی خوف خدا۔ قرآن کے مطابق انسان کی بزرگی اور کرمت کے لئے بنیاد تقوی ہی ہے۔''کے مسا قسال الله تعالی ان اکر مکم عند الله اتفاکم ''متی کہلانے کاحق اس کو ہے جو ہراس چیز سے پر ہیز کر ہے جو تعلق باللہ بین خلل انداز ہو۔ اسلام میں جتنے اولیاء اللہ، آئم اور مجد دین گزرے ہیں ان میں بیصفت نمایاں طور پر پائی جاتی تھی۔ انقاء کی اوئی مثال سے ہے کہ انسان کے قول ، فعل یا مثارہ سے کوئی الی بات سرز دنہ ہو۔ جو دوسرے کی دل آزاری کا باعث ہویا جس سے متی کے تقوی کی برحرف آتا ہو۔

آ ہے! بقول قادیانی فرقہ اور لاہوری فرقہ اس زمانہ کے سب سے بڑے انسان مرزاغلام احمد قادیانی کے اس پہلوکو بغور دیکھیں۔ تا کہ بیمعلوم ہو سکے کہ آیا مسلمانوں کوان کا انتباع کرنے کی دعوت دیناکس صدتک جائز ہے۔

(ازالہ اوہام ٣٩٥، خزائن ج٣٥٥) پر مرزا قادیانی نے بیپیش گوئی فرمائی ہے کہ:
"خدا تعالی نے پیش گوئی کے طور پر اس عاجز پر ظاہر فرمایا ہے کہ مرز ااحمد بیک ہوشیار پوری کی دختر
کلاں (محمدی بیگم) انجام کارتمبارے نکاح میں آئے گی۔ وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت
مانع آئیس گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو۔ لیکن آخر کار ایسا ہی ہوگا اور خدا تعالی تمباری
(مرزا قادیانی) کی طرف لائے گا۔ باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے اور ہرایک روک درم یان
سے اٹھادے گا دراس کام کو ضرور پورا کرے گا اور کی میں طاقت نہیں جواس کام کوروک سے ۔"

مور ندہ ارجولائی ۱۸۸۸ء کومرز اقادیانی نے ایک پوسٹر شاکع کیا جو (تبلیغ رسالت جا ص۱۱۵، مجموعه اشتہارات جاص ۱۵۸،۱۵۷) پر بھی درج ہے۔اشتہار کا مضمون میتھا۔

''خداے قادر مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس فخص (مرز ااحمہ بیک) کی دختر کلاں (محمہ ک بیگیم) کے نکاح کے لئے سلسلہ جنبانی کر اور ان کو کہدو ہے کہ تمام مروت اور سلوک تم سے اسی شرط پر کیا جائے گا اور یہ نکاح تمہارے لئے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا اور تم تمام برکتوں اور رحمتوں سے حصہ پاؤگے۔ جومور ندہ ۲۰ رفر وری ۱۸۸۷ء کے اشتہار میں درج ہیں۔ نیکن اگر نکاح سے انحر اف کیا تو اس کی لڑکی کا انجام نہایت ہی براہوگا اور جس کی فخص سے بیا ہی جائے گی وہ روز نکاح سے ڈھائی سال اور والداس دختر کا تین سال تک فوت ہوجائے گا اور ان کے گھر پر تفرق قد اور تکی اور مصیبت پڑے گی اور درمیانی زمانہ میں بھی اس لڑکی کے لئے رخ اور کر اہیت کے امور چیش آ کمیں گے۔''

اس کے بعد مرزا قادیانی نے مرزاعلی شیر بیک کو خطالکھا۔ یہ خط مرزا قادیانی نے اقبال عنج لد صیانہ ہے مورخد ۲ مرکی ۱۸۹ء کولکھا۔ خط کافی طویل ہے۔ چندا قتباس یہاں درج کرتا ہوں۔

"اب میں نے ساہے کہ عیدی دوسری یا تیسری تاریخ اس الوکی کا لکا ح ہونے والا ہے اور آپ کے گھر کے لوگ اس مشورہ میں شریک ہیں۔ آپ بھر سکتے ہیں کہ اس لکا ح کے شریک میں ہیں۔ آپ بھر سکتے ہیں کہ اس لکا ح کے شریک میں حت دشمن ہیں۔ آپ مرف سے میری نسبت ان لوگوں نے جو پختہ ارادہ کرلیا ہے کہ اس کو ذیل وخوار کی باو ہے۔ روسیاہ کیا جاوے۔ گراب تو وہ مجھے آگ میں ڈالنا چا ہے تھے۔ میں نے خط کیف کہ پرانا رشتہ مت تو ڑو۔ خدا سے خوف کرو کسی نے جواب نہ دیا۔ بلکہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی ہوی نے جوش میں آکر کہا کہ ہمارا کیارشتہ صرف عزت بی بی کے نام کے لئے فضل احمد کے گھر میں ہے۔ بیشک وہ طلاق دے دے۔ ہم راضی ہیں۔ ہم نہیں جائے ہوفض کیا بلا ہے۔ اس نکاح سے روک نہ دیں۔ پھر جیسیا کہ خود آپ کی منشاء ہے۔ میرا بیٹا فضل احمد ہمی آپ کی لائی کو طلاق دے وے گا۔ اگر نہیں دے گا تو میں اسے عاتی اور لا وارث کردوں گا۔ آگر میرے لئے احمد طلاق دے وے گا۔ آگر نہیں دے گا تو میں اسے عاتی اور لا وارث کردوں گا۔ آگر میرے لئے احمد ہوں اور فضل احمد کو جواب میرے قبضہ میں ہے ہر طرح سے درست کر کے آپ کی لائی کی آبادی کے لئے کوشش

کروں گا اور میرا مال ان کا مال ہوگا۔ اگر فضل احمد میرا فرزنداور وارث بنتا چاہتا ہے تو ای حالت میں آپ کی لڑی کو ایٹ گابت ہو۔ ورنہ جہاں میں میں آپ کی لڑی کو ایٹ گابت ہو۔ ورنہ جہاں میں رخصت ہوا ایسے بی سب رشتے نا طے ٹوٹ جا کیں گے۔''کیا پیسب تقوی کے بل بوتے پر ہوا؟ اس کے بعد مرزا قادیانی نے والدہ عزت نی بی لیعنی اپنے بیٹے فضل احمد کی ساس کو سم مرکی ایماء کوایک خط کھا۔ لیجے اس خط کی چند سطور ملاحظ فرم ایسے۔

"والده عزت بی بی کو معلوم ہو کہ بھے خربی کی ہے کہ چندروز میں محمدی بیگم (دخر احمد بیک ) کا نکاح ہونے والا ہے۔ میں فدائے تعالی کی قسم کھا چکا ہوں کہ اس نکاح سے دشتے ناطے تو روں گا اور کوئی تعلی نہیں رہے گا۔ آج میں نے مولوی نور الدین صاحب اور فضل احمد کو لکھودیا ہے کہ اگرتم اس ارادہ سے باز نہ آؤ تو فضل احمد عزت بی بی کے لئے طلاق نامہ لکھے کہ جوے اور اپنے ایداس کو وارث نہ سمجھا اگر وہ طلاق نامہ لکھنے میں عذر کر بے تو اس کو عاق کیا جادے اور اپنے بعد اس کو وارث نہ سمجھا جادے اور ایک بیسہ اس کو وراث کا نہ ملے۔ سوام یدر کھتا ہوں کہ شرائی طور پر اس کی طرف سے جادے اور ایک بیسہ اس کو وراث کا نہ ملے۔ سوام یدر کھتا ہوں کہ شرائی طور پر اس کی طرف سے طلاق نامہ لکھا جائے گا۔ جس کا مضمون یہ ہوگا کہ اگر مرز ااحمد بیک محمدی نگر کم کا تکاح نور اس طرف کرنے سے باز نہ آوے چراس روز سے جو محمدی بیگم کا نکاح ہوگا ای دن بوجائے گی۔ جس دن محمدی بیگم کا نکاح ہوگا ای دن بوجائے گی۔ جس دن محمدی بیگم کا نکاح ہوگا ای دن بوجائے گی۔ جس دن محمدی بیگم کا نکاح ہوگا ای دن بوجائے گی۔ جس دن محمدی بیگم کا نکاح ہوگا ای دن بوجائے گی۔ جس دن محمدی بیگم کا نکاح ہوگا ای دن بوجائے گی۔ جس دن محمدی بیگم کا نکاح ہوگا ای دن بوجائے گی۔ جس دن محمدی بیگم کا نکاح ہوگا ای دن بوجائے گا۔ نگل کرن بی بی نظر اس محمدی طلاق نہ وجائے گی۔ جس دن محمدی بیگم کا نکاح ہوگا ای دن بوجائے گا۔ نہ بی بی نظر اس محمدی طلاق نہ وجائے گی۔ جس دن محمدی بیگم کا نکاح ہوگا ای دن بوجائے گیا۔ نگل کی نظر سے گا۔ '

اس پربس نیس اس کے بعد مرزا قادیانی نے مرزااحمد بیزے کو خواکھا پہ خط مرزا قادیانی نے موز داحمد بیزے کو خواکھا پہ خط مرزا قادیانی نے مور خدے الرجولائی ۱۸۹۱ء کو کھا۔ فرماتے ہیں: جمیس خدا تعالیٰ قادر مطلق کی ہے۔ ہیں اس بات میں بالکل سچا ہوں کہ جھے الہام ہوا تھا کہ آپ کی دختر کلاں کا رشتہ اس عاجز ہے ہوگا۔ اگر دوسری جگہ ہوگا و چونکہ آپ میرے عزیز اور بیارے تھے۔ اس لئے میں نے عین خیر خواہی ہے آپ کو بتلادیا کہ دوسری جگہ رشتہ کا کرتا ہرگز مبارک نہ ہوگا۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا یا نہیں کہ یہ چیش گوئی اس عاجز کی برار ہالوگوں میں مشہور مبارک نہ ہوگا۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا یا نہیں کہ یہ چیش گوئی اس عاجز کی برار ہالوگوں میں مشہور ہوچھی ہے اور میرے خیال میں شاید دس لاکھ سے زائد آ دئی ہوگا۔ جو اس چیش گوئی پر اطلاع رکھتا ہے۔ ادراک جہاں کی نظر اش پر گئی ہوئی ہے اور ہزاروں یا دری شرارت سے نہیں بلکہ جمافت سے منظر ہیں کہ یہ چیش گوئی نجھوٹی نظر تو ہمارا بلے بھاری ہو۔ عاجز جیسے 'لا السه الا الله مصمد مسلول الله ''پرایمان لایا ہے۔ و سے بی خدا تعالی کے ان الہامات پر جو تو اثر سے اس عاجز پر سے ول الله ''پرایمان لایا ہے۔ و سے بی خدا تعالی کے ان الہامات پر جو تو اثر سے اس عاجز پر

جوے۔ایمان لاتا ہے اور آپ سے متمس ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس پیش کوئی کے پوراہونے
کے لئے معاون بیس۔ تا کہ خدا تعالیٰ کی برکات آپ پر نازل ہوں۔خدا تعالیٰ سے کوئی بندہ لڑائی
خبیس کرسکتا اور جوامر آسان پر قرار پاچکا ہے۔ وہ زیمن پر ہرگز نہیں بدل سکتا۔خدا تعالیٰ آپ کودین
ودنیا کے برکات عطاء کرے اور اب آپ کے دل میں وہ بات ڈال دے جس کا اس نے آسان پر
سے جھے الہام کیا ہے۔ آپ کے سب م دور ہوں۔ اگر میرے اس خط میں کوئی نا ملائم لفظ ہو تو
معاف فرمادیں۔ والسلام! فاکسار احقر عباد اللہ غلام احمد عفی عند ۱۸۹۲ء'

(منقول ازرساله كلمه فضل رحماني)

اس پیش گوئی کی بخیل کے لئے مرزا قادیانی نے بعض اشخاص سے انعام کا دعدہ بھی کیا تھا۔اس سلسلے میں ذیل کی تحریبیش کی جاتی ہے۔

''بیان کیا جھے ہے عبداللہ صاحب سنوری نے کہ ایک دفعہ حصرت صاحب جالندھر جاکر قریباً ایک ماہ ہم ہرے تھے اور ان دنوں میں محمدی بیگم کے ایک تقیقی ماموں نے محمدی بیگم کا حضرت صاحب ہے دفعہ ت میں محمدی بیگم کے ایک تقیقی ماموں نے محمدی بیگم کا حضرت صاحب سے دشتہ کراویے کی کوشش کی تھی ۔ مگر کا میاب نہیں ہوا۔ بیان دنوں کی بات ہے جب محمدی بیگم کا دشتہ مرز اسلطان محمد جب محمدی بیگم کا دشتہ مرز اسلطان محمد سے نہیں ہوا تھا۔ موں جالندھ اور ہوشیار پور کے درمیان یک میں آیا جایا کرتا تھا اور وہ حضرت صاحب سے بچھ انعام کا بھی خواہاں تھا اور چونکہ محمدی بیگم کے نکاح کا عقدہ ذیادہ تر اس محمد محمدی کے ہاتھ جب تھا تھا۔ اس لئے حضرت صاحب نے بھی کرلیا تھا۔

فاکسار (مرزابشراحمہ) عرض کرتاہے کہ چھن اس معاملہ میں بدنیت تھا اور حضرت صاحب سے فقط کچھرو پیاڑا تا چا ہتا تھا۔ کیونکہ بعد میں بہی فض اور دوسر سے ساتھی اس اڑکی کے دوسری جگہ بیاہے جانے کے موجب ہوئے۔ گر مجھے والدہ صاحب سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت صاحب نے بھی اس فحض کو رو پیدو سے کے متعلق حکیمانہ مصلحتیں اور احتیاطیں طحوظ رکھی ہوئی صاحب نے بھی اس فحض کو رو پیدو سے کے متعلق حکیمانہ مصلحتیں اور احتیاطیں طحوظ رکھی ہوئی تھیں۔''

مورخہ امری ۱۸۹۱ء کومرزا قادیانی نے علی شیر بیک کو خطاکھا تھا۔اس دن مندرجہ ذیل اشتہار شالع کیا تھا:'' میرا بیٹا سلطان احمد تام جولا ہور میں تا ئب تحصیلدار ہے اور اس کی تائی صاحبہ جنہوں نے اس کو بیٹا بنایا ہوا ہے۔اس مخالفت پر آمادہ ہوگئے ہیں اور بیسارا کام اپنے ہاتھ میں کے کراس تجویز میں ہیں کہ عید کے دن یا اس کے بعداس لڑکی کائسی سے نکاح کیا جائے۔اگر بیہ

اوروں کی طرف سے مخالفانہ کارروائی ہوتی تو ہمیں درمیان میں دخل دینے کی کیا ضرورت تھی۔ امرر بی تھااوروہی اس کوایے فضل وکرم سے ظہور میں لا تاریگراس کام کے مدار المہام وہ ہو گئے جن پراس عاجزی اطاعت فرض تھی۔ ہر چند سلطان احمد کو سمجھایا اور بہت تاکیدی خط ککھے کہ تو اور تیری والدہ اس کام سے الگ ہوجا کیں۔ورنہ میں تم سے جدا ہوجاؤں گا اور تمہارا کوئی حق نہیں رہے گا۔ گرانہوں نے میرے اس خط کا جواب تک نددیا اور بکلی مجھ سے بیزاری ظاہر کی۔سلطان احمدان دو بڑے گنا ہوں کا مرتکب ہوا۔اوّ لا اس نے رسول اللّٰہ ﷺ کے دین کی مخالفت کرنی جا ہی اور جا ہا کددین اسلام پرتمام مخالفوں کا حملہ مواور بیاس نے اپنی طرف سے ایک بنیادر کھی۔ دوم سلطان احمد نے مجھے جومیں اس کا باپ ہوں ۔ سخت ناچیز قرار دیا اور میری مخالفت پر کمر باندھی اور قولی اور فعلی طور پر اس مخالفت کو کمال تک پہنچا دیا اور میرے دین مخالفوں کو مدد دی۔للبغدا آج کی تاریخ مورخة ارثى ١٩ ١٨ءعوام وخواص پر بذريعه اشتهار بندا ظاهر كرتا مول كديه يُوگ اس اراده سے باز نه آ ئے اور وہ تجویز جواس لڑکی کے ناطے اور شتہ کرنے کی اپنے ہاتھ سے بیلوگ کررہے ہیں۔اس کوموتو ف نه کردیا یہ تواس نکاح کے دن سے سلطان احمدعات اور محروم الارث ہوگا اوراس روز سے اس کی والدہ پرطلاق ہے اور اس کا بھائی فضل احمد جس کے گھر میں مرز ااحمد بیگ کی بھانجی ہے۔ این اس بیوی کواسی دن طلاق نه د ہے۔جس دن اس کو نکاح کی خبر ہوتو پھروہ بھی عاق اور محروم (مندرد تبلغ رسالت ج ٢٥، ٩م مجموعه اشتهارات ج اص ٢٢١،٢١٩) الارث ہوگا۔''

''مرزاسلطان احمد نے جواب دیا مجھ پرتائی صاحبہ کے احسانات ہیں۔ میں کسی حال میں ان سے قطع تعلق نہیں کرسکتا۔ گرمرز افضل احمد نے کھا۔ میرا آپ ہی کے ساتھ تعلق ہے۔ اس پر حضرت صاحب نے جواب دیا اگریہ بات ہے تواپئی ہوی (بنت مرزاعلی شیر بیک) کوطلاق دو۔ میرز افضل احمد نے فورا طلاق نامہ لکھ کر حضرت صاحب کے پاس روانہ کردیا۔''

(سيرة الهدى حصداة ل ص٢٩، روايت نمبر٣٧)

ضلع کچری گورداسپوریس مرزا قادیانی نے بیطفیہ بیان دیا تھا۔

"احمد سکے کی دختر محمدی بیٹم کی نسبت جو پیش گوئی ہے جواشتہار میں درج ہے اور ایک
مشہور آمین ہے وہ مرزایا م الدین کی ہمشیرہ زادی ہے اور جوخط بنام مرز ااحمد بیگ کلم فضل رحمانی میں
ہے وہ میراتج ریک دوہ ہے اور سج ہے وہ عورت (محمدی بیٹم) میرے ساتھ نہیں بیابی گئ ۔ مگر میرے ساتھ نہیں بیابی گئ ۔ مگر میرے ساتھ اس کی کہتا ہوں کہ اس عدالت میں

جہاں ان باتوں پر جومیری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہیں۔ بنسی کی گئی ہے۔ ایک وفت آتا ہے کہ عجب اثر پڑے گا اور سب کے ندامت سے سرینچے ہوں گے۔ وہ عورت اب تک زندہ ہے اور میرے نکاح میں وہ عورت ضرور آئے گی۔ بیضدا کی باتیں ہیں ٹلٹی نہیں۔'

(اخبارالحكم قادمان ج٥نمبر٩ بص١٥،١٥ مورند واراكست ١٩٠١ء)

محمدی بیگم کا مرز اسلطان محمد سے نکاح ہوگیا۔ گر پھر بھی مرز اقادیانی مصر تھے کہ معاملہ ختم نہیں ہوا اور یہ کہ محمدی بیگم کا نکاح ضرور مرز اقادیانی سے ہوکر رہے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ دوسم خداکی جس نے حضرت محمد رسول النتھائے کو جیجا اور خیر الرسل اور خیر الور کی بنایا کہ یہ بالکل کے ہے کہ تم جلد ہی و کیجہ لوگ ہے اور میں اس خبر کواپنے کے یا جھوٹ کا معیار بنا تا ہوں اور میں نے جو پھے کہا ہے۔ کہ تم جلد ہی دیکھ کہا ہے۔ '' (انجام آتھم میں ۲۲۳ بزرائن جا ایس ۲۲۳)

مرزا قادیانی ابناالہام اس طرح بیان کرتے ہیں کہ:''ہاں مجھے اپنے رب کی شم ہے کہ یہ بچ ہے اورتم اس بات کو وقوع میں آنے سے نہیں روک سکتے۔ہم نے خود اس عورت (محمدی بیگم) سے تیراعقد نکاح بائدھ دیا ہے۔میری باتوں کوکوئی بدلانہیں سکتا۔''

(تبلغ رسالت ج مص ۸۵، مجموعه اشتهارات ج اص ۲۰۰۱)

ادرا پی صداقت کا معیار یول بیان فرماتے ہیں: 'میں بار بار کہتا ہول کنفس پیش کوئی داماد احمد بیک کی تقدیر مبرم ہے۔اس کی انتظار کرواور اگر میں جھوٹا ہوں تو بیہ پیشکوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آجائے گی۔'' (انجام آتھم ص اس بزائن جااص اس

چنانچے چمری بیگم کا شوہر سلطان محمد پیش گوئی کے مطابق جب ڈھائی سال تک نہ مرااور
پیمیعاد گذرگئ تو مرزا قادیانی نے بیاعلان فربایا۔ ''لیکن بہتیرے جابل اس میعاد گزرنے کے بعد
بنی کریں گے اوراپنی بذهبیں سے صادق (مرزا قادیانی) کا نام کا ذب رکھیں گے۔لیکن وہ دن جلد
آتے ہیں کہ جب بیلوگ شرمندہ ہوں گے اور حق ظاہر ہوگا ..... اور خدا کے غیر متبدل وعد ب
پورے ہوں گے۔کوئی زمین پر ہے جوان کوروک سکے .....اے بدفطرت لوگو! اپنی فطرتیں دکھاؤ۔
لعنتیں ہمیجو بھٹھے کرو۔ صادق کا نام کا ذب اور دروغ گور کھو۔لیکن عقریب دیکھو گے کہ کیا ہوتا
لعنتیں ہمیجو بھٹھے کرو۔ صادق کا نام کا ذب اور دروغ گورکھو۔لیکن عقریب دیکھو گے کہ کیا ہوتا
ہے۔ سے عذاب کی میعادایک تقدیم م ہے جو کی طرح ٹن نہیں عتی۔کوئداس کے لئے الہام اللی میں سیا
فقرہ موجود ہے کہ: ''لا تبدیدل لکلمات الله ''خداکی بات ٹن نہیں عتی۔اگرٹل جائے تو اس کا
کلام باطل ہوجائے گا۔''

(مرزاقادیانی کااعلان مورور استر ۱۸۹۳ مندرجہ بیلی جسم ۱۱۰ بھو عداشتہارات ۲۶ م ۱۳ ۱۳ اب جولوگول نے اس پیش گوئی کے پورا نہ ہونے پر اعتراضات کئے تو مرزاقادیانی نے یوں کروٹ بدلی۔'' چاہئے تھا کہ ہمارے تا دان مخالف اس پیش گوئی کے انجام کے منتظر رہتے اور پہلے بی سے اپنی بدگوئی ظاہر نہ کرتے ۔ بھلاجس دن بیسب با تیں پوری ہوجا کیں گی تو کیا اس دن بیتم مرز نے والے سچائی کی تلوارے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کا ورزادت کے ان بیوتو فوں کو کہیں معالی کی جگہ نہ ملے گی اور ذالت کے سیاہ داخ ان کے منوس چروں کو بہند روں اور سوروں کی طرح کردیں گے۔''

(ضميمانجام آنهم ٢٥٠ فزائن جااص ٣٣٧)

لیکن جب اعتراضات بوصف گیتو مرزا قادیانی نے بدعا کی: "بالآخریس دعا کرٹا"
ہول کدا ے خدا نے علیم وقد براگر آتھم کے عذاب مہلک میں گرفار ہونا اوراجر بیگ کی دختر کلال "محمدی بیگم کا اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ پیش گوئیاں تیری طرف سے ہیں تو ان کوا پسے طور سے ظاہر فرما جو خلق اللہ پر جمت ہواور کور باطن حاسدوں کا منہ بند ہوجائے اورا گر خداوندائی بیش تو کوئیاں تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے نامرادی اور ذات کے ساتھ ہلاک کر اگر میں تیری نظر میں تیری نظر میں میری نظر میں میری نظر میں میری نظر میں مردود، ملعون اور دجال بی ہوں جیسا کہ خالفین نے سمجھ رکھا ہے۔" (اشتہار انعای چار ہزار مورد تیلی سات جاس ۱۸۹۱ ہمور شتہارات جاس ۱۸۹۱)

حاصل داستان یہ نہ محمدی بیگم مرزا قادیانی کے نکاح میں آئی اور نہ مرزا قادیانی کی زندگی میں مرزا سلطان محمد و مرحمدی بیگم کی موت واقع ہوئی اور مرزا قادیانی تامراداس دارفانی سے کوچ فرما گئے۔

آ ہے تقویٰ کی سوٹی پر مرزا قادیانی کے قول وفعل کوجانجیں اور دیکھیں کہ اگر مجدد تو در کنار کوئی عام انسان ان کا مرتکب ہوتا تو سوسائٹی، نمر ہب اور قانون کی نظروں میں اس کو کن کن الزامات سے نواز اجاتا۔ خلاصہ اس داستان کا بیہ ہے:

ا ...... مرزا قادیانی نے الی پیش گوئی کی جس کے متعلق فرمایا کہ آسان پر پوری ہو پیکی تھی۔ مگرز مین پر پوری ندہوئی۔

اس پیش گوئی اوراس کے بعد متواتر اشتہار بازی سے بے گناہ انسانوں محمدی بیگم، سلطان محمد اوراحمد بیک کی دل آزاری ہوئی۔

| <b>'</b>                                                                                  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| عزت بی بی زوجه فضل احمه پسر مرزا قادیانی کی بے گناه زندگی تباه ہوئی۔                      | ۳         |
| 🌣 خاندان میں تفرقه اور دشمنی کا پیج بویا گیا۔                                             | ۳         |
| پیش کوئی کرنے والے کی ذالت اوررسوائی ہوئی۔                                                | ۵         |
| چونکہ اسلام کے نام پر پیش کوئی کی گئے۔اس لئے دشمنان اسلام اس کے انجام پر                  | ۲         |
| شاد ماں ہوئے۔                                                                             |           |
| پیش کوئی بوری نه ہونے کی وجہ سے کتنول کود لی رہنج ہوا۔                                    | ∠         |
| بے جااسراف کے طور پر بہت سارو پیداشتہار بازی پرخرج ہوا۔                                   | ٨         |
| پیش گوئی بوری کرنے کے لئے مرزا قادیانی نے جائز ونا جائز ہرراستہ اختیار کیا۔               | 9         |
| ان حالات میں دعویٰ مجد دیت مرزا قادیانی کا باطل ہو گیا۔                                   |           |
| خلاق حسنه                                                                                 |           |
| مجدد کی چھی صفت ہے کہ اس کی تمام زندگی حضور علیہ الصلوة والسلام کے خات عظیم کا            | 3         |
| ہے اور مجدد جناب رسول النمائي كے تقش قدم برجل كراوكوں كے دلوں ميں كھر كر لياتا            | نمونه بود |
| ی کے اخلاق بی کی بدولت اوگ مجدد کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اصلاح عمل واخلاق کا              |           |
| ل کرتے ہیں۔                                                                               |           |
| آ یے! مرزا قادیانی کی مجددیت کوان کے اخلاق وعادات کے آئینہ میں دیکھیں۔                    |           |
| نی کے پیرووں کا خیال ہے کہ جس بلندیا پیا خلاق کا ان سے ظہور ہوا ہے۔اس کی مثال             | مرزاقادما |
| ۔<br>مورعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات بابر کات کے دنیا کے کسی انسان کی زندگی میں نہیں ملتی۔ |           |
| (مندرجداخبارالحكم مورقدا الرمي ١٩٣٣ء)                                                     | 1         |
| کیکن مرزا قادیانی کی تصانیف سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائے۔                           |           |
| "ان كتابول كومسلمان محبت كى آكھ سے ديكھتے ہيں ادران كے معارف سے فائدہ                     | 1         |
| ں۔ مجھے تبول کرتے ہیں ادر میرے دعویٰ کی تقید این کرتے ہیں۔ مگر جو کنجریوں کی اولاد        | الفاتي    |
| نہیں مانتے کیونکہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔''                             |           |
| (آئيني كالات الأم ١٥٥٥، ٥٢٥ فزائن ج ٥٥ ايناً)                                             | •         |
| این ایک خالف مولوی عبدالحق صاحب غزنوی کوعربی مین گالی دے کراس کا ترجمه                    | <b>r</b>  |
| ماتے ہیں۔'' رقصت کرقص بفیة فی المجالس ''تونے برکار ورت کی طرح                             | بمى خودفر |
| ( جوالله س ۸۵ څزائن ۱۳۵ م ۱۳۵ ( الله س ۸۵ څزائن ۱۳۳۵ ( ۱۳۳۵ )                             | قص کیا۔   |

|                          | 'ويتزوجون البغايا''وونكاح خودي آرندزنان بازاري                             | ۳             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ائن جهاص ۲۲۸)            | (محتد النورص ٨٦، نز                                                        |               |
| نے کہ زنان بازاری        | "فلا شك ان البغايا قد خربن بلد اننا " كَا تُك يُست                         |               |
| ائن جهاص ۲۳۹)            | اب كروند ـ ( بحة الورص ٨٤ مزز ا                                            | ملك ماراخ     |
| ت پلید مستند _           | "ان البغيا حزب نجس في الحقيقة "زنان فاحشدور حقيقت                          | <b>a</b>      |
| ائن چهاص اسس)            | ( بحنة النورص ٩ ٧ ، نزز                                                    |               |
| دجالين "اگر              | "ان نساء اردن كن بغايا فيكون رجالها ديوشين                                 | ٢             |
|                          | ن آن فاحشه باشند پس مردان آن خانه دیوث و دجال می باشند_                    | ورخانه زنال   |
| ائن جهاص ۱۳۳)            |                                                                            |               |
| بکواس کرےگا۔             | ''اب جو خض اس صاف فیصله کے خلاف شرارت اور عناد کی راہ ہے                   | 4             |
| جائے گا کہاہے            | كا كه عيسائيول كى فتح بونى اور جارى فتح كا قائل نه بوكا تو صاف سمجها       | بارباد کھے    |
| ر بی نشانی ہے۔           | حرام زاده) بننے کا شوق ہے اور وہ حلال زادہ نہیں ہے حرام زادہ کی            | ولدالجرام(    |
|                          | اہ اختیار نہ کرے اور ظلم اور نا انصافی کی راہوں کو پیار کرے۔''             | كەسىدھىر      |
|                          | (انوارالاسلام ص • سو، نتر ائر                                              | • ,           |
| تاك كث جائے              | "ان بیوقو فول کوکوئی بھا گئے کی جگرنیس رہے گی اور نہایت صفائی ہے           | <b>\</b>      |
| ریں گے۔''                | ۔ کے سیاہ داغ ان کے منحوں چہروں کو ہندروں اور سؤروں کی طرح کرد             | گی اور ذلسة   |
|                          | (ضمیرانحام آگتم ص ۵۳ بنزا ا                                                |               |
|                          | " يجهو في بين اوركون كي طرح جموث كامردار كهار بي بين "                     | ۹۹            |
| :<br>زائن ج ااص ۲۰۹)     | (ضمیدانجام آکتم ص ۲۵ نز                                                    |               |
| <br>ایاب-"               | ''ہمارے دشمن جنگلول کے سؤر ہیں اوران کی عور تیں کتیوں سے بدتر <del>ہ</del> |               |
|                          | ( مجم البدئ ص ١٠ بزز                                                       |               |
| ) كەان گاليو <u>ل</u> كا | مرزا قادیانی کے ان غیر معمولی کلمات سے شاید آپ بیا ندازہ لگا ئیر           |               |
| نی سنئے۔ فرماتے          | تن اور دشمنوں کے لئے جائز ہوگا۔ تواس کا جواب مرز ا قادیانی کی زِیا کم      | استنعال مخالف |
|                          | را ماموں کو طرح کے اوباشوں سفلوں اور بدزبان لوگوں ہے و                     |               |
|                          | میں اعلیٰ درجہ کی اخلا تی قوت کا ہونا ضروری ہے۔ تا کہ ان میں طیش نفر       |               |
|                          | •                                                                          |               |

پیدانه ہواورلوگ ان کے فیض سے محروم ندر ہیں۔ یہ نہایت قابل شرم بات ہے کہ ایک شخص خدا کا ووست کہلا کر بھی اخلاق رذیلہ میں گرفتار ہواور درشت با توں کا ذرہ بھی متحمل نہ ہوسکے اور جوامام زمان کہلا کرایسی کچی طبیعت کا آ دمی ہو کہ ادنی ادنی سی بات میں مندمیں جھاگ آ جائے۔ آ تکھیں نیلی پیلی ہوتی ہیں۔وہ کسی طرح امام الزمان نہیں ہوسکتا۔''

(ضرورت الا مام ٩٨ ، نزائن ج٣١٩ ٨ ٨٧)

" تجربہ بھی شہادت دیتا ہے کہ بدزبان لوگوں کا انجام اچھانہیں ہوتا۔خداکی غیرت اس کے ان پیاروں کے لئے آخرکوئی کام دکھلادی ہے۔ پس اپٹی زبان کی چھری سے کوئی اور بدتر چھری نہیں ہے۔ '' (خاتمہ چھر معرفت میں ۱۵، نزائن ج۲۳ س۳۸۷ میں د

جب مرزا قادیانی کی بیرحالت تھی کہا ہے مخالفین کو ذریبۃ البغایا، ولدالحرام، جنگلی سور کے القاب سے یا دکرتے تصفیقو وہ اوروں کی کیا اصلاح کر سکے ہوں گے۔ اوخویشتن کم است کسرا رہبری کند۔

۵....اعلائے کلمتہ الحق

مجددی پانچویں صفت ہے کہ اس میں اتی اخلاقی جرائت ہو کہ جس بات کو وہ حق سمجھتا ہویا جس امر کے اظہار کا اسے تھم دیا گیا ہو۔ اس کے اعلان ، اظہار ، اشتہار میں وہ کی طاقت سے خوف نہ کھائے۔ اگر وہ اس صفت سے عاری ہے تو نیابت رسول الله علیہ کا حق اوانہیں کر سکتا ہے۔ تمام اولیاء ، صلحاء ، آئمہ ، ہدی اور بزرگان دین اس صفت سے متصف تھے۔ امام ابو صفیہ ، امام احمد ضبل ، امام شافعی ، امام تمہیہ ، مجد دالف عالی ، سید احمد بر بلوی ، ان خاصان خدا کے سوائح حیات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اعلائے کا متد الحق میں انہوں نے حکومت کی دھمکیوں ، خوروں کی مار ، ذلت ورسوائی ، سب کچھ برداشت کیا۔ گر پائے شبات میں نلاش کریں۔

گورداسپور میں ایک فوجداری مقدمہ پیش آیا تو مرزا قادیانی نے مجدد کی بیصفت جو کھرے کھوٹے میں امتیاز ظاہر کرتا ہے۔ بالائے طاق رکھ دیا اور اعلائے کلمنۃ الحق سے بازر ہے کا اقرار کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اقرار نامتح مرفر ماکر داخل عدالت کردیا۔

أقرارنامه

اقرار نامه مرزاغلام احمدقادیانی بمقدمه فوجداری اجلاس مسٹرجے۔ایم ڈوی صاحب

بهادر دٔ پی کمشنر دُسٹر کٹ مجسٹریٹ شلع گورداسپور مرجوعه مورخه ۵۸جنوری ۱۸۹۹ء فیصله ۲۵ رفر وری ۱۸۹۹ء نمبر بسته قادیان نمبر مقدمه ۴۳/۱ سرکار دولت بدار بنام مرزاغلام احمد ساکن قادیان تخصیل بٹالی شلع گورداسپور ملزم الزام زیرد فعه ۴۵ ضابط فوجداری۔

میں مرزاغلام احمد قادیانی بحضور خداوند تعالی باقر ارصالح اقر ار کرتا ہوں کہ آئندہ:
الیں پیش گوئی شائع کرنے سے پر ہیز کروں گا جس کے بیمعنی ہوں یاا پیے معنی خیال
کئے جاسکیں کہ کسی محض کو یعنی مسلمان ہویا ہندویا عیسائی وغیرہ ۔ ذات پہنچے گی یا وہ
مورد عمّاب ہوگا۔

ا میں خدا کے پاس ایس اپلی (فریادیا درخواست) کرنے سے اجتناب کروں گا کہ دہ میں خدا کے پاس ایس اپلی (فریادیا عیسائی ذلیل کرنے سے یاایسے نشان ظاہر کرنے سے کہ دہ مورد عمّاب البی ہے۔ بینظاہر کرے کہ ند ہمی مناظرہ میں کون سچا اور کون جموٹا ہے۔

گواه شد

العبد

مرزاغلام احمد قادیانی بقلم خود خواجه کمال الدین بی ۔ اے، ایل ۔ ایل ۔ بی آپ ۔ آپ ۔ ایل ۔ ایل ۔ بی آپ ۔ آپ نے کہ میری تو بیال وکلوار رکھ ویے اور کان پکڑ لئے کہ میری تو بد ۔ حالا نکہ اعلائے کلمتہ الحق کی خاطر جان تک دے دیتا مجدو کی شان ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھائے ۔ مجدو تو در کنار خدا کے نیک بندوں نے ہمیشہ خدا کی راہ میں جان دی اور اسے باعث فخر سمجھا اور بیزا لے مجدد جیں جو دفعہ ک بابندی سے گھبرا کرحق کی اشاعت اور اظہار سے تو بہ کر بیٹھے۔

۲....۳ یت آموزی

مجدد کی ایک صفت می بھی ہے کہ وہ جس قوم کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوتا ہے۔اس قوم کو حریت کا پیغام دیتا ہے۔اسلام اور غلامی دومتضاد چیزیں ہیں اور مؤمن وہ ہے جس میں حریت ،اخوت اور مساوات بیاوصاف ثلاثہ کامل طور پر پائے جائیں۔ مرزا قادیانی کا دعویٰ بیرتھا کہ وہ مسلمان کومؤمنین قانتین بنانے کے لئے مبعوث ہوا ہے۔لہذاایک طالب حق بجاطور پران سے درس حریت کی تو قع کرسکتا ہے۔مرزا قادیانی کی تعلیم میں حریت کا پیغام شامل ہے پانہیں۔آ ہے معلوم کریں۔

ا سب میں میں ان سب میں میں کہ مت میں جس قدر کتا ہیں میں نے تالیف کیں۔ ان سب میں سرکارا گریزی کی اطاعت اور مدردی کے لئے لوگوں کوتر غیب دی اور جہادی ممانعت کے بارے میں نہایت موثر تقریری کھیں اور پھر میں نے قرین صلحت سمجھ کراسی امر ممانعت جہاد کو عام ملکوں میں پھیلا نے کے لئے اردو فارسی میں کتا ہیں تالیف کیس۔ جن کی طباعت اور اشاعت پر ہزار ہا روپے خرج ہوئے اور وہ تمام کتا ہیں عرب اور بلادشام اور ردم اور مصر اور بغداد (عراق) اور افغانستان میں شائع کی گئیں۔ اگر میں نے بیاشاعت گور نمنٹ برطانیہ کی تجی خیرخوابی سے نہیں کی تو جھے ایس کتا ہیں بلاد اسلامیہ میں شائع کرنے سے کس انعام کی تو تع تھی۔'

(كتاب البريين ٨٠٤ نزائن ج٣١ص الصنا)

۲..... ۱۰ التماس ہے کہ سرکار دولت مدارا سے خاندان کی نبیت جس کو پچاس برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جان نثار خاندان فابت کر چکی ہے۔ اس' نخود کاشتہ پودے' کی نبیت نہایت حزم ادراحتیا طاور حقیق اور توجہ سے کام لے ادرائے ماتحت حکام کواشارہ فرمائے کہوہ بھی اس خاندان کی فابت شدہ وفاداری اوراخلاص کا لحاظ رکھ کر جھے ادر میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہر پانی کی نظر سے دیکھیں۔ ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے خون بہائے ادر جان دیے اور جان دیے سے فرق نہیں کیا اور نداب فرق ہے۔'

(مندرجة تبليغ رسالت ج عص ٢٠، مجموع اشتهارات ج ١٥ ١١)

س .... دور میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بردھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے مشتم ہوتے جاد کے مسئلہ جہاد کا تکارہے۔''

(مندرجة بلغ رسالت ج عص ١١، مجموعه اشتبارات ج ١٩ ١٩)

(ترياق القلوب ١٥٥ فرائن ج١٥٥ ص١٥٥)

'' پھر میں بوچھتا ہوں کہ جو پچھ میں نے سرکارانگریزی کی امداداور حفظ امن اور جہادی خیالات کورو کنے کے لئے برابرسترہ سال تک پورے جوش اوراستقامت سے کام لیا اس کام کی اوراس خدمت نمایال کی اوراس مدت دراز کی دوسرے مسلمانوں میں جومیرے مخالف میں کوئی (كتاب البريي ٨ بخز ائن جساص الصناً) " میں کے کے کہتا ہوں کہ ایک محسن کی بدخواہی کرناحرامی اور بدکار آ دمی کا کام ہوتا ہے۔ سومیراند ہبجس کومیں بار بارطا ہر کر چکا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دوجھے ہیں۔ایک بیکہ خداکی اطاعت كرے۔ دوسرے اس سلطنت كى جس نے امن قائم كيا ہو۔ سووہ سلطنت حكومت برطانيد (شهادت القرآن ص۸۸ خزائن ج۲ ص۰ ۳۸) '' پھران کے انتقال کے بعد بیاعاجز دنیا کے شغلوں سے بکلی علیحدہ ہو کر خدا تعالٰی کی طرف مشغول ہوااور مجھ سے سرکار انگریزی کے حق میں جو خدمت ہوئی وہ پیقی کہ میں نے بچاس ہزار کے قریب کتابیں اوراشتہارات اوررسائل چھپوا کراس ملک اور نیز دوسرے بلا داسلامیہ میں اس مضمون کے شائع کئے کہ ہرمسلمان کا فرض ہے کہ گور نمنٹ انگریزی کی بچی اطاعت کرے۔'' (ستارهٔ قیصر پیمس بخزائن ج۵ام ۱۱۳،۱۱۳) "میں نے ۲۲ سال سے اینے ذمہ بیفرض کر رکھا ہے کہ ایس کتا ہیں جن میں جہاد کی مخالفت ہواسلامی مما لک میں ضرور جھیج دیا کرتا ہوں۔'' (تحريم زا قادياني مورند ١٨ رنوم را ١٩٠٥ ، مندرج بلغ رسالت ج ١٥ س٢٠ ، مجموع اشتهارات ج ٢٣ ص ٢٣٠)

(تحریمرزا قادیائی مورخد ۱۸ ارنومبر ۱۹۰۱ء ،مندرج بینی رسالت ج ۱۰ س۲۷ ،مجموع اشتهارات ج ۳۳ س۳۳ س۳۳ می است به ۱۳ سته مین اشتهارات ج ۳۳ س۳۳ سست " در مین این است کام کونه مکه مین اچهی طرح چلاسکتا بول نه مدینه مین ، نه روم مین نه شام مین ، نه ایران مین نه کامل مین - مگراس گورنمنٹ مین جس سے اقبال کے لئے وعاکر تا بول \_ " مین ، نه ایران مین نه کامل مین - مگراس گورنمنٹ مین جس سے اقبال کے لئے وعاکر تا بول \_ " مین ، نه ایران مین در جبلی رسالت ج ۱ س ۲۰ سال ۲۷ مین در جبلی رسالت ج ۱ س ۲۲ س

• ا ..... " " بار ہا ہے اختیار دل میں بی بھی خیال گزرتا ہے کہ جس گور نمنٹ کی اطاعت اور خدمت گذاری کی نیت ہے ہم نے گئ کتا ہیں مخالفت جہاداور گور نمنٹ کی اطاعت میں لکھ کر دنیا میں شائع کیس اور کا فروغیرہ اپنے نام رکھوائے۔اس گور نمنٹ کواب تک بی بھی معلوم نہیں کہ ہم دن رات کیا خد مات انجام دے رہے ہیں۔ "

(اشتہار سرزا قادیانی مورخہ ۱۸ رنومبر ۱۹۰۱ء،مندرجہ تبلیغ رسالت ج۰ اص ۴۸، مجموعہ اشتہارات ج۲ ص ۳۷۰) اا...... ''قرین مصلحت ہے کہ سرکار انگریزی کی خیرخواہی کے لئے ایسے نافہم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جاکیں جو در پردہ اپنے دل میں برکش انڈیا کو دارلاب قراردیتے ہیں۔ ہم امیدر کھتے ہیں کہ ہماری حکیم مزاج گورنمنٹ بھی ان نقشوں کوایک ملکی رازی طرح اپنے کسی دفتر میں محفوظ رکھے گی۔ ایسےلوگوں کے نام مع پنة اورنشان بدہیں۔'' ملکی رازی طرح اپنے کسی دفتر میں محفوظ رکھے گی۔ ایسےلوگوں کے نام مع پنة اورنشان بدہیں۔'' (تحریر مرز اقادیانی مندرج بہلنے رسالت ج میں اا، مجموعا شتہارات ج مسلم الاست جو میں ان مجموعات کو میں کہ جہاد کے خالف بنایا جارہا ہے۔ غیر مسلم اور مسلمانوں کی آزادی چھننے والی حکومت کو امن پند بتلایا جارہا ہے۔ اس کی اطاعت پر ابھارا جارہا ہے۔ اس کی

گر وزیر از خدا بترسیدے بمچناں کز ملک ماملک بودے

ے....قبولیت دعا

مجدد کی بیصفت اس کے پر کھنے کی ایک آسان صورت ہے۔ اس سے اس کی روحانیت کا ظہار ہوتا ہے اوراس کے بلند مرتبہ کا ظہار ہوتا ہے۔

مرزا قادیانی نے جتنی پیش گوئیاں کیں۔ان میں سے اکثر وبیشتر اور خاص طور پروہ جس کوانہوں نے اپنے صدق یا کذب کا معیار قرار دیا غلط ثابت ہو کیں۔

ا..... محمری بیگم والی پیش گوئی کا جوانجام ہوا۔سب نے دیکھا۔مرزا قادیانی نے لکھا تھا۔اگر میں جھوٹا ہوں تو میری موت آجائے گی اور بیپیش گوئی پوری نہ ہوگی۔مقام عبرت ہے کہ پیش گوئی پوری نہ ہوئی اور مرزا قادیانی ۱۹۰۸ء میں بعارضہ اسہال فوت ہوگئے۔

س.... بشیر احمد اقل کی ولادت ہے قبل ۲۰ رفر وری ۱۸۸۱ء کو مرز اقادیائی نے سبز اشتہار (مجوعہ اشتہارات جامی اسلامی النفس) شائع کیا تھا کہ:'' خدانے مجھے مطلع کیا ہے کہ ایک وجیبہ اور پاک لاکا تختے دیا جائے گا..... اس کا نام ممانو ائیل اور بشیر بھی ہے۔ وہ نور اللہ ہے۔ کلمتہ اللہ ہے۔ بہتوں کو بیار یوں سے صاف کرے گا۔ وہ تین کوچا رکرنے والا ہوگا۔ فرزند دلیندگرا می ارجمند مظہر المحق والعلاء کان اللہ نزل من السماء (لیمنی اس فرزند کا نزول گویا خود خدا تعالی کا نزول ہوگا) اس میں ہم اپنی روح ڈالیس گے۔ وہ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا۔''

(برامین احدید مورخه ۲۰ رفر وری ۱۸۸۱ء)

الف..... اس زمانه میں مرزا قادیانی کی دوسری بیوی (نصرت جہاں) حاملہ تھیں۔

ب ..... ''آج ۸را پریل ۱۸۸۱ء کواس قدراس عاجز پر کھل گیا ہے کہ ایک لڑکا بہت ہی قریب پیدا ہونے والا ہے جوایک مت حمل سے تجاوز نہیں کرسکتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ غالبًا ایک لڑکا ابھی ہونے والا ہے۔''

(اشتہارمدافت کا آثارموردد ۱۸۱۸ و بہلے رسالت جام ۲۵، مجوع اشہارات جام ۱۱۵ وی است ہوئی اور جسس خدا کا کرنا چندروز بعد می ۱۸۸۱ و بیس مرزا قادیانی کی پیش گوئی جھوٹی ٹابت ہوئی اور لڑکے کی بجائے لڑکے کی بجائے لڑکی پیدا ہوئی ۔ جس کا تام عصمت بی بی رکھا گیا۔ اس پر جولوگوں نے اعتراض کیا تو مرزا قادیانی نے بذر بعدا شہاراعلان فر مایا کہ: ''دوی الٰہی بیس بیٹیں بتایا گیا تھا کہ اس وقت جو بچہ کی امیدواری ہے بہی وہ پسرموعود ہوگا۔'' (مجموع اشتہارات جام ۱۱۱) کا الخس کے کی امیدواری ہے بہی وہ پسرموعود تر اویا۔ دست ایک سال بعدمرزا قادیانی کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا۔ جسے انہوں نے پسرموعود تر اویا۔ چنا نجداس کی ولادت کے دفت بیا شہارشا کے کیا۔''اے ناظرین! میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ دہ لڑکا جس کے تولد کے لئے میں نے مورخد ۱۸۸۸ والے اشتہار میں پیش گوئی کی سے تھی۔ آئے کے دائست کے ۱۸۸۵ وہ مولود مستود پیدا ہوگیا۔''

(مندرج تبليغ رسالت ج اص ٩٩، مجموعه اشتبارات ج اص ١٥١)

خداکی قدرت دیکھئے کہ مولود مسعود پسر موعودایک سال بعد والدین کو داغ مفارقت اور مسلمانوں کو درس عبرت دے کر بتاریخ مهرنومبر ۱۸۸۸ء اپنے خالق سے جاملا۔ پھر کیا ہوا۔ لیجئے! سنئے ۔بس پھر کیا تھاملک میں ایک طوفان عظیم برپا ہو گیا اور پیقینی بات ہے کہ کی خوش اعتقادوں کو ایساد ھکا لگا کہ پھرنہ منتجل سکے۔

اگرچہ مرزا قادیانی نے اپنی ساکھ قائم رکھنے کے لئے اشتہاروں اور خطوط کی بھر مارکر دی اورلوگوں کو مجھایا کہ میں نے بھی یقین ظاہر نہیں کیا تھا کہ یہی وہ لڑکا ہے لیکن اکثروں پر مایوس کاعالم طاری تھااور خالفین میں تو پر لے در ہے کا جوش تھا۔ (مجموعہ اشتہارات جاس ۱۳۱)

نوف: قارئین کرام! ''اشتہارخوشخری'' دوبارہ پڑھ کرمرزا قادیانی کے قول کا موازنہ کریں۔ پسرموعود کا آخر کیا ہوا۔ اس کے متعلق نہ قواس کے بعد مرزا قادیانی ہی پھر پھے کہہ سکے نہ مرزا قادیانی کے متعقدین ہی نے اس کی آمد کے انظار کا شوق ظاہر کیا۔ اب ذرالا ہوری احمدی اور قادیانی فرقہ ہمیں بتا کیں کہ ہم مرزا قادیانی کی پیش گوئی کے احترام میں پسرموعود جس کے بزول کو خدا کا نزول بتایا گیا تھا۔ انظار کریں یا چپ رہیں؟

(كتاب ألبرييس ١٥٩ ، فزائن جساص ١٤٤ عاشيه)

سسس مرزا قادیانی نے ڈپٹی عبداللہ آتھم کے متعلق ۱۸۹۳ء میں فرمایا تھا کہ وہ پندرہ ماہ تک دسمبر۱۸۹۳ء تک ہاویہ (جہنم) میں گرایا جائے گا۔ بیفلط ثابت ہوا۔ کیونکہ آتھم کی وفات مور دیہ ۷۲؍ جولائی ۱۸۹۷ء کوہوئی۔

۵..... ۵ مرنومبر ۱۸۹۹ء کو مرزا قادیانی نے اعلان کیا که ۱۹۰۰ء سے لے کر ۱۹۰۲ء میری صدافت کے لئے کہ ۱۹۰۲ء میری صدافت کے لئے خدا تعالیٰ کوئی نہ کوئی نشان ضرور ظاہر کرے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں اپنے دعویٰ میں سیانہیں ہوں۔ فسوس ایسا کوئی نشان ظاہر نہیں ہوا۔

۲ ...... مرزا قادیانی نے فرمایا تھا کہ میرے مرید طاعون کی وبا سے محفوظ رہیں گے۔ کیونکہ طاعون عذاب الٰہی ہے اور عذاب الٰہی مشکرین کے لئے ہوتا ہے۔ مگر ہوا میہ کہ قادیان میں بیشار لوگ اس مرض میں مبتلا ہوئے اورا ٹیریٹرا خبار بدراس مرض سے فوت ہوئے۔

ک..... ڈاکٹر عبدالحکیم خان نے پیش کوئی کی تھی کہ مرزا قادیانی ۱۹۰۸ء میں مرجا کمیں گے۔اس کے متعلق مرزا قادیانی مزاقادیانی نے پیش کوئی فرمائی۔''سب سے آخری دشمن ڈاکٹر عبدالحکیم خان پٹیالوی ہے۔جس نے میرے متعلق پیش کوئی کی ہے کہ میں مور وزی ارائست ۱۹۰۸ء میں مرجا داں گا۔ میں اس کے مقابلہ میں پیش کوئی کرتا ہوں کہ وہ میری زندگی میں مرجائے گا اور میں محفوظ رہوں گا۔'' (چشم معرفت میں ۳۲۲، خزائن ج۲۲م ساسر ۲۲۷)

مقام عبرت ہے کہ مرزا قادیانی اپنے سابق مرید کی پیش گوئی کے مطابق ۱۹۰۸ء میں فوت ہوگئے اور ڈاکٹر صاحب ۱۹۲۱ء تک زندہ رہے۔

۸..... ۵راپریل ک ۱۹۰۷ء کومرزا قادیانی نے اشتہار شائع کیا۔ جس کا نام تھا''مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ' (مجموعہ اشتہارات جسم ۵۷۹) مرزا قادیانی نے لکھا کہ: ''یا اللہ میں اور مولوی ثناء اللہ میں سے فیصلہ فرما اور جو محض تیری نظر میں (مفتری) اس کوصادق کی زندگی

ہی میں دنیا سے اٹھالے۔اے اللہ اگر میں ایسا ہی مفتری اور کذاب ہوں۔جیسا کہ مولوی ثناء اللہ میرے متعلق اپنے اخبار میں لکھتے رہتے ہیں تو مجھ کوان کی زندگی ہی میں ہلاک کر دے اور میری موت سے ان کواور ان کی جماعت کوخوش کردے۔''

۲ نرئی ۱۹۰۸ء تقریباً ایک سال بعداس اشتهار کےصادق اور کا ذب کا ہمیشہ کے لئے فیصلہ ہوگیا۔ دنیانے و کیولیا کہ مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں ہی مرزا قادیانی چل بسے اور مولوی ثناء اللہ اور ان کی جماعت کوسکون نصیب ہوا۔ ان واقعات کی روشنی میں مرزا قادیانی کی مجد دیت میں قبولیت دعا کی صفت کا انداز ولگا کئیں اور مجد دکہنے والوں کی ہدایت کے لئے دعا کریں۔

٨..... ترك خوا بشات ولواز مات دنيا

مجدد کی زندگی جناب رسول الله الله کی زندگی کا نمونہ ہوتی ہے۔ مجدد عیش پرتی، دنیا طلبی، تن آسانی اور خود بینی جینے صفات سے پاک ہوتا ہے۔ اس کی تمام زندگی، الله اور رسول کی اطاعت اور امت کی اصلاح میں گزرتی ہے۔ گذشتہ تیرہ صدی کے مجدد بین کی زندگیاں اس کا بہترین نمونہ ہیں۔ حضور علیہ الصلاق والسلام فرماتے ہیں۔ 'المدنیا جیدف وطالبها کلاب'' دنیا ایک مردار بد بودار کی طرح ہے اور اس کے چاہے والے کتے ہیں اور فرماتے ہیں: 'المدنیا ذور لایدصل الا بالذور' ونیا کروفریب ہے اور بغیر کمروفریب کے مصل نہیں ہو سکتی۔

آیئے! مرزا قادیانی کی مجددیت کودنیا کی محبت اورنفرت، میش وعشرت اورز بددتقویٰ، تن آسانی وآسائش اور ترک لواز مات وخواهشات دنیا کے آئینہ میں جانچیں \_

بوتلیں اور برف مرزا قادیانی کے لئے جاتی تھی۔خوردونوش میں بھی بہت سے تکلفات کودخل تھا۔

ہان چیزوں پر مریدوں کا روپیہ بے ورلیغ صرف ہوتا تھا۔ایک دن جب وہ یا قوتی تیار کررہے تھے۔

ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ جناب رسول الشقائی تو ایسی سادہ زندگی بسر کرتے تھے کہ ایک

روایت کے مطابق نبوت کے گھر میں تین دن متواتر ایک وقت جو کی روٹی سے کسی کا پیٹ کا نہ جرا

تھا اور مرزا قادیانی دعوی تو فنافی الرسول ہونے کا کرتے تھے۔لیکن تعیم دوئی کا بیام ہے جب

ڈاکٹر صاحب نے اپنا پیشبہ مرزا قادیانی پر ظاہر کیا تو ان سے کوئی جواب سوائے ہیر پھیر کے نہ بن

بڑا۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب مرزائیت ترک کرے مسلمان ہوگئے۔''

اگر مرزائی حضرات کوڈاکٹر صاحب کے بیان پراعتبار نہیں۔ کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب کو

مرزا قادیانی کادشمن مانتے ہیں۔تواس من میں مندرجہ ذیل تحریریں پیش کرتا ہوں۔

ا در میلی مشک ختم ہو چکی ہے۔اس لئے پچاس روپے بذرایعه منی آرڈر آپ کی خدمت میں ارسال ہیں۔ دوتو له مشک خالص درشیشیوں میں ارسال فرماویں۔ آپ بے شک ایک توله مشک یہ قیت خرید کر کے بذرایعہ دی۔ نی جیجے دیں۔'' (مطوط امام ہنام غلام ۳،۲۳)

ست بہیت ربید رسے بر ربیدر ک کی گائیں۔ ا...... ''مخدومی سیٹھ صاحب سلمہ السلام علیم ورحمتہ اللہ و بر کا تہ ....کل کی تاریخ عنبر بھی پہنچے

اليارة پميرى طرف سے ان مهر بان دوست كى خدمت ميں شكر ساداكرديں۔

( كتوب نمبر ٢٤، كتوبات احمديدج ٥ حصداوٌ ل ٢٢٠٢٧)

سر ..... "دیس اس کواپنے مولا کریم کے فضل سے اپنے لئے بے اندازہ فخر کاموجب جمعتا ہوں کہ حضور ( مرزا قادیانی ) بھی اس ناچیز کی تیار کردہ مفرح عزبری کا استعال فرماتے ہیں۔"

(خطوط امام بنام غلام ص ٨)

اب بتائے کیا ڈاکٹر صاحب کا بیان غلط ہے۔ کیا ایسی قیمتی مقویات جوشہوت کو ابھارنے کے لئے دنیا میں مشہور ہیں۔ایک مجدد کےشان کے شایان ہیں؟ کیا ایسی دواؤں کے استعال کے بعد انسان کما حقہ،عبادت اللی کرسکتا ہے؟ کیا ایک زاہد دعابداور جس کا دعویٰ فنافی الرسول ہونے کا ہو۔ایسے مقویات اور مفرحات کا محتاج ہوکررہ جاتا ہے؟ مجددا پنے مریدوں سے ریاضت اور اطاعت کا کام لیتے ہیں۔مرزا قادیانی مقویات کو اتے اور بنواتے ہیں۔

تاریخ شاہد ہے کہ اللہ والول نے حرص دنیا کو ہمیشہ براسمجھااور ہمیشہ اپنی حاجت صرف اللہ کے سامنے پیش کی۔ مال ودولت کی کوئی وقعت نہ بھی۔ جیسے ایک مرتبہ بادشاہ سنجر نے محبوب سجانی عبدالقادر جیلائی کولکھا کہ آپ کے کنگر خانے کا خرج بہت زیادہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس کو گاست میں آپ کے پاس کوئی مستقل ذریعہ اس کو چلانے کا بھی نہیں ہے۔ اس لئے میں اپنی سلطنت میں واقع ایک حصہ نیمروزی حکومت آپ کو پیش کرتا ہوں۔اسے قبول فرمائے ۔حضور غوث اعظم ؒ نے مادشاہ کو یہ جواب دیا۔

> چوں چتر خجری رخ بختم سیاہ باد دردل اگر بود ہوں ملک خجرم زاگلہ کہ یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیمروز بہ یک جو نہ می خرم

ایسے اللہ والے امت کی اصلاح کر سکتے تھے۔ جو نیمروز کی حکومت کو ایک جو کے بدلے بھی خریدنے کو تیار نہ تھے اور مرز اقادیانی تمام عمر چندے جمع کرتے رہے۔ مکان بناتے رہے۔ان پرروپیہ پیسہ کے آنے کے لئے بھی وتی اورالہام آیا کرتا تھا۔

ا ...... ''ایک دفعہ مارچ ۵۰ اء کے مہینے میں بوتت قلت آمدنی کنگر خانہ کے مصارف میں بہت دفت واقع ہوئی اس کے لئے دعا کی گئے۔ ۵ رمارچ کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ میر سے دامن میں ڈال دیا۔ میں نے اس کا نام پوچھا۔ اس نے کہا میرانام ہے لیچی ٹیچی۔ پنجا لی زبان میں وقت مقررہ کو کہتے ہیں۔ یعنی عین ضرورت کے وقت آنے والا۔''مہمان کی پنجا لی دان فرشتہ تھا اور کیا تھیٹ پنجا لی نام رکھتا تھا۔

(حقيقت الوي ص ٣٣٢ بخزائن ج٢٢م ٣٣٦،٣٨٥)

۲.... "أیک دفعه مح وقت وی الهی سے میری زبان پر جاری ہوا۔ عبداللہ خان ڈیرہ اساعیل خان اور تفہیم جوئی کہ اس نام کا ایک مخص روپیہ بیجے گا۔ چنا نچہ در حقیقت عبداللہ خان اور تفہیم جوئی کہ اس نام کا ایک مخص روپیہ آنے والے ہیں۔ چنا نچہ ایسانی ہوا۔ بیروپیہ سے سے "ایک دفعہ الہام ہوابیست و یک روپیہ آنے والے ہیں۔ چنا نچہ ایسانی ہوا۔ بیروپیہ کر تمبر سمارک دن کی یا دواشت کے لئے ایک روپیہ کی ثمیر بنی تقسیم کی کر سمتر سمارک دن کی یا دواشت کے لئے ایک روپیہ کی ثمیر بنی تقسیم کی "گی" (حقیقت الوقی سے ۳۰ ہزائن ج۲۲م سام) کی "مواد کے زمانہ میں ایک عرب سوالی یہاں آیا۔ آپ نے اسے ایک معقول رقم دے دی۔ بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو فرمایا پر مخص جہاں کہیں بھی جائے گا۔

ہمارا ذکر کرے گاخواہ دوسروں سے زیادہ وصول کرنے بی کے لئے کرے۔ گردور دراز مقامات پر ہمارا تام پہنچادے گا۔'' مارا تام پہنچادے گا۔''

واہ رہے شوق شہرت کیا عجب طرزخود نمائی اورخود بنی ہے۔ کیا اہل اللہ میں ایسی ریا کاری پائی جا کیا ہیں ایسی ریا کاری پائی جا سے جا حضو طاقت نے میں کہ دایاں ہاتھ دے اور بائیس ہاتھ کو پتہ نہ چلے .....اور مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ وہ دیں اور تمام دنیا میں اس کا ذکر ہو۔ کیا شان ہے۔ فنا فی الرسول ہونے کی۔

۵..... ''یادر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ سے بیعادت ہے کہ جونفدر دپیرآ نے والا ہویا اور چیزیں تعالیٰ کے مجھ سے بیعادت ہے کہ جونفدر دپیرآ نے والا ہویا اور پیزیں تعالیٰ کف کے طور پر ہوں۔ ان کی خبر قبل از وقت بذر بعد الہام یا خواب مجھ کودے دیتا ہے اور اس قتم کے نشان پچاس ہزائن ج۲۲می ۳۳۲) کے نشان پچاس ہزار تک پہنچ گیا۔ ' قار کمین کرام! نوٹ فرماویں کہ نشانات کا سلسلہ ۲۵ سال میں پچاس ہزار تک پہنچ گیا۔

قارین کرام او عفر ماوی لدستان تا مسلمه ۱۹ سال بی ارتب بی اید گویاایک سال میں دو ہزار نشانات یعنی ایک دن میں چونشانات .....اس سے آپ انداز ولگا یے کہ اثبات نبوت کے لئے خدا نے تین لاکھ نشانات دکھائے۔ گویا تمیں نشان روز اند۔ الا مان (مرز اقادیانی کی عملی زندگی کا آغاز ۱۸۸۳ء وفات ۱۹۰۸ء۔ چنانچہ ۲۵ سال تفادت کے ہوئے) ۲..... دمیر کھر کے لئی ورمکان تھے۔ جومیر سے قبضہ میں نہیں تھے اور بباعث تنگی ، توسیع مکان کی سخت ضرورت تھی۔ جھے کشی طور پر دکھایا گیا کہ اس زمین کے مشرقی حصد نے ہماری عمارت بننے کے لئے دعا کی اور مغربی حصد نے آمین کمی ہے۔ چنانچہ دونوں مکان بذریعہ خریداری اور درا شت ہمارے حصد میں آگئے۔ حالانکہ ان دونوں کا قبضہ میں آنا محال تھا۔''

(حقیقت الوی ص ۹ سرم بخزائن ج ۲۲ فس ۳۹۳)

ے ..... ''اوائل میں حصرت صاحب انٹر کلاس میں سفر کرتے تھے اور اگر ہوی صاحبہ ساتھ ہوتی تھیں تو ان کودیگر مستورات کے ساتھ تھر ڈ کلاس میں بٹھا دیا کرتے تھے۔ کیکن آخری سالوں میں حضور ایک سالم سیکنڈ کلاس کمرہ اپنے گئے ریز روکر الیا کرتے تھے اور اس میں حضرت ہوی صاحب اور بچوں کے ساتھ سفر کرتے تھے۔''
اور بچوں کے ساتھ سفر کرتے تھے اور حضور کے اصحاب و سری گاڑی میں بیٹھتے تھے۔''

(سيرت المهدى حصد دوم ص اله اءروايت نمبر ٢٢٧)

۸ ...... "دیس طفا که سکتا موں کہ کم از کم ایک لا کھ آ دمی میری جماعت میں ایسے ہیں کہ سپچ
 دل سے میرے پرایمان لائے ہیں اور اعمال صالح بجالاتے ہیں اور با تیں سننے کے وقت اس قدر

روتے ہیں کہ ان کے گریبان تر ہوجاتے ہیں۔'' (سیرت المهدی حصداق اُس ١٦٥٥، دوایت نمبر ١٥٧) كياغضب كاحلف المحايا ہے مرزا قادياني نے! قارئين كرام نوٹ فرماويں كه ١٩٣٠ء كي مردم شاری کی روسے احمد یوں کی تعداد صرف چھپن ہزائقی۔ خدا جانے اس حلفیہ بیان کے وقت مرزا قادیانی نے چوالیس ہزار کا اضافہ کس طرح فرمادیا اور نہ جانے اپنے میانات، اعلانات، البامات،ارشادات،اشتهارات اورملفوظات میں کتنی فیصدی اضا فیفرماتے رہے ہوں گے۔ " پراشتہارکوئی معمولی تحریز ہیں۔ بلکہ ان لوگوں کے ساتھ جومرید کہلا تے ہیں۔ آخری فیصله کرتا ہوں۔وہی لوگ خدا کے دفتر میں مرید ہیں۔جواعانت اورنصرت میں مشغول ہیں۔سوہر ھخص کو چاہئے کہ اس نئے انتظام کے نئے سرے سے عہد کر کے اپنی خاص تحریر سے اطلاع دے کہ وہ ایک فرض حتمی کے طور پر اس قدر چندہ ماہواری بھیج سکتا ہے۔اس اشتہار کے شائع ہونے ہے تین ماہ تک ہرایک مبالع کے جواب کا انظار کیا جائے گا۔ اس کے بعد سلسلہ بعت سے اس کا نام كاث دياجا عكا والسلام على من اتبع الهدئ (مجوع اشتهارات جسم ٢١٩،٣١٨) محتر م حضرات! بال ووولت ہے اس طرح کانگاؤ جوآپ اوپر پڑھ چکے ہیں اور زندگی بھراس کے اکٹھا کرتے رہنے کے لئے اس طرح جدوجہد کرنا۔ اپی شہرت اور نام ونمود کے لئے یوں کوشاں رہنا،سوتے جاگتے روہیہ پیپے کےخواب دیکھتے رہنا۔ زمین ومکان کواییے قبضے میں لانے کے لئے پریشان رہنا۔ رئیسوں کی طرح او نیج درجوں میں سفر کرتے رہنا۔ بے بنیا دحلفیہ بیانات جاری کرتے رہنا۔ کیا ایک مجدد کے شایان شان ہے؟ مجدد تو در کنار کیا کسی اہل اللہ کے شان کے لائق بھی ہے؟ گزشتہ تیرہ صدیوں میں جتنے مجدو گذرے ہیں۔ان کی یاک زندگی میں كوئى شائه بھى رياكارى، دنيابرتى \_خلاف شرع بيان اورخود بني وخودنمائى كانظرنبين آتا ہے اور ا یک مرزا قادیانی میں کہ ان کی زندگی ایسے واقعات ہے بھری پڑی ہے۔جن کوشرع کےمطابق کہنا عقمندی سے بعیدہ۔

٩.....عروا تكساري

> نواح کند ہوسمند کرین نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین

اپی تعریف وتوصیف میں دفتر کے دفتر سیاہ نہیں کر ڈالتے۔لوگ خود بخو دان کے کارنا ہے دیکھ کرانہیں مخدوم اور مطاع تسلیم کر لیتے ہیں ،اور بڑے بڑوں کا سران کے آگے جسک جاتا ہے۔

مرزا قادیانی کی مجروا تصاری ان ہی کی تحریوں میں ڈھوٹھ ہے، ملے گئیس۔البتہ اس کے برعکس خودستائی ،تکبر،مبالغہ اور تعلّی مرتبہ کمال کو پیٹی ہوئی ملیس گی۔اگر عمل بھی ایسا ہی ہوتا تو آج تقید کی مجال کس کوتھی۔گر افسوس''طبل بلند با تگ بباطن بیج'' والا معاملہ ہے۔ دیکھئے مرزا قادیانی کیا فرماتے ہیں؟

(چشمه معرفت ص ۱۵ بزائن ج ۳۳ ص ۳۳۳)

۲...... ''خدائے تعالیٰ نے ہزار ہانشانوں سے میری تائید کی ہے کہ وہ بہت ہی کم نمی گزرے ہیں۔جن کی بیتائید کی گئی ہولیکن جن دلوں پرمہریں ہیں۔وہ خدا کے نشانوں سے فائدہ بھی نہیں اٹھاتے۔''

اللہ اللہ میری تقدری کے لئے بوے بوے نشان ظاہر کے جو تین لا کھ تک پہنچے

ېيں\_'' (تمه هيقت الوجي ١٨٥ نزائن ج٢٢ ص ٥٠٣)

(۱۸۸۳ء ہے ۱۹۰۸ء تک گویا ہرروز چونشان ظاہر ہوتے رہے کیا خودستائی ہے) سسسسس ''میں کوئی نیا نبی نہیں۔ بھوسے پہلے پینکڑوں نبی آ چکے ہیں۔ جن دلائل ہے کسی نبی کو سچا کہ سکتے ہیں۔ وہی دلائل میرے صادق ہونے کے ہیں۔ میں بھی منہاج نبوت پرآیا ہوں۔'' (اخبار الحکم قادیان مورور ۱۱ اراپریل ۱۹۰۸ء)

کیا فرماتے ہیں۔ لا ہوری احمدی حضرات پچ اس دعویٰ کے؟ لا ہوری احمدی حضرات تو ان کومجد د تابت کرنے چلے ہیں اور مرز ا قادیا نی دعویٰ نبوت کررہے ہیں۔'' کار طفلاں تمام خواہد ہے۔ ''

۵ ...... دختمیت ازل مے میکانی کودی گئے۔ پھراس کودی گئی جسے آپ کی روح نے تعلیم دی اور اپناظل بنایا۔ اس لئے مبارک ہے وہ جس نے تعلیم دی اور وہ جس نے تعلیم حاصل کی۔ پس بلا

شبہ قیقی ختمیت مقدرتھی۔ چھٹے ہزار میں جورحمٰن کے دنوں میں سے چھٹادن ہے۔'' (خطبہ الہامیص برزائن ج۲اص ۳۱۰)

قار کمین کرام! مندرجه بالااقتباس میں تعلی ، تناقض ، تصوف ، تفییر اوراجتهادسب کچھ ملاحظ فرمائے۔ پچھلے تیرہ سوسال سے کسی مجدد نے مجدویت کے ساتھ خاتم انٹیٹین ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟"لاحول ولا قدوة" دیکھیے مرزا قادیانی خود فرماتے ہیں کہ جوخص ایسا کلمہ منہ سے

نکا نے جس کی کوئی اصل میچ شرع میں نہ ہو۔ خواہ وہ مہم ہو یا مجتدرتو اس کے ساتھ شیطان کھیل رہا ہے۔

ن تو حضرات غور فرمایئے که مرزا قادیانی کے اس قول پر که ختمیت ازل سے محتقظہ کودی گئے۔ پھر ''(۱)اس کودی گئی۔ (۲) جسے آپ کی روح نے تعلیم دی۔ (۳) اورا پناظل بنایا۔''

اس نقر ، میں قول ۳٬۲۰۱ پرکون کون کی نصوص قرآئی شاہد ہیں۔ یعنی مرزا قادیانی نے
کن عقائد قرآنی یا شرع شریف کی کون کی نص سے متعط کئے ہیں۔ پھر مرزا قادیانی کا بیقول کہ
نبوت کا خاتم حقیقی طور پرمجد دوقت مرزا قادیانی کی ذات پر چھٹے ہزار میں ہوا۔ اس پرکون کی نص
دلالت کرتی ہے؟ اور سننے صاحب تا کہ شہدند رہے۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ 'میں وہ آئینہ
ہوں جس میں نبوت مجمدی اور شکل مجمدی کا کامل انعکاس ہے۔ میں کوئی علیحدہ فخص نبوت کا دعویٰ
کرنے والا ہوتا تو خدامیر انا مجمد، احمد مصطفے، مجتبے ندر کھتا۔' (نزول اس سے مس ہزائن جمام ۱۸۱۰)
کیا میں فرقہ احمد بیلا ہوری اور قادیانی دونوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ جناب بیروز،

کیا میں فرقہ احمد بدلا ہوری اور فادیاں دونوں سے بو پوشنا ہوں کہ جناب ہے بردور، علول،عینیت اور اتحاد کی تعلیم قرآن مجید کی کون ی نص سے ماخوذ ہے۔ کیا بھی اسلام نے بھی علول کے عقیدے کی تعلیم دی ہے؟

الاہوری فرقد احمدی جومرزا قادیانی کومچدد ثابت کرنے کے لئے ہروقت کوشاں ہیں۔ مہر بانی فرما کریہ قو بتا کیں کہ کیا مجدد زمان ایسے بی دعویٰ کیا کرتا ہے؟ قرآن مجید کی کون کی آیت سے بی ثابت ہے کہ چھٹے ہزار میں حضرت محملیات مرزاغلام احمد قادیانی کی شکل میں ظاہر ہوں گے؟ قو پھر مرزا قادیانی کا قول مندرجہ 'آئکینہ کمالات اسلام' ندکور بالا کس فخض پرصادق آتا ہے؟ میاں آپ تو مرزا قادیانی کی مجددیت ثابت کرنے چلے ہیں۔ مرزا قادیانی کی بھی سنو۔ وہ

کیافرماتے ہیں: ۲..... \* \* میں ان الہامات پرای طرح ایمان لاتا ہوں جس طرح قر آن شریف پراورخدا کی دوسری کتابول پراورجس طرح قرآن شریف کویقینی اورقطعی طور پرخدا کا کلام جانتا ہوں۔ای طرح اس کلام کویمی جو مجھ پرنازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔''

(حقيقت الوحي ص ١٦١ فرائن ج ٢٢ص ٢٢٠)

است " مجھا بی وی پرالیا ہی ایمان ہے جیساتوریت، انجیل اور قرآن بر'

(اربعین نمبر ۱۳ م ۱۹، خزائن ج ۱۷ ص ۲۵ ۲)

۸.....۸ "بان تائىدى طور پرېم دە مديثين بھى پيش كرتے بين جوقر آن شريف كے مطابق بين ادر ميرى دى كے معارض نبين اور دوسرى مديثون كوېم ردى كى طرح كھينك ديتے بين ـ"

(اعجازاحمدي ص٠٣ بخزائن ج١٥ص١١٠)

وقت میں اس قدر شدت کو خدا تعالی نے آہت آہت کم کیا ہے اور حضرت موکی علیہ السلام کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لا نا بھی قتل ہے نہیں ہی سکتا تھا۔ پھر ہمارے نبی کے وقت میں جہاد کا تھی بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو تل کرنا حرام کیا گیا ۔۔۔۔۔ پھر سے موعود کے وقت میں جہاد کا تھی موقوف کردیا گیا۔'' (اربعین نبر ہم سا انزائن جے اس ۲۳۳ ماشیہ)

کیا صاحب شریعت مجدد تھے۔مرزا قادیانی نص قر آن کےخلاف تعلیم دے رہے پی

تھے۔نعوذ ہاللہ! دریہ می نہیں ۔۔۔

ا..... 💎 ''جو مجھے نہیں مانتاء وہ خدااور رسول کو بھی نہیں مانتا۔''

(حقيقت الوي ص١٦٣ فرائن ج٢٢ ص١٦٨)

اا..... '' خدا تعالی نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہروہ مخف جس کومیری دعوت پینی ادراس نے ۔ قبول نہیں کیا۔وہ مسلمان نہیں ہے۔''

(رساله الذكر الكيم نمبر مه ص ٢٨، حقيقت الوي ص ١٦٣، فردائن ج٢٢ص ١١٤)

یہاں تک تو صرف نبوت کے دعویٰ سے متعلق اقوال تھے۔اب سننے مرزا قادیانی کی فضیلت صحاب پر، شہداء پر، پنجبروں پر اور جناب رسول اللقظیمی پر جس طرح انہوں نے خود فرمایا ہے۔نعو ذبالله من ذالك!

ا.....حفرت ابوبكرصد يق يرفضيك

'' میں وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرینؓ سے سوال کیا گیا کہ بتاؤ! وہ ابو بکرؓ کے درجہ پر ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکرؓ کیا وہ تو بعض انبیاء سے بہتر ہے۔''

(تبليغ رسالت ص٣٠، مجوعه اشتهارات ٢٥٨ ص ٢٤٨)

پھر فریاتے ہیں:''مجھ کووہ چیز دی گئی ہے جو د نیااور آخرت میں کسی شخص کو بھی نہیں دی ''' (استغنام نیم پر حقیقت الوی ص ۸۷ بنز ائن ج۲۲ص ۵۱۵)

۲.....حضرت امام حسينٌ پرفضيلت

'' میں خدا کا کشتہ ہوں اور تمہارا حسین دشمنوں کا کشتہ ہے۔ پس فرق طاہر ہے۔'' (زول اُسیح ص ۸۱ بخزائن ج19س 19۳)

٣ .....حفرت نوح عليه السلام برفضيلت

''اورخداتعالی میرے لئے اس کثرت سے نشان دکھا رہا ہے کہا گرنوح علیہ السلام کے زمانے میں دکھائے جاتے تو دہ لوگ غرق نہ ہوتے۔''

(تتمه حقیقت الوی ص ۱۳۷ نزائن ج ۲۲ص ۵۷۵)

۴ ..... حضرت عیسی علیه السلام پرفضیلت ایک منم که حسب بشارت آمدم عیسی کبا است تابه نهد یا به منبرم

(ازالهاومام ۱۵۰،خزائن جسام ۱۸۰)

٥ .... حضرت سيدالمرسلين النصيطة برفضيات

'' ہمار نے بی کریم آلی کے کی روحانیت نے پانچویں ہزار میں اجمالی صفات کے ساتھ طہور فر مایا اور وہ زمانداس روحانیت کی ترقیات کی انتہاء ندھی۔ بلکداس کے کمالات کے معراح کے لئے پہلاقدم تھا۔ پھراس روحانیت نے چھٹے ہزار کے آخر میں یعنی اس وقت پوری طرح بجلی فرمائی۔''
فرمائی۔''
الاسلام اور دجال کی دوجال کی دوجال کی سے تاہد ہیں کہ سکتے ہیں کہ آنخوشرت میں ایس مریم علیہا السلام اور دجال کی سے دوجال کی سے میں کہ سکتے ہیں کہ آنخوشرت میں کہ سکتے ہیں کہ آنخوشرت میں کہ ساتھ ہیں کہ انہوں کو دوجال کی سات میں کہ سکتے ہیں کہ آنخوشرت میں کہ کہ سکتے ہیں کہ آن خضرت میں کہ سکتے ہیں کہ آن خضرت میں کہ کہ کے دوجال کی ساتھ کے انہوں کی ساتھ کے دوجال کی ساتھ کر ایس مریم علیہا السلام اور دجال کی ساتھ کے دوجال کی ساتھ کے دوجال کی ساتھ کی کہ کہ کو دوجال کی ساتھ کی ساتھ کے دوجال کی ساتھ کی ساتھ کی دوجال کی ساتھ کی کہ کہ کی دوجال کی ساتھ کی کہ کہ کہ کے دوجال کی ساتھ کی ساتھ کی دوجال کی

٢..... "اى بناء پرېم كه كت بين كه آنخضرت الله پر اين مريم عليها السلام اور دجال كى حقيقت كالمه بوجه موجود نه بونے كئى نموند كے موبمو منكشف نه بوكى اور نه دجال كے ستر باع ك كر ھے كى اصلى كيفيت تعلى بواور نه يا جوج و ماجوج كى عيق تهدتك وحى اللى نے اطلاع دى بواور نه يا جوج و ماجوج كى عيق تهدتك وحى اللى نے اطلاع دى بواور نه يا جوج و ماجوج كى ميت كه بي ماجى ظاہر فر مائى گئى۔ " (ازاله او مام ١٩٥٧ بخزائن ج اس اس كى ماجيت كماجى ظاہر فر مائى گئى۔ " (ازاله او مام ١٩٥٧ بخزائن ج اس اسك كى ماجود ديمي ان كے نمونے ظاہر كئے جائيں سودہ يلى بول۔ "

(برابین احدید صدینجم ص ۹۰ نزائن ج۱۲ ص ۱۱۷)

ا الله المعرات مارے نی الله سے ظہور میں آئے۔''

(تخفه گواژ و پیم ۴۰ نزائن ج ۱۵۳ ۱۵۳)

''میری تائید میں خدانے جس قدرنشان ظاہر کتے ہیں۔ان کوفر دأ فردا شار کروں تو تین لا کھ سے بھی زیادہ ہیں اور میں یہ بات خدا کی تم کھا کر کہتا ہوں۔''

(حقیقت الوی ص ۱۷ نزائن ج۲۲ص ۵۰)

۹..... "اعزیز وااس فخص کوتم نے دیکھ لیا۔ جس کے دیکھنے کے لئے بہت سے پیغیبرول نے بھی خواہش کی تھی۔ اس لئے اب اپنے ایمانوں کوخوب مضبوط کرو۔"

(اربعین نمبر، مس۱، خزائن ج ۱۵ م۳۸۲)

معزز قارئین! خداگئی کئے۔مندرجہ بالا اقتباسات جومرزا قادیانی کے ذورقلم کا نتیجہ
پیں۔مرزا قادیانی کی خاکساری، بحروا کساری ظاہر کرتے ہیں یا مرزا قادیانی نے ان تحریول
سے اپنے آپ کوعالی مرتبت اور صاحب نضیلت اور بہت بڑا آ دمی ثابت کرنے کی کوشش کی
ہے۔ان تحریروں سے کیا بی ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنے آپ کو جناب رسول الشفاہیۃ کے
درکا گدا ظاہر کرنے کی بجائے ان کی ذات اقدس پراپی فضیلت جمائی ہے۔ان کے اصحاب عالی
مقام پر اور پیغیروں پر اپنے آپ کو افضل بیان کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کبروغرور کیا ہے اور
بخرواکساری وخاکساری کا فقدان اور کیا ہوسکتا ہے۔نعوذ باللہ! کیا ایسافض مجدد کہلائے جانے کا
مستحق ہے۔کیا اس طرح بے بنیا دو تو سے کر کے امت کی اصلاح کی جاسکتی ہے۔'' ھیھات لمن
ضیع عمراً بھو لاء''

کیا میں الا ہورمی احمدی حضرات ہے پوچھ سکتا ہوں کہ حضرات آپ تو مرزا قادیانی کو عجد د ثابت کرنا چاہتے ہیں اور وہ خودکو نبیوں ہے افضل کہتے ہیں اور دعویٰ نبوت کا کرتے ہیں۔ پھر آپ حضرات ان کا مرتبہ کیوں گھٹار ہے ہیں۔ اتناظلم مرزا قادیانی پر نہ بیجئے۔صاحب سوچ لیجئے اب بھی وقت ہے۔

• ا....اصلاح امت

تمام صفات جوایک مجدویس ہونی جاہئیں ان میں سے ایک واضح اور نمایاں صفت مجدد کی سیہ ہوتی ہے۔ کہ ان کے اجتماد سے امت کی اصلاح ہوجاتی ہے۔

بدعات کا قلع قع ہوجاتا ہے اوراسلام کی روح مردہ دلوں میں دوبارہ زندہ ہوجاتی ہے اور مجد داپنے بعد کوئی ایساعلمی کا رتامہ چھوڑ جاتا ہے جس کے مطالعے سے اخلاف کے ایمان، ایقان میں اضاف ہوتار ہتا ہے۔ اس کی تصنیف کے سامنے تمام علاء سرتسلیم خم کر دیتے ہیں۔ مجدد کی زندگی مسلمانوں کے لئے شع بدایت بن جاتی ہے۔

گذشتہ مجددین کی اصلاحی خدمات اظہر من الفتس ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دین کا رنا ہے، امام شافئی کی دین خدمات، امام غزائی کی تحریر احیاء العلوم، امام رازی کی تفییر کبیر، مجددالف ٹائی کے کمتوبات، شاہ ولی اللہ کی ججہ اللہ البالغہ امام ابن تیمیہ اور امام احمد بن ضبل کی علمی اور ذہبی خدمات اور اعلائے کلمیت الحق کے معاطے میں ان کا بینظیر استقلال سیدا حمصا حب رائے بریلوی کے اصلاحی کا رنا ہے، مولانا محمد قاسم صاحب دیوبندگ کی علمی تصانیف اور دار العلوم ویوبند کے لئے ان کی خدمات دنیا جب تک قائم ہے۔ مسلمانوں کے لئے ان مجددین کی علمی اور فد ہی خدمات ہمیشہ عبدایت کا کام دیتی رہیں گی۔

کیکن مرزا قادیانی نے امت کی اصلاح کے لئے کیا کیا ہے؟۲۳ سال نبوت کا اعلان کیا اور اپنے آپ کو عالم، مناظر، امام، مجد د، محدث، میح، مہدی، نبی، کرش، رودرگو پال، بروزمجمہ اور این اللہ بھی کچھ کہتے رہے۔لیکن مسلمانوں کے لئے کیا کیا؟

مرزا قادیانی ہے کسی اعلی پایہ کی تصنیف کی امید تواس بناء پرنہیں کی جاسکتی ہے کہ ان کی دماغی حالت صحیح نہ تھی۔ کیونکہ'' ججہ اللہ البالغ'' جیسی اعلی پایہ کی کتاب لکھنے کے لئے علوم باطنی وظاہری کے علاوہ صحت د ماغی بھی ضروری ہے۔ تاہم مراق اور ہسٹریا کے دوروں کے باوجود جن کا مرزا قادیا نی اور ان کے مریدوں کو بھی اعتراف ہے۔ جو کچھ خدمت اصلاح امت کے لئے مرزا قادیا نی کرسکے اس کا مختصر حال درج ذیل ہے۔ لیکن پہلے ان کی د ماغی اور جسمانی حالت کے متعلق چند شواہد پیش کرتا ہوں۔ تا کہ کوئی ہے خیال نہ کرے کہ یہ یا تیس میں نے ویسے ہی ان سے متعلق چند شواہد پیش کرتا ہوں۔ تا کہ کوئی ہے خیال نہ کرے کہ یہ یا تیس میں نے ویسے ہی ان سے منسوب کردی ہیں۔

مرزا قادیانی کی د باغی اورجسمانی حالت اوران کی بیاریاں

ا...... "دوسرابزانشان بیه که جب شادی کے متعلق مجھ پرمقدس وی نازل ہو کی تھی تواس وقت میرادل اور د ماغ اورجسم نہایت کمز ورتھا اور ذیا بیلس، دوران سر، اور شیخ قلب کے علاوہ د ت کی یماری کا اثر ابھی بھلی دور نہ ہوا تھا۔اس نہایت درجہ کے ضعف میں جب نکاح ہوا تو لوگوں نے افسوس کیا۔ کیونکہ میری حالت' مردی کالعدم' بھی اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی۔'' (زول آسے ص۹۰۶ بزرائن ج۸ام ۸۸۷)

۲..... "ایک مرض مجھے نہایت خوفناک تھی کہ محبت کے وقت لیٹنے کی حالت میں نعوذ بکلی جاتا رہا ہے معلوم ہوتا جاتا رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ دواء حرارت غریز کی کوجسی خلیظ کرتی ہے۔غرضیکہ میں نے تو اس میں ہے کہ دواء حرارت غریز کی کوجسی مفید ہے اور منی کوجسی غلیظ کرتی ہے۔غرضیکہ میں نے تو اس میں آٹارنمایاں پائے ہیں۔" ( مکتوبات احمد یبطد پنجم نبر ۲ ص ۱۲)

سسس "بیان کیا جھ سے حضرت والدہ صاحب نے حضرت میں موعود کو پہلی دفعہ دوران سراور ہسٹریا کا دورہ بشراق ل کی وفات کے چند دن بعد ہوا تھا۔ پھی صد بعد آپ ایک دفعہ نماز کے لئے معبد میں تشریف لے گئے ۔۔۔۔ میں پروہ کرا کر مجد میں چلی گئی تو آپ نے فرمایا۔ اب افاقہ ہے۔ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چیز میرے سامنے سے اٹھی اور آسان تک چلی گئی۔ پھر میں چیخ مار کر زمین پر گرگیا اور عشی کی سے حالت ہوگئی۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آپ کو ہا قاعدہ (ہسٹریا) کے دورے پڑنے شروع ہوگئے۔ خاکسار نے پوچھا دوروں میں کیا ہوتا تھا۔ والدہ صاحبہ نے کہا ہاتھ پاؤں شنڈے ہوجاتے سے اور بدن کے پٹھے ہی جاتے میں کیا ہوتا تھا۔ والدہ صاحبہ نے کہا ہاتھ پاؤں شنڈے ہوجاتے سے اور بدن کے پٹھے ہی جاتے سے خصوصاً گردن کے پٹھے اور سر میں چکر ہوتا تھا۔ " (سیرت المہدی حصراق ل ۱۲ مرض مرزا قادیا نی کومور و ٹی نہ تھا۔ بلکہ خارجی اثر ات کے ماتحت پیدا ہوا تھا اور اس کا باعث د ماغی محنت ، تھرات ، غم اور سوء ہضم تھا۔ جس کا متجہ د ماغی ضعف تھا اور جس کا اظہار مراق اور دیگر ضعف تھا اور جس کا المجہد د ماغی محنت ، تھرات ، غم اور سوء ہضم تھا۔ جس کا متجہد د ماغی ضعف تھا اور جس کا اظہار مراق اور دیگر ضعف تھا اور جس کا المجہد داغی ضعف تھا اور جس کا المجہد د ماغی صحف تھا اور جس کا المجہد داغی صحف تھا اور جس کا المجہد د ماغی صحف تھا اور جس کا المجہد د ماغی صحف تھا اور جس کا المجہد داغی صحف کی علامات مشلا دور ان سرکے ذریعہ سے ہوتا تھا۔ "

(رسالەر يويوآ ف رىلېجز قاديان ص١٠، ماه اگست ١٩٢٧ء)

۵..... '' ڈاکٹر میرمحمد اساعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے کئی دفعہ حفزت سے موعود سے سنا ہے کہ مجھے ہسٹریا ہے لبعض اوقات آپ مراق بھی فر ماتے تھے۔''

(سيرت المهدى حصدوم ص ٥٥ مروايت ص ٣٦٩)

۲ ..... '' دیکھومیری بیماری کی نسبت بھی آنخضرت الکے نے پیش گوئی کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ سے آسان سے ووزرو جاوریں کیلئے ہوئے اترے گا۔ مجھ کو دو بیاریاں ہیں۔ایک اوپر کے دھڑکی۔ایک نیچے کے دھڑکی۔لیمنی مراق اور کثرت بول۔'' (تشجیز الا ذہان ماہ جون ۱۹۰۲ء) کے ۔۔۔۔۔ ''دو بیاریاں مدت دراز سے تھیں۔ایک شدید در دسرجس سے میں نہایت بیتاب ہوجایا کرتا تھا۔ دوسری ذیا بیلس جوتنمینا ہیں برس سے لاحق ہے۔''

(حقیقت الوی ص ۲۲ س ، فزائن ج ۲۲ ص ۳۷ ۲

اس کے متعلق مرزا قادیانی (ضمیر اربعین نمبر ۱۲٬۳۷۳ ص۸، نزائن ج۱۷ ص ۴۷۰) میں بھی شکایت فرماتے ہیں۔

۸...... '' حضرت صاحب کی تمام تکالیف مثلاً در دسر ، دوران سر ، کمی خواب آیشج دل ، سو پهضم ، اسهال ، کثرت بول ادر مراق وغیره کاایک باعث تھا۔ یعنی عصبی کمزوری یے''

(ريو يوقاديان مادمني ١٩٢٧ء)

ا...... مرزا قادیانی نے کلم طیب 'لا الله الا الله محمد رسول الله ''کوناتص قرار دیا۔ گویا پیکلمه اب کسی کومسلمان نہیں بناسکا۔ جب تک مرزا قادیانی کی نبوت کا اقرار ساتھ نہ ہو۔

ا..... مرزا قادیانی نے جہاد کومنسوخ قرار دے کرامت کوقر آن کے خلاف کرنے کاسبق دیا۔

س..... مرزا قادیانی نے اسلام کی تین عظیم خوبیوں (۱)حریت۔ (۲)اخوت۔ (۳)مساوات کومٹاڈالا۔

پچاس الماریاں کتابیں کھے کرمسلمانوں کو آگریزی حکومت کی اطاعت اورغلامی کے فوائد سکھائے ۔اپنے مریدوں کومسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے روکا۔مسلمان کا جناز ہ پڑھنے

| ہے تع کیا۔       | ا پی از کی مسلمان سے بیاہنے سے منع کر دیا اور برا درانہ تعلقات مسلمان کے ساتھ قائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۔<br>رکھنے ہے 'ر | نع فر مادیا۔ نبوت کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کواپٹی اطاعت کے لئے مجبور کیا اور مساوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | زائل کرویا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| س                | مرزا قاد مانی نے قادیان کو دارالا مان قرار دے کر وہاں ایک ' مبشق مقبرہ' تعمیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | كرواديا_تاكدجواس ميں فن ہوجائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵               | مرزا قادیانی نے مناظرہ میں 'وشنام طرازی' کا طریقہ ایجاد فرماکر فتنہ وفساد کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | رور دروازه کھول دیا۔<br>دروازه کھول دیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧                | وروبارہ رق دیاتی نے غیراسلامی عقا کدمشلا حلول، بروز، تناسخ کواسلام میں داخل کردیا۔<br>مرزا قادیانی نے غیراسلامی عقا کدمشلا حلول، بروز، تناسخ کواسلام میں داخل کردیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ∠                | مرزا قادیانی نے وہ باتیں جن کی قرآن مجید تردید کرتا ہے۔ دوبارہ اسلام میں داخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | سرروا فاديان سياده بي من روا فالميد ولايات الماء ا<br>المردين-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | مروی-<br>مثلاً قرآن میں الله تعالی فرما تا ہے: "لم یلد ولم یولد "لیکن مرزا قادیانی کوالہام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • ,              | اسمع ولدى "اےمرے بینے ن - (البشری جلداول ٢٥٩٥) انت منى وانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | السمع ولذي المعراجين المعراب والمعراب المعراب المعرب المعرب المعرب المعرب المعراب المعراب المعراب المعراب المعراب المعراب المع |
| منك لو           | مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ (حقیقت الوجی عن ۲۸ نزائن ج۲۲ص ۷۷) ''انت من ماء<br>مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ (حقیقت الوجی عن ۲۸ نزائن ج۲۲ص ۷۷) ''انت من ماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ناوهمه           | من فشل ''اے مرزاتو ہمارے پانی سے ہاوروہ بزدلی سے ہیں۔(انجام آتھم ص۵۵،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | اص ۵۵) انت منی بمنزلة ولدی "اعمرزالوبهار عزد يكمش بهاری اولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کے ہے۔           | (مقیقت الوقی ص ۸۸ برزائن ج ۲۲ ص ۹۸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>\</b>         | مرزا قادیانی نے غلط پیش کوئیاں کر کے پیش کوئی کے معیار کو پست کردیا اور امت کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | بددل کردیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۰۰۰۰۰۹           | ہ مخضرت اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کر کے وصدت ملی کو پارہ پارہ کر دیا اور ایک الیمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | راہ نکال دی جس پر مرزا قادیانی کے بعدان کے مریدوں نے بھی عمل کیا اور انہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | نے بھی نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹا بت کرنا چاہا کہ دعویٰ نبوت بچوں کا کھیل ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ]+               | مرزا قادیانی نے''انعامیاشتہار'' کی بدعت کوفروغ دیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11               | مرزا قادیانی نے متضاد بیان دے کر مذہب اور مجد دیت کے ساتھ مذاق کیا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | تناقض کی دومثالیں مدیئه ناظرین کی جاتی ہیں۔فیرماتے ہیں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

''میں جانیا ہوں کہ ہروہ چیز جومخالف ہے قران کے وہ کذب والحاد وزندقہ ہے۔ پھر میں کس طرح نبوت کا دعویٰ کروں۔ جب کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔'' (حمامتهالبشري ص ۷۹، خزائن ج مص ۲۹۷) (ملفوطات ج•اص ١٢٧) "ہمارادعویٰ ہے کہ ہم نی اوررسول ہیں۔" مرزا قادیانی نے بہت تلاش محقیق کے بعد سیح ناصری کی قبر کا پیۃ مسلمانوں کو بتایا۔ .....1٢ جس سے ان کی ایمانی قوت میں بہت اضافہ ہوا۔ مرزا قادیانی نے حضرت عیسی علیه السلام اور ان کی والدہ مریم صدیقه علیه السلام کی توہین کر کے دشمنان اسلام کوموقع دیا کہ وہ آنخضرت کا کھیا اور ان کی ازواج مطہرات پراعتراض کریں۔ الف ..... "مریم کی وہ شان ہے کہ جس نے مدت تک اپنے تنین تکاح سے رو کے رکھا۔ پھر بررگان قوم کے اصرار پر بعجمل کے نکاح کرلیا۔ گولوگ اعتراض کرتے ہیں کہ برخلاف تعلیم توریت کے عین حمل میں کیوں نکاح کیا گیا اور بتول ہونے کے عہد کو کیوں تو ڑا گیا۔ گر میں یہ کہتا ہوں کہ بیسب مجبوریاں تھیں جو پیش آ گئیں اور اس صورت میں لوگ قابل رحم تصے نہ قابل اعتراض '' ( تشتی نوح ص ۱۶ نز ائن ج۹ اص ۱۸) " ہاں آپ کو گالیاں دینے اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔ایے نفس کوجذبات سے روکنبیں سکتے تھے۔ مگرمیرے نزدیک آپ کی بیر کات جائے افسوس نہیں۔ کیونکہ آ پتو گالیاں دیتے تھے۔ یہودی ہاتھ ہے کسرنکال لیا کرتے تھے۔ رہیمی یادر ہے كه آپ كوكسى قدر جھوٹ بولنے كى عادت تھى۔'' (ضميمه انجام آتهم ص۵ حاشيه ، نزائن ج١١ص ٩ ٢٨) ان بیانات کی بناء برعیسا نیول نے آنخضرت اللہ اور از واج مطہرات کی شان میں گستاخیاں کیں۔

مرزا قادیانی نے قادیان کو ممحظم، کابمسر بنادیا۔

۵۱ ...... مرزا قادیانی نے اپنی برات کے لئے تمام انبیاء علیم السلام کواپی صف میں لاکھڑا کیا۔ فرماتے ہیں۔ ''میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر تمام مخالف مشرق اور مغرب کے جح ہو جائیں تو میرے اوپر ایسا اعتراض نہیں کر سکتے۔ جس اعتراض میں گذشتہ نبیوں میں سے کوئی نبی شریک نہو۔'' (تتر حقیقت الوی سے ۱۳ ہزائن ج۲۲ سے ۵۵ میں سے کوئی نبی شریک نہو۔'' (تتر حقیقت الوی سے ۱۳ ہزائن ج۲۲ سے ۵۵ میں اور کس طرح اصلاح کی جاسلام کی اور کس طرح اصلاح فرمایا آپ نے کہ مرزا قاویانی نے کتنی خدمت کی ہے اسلام کی اور کس طرح اصلاح فرمائی ہے امت محمد یہ کے کیا اب احمد کی حضرات مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں امرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے نبی مرزا قادیانی کوئی اور کیا ہوری احمد کی خوات کے دعفرات کی نبیس کے مرزا قادیانی کے نزد کیک وہ لوگ مسلمان ہی نہیں۔ پھر لا ہوری احمد کی فرقہ کے بیحشیت سے اس کو مجدوثا بت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔

حضرات! اس لمی تمہید اور تفصیل کے لئے معافی چاہتا ہوں۔ لیکن تقیقت ہے کہ اس تمام تفصیل کے بعد ہی اس قابل ہوسکا ہوں کہ''فرقہ احمد یہ' کے ان چارسوالوں کا جواب مدلل اور بلاخوف تر دید دے سکوں۔ چنانچہ میں آپ کی توجہ فدکورہ سوالات کی طرف مبذ ول کرتا ہوں اور جوابات عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کے میں جوابات عرض کروں۔ آ ہے مبد ول کرتا ہوں اور جوابات عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کے میں جوابات عرض کروں۔ آ ہے میرے ساتھ دعا کے لئے ہاتھ اٹھا ہے کہ رب العالمین اپنے صبیب تعلیق کے صدقہ میں راہ سے مسلے ہوئے ان لوگوں کو صراط مستقیم پانے کی تو فیق عطا فرماوے اور میری بیر تقیر کا وش ان کے لئے باعث ہدایت اور باعث نجات ثابت کرے۔ آئیں ٹم آئین!

الف ...... اظہار حقیقت ''نمبراوّل پھلٹ'' جس میں جمیع فرقد ہائے اسلامیہ سے چارسوال پوجھے گئے ہیں۔ ذیل میں ان سوالات کے جوابات اللہ تعالی کے فضل وکرم سے عرض کرتا ہوں۔ جناب میاں مجہ یوسف قوم ککے ذکی قادیانی عبادت گاہ کو چہ ''محلادشاہ ہی پشاورشہ'' خاص طور پراور ''فرقہ قادیانی'' کے لا ہوری اور قادیانی حضرات عام طور پران جوابات پرغور فرماویں۔ کیکن ایک شرط پروہ یہ کہ تمام تعصب، نفرت اور بغض وحسد کے جذبات کو بالائے طاق رکھ کر صرف جذبہ کے ساتھاں کا مطالعہ کریں۔ اسلامی رضائے الی اور حافی کے جذبہ کے ساتھاں کا مطالعہ کریں۔

ب ..... ہیے جوابات حصول انعام کے لئے نہیں بلکہ اللہ کی خوشنو دی اور گمراہوں کی ہرایت کے لئے عرض کرریا ہوں۔

ج..... اس رساله میں اتنی کمبی تفصیل لکھتے وقت میں نے'' حقیقت اسلام'' اور'' پروفیسر

يوسف سليم چشتى "كى تحريرول سے استفاده كيا ہے۔جن كاميل مشكور مول -

د ..... مسلمانوں سے عام طور پراور نخیر حضرات سے خاص طور پر گذارش ہے کہ اس رسالہ
'' حق و باطل'' کوزیادہ سے زیادہ چھوا کر د نیا کے کونے کونے میں پہنچادیں۔ تاکہ حق کا اظہاراور
باطل کار دہو سکے۔ جولوگ اس فتند کی حقیقت سے آگاہیں وہ محفوظ رہ سکیں اور جوغلط راہ پر پڑچکے
ہیں۔ ان کے لئے باعث ہدایت ہو۔ جولوگ شرپہند ہیں اور اسلام اور بزرگان اسلام کا فداق اڑا تا
چاہتے ہیں۔ ان کی اصلاح ہو سکے۔ بیکار تو اب ہے اور نفع ہے دنیا اور آخرت کا۔ مسلمان بڑھ
چڑھ کر اس کار خیر ہیں حصہ لیں۔ آخر ہیں دعا ہے کہ رب العالمین میری بیسعی اپنی بارگاہ عالی میں
قبول فریائے اور حق کو سر بلند اور باطل کو ذلیل ورسوا کرے۔ آ مین!

سوال نمبر: اسسه اگرچودهویں صدی کامجد دحضرت غلام احمد قادیانی نہیں قو دوسرا کون ہے؟ جواب سسه مرزا قادیانی تو دعویٰ نبوت کا کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو انبیاء علیم السلام سے افضل بتاتے ہیں۔ یہاں تک کہ سیدالم سلین حضرت محم مصطفعاً علقہ سے بھی اپنے آپ کو بہتر اور افضل کہتے ہیں اور آپ ان کا درجہ گھٹا کر انبیں صرف مجدد قابت کرنے چلے ہیں۔ مرزا قادیا نی کے نزد یک ایسا محض مسلمان نہیں جوان کے دعویٰ کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو پھر حضرت سسہ آپ کا کیا مقام ہے؟

آپ نے غور فرمایا کہ مرزا قادیانی میں مجدد کی کوئی صفت موجود نہ تھی۔انہوں نے اسلام کی کوئی خدمت نہیں گی۔انہوں نے اصلاح امت کی بجائے امت کوغیراسلامی عقیدوں کے جال میں پچنسایا۔انہوں نے کوئی تحریرامت کی اصلاح اور فائدہ کے لئے پیچے نہیں چچوڑی۔ انہوں نے عملاً اخلاق رسول میں گیا۔ انہوں نے بدعت کا قلع قمع کرنے کی بجائے انہوں نے عملاً اخلاق رسول میں گیا۔ انہوں نے بدعت کا قلع قمع کرنے کی بجائے اسے فروغ دیا اور سب سے زیادہ یہ کہ نبوت کا دعویٰ کر ڈالا۔ان کا یہ دعوی نبوت ان کی مجد دیت کے حق کو زائل کر دیتا ہے اور بیسب سے بڑی دلیل ہے۔ ان کے مجد دنہ ہونے کی۔ اس لئے مرزا قادیانی چودھویں صدی کے مجد دنہیں تھے۔ بلکہ علاء اسلام اس پر متفق ہیں کہ اس صدی کے مجد د'د حکیم الامت مولا نا اشروپ علی تھا نوی قدس سرہ' تھے۔جن میں مجد د کے تمام صفات بدرجہ اتم۔

سوال نمبر:۲..... وہ کون سے علماء ہیں جن کے حق میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ وہ آسان کے پنچے شر پھیلانے والے ہیں؟

جاتے۔ سوال نمبر سو مسسد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اگر کوئی مخص مرنے سے پہلے اپنے امام زمان کو ند پہچانے تو وہ جاہل کی موت مرتا ہے۔ بتا ؤوہ کون لوگ ہیں؟

جواب سن کرات ہے ہے اس کو اور اقادیانی کو اوام زمان واضح ہیں نا؟ یہ بھی ارشاد فروایئے۔ آپ کے مرزا قادیانی کس کواوام زمان واضح تھے؟ میاں وہ تو خودایی مثال جھوڑ کئے ہیں کہ آپ کو یہ سوال پو چھنائی نہ چا ہے تھا۔ ہاں! تو جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے۔ الجمداللہ! ہر مسلمان اپنے اوام کو جانتا ہے اورائی کے ذریب کی پابندی کرتا ہے۔ خفی مسلمان اوام ابوطنیفہ کے مسلمان اوام شافع کی کے چیرو ہیں اور اس طرح اوام واک آوراوام احمد بن طبل کے چیرو بھی اور شافعی مسلمان اور گئی کے چیرو بھی ہیں۔ مگر آپ یعین کریں کہ کوئی تھے العقیدہ مسلمان ایسے خص کی پیروی نہیں کرسکتا۔ جو جناب رسول الشفیل کی اوادیث کو تھی اس کے ردی میں بھینک و بتا ہے کہ یہ واحدیث ان کی وی کے معارض ہیں۔ میاں پہلے اوام کو پہچا نا جاسکتا ہے اور معارض ہیں۔ میاں پہلے اوام کو پہچا نا جاسکتا ہے اور معارض ہیں۔ میاں پہلے اوام کو پہچا نا جاسکتا ہے اور اس کے بعداس کی پیروی کا سوال آتا ہے۔ چنا نچہ یہ واضح طور پر ٹابٹ ہو چکا ہے کہ مرزا قادیا نی

ا مام تو کیا۔ایک صحیح العقیدہ مسلمان بھی ندتھا۔اب ان کے پیرواگر اس حدیث کے مطابق گراہ نہیں تو اور کون ہیں؟

جواب ..... حضورعلیدالسلوق والسلام نے فرمایا تھا کہ بیس تم میں دوچیزیں چھوڈ کرجار ہا ہوں۔ جس نے ان دونوں کو مضوطی سے پکڑا وہ گراہ نہیں ہوسکتا۔ ایک قرآن مجیدا ور دوسرا میرا طریقہ۔ اب ظاہر ہے جولوگ حضوطیق کی احادیث کوردی میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ جنت کی راہ کیے پاسکتے ہیں۔ جب کہ حضوطیق نے ایسے لوگوں کے حق میں فرماد یا ہے کہ وہ گراہ ہیں۔ یعنی جنت کی راہ سے بحث کہ ہیں۔ اگر پھر بھی قادیاتی اپنے آپ کوفرقہ ناجیہ بھے ہیں توعوض ہے کہ جنت کی راہ سے بہلا تصور تو ان کا ہیہ کہ امت محمد یہ میں تفریق ال کر ان کے فرقہ کو مسلمانوں سے الگ تخلیق کیا گیا اور اس طرح اسلام میں تفرقہ ڈال کر خدا اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنا محال ہے اور بغیر خوشنودی الله ورسول بھی ہے جنت کہاں؟

حضرت! تا جی فرقد دو ہے جس نے قرآن اور سنت کی متابعت کی اور باقی سب دوز فی ایس کیا آپ قرآن اور سنت کے پابند ہیں؟ آپ کے امام، مجدداور نبی نے توان کی پیروی نہیں کی ۔ فلا ہر ہے آپ کیوں کرنے گے اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ کا احمدی فرقد نا جی فرقہ نیس ہے ۔ میری دعا ہے کہ درب العالمین آپ کو اور دیگر احمد یوں کو نا جی فرقہ میں شامل ہونے کی تو فیق عطاء فرماو ہے۔ آمین! آخر میں میں کلام پاک کی اس آیت کو دوبارہ بیان کرتا ہوں۔ جس کو آپ نے سرور ق پر پڑھا ہے اور آپ کو ضلوص نیت کے ساتھ اس کے معنی جھنے کی دعوت دیتا ہوں اور مرزا قادیا فی کی زندگی اور اس کی تحریروں کی روشی میں فرقد احمد یہ کوت میں اس آیت کا اطلاق مرزا قادیا فی کی زندگی اور اس کی تحریروں کی روشی میں فرقد احمد یہ کوت میں اس آیت کا اطلاق کی صدتک ہوتا ہے؟ اس کے معلوم کرنے کی سعی فرمانے کی التجا کرتا ہوں تو لیجھ تی سال آیت کر یہ سی کی صدتک ہوتا ہے؟ اس کے معلوم کرنے کی سعی فرمانے کی التجا کرتا ہوں تو لیجھ تی الله قدوما کفروا بعد ایسانہ مو شہدوا ان السوسول حق و جاء ہم البینت ، والله لا یہدی القوم ایسانہ مو شہدوا ان السوسول حق و جاء ہم البینت ، والله لا یہدی القوم السانہ مو شہدوا ان السوسول حق و جاء ہم البینت ، والله لا یہدی القوم السانہ مو شہدوا ان السوسول حق و جاء ہم البینت ، والله لا یہدی القوم کے اور شہادت دی کہرمول برق ہواران کے پاس نشانیاں آئیں اور الله ہوایت نہیں دیتا۔

اس قوم كوجوظالم ہے۔ ﴾

قادیانی فرقہ اللہ پرایمان لائے اور انہوں نے گوائی دی کے مطابقہ خدا کے رسول ہیں اور ان کے پاس خداوند کریم کی واضح نشانی قرآن مجید موجود ہے۔ لیکن انہوں نے انکار کردیا۔ ملت اسلامیداور امت محمدیہ ہونے ہے ان کو کافر کہد دیا۔ جو ملت اسلامیداور امت محمدیہ ہیں سے ہیں اور ایسے خص کی متابعت کو افضل کروانا۔ جس کا کروارخود اس کو مسلمان ٹابت نہیں کرتا۔ پس اللہ تعالی فرما تا ہے کہ وہ ایسے ظالموں کو مدابت نہیں دیتا۔ یکی وجہ ہے کہ یہ فرقہ اپنی گراہی میں غرق ہوتا جارہ ہے۔ راہ مدابت نہ پاسکا ہے نہ پانے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا اسلام کو سربلند فرما وے اور وشمنان اسلام کو ذکیل وخوار فرما وے۔ آئین!" و آخر دعوانا ان الحدمد الله رب

العالمين والسلام من اتبع الهدى''

لعنت الله على الكاذبين

اگرکوئی فخص جھوٹ بولٹا ہواور بار بار بولٹا ہوتو آپ اس فخص کوکیا کہیں گے؟ ظاہر ہے دنیا کے کسی نہ ہب کا پیرو، دنیا کے کسی فطے کا باشندہ، دنیا کی کسی سوسائٹی کا فرد، اسے سوائے کا ذب کے اور پھی نہیں کہ سکتار آئے اب ایک ایسے ہی کا ذب کے چندا قوال سننے فرماتے ہیں:

ا...... "اس عاجز کی عمراس وقت پھیاس برس سے بھی پچھذیادہ ہے۔"

ر (نزول أسح ص ۸۷ انزائن ج۱۸ ص ۵۵۹)

r..... ""اس ونت ۱۸۹۱ء میں میری عمر چونسٹھ برس کی ہے۔"

(اعازاحري صسمة زائن جواص ١٠٩)

س..... " "ساٹھ برس جو تخمیناً میری عمر کا انداز ہے۔ " (تخد گواڑوییں ۱۸۵ ہزائن جے ۱۳۰)

م..... ""اس وقت ١٩٠٣ء مين مين عمر مين ستر برس كے قريب بول-"

(تتر حقيقت الوحي ٢٥ بخزائن ج٢٢ص ٢١١)

۵...... '' اس وقت ۱۹۰۴ء میں میری عمر پنیسٹھ برس کی ہے۔'' (بیان سرزا قادیانی بعدالت لالہ

موتى رام مهدة لي-اسا كمشرااسشنك كشنردرجداول كورداسيور ١٩٠٥)

اسس "اب میری عره۱۹۰ میں سر برس کے قریب ہے۔"

(برابين احديد حديثم ص ٩٤ فزائن ج٢١ص ٢٥٨)

،..... ° اس وقت 2•19ء میں میری عمرا تھا سٹھ سال کی ہے۔ ''

(حقیقت الوی ص ۲۰۱ خزائن ج ۲۲ص ۲۰۹ حاشیه )

یکی حفرت جوابیاصاف جھوٹ بولتا ہے۔ زندگی مجراپنے آپ کوصادق ثابت کرنے کے لئے کئی کرومیس بدلتارہا۔ لیکن دراصل اپنے آپ کو پاگل یا منافق کا خطاب دے گیا۔ انہیں کا ایک قول سنئے۔ فرماتے ہیں: ''ایک دل سے دوبا تیں نہیں نکل سکتیں۔ کیونکہ ایسے طریق پرانسان پاگل کہلا تا ہے۔ یا منافق۔''
پاگل کہلا تا ہے۔ یا منافق۔''

اب بتاہیۓ کہان الہامی اقوال کے پردے میں سفید جھوٹ مکنے والا میر خص کاذب ہے یاصادق؟ یاگل ہے یامنافق؟

احقر فداحسین شاه اعجاز فارمیسی بھانہ ماڑی پشاور

مرزا قادياني كاخدائي كادعوي

''میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بعینہ اللہ ہوں۔ میں نے یقین کرلیا کہ میں وہی ہوں اور نہ میر اارادہ باتی رہا اور نہ خطرہ۔ اس حال میں میں نے کہا کہ ہم ایک نیا نظام، نیا آسان اور نئی زمین جائے ہیں۔ پس میں نے آسان اور زمین اجمالی شکل میں بنائے۔ جن میں کوئی تفریق وتر تیب نہ تھی اور میں نے ان میں جدائی کر دی اور تر تیب دی اور میں اپنے آپ کواس وقت ایسا پا تاتھا کہ میں ایسا کرنے پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آسان دنیا کو پیدا کیا اور کہا: ''انسلا وقت ایسا پا تاتھا کہ میں ایسا کرنے پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آسان کو سیدا کیا اور اس طرح میں خالق کے لیے اور اس طرح میں خالق کے لیے اور اس طرح میں خالق کے لیے اور اس طرح میں خالق ہوگیا۔''

"واعطیت ضفة الافناء والاحیاء محدوقانی کرنے اور زندہ کرنے کاصفت ی گئی ہے۔" (خطبالہامیص۲۲، تزائن ج۲ام ۵۲،۵۵)

"أنما أمرك أذا أردت شيئاً أن تقول له كن فدكون "أعمرزا تيرائى حكم عدد الله عن فدكون "أعمرزا تيرائى حكم عدد الله عدد الله عن هذه المخرافات "أب فصله يجح إمرزا واديانى مجدد تقى بى تقى يابقول أن كوالق من هذه المخرافات "أب فصله يجح إمرزا واديانى مجدد تقى بى تقى يابقول أن كوالق من هذه المخرافات "معمل من الله توفيق!



## بسم الله الرجمن الرحيم!

الحمدالله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى الله واصحابه الطيبين الطّاهرين • اما بعد!

بندة اميدوار رحت غفار ،سيدمجرعبد الجباركان اللدله بخدمت الل اسلام مدعا نگار ب كدان دنول ايك پرچه موسوم "ججة الله" شائع مواہے۔ وہ ہرگز اس قابل نہيں ہے كداس كے جواب دُر طرف کوئی اہل علم متوجہ ہو۔ اگر کوئی اہل انصاف'' ججۃ انجیار'' کو بغور ملاحظہ فریائے اور من بعد جمة الله كود يكھے توصاف صاف كهددے گا كه "سوال از آسان وجواب از ريسمان" كھراس پر طرہ میہ کہ مخض بیہود گیوں اور فضول باتوں کا طومار ہے۔ان قادیا نیوں نے ایک چیکتی ہوئی روشی پر خاک ڈالی ہے اور ہدایت کے ایک منور آفتاب پر دھول اڑائی ہے۔ مگر وہ یاد رکھیں کہ ان چالا کیوں اور فضول باتوں سے کیا وہ حق کی روشنی کہیں بجھ سکتی ہے نہیں ہر گزنہیں۔وہ خاک انہی كمنه پرلوث يرد على اوروه حتى كا آفاب قيامت تك چكار كار والله متم نوره ولو كسره المسكماف رون "لهذاا كثراحباب كي بيدائقي كداس كاجواب لكين كي كوئي ضرورت نبيس ہے۔ مگرراقم الحروف ودیگر بعض اصحاب کی بیرائے ہوئی کہ ایک مرتبہ اوراصل امر کی اطلاع عوام كوكروين حابية اوران قاديانول كى المدفريدول ادر جالا كيول سے الل اسلام كوآگاه كرنا چاہئے۔ تا کہ کوئی مسلمان ان کے دام تزویر میں نہ آئے اور اس فتندُ آخر الزمان سے بچے۔اس کے بعد پھراگر وہ لوگ یا وہ گوئی کریں گے اور اپنے نامهٔ اعمال کی طرح کاغذات کو بھی سیاہ کیا کریں گے تو ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔

ناظرین!بغور ملاحظہ فرمائیں کہ مرزاغلام احمد قادیائی نے نہصرف ایک اشتہار بلکہ کی اشتہاروں اور متعدد کتابوں میں پیچریر کی ہے کہ میں 'مثیل سے موعود''ہوں اور مہدی بھی ہوں اور علاء ومشائخین سے جوصاحب مجھے مباہلہ کرنا چاہیں میں تیار ہوں۔ای بناء پراس فقیر سرا پانقھیر نے حسب الحکم حضرات علماء حیدر آبادد کن صانبہا اللہ عن الشر والفتن ۔ایک رجسڑی خط مندرجہ

لے دیکھو(آئینہ کمالات اسلام صا۳۳، نزائنج ۵ صابینا) جس کی بیعبارت ہے۔''مباہلہ کی نسبت خود بخو داللہ جل شانہ نے اجازت دے دی۔ اوّل حال میں مباہلہ نا جائز تھا۔'' سجان اللہ! مرزا قادیانی جائز کونا جائز اور نا جائز کوجائز بھی کرتے ہیں تحلیل وتحریم پر بھی ان کا قبضہ ہے۔

رسالہ''ججۃ الجبار'' بنام معتد مجلس قادیانی۔خاص قادیان ہی کوروانہ کیا تھا کہ بعونہ تعالی ہم سب ہل سنت بنظراحقاق حق مباہلہ کے لئے تیار ہیں اوراس کے جواب کا انظار فلاں تاریخ تک رہے گا۔ پھر کیا تھا۔رجٹری کیا پہنچی کہ ایک آفت پہنچی ۔صدائے برخواست کا مضمون پوراہوگیا۔

بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو اک قطرۂ خون نہ لکلا

بہر حال ان کے اس سکوت سے بہتیجہ تو ضرور برآ مد ہوا کہ مرزا قادیانی اپنے دعوے میں سراسر کا ذب ہے۔ پہلے تو خود بی نے مباہلہ کا دعویٰ کیا۔ پھر جب مقابل تیار ہواتو گریز کرکے سکوت اختیار کیا۔ ما اللہ مسیح موعود، مہدی، امام الر مان کی بہی شان ہے۔ ادھر تو سرگروہ نے سکوت اختیار کر کے دبی ماری۔ ادھر حیدر آباد کے قاویا نیوں کو پائچ سال کے بعد غیرت دامنگیر حال ہوئی۔ کصف کیا کہ دوہ رجشری خط چھوا و ہم بھی تو دیکھیں کہ اس سال کے بعد غیرت دامنگیر حال ہوئی۔ کصف کیا کہ دوہ رجشری خط چھوا و ہم بھی تو دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ پس اس احقر نے اظہار حق کے لئے اس خط کو چھوا دیا۔ جس کا نام ' ججہ الجبار' بی کیا لکھا ہے۔ پس اس احقر نے اظہار حق کے لئے اس خط کو چھوا دیا۔ جس کا نام ' ججہ الجبار' بی کیا ہم ہم مرزا قادیائی کی پہلو تھی اور مباہلہ سے پہلی فی واضح ہوجا نے کیا دلیری اس کا مام ہے کہ پہلے تو خود ہی مباہلہ کی خواہش کریں اور پھر پونت مام ہے کہ پہلے تو خود ہی مباہلہ کی خواہش کریں اور پھر پونت مقابلہ منہ چھیا کیں۔ واہ صاحب اس برتے پرمباہلہ کا دعوی، پھر منہ اور بیگر مصالحہ لاحد ول

اگر سے ہوتو جو کہے وہ کردکھائے۔ خدا کے لئے مردمیدان بنٹے۔ ورنہ ایک فضول باتوں اور جھوٹے دعووں سے توبہ سیجئے کہ ابھی باب توبہ باز ہے۔ اب آپ ہی جی فرمائے کہ مقابلہ سے صرح پہلو تہی اور خاموثی اختیار کرنے والا کیوں نہ اپنے دعوے میں کا ذب و مفتری سمجھا جائے۔ کون ذی فہم ہوگا کہ ایسے فض کو سچامسے ومہدی تصور کرے۔ مرزا قادیانی کے جھوٹے دعووں کے متعلق ''از الداوہ م''''آ کمینہ کمالات اسلام'' وغیرہ کتب میں جو پھھ تحریری دائل لکھے سے ان تمام ڈھکوسلوں اور فضول باتوں کا جواب تو وقت بوقت علاء اٹل سنت نے دے دیا اور شاکع ہو چکی ہما مرشوراً کے اڑا دیا ہے۔ جبیا کہ ان تمام کہ اور میں کھی گئیں اور شاکع ہو چکی میں ظاہر و باہر ہے۔ رہا سہا دعوے مبللہ جس کو آخر معالمہ کہنا چاہئے۔ اس میں بھی ان کی ترقی تمام ہوگی اور بحونہ تعالی ان کی اس خاموثی سے ایسی نرک نصیب ہوئی۔ جو ایک دنیا پر کافشس فی تمام ہوگی اور بحونہ تعالی ان کی اس خاموثی سے ایسی زک نصیب ہوئی۔ جو ایک دنیا پر کافشس فی

نصف النہارروش ہے۔اب ان کے حیورآ بادی حواریین نے اس ذلت وخواری کے منانے اور اسے سرگروہ (مرزا قادیانی) کی بلا ٹالنے کے داسطے مردان علی کومرد میدان بنا کے ایک چورقہ پرچہ ''ججۃ اللہ'' کے نام سے موسوم کر کے بیمضمون طبع کرایا کہ ہم سے مباہلہ کرو۔ہم تیار ہیں اور فلاں تاریخ مقرر کی جائے۔ ماشاء اللہ چٹم بددور۔ کیا کہنا ہے مدی ست گواہ چست۔ سے فرما ہے کہ بیدو طلاں تاریخ مقرد کی جائے۔ ماشاء اللہ چٹم بددور۔ کیا کہنا ہے مدی ست گواہ چست۔ کے ان کے کہ بیدو طلاں تاریخ مقول ہے بانہیں۔ دعو نے پنیمبری تو مرزا قادیانی کریں اور مباہلہ کے لئے ان کے حواریین کودیں۔سیحان اللہ مشہور ہے۔''بیل نہ کودا کودے گون' ان لوگوں کو بی بھی نہ سوجھا کہ مباہلہ کا مخاطب کون ہے اور بچ میں ٹا نگ اڑانے والے کون ہیں۔

الل انصاف! انصاف فرمائيس كه جم الل سنت كوان لوگول سے كيا سروكار ہے۔ان نادان قادیا نیوں کواتنا بھی خیال نہ آیا کہ ہلدۂ حیدر آبادیس اہل سنت و جماعت کی حکومت ہے اور یهان بفضله تعالی صاحب علم والل بصیرت بکشرت بین بهاری اس پیجا دخل اندازی کودیکی کرسب قبقہہ اڑا ئیں گے اور کہیں گے کہ بیالوگ کیسے بے تکے ہیں۔ ذراغور بھی نہیں کرتے کہ جب ہمارے پیشوا (مرزا قادیانی) نے مقابلہ سے سکوت اختیار کرلیا۔جس سے ان کا عجز ثابت ہوگیا ہے تو بھلا ہم کیوں ندایسے تخص کی اتباع سے باز آئیں۔ند کداس کے بالعکس فحواء۔''ہم بھی ہیں یانچویں سواروں میں''خود ہی کود کراپنی جہالت وضلالت کا آپ ہی ثبوت دیں۔ جہالت ہوتوالی ۔ ہو، بلادت ہوتو ایسی ہو۔افسوس صدافسوں بیلوگ ہاوجودے کہ حق ظاہر ہو چکا۔تب بھی اس سے چثم پوٹی کرتے ہیں اور اپنے جھوٹے پیٹرو کے پیچھے آپ بھی خراب ہوئے جاتے ہیں۔ کیا بہی ایمانداری کا نتیجہ ہے۔ نہیں بلکہ فرضی پیغیر پرایمان لانے کا ثمرہ ہے۔ یج تویہ ہے کہ بھی امرحق پوشیدہ نہیں رہ سکتا کس کے چھیائے نہیں چھپتا۔الحاصل جب کہ خود مرزا قادیانی نے باوجود ہم اہل سنت کے آ مادہ ہونے کے مباہلہ سے سکوت اور مقابلہ سے پہلو تھی کر چکی ہے، تو اب اس وقت ہم کوکوئی ضرورت باقی نہیں رہی ہے کہ ہم چران کے کسی پیروکی تحریر کا جواب دیں یااس کے مقابلہ کی طرف توجہ کریں۔ تا ہم اور بھی لیجئے۔ ہم سب شرکا مجلس اہل سنت اس وقت اس بات کے لئے آ مادہ ہیں کداگر مرزا قادیانی خود یہاں آ جا کیں تو ہم ان کے ساتھ مبلہلہ مسنو نہ برابر کریں گے۔ بغیران کے آنے کے کسی اور کوان کی جائے نہ مجھیں گے اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ جو مخص دین محمدى ويكاتف مين خلل داليا وربرخلان اقوال مسلمات علماء سلف يني ني باتيس تراش كرابل اسلام

میں تفرقه پیدا کرے، اور فساد برپا کرے اور اپنا ایک نیا فرقه بنائے۔ای سے ہم کومقا بلہ ومباہلہ کرنا جا ہے۔ تا کہ احقاق حق اس مخص مرحی کے مقابل میں ہواور اس مرحی باطل پراس کے باطل وعووں کا اثر علیٰ روس الاشہاد تمودار ہوکر اس کے مٹنے سے ایک جہاں کا شروفساد مث جائے ، اور الل اسلام اس نساد وتفرقد سے محفوظ رہیں اور اسے دین وایمان کو ہرطرح کی نئی باتول سے مامون رکھیں۔مرزا قادیانی کےحوار تین (حیدرآ باد کے قادیا نیوں) کوچاہئے کہا گران کودعا کرنے اور میدان میں آنے کا شوق ہے تو بسم الله - کیا در ہے۔اپنے مصنوی پینجبر،اپنے فرضی امام، اپنے پیٹرو (مرزا قادیانی) کو ہلا کر آ گے کھڑا کریں،اور پیسب انتباع ان کے امتی چیچھے کھڑے ہو کر آمین آمین پکاریں،اور جہاں تک ہو سکے دعاؤں کا زور لگا نمیں،اور بہآ ہ وزار کی خوب گڑ گڑا کر پورے ار مان مٹائیں ،اوراس میں کسی طرح کا وقیقہ باقی نہرکھیں۔تا کہاس طرف ہے بھی ہم اہل سنت محدرسول التعليق روحي فداه والمتلقة كي امت اليخ يهال كے مقتداء سادات وعلاء كرام كثر بم الله تعالى ونصر بم كے ساتھ ساتھ بالحاح تمام وبدآ ہ وزاري اس رب العزب و والقهر والجلال كى بارگاه میں عرض کریں کہ البی ،اس جھوٹے پیغیر،جھوٹے مصنوعی مبدی پر پھٹکاراورا پناغضب نازل فریا! اوراحقاق حق وابطال باطل ہے اسپنے پاک حبیب محمد رسول اللہ اللہ کے دین متین اور ان کی امت خیرالامم کی حفاظت فر ما،اورجھوٹے کو سیجے سے ظاہر کر۔ پھرد مکھئے کہ مرزا قادیانی اور ان کومٹیل مسیح مانے والے اور ان کو''امام برحق ومہدی موعود'' جانے والے اور شب وروز ان پر درود برصے والے، ان کی تصویر کی پرستش کرنے والے، دین اسلام میں فساد وتفرق ڈالنے والے نئی نئی باتوں سے قرآن وحدیث کی تاویل کرنے والے، اسلامی علاء سلف وخلف کے مخالف طریقے نکالنے والے مسلمانوں کو کا فرجانے والے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو حرام مانے والے غالب آتے ہیں؟ یا نبی برحق حبیب مطلق محمد رسول الله الله الله اوران کی ذریت وامت اوراس کے علاء ومقتدا بازی لے جاتے ہیں۔ہم خدائے تعالی سے جس نے اپنے حبیب یا کے ایک کے دین متین کی حفاظت کا ذمه لیا ہے۔ ضرور بیامید قوی رکھتے ہیں کہ اس صورت میں فوراً حق کوحق اور باطل کو باطل کر دکھلائے گا اور علے العموم و نیا کے پردے سے بیفسادیتفرق مث جائے گا۔

بہر حال ہم اس مسنون مباہلہ کے لئے بشر طیکہ مرز آقاد بانی بذات خود آئیں۔اب بھی موجود ہیں رہایہ کہ ترک غذاکی قید جو ہمارے پہلے خط میں لگائی گئی تھی۔اس سے صرف یہی مقصود تھا کہ اس سے دعا میں جلد اثر ہواور فیصلہ میں دیر نہ ہواور اس مقدی جناب (جس کی شان انسسی
ابیت یہ طعمنی رہی ویسقینی ہے۔ بخاری ۲۶ می ۱۰۱، باب کم التو یروالادب) کی متابعت
سے ایک خاص اثر پیدا ہواور مرزا قادیانی کی روحی قوت کا حال اور ان کا مؤید من اللہ ہونا ظاہر ہو۔
اس کو اصل مباہلہ کی قید لا زمہ بحصا قادیا نیوں کی جہالت کی نشانی ہے۔ اچھا صاحب ترک غذا یا
قلت غذا جانے و جبحے ۔ خوب پلاؤ قورے کھا ہے مرغ پلاؤاڑا سے گر پہلے اپ مصنوعی پنجبر کو
تو بلا ہے ۔ بغیران کے بلائے صرف زبانی جمع خرچ اور فضول باتوں سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ چند
مہملات و خرافات کو جمع کر کے کسی کا نام انوار اللہ کسی کا نام ججۃ اللہ ،کسی کا نام نظر سرسری رکھنا کیا
فائدہ ہے۔ خوب یا در کھو کہ اس سے کوئی نتیجہ برآ مدنہ ہوگا۔ ہزار زبان در ازیاں کرو۔ ہمارا پکھنہ
گڑے گا۔ ان امور واہیہ سے عنوالعقلاء بجرحماقت و جہالت کے کئی عمدہ محروب نہ ہوگا۔ بجب

ا الحمدالله التحص ۱۳۵۵ پر الت صاف طور سے ظاہر ہوگی۔ مرزائی جلا اٹھے کہ ترک غذا ہدعت ہے اور انوار اللہ کے ص ۱۳۵۵ پر الکھا کہ: ''بونس نی دوچار دن کے بھو کے رہنے کے سب سے ان کی کیا حالت ہوگی ہی قریب مرگ ہوگئے تھے۔'' افسوس کہ جب اس خرق عادت کی خود میں قوت نہ پائی تو انبیاء کرام علیم السلام کو بھی اپنا ہم رنگ بنایا۔ کاش مقابلہ کر کے غلامان انبیاء علیم السلام کی قوت کود کھرلیا ہوتا اور خود شرک مجہ ال پاک کے مصداق ہوجاتے ۔ قوت القلوب اور ''احیاء العلوم'' وغیرہ میں موجود ہے کہ صعدائی چالیس دن میں ایک مرتبہ کھا تا ہے۔ مرزا قادیانی اگر خود ترک غذا وغیرہ میں موجود ہوئی اگر خود ترک غذا اور نبی میں کہ میری قرآن فہنی میں پر لے درجہ کا نقصان ہے اور انبیاء کرام علیم السلام توبہ کریں اور بجھ جا کمر کر نے بائیں۔ پر اس طرح کا عیب لگا کرا بنا ایمان پر بادکرنا مجھے ہرگر نہرگرز یہانییں۔

کاریا کان را قیاس از خودمگیر گرچه باشد در نوشتن شیرو ثمیر

نیکن مرزا قادیانی اوران کے حواریین کو صرف زبانی جمع خرج سے کام لیہا خوب یاد ہے۔خود مرزا قادیانی حضرت پیرمبرعلی شاہ صاحب گولڑویؒ کے مقابلہ کے لئے تاریخ مقرر کر کے لاہوریس نیآ نے اور بے کل آیت' ولا تلقوا جاید یکم الی التھا کہ ''پڑھ کرجان بچالی۔ اس طرح یہاں کے حواریوں نے بھی اس مقابلہ میں ہیآ یت پڑھ دی۔

نہیں کہ مرزا قادیانی کاسکوت کرنا اس بناء پر ہوکدان کے حوار بین مباہلہ کے لئے آ مادہ ہوں اور خود بدولت قادیان میں گلچر سے اڑا تنیں۔

یہ بیچارے پریشان ہوں اور وہ مزے لوٹیس اور خوشی سے بغلیں بجائیں۔ واہ واہ خوب کھنہری کہ یا رستے چھوٹے۔ اپنی بلاس یدول نے مول لی۔ لیکن یہ نہ سیجھے کہ حیدر آبادی حوار بین نے تو ایک نرالی بج دھج نکالی ہے۔ مرزا قادیانی کوان کی آن بان کے قربان جانا چاہئے کہان کی جان کے بدلے بی جانوں کو کھیانے اور قربان کرنے کے لئے بظاہر موجود نظر آتے ہیں۔ گر حقیقت میں انہوں نے وہ چال چلی ہے کہانئی بلامرزا قادیانی ہی کے سرڈالی ہے۔

چنانچہ (بجہ الله م اور بصورت صادق ہونے کے فض مقائل فنا ہوجائے۔ غرض یہ کہ حوار بیان ہواک ہوجا کیں، اور بصورت صادق ہونے کے فض مقائل فنا ہوجائے۔ غرض یہ کہ حوار بیان دونوں صورتوں میں ہر آفت سے بچے رہیں۔ سبحان اللہ! استی ہوں تو ایسے ہوں۔ چیلے ہوں تو ایسے ہوں۔ دیکھتے ہم چر کمچے دیے ہیں کہ مرزا قادیانی کا بذات خود آنا مبابلہ کے لئے ضرور اللہ ہے۔ اس کے بغیر ہم کسی کی نہ سیں گے۔ اب اور لیجئے اگر مرزا قادیانی مبابلہ سے بالکل منہ چھپاتے ہیں تو اس سے زیادہ آسان کا م ہم ان کواور ہتلاتے اور ان کوایک دوستانہ مشورہ دیے ہیں۔ ہیں۔ جس کے کرنے سے احقاق حق اور ابطال باطل بخوبی ہوجاتے اور مرزا قادیانی کے طریقہ کی شہرت سے وجہ الکمال تمام دنیا میں چھ جائے۔ وہ سے کہ اب یا شاء اللہ مالدار بھی ہوگئے ہیں۔ شہرت سے وجہ الکمال تمام دنیا میں چھ جائے۔ وہ سے کہ اب یا شاء اللہ مالدار بھی ہوگئے ہیں۔ جج بیت اللہ آپ پر فرض ہوگیا ہے۔ ذرا مہر بانی فرما کرا ہے عنان کو کہ معظمہ و مدید منورہ زا وہ ماللہ کے شرفا وکرامہ کی جانب پھرا ہے اور وہاں جاکر جی وزیارت بھی ہے اور اپنی دعوت بھی پھیلا ہے۔ خوش بود کہ برآ ید بیک کرشمہ سہ کار

صرف قادیان میں شور کرنے اور کلیا میں گڑ چوڑ نے سے کیا ہوتا ہے۔ان مقامات

لے کیونکہ مباہلہ مفاعلہ ہے۔ جواشر اک کے لئے ہے اور قر آن وحدیث ہے بھی یمی ثابت ہوتا ہے کہ فریقین کوایک دوسرے کی حضوری میں دعا کرنا چاہئے نہ کہ ایک حاضر ہو اور دوسراغائب۔ متبركہ میں جن كے فضائل نصوص قرآ نيہ واحاد بيٹ نبويہ واقوال مصطفوية الله سے ظاہر وباہر بیں۔ پہنے كرا پن مهدویت اور عیسائیت كا ظہار تیجے اور چونکہ آپ اور آپ كے حواریتین بقول آپ كے متجاب الدعوات واہل حق ہیں۔ لبنداد عاؤں كی بوچھاڑ لگاہے۔ پھرد كھيے كيا گل كھاتا ہے۔ اگر وہاں كے علماء وديگر حضرات آپ كے مطبع فرمان ہو گئے تو البتہ بيہ آپ كی سچائی كی برى علامت ہے۔ پھر بكثرت علماء واہل اسلام آپ كے مطبع ہوجا كيں گے۔ اگر وہاں آپ كا علامت ہے۔ پھر بكثرت علماء واہل اسلام آپ كے مطبع ہوجا كيں گے۔ اگر وہاں آپ كا جائے فرمان ہوجا تا ہے۔ كونكہ دين محمد فرمان آپ كا تا بع فرمان ہوجا تا ہے۔ كونكہ دين محمد فرمان آپ كا تا بع فرمان ہوجا تا ہے۔ كونكہ دين محمد فرمان آپ كا۔

ناظرین! خوب یا در کھیں کہ مرزا قادیانی جانتے ہیں کہ حرین شریقین میں ان کی خوب آؤ بھگت ہوگی اور وہاں اچھی طرح تواضع ہوگی۔ وہاں تو دود دھاد دودھادریانی کا پانی ہوجائے گا۔ اتن مدت کی کی کرائی محنت اکارت جائے گی۔ وہ ہرگز نہ جائیں گے۔ بھولے سے بھی اس طرف رخ نہ کریں گے اوران کو مہ بھی معلوم ہے کہ دجال مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ میں نہیں جاسکتا۔ جسیا کہ احادیث نبویہ سے بھی ظاہر ہے۔

ل ''وعن ابی هریره مرفوعاً یوشك ان یضرب الناس اكباد الابل يطلبون العلم فلا يجدون احدا اعلم من عالم المدينة (رواه الترمذی ج۲ ص ۹۷، باب ماجاء فی عالم المدینة) ''یعن عقریب لوگ مرکر کے طلب علم کریں گے۔ پس کی کوعالم مدینہ سے بڑھ کرزیادہ عالم نہ یا کیں گے۔

" وعن ابى هريرة مرفوعاً ان الايمان ليا رزالي المدينة كما تارز

الحیة الے جحرها (رواه البخاری ج۱ ص۲۰۲، باب الایمان یارزالی المدینة) "یعنی ضرورت کدایمان مرینہ کے جانب سٹ کرجائے گا۔ جیسا کہ مثالہ سیطاً ہ الدجال الامکة "وعن انسس مرفوعاً لیس عن بلد الا سیطاً ہ الدجال الامکة والممدینة لیس نقب عن انقابها الاعلیه الملائکة صافین یحد سونها (رواه الشیخان، مسلم ج۲ ص ۲۰۰، باب فی بقیة من احادیث الدجال) "یعن کوئی ایسا شرنیس که جس میں دجال نہجائے۔ گر مکہ و مدینہ کدان کے داستوں پرفرشتے صف بستہ ہوں گاوران کی جماظت کریں گے۔

اور لیجے!اگرآباس سفرے بھی ڈرتے ہیں تو ہم آپ کواس سے بھی زیادہ تر آسان ہے آسان طریقہ بقول آپ ہی کے بتلاتے ہیں۔ جونقظ ایک ہی بات میں احقاق حق وابطال باطل ہوجاتا اور مسلمانوں کا باہمی اختلاف مث جاتا ہے۔ وہ بدہے کہ (ضرورة الامام علاہ خزائن جمام ٨٨٣) ميں خود آب لکھتے ہيں كه: ' خرض جولوگ امام الزمان مول كے ان كے كشوف أور الہام صرف ذاتیات تک محدود نہیں ہوتے۔ بلکہ نصرت دین اور تقویت ایمان کے لئے نہایت مفیداورمبارک ہوتے ہیں اور خدائے تعالی ان سے نہایت صفائی ہے مکالمہ کرتا ہے اور ان کے دعا كا جواب ديتا ہے اور بسا اوقات سوال اور جواب كا ايك سلسله منعقد موكر ايك ہى وقت ميں سوال کے بعد جواب اور پھرسوال کے بعد جواب اور پھرسوال کے بعد جواب ایسے صفا اور لذیذ اورصیح الہام کے پیرایہ میں شروع ہوتا ہے کہ صاحب الہام خیال کرتا ہے کہ گویاوہ خدا تعالیٰ کود مکھ ر م ہے اور امام الزمان کا ایسا الہام نہیں ہوتا کہ جیسے ایک کلوخ انداز در پردہ ایک کلوخ پھینک جائے اور بھاگ جائے اورمعلوم نہ ہو کہ وہ کون تھا اور کہال گیا۔ بلکہ خدا تعالیٰ ان سے بہت قریب ہوجا تا ہے اور کسی قدر بردہ اینے یاک اور روشن چہرہ بر سے جونور محض ہے اتار دیتا ہے اور مید کیفیت دوسروں کومیسز نہیں آتی ۔ بلکہ وہ تو بسااوقات اپنے تئیں ایسایاتے ہیں کہ گویاان سے کو کی تصفھا کررہا ہے اور امام الزمان کی الہامی پیش گوئیاں اظہار علے الغیب کا مرتبدر کھتے ہیں۔ لینی غیب کو ہرایک پہلو سے قبضے میں کر لیتے ہیں۔جیسا کہ جا بک سوار گھوڑے کو قبضہ میں کرتا ہے اور بیقوت اور انکشاف اس لئے ان کے الہام کودیا جاتا ہے کہ ان کے پاک الہام شیطانی الہامات ہے مشتبہ نہ ہوںاور تا دوسروں پر ججت ہوسکیس۔''

اس کے بعد (ضرورت الامام ۲۳۰ ہنرائن ج ۱۳ میں لکھتے ہیں: ''بالآخریہ سوال باقی رہا کہ اس زمانہ میں امام الزمان کون ہے۔ جس کی پیروی تمام عام مسلمانوں اور زاہدوں اور خواب بینوں اور ملہمونوں کو کرنی خدائے تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار دیا گیا ہے۔ سومیں اس وقت بے دھڑک کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل اور عنایت سے وہ امام الزمان میں ہوں۔'' ا پناالهام ( تذكره ص ١٥ طع ٣) من لكھتے ہيں كر "انسا امرك اذا اردت شيئا ان تقول له كن فيكون "العنى ضداف ان سے (مرزا قاديانى سے) كہاكد: "توجس چيز كوكرنا <u> جا ہے تو کن کہدرے وہ فورا موجود ہوجائے گی۔'اس سے بیظا ہرہے کہ مرزا قادیانی کوان کے خدا</u> ہے ایبا تقرب ہے کہ بے بردہ ہوکران ہے گفتگو کرتا اوران کی ہر بات کوسنتا بلکہان ہے مصلحا کرتا ہے۔طرہ بیرکدان کوصفت تکوین بھی دےرکھی ہے۔اس لئے مرزا قادیانی کو جاہئے کہ ایک تاریخ مقرر کر کے اعلان ویں کہ فلال تاریخ فلال مقام میں سب مخالفین جمع ہوں۔اس مجمع میں ہم ان ہے صرف میے کہہ دیں گے کہتم سب قادیانی ہو جاؤ۔ ضرور ہے کہ بیہ سنتے ہی وہ سب ان پر ایمان لائیں گے۔اگروہ سبان پرایمان نہ لائیں اور پیکن خالی جائے تو اس روز پیمجھ جانا جا ہے کہ ان کے جتنے دعوے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں اور جس طرح وہ بناوٹی سیح ہیں۔ویہا ہی ان کا ٹھٹھا کرنے والا خدا بھی بناوٹی خدا ہے۔مثل مشہور ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے۔ بہر حال جب کہ مرزا قادیانی کواپنے دین کی تائیداوراس کی تشمیراوراس کوحق دکھلا نامنظور ہے توان کا پیفرض ہے کہ ایسااعلان جاری کریں جس نے ہزار ہا مخالفین کا مجمع ہوکر آسانی ہے وقت واحد میں مقصود حاصل ہوجائے۔اب ہم علے الاعلان مرز اقادیانی اوران کے اتباع کو پیکھدویتے ہیں کہ ان شقوق مثلاثہ میں سے کوئی ایک طریقة احقاق حق کے لئے ضرورا ختیار کرنا ہوگا۔ ہم اس کے نبیت ایک ماہ تک انظار کریں گے۔اگرآپ نے اس مدت میں ان نینوں طریقوں ہے بھی گریز فرمایا تو قطعی طور سے تمام اہل اسلام پر واضح ہوجائے گا کہ ہماری جمت مرزا قادیانی پر قائم اور ختم ہو چکی اور مرزا قاديانى بالكلاي وعوول مين كاذب اورمفترى مين-"اللهم انا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم احفظنا من شرالفتن، واصلح مناما ظهر منها وما بطن، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين آمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين

الراقم سيدمحر عبدالجبار قادرى كان الله له معتدم محلس ال سنت حيدر آباد د كن



## بسم الله الرحمن الرحيم!

جاء الحق وزهق الباطل أن الباطل كان زهوقا!

آدیانی گروه کی ایک کتاب (جس کا نام بمضمون ' برعکس نهند نام زنگی کافور''''انوار اللهُ' رکھا گیا ہے!وروہ حال ہی میں بمطبع عزیز دکن واقع حیدرآ باد دکن طبع ہوکرشائع ہوئی ہے ) ۔ دیکھی گئے۔افسوس کہاس کے بے باک مؤلف نے عالی جناب مولا ناالمولوی الحاج الحافظ محمد انوار الله خان صاحب بها درعم فيضه استاد حضرت بندگان عالى متعالى كى نسبت بهت كچھ گستا خاند كلمات لکھے ہیں ۔ گرظا ہر ہے کہ آفناب پرخاک! ڑانا گویا خودہی کوخاک ہیں ملانا ہے۔ای کتاب کے ضمیمه میں مؤلف نے حضرت مولانا المولوی الحافظ الحاج الواعظ القاری سید شاہ محمد عمر صاحب قادری کوخاطب کرے بی بھی لکھا ہے کہ (جس طرح اربعین میں آب کوحفرت اقدس نے مباہلہ کے لئے بلایا ہے۔ کیا آپ نے اس کومنظور کرلیا ہے۔ بائیں شائیں ادھرادھر کی گیوں میں اس بلا كواية سرے ثالا ہوگا۔ آپ نے خطار جسرى ميں كيالكھا تھا۔ ذرہ چھپوايينا اور سنا ہے ہم جھي تو سنیں )اس عبارت کے دیکھنے ہے بہت ہخت تعجب ہوا۔ کیونکہ چند ہی سال ہوئے کہ قادیا نبول کی د خواسته مطبوعه ۲۲ رجون ۴۰۰ و ومنجانب مولوی محم علی صاحب ایم اسے ، ایل - ایل - ایل سکرٹری مجلس قادیان اور نیز ان کےشرکاءڈیز ھے سواشخاص کے نام سے شائع ہوئی تھی اوراس میں انہوں نے جمیع علماء ومشائخین ، ہندو دکن کومخاطب کر کے ایک خاص امر ( ازالہ مرض ) کوتا ئید آ سانی قرار دے کراس کے مقابلہ کے لئے بلایا تھا۔اس کا کافی جواب منجانب اہل سنت حیدرآ باد وكن حسانها الله عن الشروالفتن بتاريخ مورند ١٣٠٧ أست ١٩٠٠ ومطابق ١٦٠١ وي الثاني ۱۳۱۸ھ دیا گیااور بذر بعدر جسٹری انگریزی نمبر (۷۵۵)جس کی رسید ہمارے یہال موجود ہے۔ سيرٹرى مذكور كى خدمت ميں بھيجا كيا تھااوراس ميں خودان كے پيشرومرز اغلام احمد قادياني كومبابله مسنونہ کی دعوت دی گئے تھی اوراس کے آخر میں صاف طور پریکھی ککھا گیا تھا کہ (اس کے جواب کا انتظار سلج جمادی الثانی ۱۳۱۸ ه تک کیا جائے گا۔ درصورت سکوت آپ کا اور آپ کے پیشرو کا مقابلہ سے عاجز اورا ہے وعوے میں کا ذب ہونامسلم ہوگا ) باوجوداس کے اس وقت تک جو پانچ

لے جیسا کہ انہوں نے بھی اپنی درخواست مذکور الصدر کے میں عیل جواب کے لئے ایک میعاد لیعنی لغایت ۱۵ راگست • • 19 کیکھی تھی۔

سال کا زمانہ ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی یاان کے سیرٹری نہ کورالصدر کی جانب سے بھوٹے منہ بھی پچھ جواب نہ آنا، اورصدائے بڑخواست کا پوراظہور پانا، ایک ایساام ہے کہ اس نے ہم سب اہل سنت وجماعت کی جانب سے مرزا قادیانی اوران کے اتباع پر بوری جست قائم کر دی ہے۔ باایں ہمہ گروہ قادیانی کی میہ ہرزہ سرائی جورسالہ نہ کوریا اس کے ضمیمہ میں کی گئی ہے۔ محض لغواور نا قابل التفات ہے۔ گرچونکہ ان لوگوں نے ہمارے خطر جشر نہ کورالصدر کے طبع کرانے کی خودخواہش کی ہے۔ اس لئے وہ اس کے ساتھ شائع اور ہدیئر ناظرین کیا جاتا ہے۔

قادیانیوں کوچا ہے کہ عبرت کے ساتھ آ تکھ نیجی کریں اور اپنا گریبان جھا تکس ورنہ وہی ہات ہے۔ اللہ اللہ ما قب ماقبة الليالي ولم تستحہ فاصنع ماتشاء فلا والله ما فی اللہ ما درنہ مارے موجوجا ہے کہ خدا کی سم جب کہ جیاء نہ جب تو انجام کارسے نہ ڈرے اور نہ شرمائے سوجوجا ہے کہ خداکی سم جب کہ جیاء نہ

جب وابع مارندگی میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ ہوتو پھر زندگی میں کوئی خوبی نہیں ہے۔

حضرات ناظرین! اس کوانصافاند ملاحظہ فرمانے کے بعد ضرور نتیجہ پیدا کر سکتے ہیں کہ بس گردہ کا متبوع جواب ومباہلہ سے عاجز رہا ہو، اس کے اتباع اگر پیچ لکھیں یا شائع کریں تو کب اس قابل ہیں کہ ان کا پھر پچھ جواب لکھا جائے یا اس طرف توجہ کی جائے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ قادیا نیوں کی تحاظت فرمائیں۔

چاہئے کہ قادیا نیوں کی تحریرات پر ہرگز توجہ نہ کریں، اور اپنے دین وایمان کی حفاظت فرمائیں۔
جس کے لئے یہی جاہئے کہ طریقہ مسنونہ کی پیروی سلف صالحین کی اقتداء سے اختیار کریں اور عمل ایل سنت کی صحبت اور انہی کے مولفہ ومصنفہ کتب سے فائدہ لیں۔ ان کے سواد وسرے فرق عمل ایل سنت کی صحبت سے پر ہیز رکھیں۔ قیامت کے پہلے ایسے اشخاص کا ظہور جو دین اسلام ہیں محد شرضالہ کی صحبت سے پر ہیز رکھیں۔ قیامت کے پہلے ایسے اشخاص کا ظہور جو دین اسلام ہیں فیاد بریا کرنے والے اورنی نئی با تھی کہنے والے ہوں گے۔احاد یث نبویقات سے بخو تی فابت فیار بیا کرنے والے اورنی نئی با تھی کہنے والے ہوں گے۔احاد یث نبویقات سے بخو تی فابت

ا جیسا کروایت کی امام بخاری نے عبداللہ بن مسعود یہ کے فرمایا حضوطی ہے ''ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذالم يستحه فاصنع ما شئت (بخساری) ''نعنی جوبات كوگوں نے قديم نبوت كے كلام سے حاصل كى ہے،۔وہ يہ كه جب توشم ندر كھ سوجوچا ہے كر۔

ب ادروه وبى لوك بين جونصوص قرآ ني وصريقيه كى الى تاويلات كرت بين جونخالف اقوال علاء كرام اورائم عظام بين - "اللهم اهدنا سواء السطريق واجعل لنا التوفيق خير رفيق امين بحرمة النبى الامين صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه الجمعين "

خاكسار: سيدعبدالجبارقادري كان اللهله!

## حامداً ومصليا ومسلما الجواب

خدمت مولوی محمطی صاحب ایم ایس ایل بی سیرٹری مجلس و جمله شرکامجلس معتقد بن سیح قادیانی فردا که پیش گاه حقیقت شود پدید شرمنده ره رویکه عمل بر مجاز کرد

ہم نے آپ لوگوں کی درخواست مورخہ ۲۵رجون ۱۹۰۰ء دیکھی جو پوجوہ ذیل بالکل مخدوش اورغیر قابل الالتفات ہے۔

۲.....
 ۲.....
 ۲.....
 ۲.....
 ۲.....
 ۲.....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲

لے صفحہ میں ہیہ۔(بیامرکی پر پوشیدہ نہیں ہے کہ سنت اللہ کے موافق حق جوئی کے تین ذریعے ہیں۔خدا کی کتابیں اور خدا دادعقل اور خدا کی آسانی تائیدیں) اور ص۵ میں بعد ذکر طریق اوّل کے یوں لکھا ہے۔'' پھراس کے بعد دوسرا طریق احقاق حق اور ابطال باطل کاعقلی استدلال ہے۔سواس کے ذکر کی کچھ بھی ضرورت نہیں۔'' سا.... ذرائع ملشہ ہے آپ نے اپنے دعوے کے جوت میں صرف ایک ہی طریقہ (تائید آسانی) کو اختیار کیا ہے۔ جس کی وجہ اسی بتائی گئی ہے کہ اقل تو اس سے صرح مصادر ہ علے المطلوب لازم آتا ہے۔ بھلا جولوگ کہ قادیانی صاحب کے سے ہونے کے ہی سرے سے منکر ہوں۔ ان کے روبرو آپ کا یہ کہنا کہ وہ سے حکم ہیں بالکل ہمون آش در کا سرکا مضمون ہے۔ جس کو کئی اونی سجھ والا بھی تسلیم نہیں کر سکتا اور پھر تھم کے ایسے معنے کئے گئے کہ قرآن وصدیث ہے بالکل چھٹی مل گئی۔ کیونکہ آپ کے روبروقر آن وصدیث کی جو دلیل پیش کی جائے اس کو لا محالہ بالکل چھٹی مل گئی۔ کیونکہ آپ کے روبروقر آن وصدیث کی جو دلیل پیش کی جائے اس کو لا محالہ آپ لوگ بیا اپنے پیشروکی ہے اصل تاویل سے ماقل تھرائیں گے۔ یا صدیث موضوع قرارویں گے۔ وہیا کہ درخواست کے ساخم میں ہیں آپ کا یہ قول کہ (نقلی طور پر آپ لوگ مغلوب ہو ہے ہیں ) محض لغو ہے۔

لے صلامیں بیعبارت ہے۔ ''غرض ہم نے اپنے نورایمان سے خوب مجھ لیا ہے کہ نصوص قرآنیہ وصدیثیہ کے روسے جس قدرہارے امام کا دوسرے علماء سے اختلاف ہے۔ اس اختلاف میں اوّل تو تمام قرآن اور کائی حصداحادیث کا ہمارے امام کے ساتھ ہے۔ پھرا گر بعض احادیث جو دراصل قرآن کے مضمون سے بھی مخالف ہیں۔ کوئی اور باتیں بیان کرتے ہوں تو ان کی ہمیں بالکل پروانہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ اس تھم کا بیتن ہے کہ اس علم کے ساتھ جو خدا سے اس نے بیا ہے اس علم کے ساتھ جو خدا سے اس نے بیا ہے اس علم کے ساتھ جو خدا سے اس نے بیا ہے اس عدیثوں کورد کرے۔ اگر چہوہ دس لاکھ یا اس سے بھی زیادہ ہوں۔''

اور صفحہ مذکور کے حاشیہ میں بی توٹ وی گئے ہے: "ہمارے امام کومہدی ہونے کا بھی دعویٰ ہے۔ جدیدا کہ سے ہونے کا دعویٰ ہے۔ مگران کا بیدو کو گہیں کہ میں فاطمی مہدی ہوں جو جہاد کرنے والا ہے۔ بلکہ وہ ان تمام حدیثوں کو بحروح اور موضوع بیجھتے ہیں۔ جو حکومت طلب لوگوں کے لئے عباسیوں کے عہد اور دوسر نے زمانوں میں بنائی گئیں ہاں ان کو اس عظیم الشان مہدی ہونے کا دعویٰ ہے جو میں موجود بھی ہے۔ ذرہ بھی ہمارے مسلمات میں دخل ندد ہے۔ "اور پھر پہلما ہے کہ "دسونصوص قرآنیا ور مدیثیہ کے روسے اب علما مخالف کو ہاتسہ ڈالنے کی جگہ نہیں۔" اور پھر پہلما یہ کہ اس جس خص کا حکم ہونے کا دعویٰ ہے اور خداسے مؤید ہے اور مدلل جو اب دینا ہے اس کے مقابل بیدر کیک عذر ہیش کرنا کہ فلال کو کیوں قبول نہیں کرتے ۔ خت درجہ کا حتی ہے۔"

چنانچ (ازالدادہام عاشیہ ص۵،۲۰۲، تزائ ن۳ ص۳۵) میں مرقوم ہے۔ 'دعمل الترب میں جس کوزمانہ حال میں مسمریزم کہتے ہیں ۔ ایسے ایسے بچائبات ہیں کہ اس میں پوری پوری مشق کرنے والے اپنی روح کی گری دوسری بیزوں پر ڈال کران چیزوں کوزندہ کے موافق کر دکھاتے ہیں۔ انسان کی روح میں پھھالی خاصیت ہے کہ وہ اپنی زندگی کی گری ایک جماد پر جو بالکل بے جان ہے ڈال عمق ہے۔ تب بھادے وہ بعض حرکات صادر ہوتے ہیں۔ جوزندوں سے صادر ہوا کرتے ہیں۔ راقم رسالہ ہذانے اس علم کے بعض مشق کرنے والوں کودیکھا جو انہوں نے ایک گھڑی کی تیانی پر ہاتھ رکھ کر ایساا پی حیوانی روح سے اسے گرم کیا کہ اس نے چار پائیوں کی طرح حرکت کر تا شروع کر دیا اور کتنے آدی گھوڑ ہے کی طرح اس پرسوار ہوئے اور اس کی تیزی اور خرکت میں کچھئی نہ ہوئی۔ سوٹیٹی طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص اس فن میں کامل مشق کرکت میں کہاں تک انہاء ہے اور جب کہ ہم پھٹم خود دیکھتے ہیں کہاں تک انہاء ہے اور جب کہ ہم پھٹم خود دیکھتے ہیں کہاں فن میں مرکت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ جانوروں کی طرح چلے لگتا ہے۔ تو پھر الی سے دو پھر کیا گئا ہے۔ تو پھر الی میں پر داز بھی ہوتو بھیلے گیا ہے۔ "

اور (ازالدادہام ص ٢٠٥٤ نزائن ج ٣٥ م ٢٥٥ عاشيہ) ميں ہے: "اس جگہ يہ جي جانا چا ہے کہ سلب امراض کرنايا بني روح کي گري جماديس ڈال دينا در حقيقت يَسب على الترب کي شاخيس ہيں۔ ہرايك زمانے ميں ايسے لوگ ہوتے رہے ہيں اور اب بھی ہيں جو اس روحانی عمل كے ذريع سے سلب امراض كرتے رہے ہيں اور مفلوح، مبروض، مدقوق وغيرہ ان كی توجہ سے اجھے ہوتے رہے ہيں۔ جن لوگوں كي معلومات وسيع ہيں وہ مير ہے اس بيان پرشہادت دے كيتے ہيں کہ بعض فقر او نقشندى وسہروردى وغيرہ نے بھی ان مشقوں كی طرف بہت توجه كي ادر بعض ان کہ بعض فقر او نقشندى وسہروردى وغيرہ نے بھی ان مشقوں كی طرف بہت توجه كي ادر بعض ان اور بعض ان اور بعض ان كر ہے ہيں كہ صدما بياروں كو اپنے يمين ويبار ميں بھا كر صرف نظر سے الي الر سلوك كی تو ارت اور سوائح پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے كہ كاملين اليے عملوں سے پر ہيز اہل سلوك كی تو ارت اور سوائح پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے كہ كاملين اليے عملوں سے پر ہيز ان مشقول ميں ہتا ہوگئے ہے اور اب بير بات قطعی اور نقینی طور پر ثابت ہو چکی ہے كہ حضرت سے ان مشقول ميں ہتا ہوگئے تھے اور اب بير بات قطعی اور نقینی طور پر ثابت ہو چکی ہے كہ حضرت سے سی مربی علیہ السلام باذن و تھم اللی المبع نبی علیہ السلام کی طرح اس عمل الترب ميں کمال رکھتے ہو گواليسے کے درجہ کا ملہ سے کم رہ بوئے تھے۔"

(ازالداوہام ۴۰۰ ہزائن جسم ۲۵۷) میں ہے: ''مگریادر کھنا جا ہے کہ بیمل ایباقدر کے لائق نہیں جیسا کہ عوام الناس اس کوخیال کرتے ہیں۔ اگر یہ عاجز اس عمل کو مکروہ اور قابل نفرت نہ بھتا تو غدا تعالی کے فضل وتو فیق سے امید قوی رکھتا تھا کہ ان اعجوبہ نمائیوں میں حضرت ابن مریم علیہ السلام ہے کم ندر ہتا۔''

(ازالہ ادہام ص ۱۳۰۰ بزائن جس ۲۵۸) میں ہے:''واضح ہو کہ اس عمل جسمانی کا ایک نہایت برا خاصہ پیہے کہ جو مخص اپنے تین اس مشغولی میں ڈالے اور جسمانی مرضوں کے رفع دفع کرنے کے لئے اپنے دلی ود ماغی طاقتوں کوخرچ کرتارہے وہ اپنے ان روحانی تا ثیروں میں جو

ل ناظرين ان اقوال سے بديهة معلوم كريكتے بين كدس قدر بيبا كانداور حفرت عيلى عليه الله الله على على الله الله على عليه الله على الله عن هذه الشقاوة!

روح پراثر ڈال کررد حانی بیار بول کودورکرتی ہیں۔ بہت ضعیف اور کما ہوجا تا ہے اور امر تنویر باطن اور تزکید نفوس کا جواصل مقصد ہے اس کے ہاتھ سے بہت کم انجام پذیر ہوتا ہے۔''

(ازالداوہام ۳۲۲، نزائن جسم ۲۷۳) میں ہے:''غرض بیاعقاد بالکل غلط اور فاسد اور شرکانہ لنجیال ہے کہ سے مٹی کے پرندے بنا کراوران میں چھونک مارکر انہیں کچ کچ کے جانور بنا دیتا تھانہیں بلکے صرف عمل الترب تھاجوروں کی قوت سے ترقی پذیر ہوگیا تھا۔''

غرض یہ کہ ازالہ مرض جب کہ خود تہارے پیشرو کے قول سے لائق اعتبار ندرہا۔ بلکہ
ایک مسمریزی عمل قرار پایا۔ جس کے عامل صدہااس زمانہ میں بھی موجود ہیں اور جس میں اس قدر
اثر ہے کہ جمادات تک بھی متحرک ہوتے ہیں تو پھر کس طرح تائید آسانی قرار پاسکتا، اور تہارے
شبوت مدگی کا مدار بن سکتا۔ سخت حیرت کا مقام ہے کہ جس چیز ہے آپ کے پیشرو متنفر ہوں اس کو
آپ لوگ تائید آسانی قرار دیویں۔ مزید براں اس مقابلہ تائید آسانی میں آپ نے شرطاق لینی
ص ۲ کی بیمبارت (رہائی پانے والا کا تام بذرید الہام پہلے سے ظاہر کیا جائے) جولگائی ہے وہ
بھی آپ کے پیشرو کے قول سے لائق اعتبار نہیں ہے۔

دیکھو(ازالداوہام ۱۲،۲۱۲، نزائن جسم ۲۰۵،۲۰۴) جس کی بیعبارت ہے۔''اس جگہ پیغمبر خدافل کے بیان سے بخو بی ثابت ہوگیا جو وی کشف یا خواب کے ذریعہ سے کسی نبی کو ہووے۔اس کی تعبیر کرنے میں غلطی بھی ہو کتی ہے''

ادر بیرعبارت:''اس مدیث میں بھی آنخضرت علیہ نے صاف طور پر فرمادیا کہ تشفی امور کی تعبیر میں انبیاء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔''

اور (ازالداوہام ص ۱۲ ، خزائن ج ص ۱۳۴،۱۳۳) میں ہے: ''اور حقیقت مقصودہ ہے بے نفیب رہنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو میر چاہتے ہیں کہ حرف جیش گوئی کا ظاہری طور پر جیسیا کہ بھیا گیا ہو لیا ہری طور پر جیسیا کہ بھیا گیا ہو لیورا ہوجائے۔ حالا نکدا بیا ہرگر نہیں ہوتا۔''

اور (ازالداد بام ١٩٥، تزائن ج ٢٥٠ ١٣١) من بي: "جس قدر دنيا مي ايس ني يا ايس

ل پیدهفرت عیسیٰ علیه السلام کے اس معجزہ کا انکار ہے جو بھی قر آنی ٹابت اور علماء اسلام کامسلم امرہے۔ رسول آئے۔جن کی نسبت پہلی کتابوں میں پیش کوئیاں موجودتھیں ان کے سخت منکر اور اشد دخمن وہی لوگ ہوئے ہیں کہ جو چش کوئیوں کے الفاظ کوان کی ظاہری صورت پر دیکھنا چاہتے تھے۔''

اور (ازالہ او ہام سم ۲۲ ہزائن جسم ۱۳۳ ماشیہ) میں لکھا ہے۔جس کا مخص سے ہے: ''اب یہ جاننا چاہئے کہ دمشق کا لفظ جومسلم کی حدیث میں وارد ہے۔ یعنی ضیح مسلم میں یہ جو لکھا ہے کہ حضرت سے دمشق کے منارہ سفیدمشر تی کے پاس اتریں گے۔''

(ازالداوہام س ۱۵ بزائن جس س ۱۳۵ ماشیہ) ''پی واضح ہوکد دشق کے لفظ کی تعبیر میں میرے پر منجانب اللہ بین ظاہر کیا گیا ہے کہ اس جگد ایسے قصبہ کا نام دمشق رکھا گیا ہے۔ جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو بزیدی الطبع اور بزید پلید کی عادات اور خیالات کے پیرو ہیں۔ جن کے دلوں میں اللہ ورسول کی کچھ محبت نہیں اورا حکام اللی کی کچھ عظمت نہیں۔ جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشوں کو اپنا معبود بنار کھا ہے اور اپنانس امارہ کے حکموں کے ایسے مطبع ہیں کہ مقدسوں اور پاکوں کا خون بھی ان کی نظر میں بہل اور آسان امر ہے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور خدا تعالی کا موجود ہوتا ان کی نگاہ میں ایک پیچیدہ مسلہ ہے۔ جوانہیں بچھ میں نہیں آتا۔' الی ان قال!

(ازالداوہام ص اے بڑوائن جس س ۱۲۸) دواب پہلے ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جس کہ خدا تعالیٰ نے جس کہ نے جس کہ خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے اور وہ اس بات کا شاہد حال ہے کہ اس نے قادیان کو دھی سے مشابہت دی ہے۔''

(ازالداوہام سعد بزائن جسم ۱۳۸) "می کی دت سے الہام ہو چکا ہے کہ انسسا انزلنداہ قدیباً من القادیان وبالحق انزلنداہ وبالحق نزل وکان وعدالله مفعولا لین ہم نے اس کوقادیان کے تربیب اتارا ہے اور پائی کے ساتھ اترا اور ایک دن وعدہ اللہ کا پوراہونا تھا۔"

اور (ازاله ص٢٥، نزائن ج ٣٥، ١١ ماشيه) ميل ب: " پھراس كے بعد الهام كيا كيا ك

ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا۔میری عبادت گاہ میں ان کے چو لیج بیں۔میری پرسش کی جگہ میں ان کے پیالے اور تصویٰھیاں رکھی ہوئی ہیں اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثہ ں کو کتر رہے ہیں۔ ٹھوٹھیاں وہ چھوٹی پیالیاں ہیں۔ جن کو ہندوستان میں سکوریان کہتے ہیں۔عبادت گاہ ہے مراداس البهام میں زمانہ حال کے اکثر مولو یوں کے دل بین جود نیا ہے بھرے ہوئے ہیں۔'' الغرض جب کہ بقول تبہارے پیشرو کےخود انبیاء کیبم السلام کے پیش گوئیاں لائق تاويل تقبريں \_ چنانچيدوشق قاديان قرار پايا وغيره وغيره اوران پيش گوئيوں ميں غلطي بھي ممكن ہوئی۔ بالخصوص خودتمہارے پیشرو کے الہامات تاویلات سے پر ہیں۔ جن میں سے مشتے نمونہ ہم نے تھوڑے سے الہامات او پرنقل کئے تو پھرالہام یا اخبار بالغیب کا کیونکر اعتبار کیا جائے اورا ہیں بِاعتبار چیز پرکس طرح اتنے بڑے دعوے کا ثبوت موقو ف رکھا جائے اور بصورت تسلیم بروقت مقابلہ ہر تخص این البام سے رہائی پانے والے مریضوں کی تعین نام بنام جو کرے گا تو بقول تمہارے پیشرو کے اس میں تاویل کو گنچائش رہے گا۔ پس ممکن ہے کہ بعد اچھے ہونے مریضوں ُ کے اگر کیجھ اس تعیین میں غلطی ظاہر ہوتو و ہمخض تاویل ہے اس کی تو فیق تطبیق کر دے۔جس میں بری وسعت ہے۔مثلاً رہائی پانے والے مریض کا نام جو بذریعہ البام عبدالحکیم بتلایا جائے اور بجائے اس کے عبدالحلیم اچھا ہو۔ یا بیر کہ غلام احمد بتلا یا جائے اوروہ ہلاک ہوکر بجائے اس کے غلام محمدا چھا ہوو ہے نواس میں حسب قاعدہ آپ کے پیشرو کے تاویل کو بردی گنجائش یعنی بلحا ظر کیب اضافی وغیرہ تطبیق کا عمدہ موقع ہے۔ بخلاف دمثق وقادیان وغیرہ وغیرہ کے کہ بالکل مناسبت معدوم ہے۔طرفہ بیکہ (ازالہ اوہام ص ۷، خزائن ج سم ۱۰۷) میں آپ کے پیشرو بیہ کہتے ہیں۔''اس سے زیادہ تر قابل افسوس بیامر ہے کہ جس قدر حضرت سے علیہ السلام کی پیش گوئیاں علوظلیں۔اس قد صحح نکل نه کیس '' پس ضرور ہوا کہ مثیل سیح کی پیش گوئیاں بھی اکثر غلط کلیں کہ مما ثلت اسی

۵ ...... درخواست کے ص ۷ کے حاشیہ میں اس مقابلہ تائید آسانی کے لئے آپ لوگوں کا بیقید لگا نا کہ:''سب ملک کر مقابلہ کریں۔متفرق طور پر ہرایک سے مقابلہ نہیں ہوگا۔''

اورص ۸ میں بیشر طالگانا که: ''اور آپ لوگوں کی طرف سے میاں نذیر حسین وہلوگ اور مواوی محد حسین صاحب بٹالو**ی** اور مولو**ی** عبدالجبار صاحب غزنو کی اور مولو**ی** رشید احمد صاحب محتگوی اور دوسرے وہ تمام نامی علاء بھی حاضر ہوں جنہوں نے فتوی تکفیر پرمہریں لگا کیس یا اب مکفر یا مکذب ہیں۔''

اس سے آپ کے پیشرو کے اس اشتہار کی تکذیب ہوئی جاتی ہے۔ جس کوانہوں نے (ازالہ اوہام حصداوّل میں افزائن جسم میں اور استہار کی تکذیب ہوئی جائے۔ جس عبارت یہ ہے: ''اگر آپ ایک ایک آپ میں سے ان آسانی نشانیوں میں میرامقابلہ کرنا چاہیں جو اولیاء الرحمٰن کے لازم حال ہوا کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ تہہیں شرمندہ کر سے گا اور تمہارے پردوں کو پھاڑ دے گا۔''اب نہ معلوم کہ آپ کا کلام پچا ہے یا آپ کے پیشروکا۔ کیا عجب ہے کہ جس طرح آپ کے پیشروقر آن وحدیث کے نصوص کو تغیر و تبدل کر سکتے ہیں۔ ای طرح آپ لوگ جوان کے اتباع ہیں خودان کے اتوال کوردوبدل کر سکتے ہوں۔ پھر تو بحث کی ضرورت ہی کیا ہے کہ ہم چیز کے حوال گروا بات براینا ہی قبضہ ہے۔ معاذ اللہ منہا!

علاوہ یہ کہ یہ تجودصاف کہ رہی ہیں کہ آپ لوگوں کو حقیقت ظاہر کرنا منظور نہیں ہے۔ کیونکہ آپ جیسے چندصاحبوں کے سواجتنے ہیں وہ سب مکذب ہیں۔ پھراتنے لوگوں کی ایک جائے فراہمی خصوص مختلف الممذ امب فرقے مثلاً مقلد وغیر مقلد وغیر ہم کا اتفاق محض دشوار ہے۔ داعی خیروطالب حق کے لئے تو ان تجود کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر خض کی تسکیس کر دینا گومنفر دانہی آوے۔ اس کے ذمہ داجب ولازم ہے۔

الحاصل

آپ نے جس صورت کوتائیدآ سانی قرار دیا تھا۔ وہ تو بھر وطہا خود آپ کے پیٹروک اتوال سے غیر معتر لکی و فلط مخبری۔ جس پرآپ کی درخواست بلکد دعویٰ کی ترکی تمام ہوگئ۔ کیونکہ آپ نے جبوت دعویٰ میں صرف تائید آسانی ہی کو اپنا مدار بنایا تھا اور اس کے لئے ایک صورت فاص چی کی تی کی گئی۔ نے جہاء السحق و زھق الباطل ان الباطل کان زھو قا "اب لیجے! ہماری بھی سننے اور اظہار تن کے لئے اگر تائید آسانی اور یہ کہ خدا کس کے ساتھ ہے، اور اس کا مقدس ہاتھ کی ساتھ ہے، اور اس کا مقدس ہاتھ کی سے مقدس ہاتھ کی سے در کھنا منظور ہوتو طریق ماثور کو اختیار کیجے۔ یعنی وہ امر آسانی جس کے لئے ہمارے نبی پاک صاحب اولاک روی فدا مقالة بمقابلہ منکرین دین تن مامور تھے۔ یعنی مہالمہ جو بھوائے آپ کے ریمہ: "فیمن حاجك فیلہ من بعد ما جاء ك من العلم فقل تعالوا

ندع ابناء ناوابناء کم ونساء نا ونساء کم وانفسنا وانفسکم شم نبتهل فنجعل العنة الله علی الکاذبین " ﴿ پُعرجوکوئی بَصَّرْتِم ہے اس بات میں بعداس کے کہ آئی چکاتم کو علم تو کہو آ وبلادی بم اپنے بیٹے اور آئی جان کو میں اور تمہاری عورتیں اور آئی جان اور تمہاری جان پھروعا کریں اور اللہ کی احت ڈالیں جھوٹوں پر۔ ﴾

قرآن پاک سے مستفاد ہے۔ ای کوتائیدآ سانی قرار دینا اور اپنے نی پاک کی اتباع کرنا چاہے۔ تاکہ احقاق حق اور ابطال باطل بطریق کائل ہوجائے اور جوعقویت آجلہ کے فریق باطل کے لئے مقرر ہے۔ عاجل ای وارونیا میں اس کو بی جائے۔ ہم یقینا خداوند کریم جل شانہ کو گواہ رکھ کے آپ کے بیٹر وکو کا طب کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ ادھر ہمار کے بعض حضرات مدفیو ہم اس مباہلہ کے لئے اس بلدہ حیدر آباد میں آمادہ ہیں۔ پھر کیا دیر ہے۔ ہم اللہ مردمیدان بنے اور مبالہ کے لئے اس بلدہ حیدر آباد میں آمادہ ہیں۔ پھر کیا دیر ہے۔ ہم اللہ مردمیدان بنے اور مبالہ کے لئے آس بلدہ حیدر آباد میں آمادہ ہیں۔ پھر کیا دیر ہے۔ ہم اللہ مردمیدان بنے اور جب کہ مبالہ کے لئے آسیا ورضوا پاک جہلت عظمت سے رفع اختلاف چاہئے۔ گرضرور ہے کہ جب تک کی فریق کوغلبہ نہ ہو لے اور دومرا بلاک نہ ہووے۔ تب تک دونوں فریق کے سرگروہ ای اور چاہئے کہ دوما کی قبولیت اور روتی اثر کے پورا ہونے کے لئے دونوں جانب کے پیشوائر کی غذا کریں۔ تاکہ فیصلہ کو دیر نہ ہوا ورجھوٹے سے کا بہت جلد ظہور ہو۔ آپ کے بیشروکو تو مثیل خاتم النہ بین تالیق بین کیا تاکہ دیر نہ ہوا ورجھوٹے سے کا بہت جلد ظہور ہو۔ آپ کے بیشروکوتو مثیل خاتم النہ بین تالیق جن کی شان (انسی ابیت عند رہی یہ طعمنے ویسقینی ضرور ش اپنے پروردگار کے پاس دیں کی شان (انسی ابیت عند رہی یہ طعمنے ویسقینی ضرور ش اپنے پروردگار کے پاس دین کارگوگی ہے۔ معاذ اللہ منھا!

لین ہمارے حضرات کوتو غلامی کی نسبت ہے۔ پھردیکھیں کے مغذاروی ولوری سے کون اپنے جسم کی پرورش کرتا ہے اور کون پہا ہوجاتا ہے۔ یہ ہم ریائی، یہ ہے تائید آسائی کہ پھر چون وچراکا موقع بی ہاتی شد ہے۔ 'السلهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امین والسلام علے من اتبع الدین وصلے الله تعالیٰ علے سیدنا محمد واله وصحبه اجعمین ''اس کے جواب کا انظار می جمادی الثانی ۱۳۱۸ ھتک کیا جائے گا۔ ورصورت سکوت آپ کا اور آپ کے پیشر وکا مقابلہ سے عاجز اور ایخ دی سے میں کا ذب ہونا سلم ہوگا۔

الراقم

سیدعبدالببارقادری معتمد مجلس الل سنت وجهاعت حیدر آباددکن ساکن محلّه قاضی پوره قریب د یوژنهی عبدالله بن علی جمعدار مرحوم بمکان جناب مولانا ومرشد نا مولوی حافظ حاجی واعظ قاری سیدشاه محم عرصاحب قادری مدفیصه به

شرکا مجلس کے اساء گرامی جن کی طرف سے میں معتند ہوں مفصلاً بروفت طبع درج ہوں گے۔

مرقوم ۱۷رزیج الثانی ۱۳۱۸ه مطابق ۱۳۱۷ اگست ۱۹۰۰ وروز دوشنبه دستخط سیدعبدالجبار قادری

| ر بعد بر |                             |         |  |            |                               |         |  |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------|---------|--|------------|-------------------------------|---------|--|--|
| شكونت                                        | اساءگرای                    | نمبرثار |  | سكونت      | اساءگرامی                     | نمبرشار |  |  |
| لالوروازه                                    | مولوی سید محد صنیف قادری    | r       |  | فاضی پوره  | مولوی حافظ سیدشاه محرهم قادری | 1       |  |  |
| כאת לנו                                      | مولوی سیدشاه صلاح الدین     | ۳       |  | مجدج       | مولوی شاه البی بخش نقشبندی    | ۳       |  |  |
| ديير پوره                                    | مولوي حافظ سيدشاه محمه      | 4       |  | ניבן אָנני | مولوي حافظ سيدشاه غلام فوث    | ۵       |  |  |
| قاضی بوره                                    | مولوی سیدشاه یخی قادری      | ٨       |  | قاضی پوره  | مولوی سیدشاه محمد عثمان قادری | 4       |  |  |
| بإزارتورالامر                                | مولوي حافظ سيدشاه اسدالله   | 1•      |  | قاضی بوره  | مولوی سیدشاه محمه باقر قادری  | •       |  |  |
| لالوروازه                                    | مولوی سیدشاه امیرعلی قا دری | 18"     |  | سكندرآ باد | مولوی سیدغلام فوث نفشتبندی    | 11      |  |  |
| لال دروازه                                   | مولوی محمد شیدالدین قادری   | ir.     |  | على آياد   | مولوي حكيم ركن الدين قاوري    | : 10*   |  |  |
| بازادگیائی                                   | مولوی سید عبدالباتی قاوری   | III     |  | مۇى يا دىل | مولوی میراحد علی قادری        | 10      |  |  |
| سلطان ثمايى                                  | مولوی غلام می الدین قادری   | IA      |  | جو ہری کل  | مولوي ظاہرالدين قادري         | 14      |  |  |
| وارالففاء                                    | مولوی ڈا کٹر محد عبدالرحن   | 70      |  | وارالتفاء  | مواوی محرعبدالعزیز            | (9      |  |  |
| مخل پوره                                     | مولوی شیخ احد قادری         | 17      |  | وارالتفاء  | مولوي على حسين قادري          | rı      |  |  |
| دير لاره                                     | مولوی سیدشاه ندیم الله مینی | rir     |  | فكام آباد  | مولوی سیدهسن و کیل            | **      |  |  |
| נאת לינו                                     | مولوي سيدشاه علا والعرين    | 74      |  | ديم پاره   | مولوی سیدشاه بهامالدین        | re      |  |  |
| مجعاؤنى مرتضى                                | مولوی محد مدالدین           | · #A    |  | چادرگھاٹ   | مولوی حافظ محمد اشکن قادری    | 1/2     |  |  |
| مستحد بوره                                   | مولوی مجه عبدالصمد          | r.      |  | لالوروازه  | مولوي عبدالحقيظ               | 14      |  |  |

| .   m |
|-------|
|       |
| rr    |
| ro    |
| FZ    |
| F4    |
| М     |
| ۳۳    |
| ra    |
| rz.   |
| 779   |
| ا۵    |
| or    |
| ۵۵    |
| ٥٧    |
| ٩۵    |
| या .  |
| 45    |
| 10    |
| ٧Ł    |
| 74    |
| ۷1    |
| ۷۳۰   |
| ۷۵    |
|       |

|                      |                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            |              |                           |      |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------|------------|--------------|---------------------------|------|
|                      | لال دروازه      | ولي هو                                | ۷۸         | کولی بوره    | غلام دعير                 | 44   |
|                      | جنجل كوژه       | رحمال خان                             | ۸٠         | ניבן לננו    | ويد                       | 49   |
|                      | بنركل           | وكامنيف                               | Ar         | يا قوت بوره  | بربان الدين               | Ai   |
|                      | سكندرة باد      | عبدالغن سوداكر                        | Αľ         | سكندرآ باد   | عبدالرحن موداكر           | A۳   |
|                      | سلطان ٹائ       | غوث الدين دار وغرجح يلات              | ΥA         | كولى كوژه    | גין כנ                    | ۸۵   |
| _                    | و دروازه        | حاجى على دى ق                         | ۸۸         | مجدكلياني    | خ ایکر                    | , A4 |
|                      | سكندرآ بإد      | خيدالرئاف                             | 9.         | سكندرآ باد   | مباركشاه                  | Α1   |
|                      | ثيركل           | مجدسلار                               | 9/         | سكندرآ باد   | احرصين                    | 91   |
|                      | ثرگل            | <b>بيخ</b> محيوب                      | 96"        | بإزاركمالي   | ماتئالي                   | 91"  |
|                      | سلطان شای       | حاتى محر يعقوب                        | 47         | على آياد     | فقيرعبدالله               | 90   |
|                      | مغل بوره        | مش الدين مصيدار                       | 9.4        | بير          | موفيض الدين               | 92   |
|                      | يلكل            | بهادرعلی خان                          | <b> ++</b> | يلكل         | سيد شاه حيد رغل           | 99   |
|                      | الالوروازه      | صاحب حسين                             | 1+1"       | ييم بإزار    | تويست                     | l+i  |
|                      |                 | محمد حسين دفعدار                      | 1+14       | لالدروازه    | شيخ حسين دفعداركوتوالي    | 1+1" |
| $\mathscr{L}_{_{3}}$ | عدا             | مح حسين حد لتي                        | [+¥        | نظام آباد    | نعيرالدين                 | 1+0  |
|                      | يكىبادق         | غلام کی الدین                         | 1•A        |              | كمال محمد جعدار يكن كوشيل | 1+4  |
| į                    | دساله حيش       | حيدالرطن                              | 11•        | شاه على بنذه | وعل                       | 1+9  |
|                      | شاه على بننده   | شباب الدين جعدار                      | IIP :      | شاه على بنده | سيدغوث دفعدار             | 111  |
|                      | چغل وژ          | محيوب على جعداد                       | 150"       | على آباد     | ريعان                     | 117" |
|                      | ھا ربیٹار       | عبدالففور                             | <b>/ Y</b> | يران لي      | مادخان                    | ۵۱۱  |
|                      | الشيشن شاه آباد | مردارخان سوار                         | IIA        | ÷Q,          | في مهتاب                  | 112  |
| : . '                |                 |                                       |            | ميزان پور    | فمخ فريدالدين             |      |
|                      | عجى با دُل      | حبدالقادر                             | 170        | ميزان پور    | احرعلى                    | 119  |
|                      |                 |                                       |            |              |                           |      |

|                        | T                         |            | Г | 1                     | Υ                         | •    |
|------------------------|---------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|------|
| قامنی بوره             | علىصاحب                   | ITT        | L |                       | ميرفضل على                | IM - |
| بازاركمانى             | على بن نامر               | I PÇIY     |   | الع<br>ع درواز و      | غلام ني                   | irr  |
|                        | محر حيات خوشنويس          | 174        |   |                       | حاجى عبدالمؤمن            | iro  |
| قادری جمن              | كريم الدين                | IFA        |   | قريه                  | فضل على                   | 11/2 |
| كنته                   | سعيرمادب                  | 1944       |   | د <del>د</del> وروازه | حاجی اسلم                 | IF9  |
| فيل خانه               | موحن                      | 1177       |   | يأقوت بوره            | عبدالرجيم                 | IFI  |
| بتيم بإزار             | غلام محى الدين            | المالية ا  |   |                       | شهابالدين                 | 122  |
| على آباد               | فقيرعبدالله               | iry        |   | كونچه بالمكند         | الرقام                    | 150  |
| بالإلإلا               | سالم بن محد سقطی          | IFA        |   | على آباد              | مرزاجها ندارعل بیک        | 1172 |
| مكبييه                 | سيديمان                   | <u> </u> ۥ |   |                       | شخامام                    | 1879 |
| <i>દુ</i> . તેવ        | مجراساميل                 | ier        |   | ملك يوند              | سيدنور جمعدار             | ااما |
| كولسدوازي              | سعيدين احمد ديني          | البريد     |   | كولسدوازي             | محمر بن احمد دايل         | ۱۳۳  |
| مستعديوره              | احرحسين                   | l(r'y      |   | مستعدبوره             | غلام حسين                 | ira  |
| <b>چا</b> وژی سلیمان   | محريعقوب                  | irA        |   | ہری یا دل             | راكرد                     | 102  |
| كاروان                 | ي<br>گادا کد              | 10+        |   |                       | غلام رسول                 | 1179 |
| حادكمان                | سيدقمرالدين               | iar        |   |                       | عيدالرحن                  | اها  |
| فتح دروازه<br>ح دروازه | محرخان                    | lar.       |   | دارا <del>ك</del> فاء | احرمى الدين               | 151" |
| لمكسود                 | يسف                       | Yai        |   |                       | <u>ش</u> خ سليمان         | ۵۵۱  |
| المكنين                | الإخواب                   | IOA        |   | مكسونه                | لطيف                      | 124  |
| سلطان شابی             | خراق                      | 171+       |   | ملك يوند              | محمه پیران                | 109  |
| اتوار چوک              | عركوازخان                 | IYY        |   | چٺ گوپه               | محمدحيات على              | 141  |
| قاضی بوره              | مولوی حاجی سید شاه محمود  | ואור ,     |   | بازارگعانی            | محرمحبوب على              | IAL. |
| على آباد               | مولوی سیدشاه مصطفلٰ قادری | PPI        |   | ساكن بشمر كثي         | مولوی محم عبدالقد برصد بق | OFI  |

.<del>..</del>.



### تعارف

جناب کے اس یار

ر بوہ (چناب محر) کی سرز مین میں سوشل بائیکا ٹ، جس بے جا، اور قتل وغارت وغیرہ وغیرہ غیر معمولی افعال ہیں۔ اپنے مخالفین کے ساتھ انسانیت سوز سلوک روا رکھنا، ضرورت زندگی کے تمام رائے مسدود کرنا، اس سرز مین میں مہذب قعل اور کار ثواب ہے۔ یہاں ند ہب کے نام پرانسانیت سوز اور ناروا سیسیں مرتب کی جاتی ہیں اور ند جب کی آ ٹر میں ان کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔

ر بوہ کی سرز مین میں حکومت کا قانون بہس، بہس بی نہیں بلکہ یوں معلوم ہوتا ہوا دارث اور بیتم ہے۔ یہاں کے حالات سے صاف طاہر ہے۔ سانپ اپنی تخلی بدل سکتا ہے۔ لیکن خلیف ر بوہ اپنارویہ بدلنے کو تیار نہیں۔ اگریز کے داج میں جو پھر قادیان میں ہوتا تھا دی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر حکومت ورحکومت کی صورت میں ربوہ کے اندر ہورہا ہے۔ خریوں کی پہلیاں اور پنڈلیاں ٹوئتی رہیں گی۔ سوشل بائیکاٹ ہوتے رہیں گے۔ روز روش میں اللہ وغارت، آتشز دگی اورخوفاک فی ہوتے رہیں گے۔ روز روش میں اللہ وغارت، آتشز دگی اورخوفاک فی ہوتے رہیں گے۔ آخر کب تک؟

جب تک حکومت کواپ قانون کی عظمت کا احساس ند ہوگا اور حکومت پاکستان کے ویانتدارافر وقی صلحول کونظرانداز نہیں کریں گے۔اگر حکومت نے اسی طرح غفلت برتی ۔ تووہ دن دور نہیں حکومت کوخود پر بھائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ کتا بچہ 'چہدری غلام رسول'' پیش کررہ ہیں۔ معلومات کا ایک اچھا خاصا موقع ہے۔ جس میں حکومت کو آسائی کے لئے وہ تمام مواد جو مختلف ابواب کی صورت میں علی التر تیب پیش کیا گیا ہے۔ گوچ ہدری صاحب موصوف'' خلیفہ ربوہ'' کے ناپاک بیاسی منصوب کا ایک کھل''انسائیکلوپیڈیا'' مرتب کر رہے ہیں۔ لیکن وقی ضرورت اور فوری نقاضا کی وجہ سے مجھ حقائق اس کتا بچہ کی صورت میں منظر عام پر لائے گئے ہیں۔ آئند وانشاء اللہ تعالی ای صورت میں جلد ہیش کرنے کی سعی کی جائے گی۔

چوہدری صاحب موصوف نے اس دور کے سب سے بوے ابن الوقت 'خلیفہ' قادیان' کی اپنی تحریروں سے ثابت کیا ہے کہ خلیفہ قادیان کے عزائم اور نیتیں کیا ہیں۔مثلاً ربوہ کی فوجی تنظیم اور ' ربوہ کا سٹیٹ بینک' اور حکومت کے خواب اور ربوہ کا نظام حکومت۔ ان تمام واقعات اور حالات سے ٹابت شدہ امر ہے کہ فلیفہ صاحب ندہب کے پردے بیل حکومت پر قبضہ کرنے کے خواہش مند ہیں اور' ربوہ کاسٹیٹ بینک' ان تمام اداروں کے چلانے کے لئے خرج اخراجات کا ذرر دار ہے۔ حکومت کے لئے فور والگر کی ضرورت ہے۔ امر واقعہ بیہ ہے کہ وقی مسلحیں کار فرمانہ ہو تیس تو یقیدیا اس بربریت کا مظاہرہ مجھی نہ ہوتا۔ اس وقت سفید فام آ قا کال نے ان کو آلہ کار بنا کرکام لیتا رہا۔ اس کام کی طفیل رور عابت طوظ تھی۔ جس کو چاہے روز روثن میں قل کر دیا۔ جس کو جاہے روز روثن میں قل کر دیا۔ جس کا مکان چاہا نذر آتش کردیا۔ جس کو چاہا شہر بدر کرویا۔ اب دہ سفید فام آ قا تو چلے گئے۔ دیا۔ جس کا مکان چاہا نذر آتش کردیا۔ جس کو چاہا شہر بدر کرویا۔ اب دہ سفید فام آ قا تو چلے گئے۔ کیاں جب ایک منہ کوخون کی چاہ گئے۔ کار بیتا کر بیا گئے۔

ظیفہ رہوہ نے اپ نظریات کونہ بدلا اور بدستورالہای اورکشوف روبیکا سہارالے کر رکھیں اور کھیں جرائم کے مرتکب ہوتے رہے۔ اگر حکومت مصلحوں سے پہلوتی نہ کرتی ، نہ بیجرائم ہوتے۔ نہ حکومت اپ قانون کی برتری ہوتے۔ نہ حکومت اپ قانون کی برتری ہوتے۔ نہ حکومت اپ قانون کی برتری اور عظمت چاہتی ہے تو رہوہ کے تھین جرائم کا علم ہونا۔ کوئی مشکل امر نہیں۔ فلیف صاحب کو پولیس پوسٹ میں بلا نامانع ہوتو کھر پردریافت کرنے سے پر اسرار راز کھلنے مشکل ہیں۔ پھر عام طور پر چور ڈاکو بھی اطلاق طور سے نہیں بتایا کرتے۔ اس لئے میں حکومت سے درخواست کروں گا۔ ان پر اسرار راز معلوم کرنے کے لئے ان کو اپر کلاس (Upper Class) دی جادے۔ لیمنی پر اسرار راز معلوم کرنے کے لئے ان کو اپر کلاس (Upper Class) دی جادے۔ لیمنی معلوم کرنے کے جارار ارزان معلوم کی گیا تو برسوں کے پر اسرار راز معلوم پر آ جا تیں گے اور تمام سر بستہ راز افشاء ہو کرعوام الناس اور حکومت کے لئے بہتر نہ کا فرض معلوم کی ہے۔ بہر حال اس کر بچر میں تمام حقائق سامنے لائے گئے ہیں۔ اب حکومت کا فرض ہے میم کم رہے۔ یا نظرانداز کرے۔

، میں میں کو کاری کے بردے میں سید کاری کا حلہ ہے۔ گواس کتا بچہ کا تمام موضوع حکومتی خوابوں سے تعلق رکھتا ہے۔ کو اختصار کے ساتھ جماعت سے مجھے کہنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ خوابوں سے تعلق رکھتا ہے۔ کہا

و جیسا کہ آپ کو کم ہے کہ مقدس پا کہا زصلح دوراں خلیفہ پر متواتر اور سلسل بدکرداری، جیسا کہ آپ کو کم ہے کہ مقدس پا کہا زصلح دوراں خلیفہ پر متواتر اور سلسل بدکرداری، برچلنی کے الزام لگتے آئے ہیں۔ لیکن وہ اپنے نقدس کے جعلی اقتدار کے ذریعہ اپنے مخالفین کو مقد میں متابعہ مرتد ، منافق ، دشنام طرازی کر کے جماعت کے ذہنوں کو کی دوسری طرف خطل کرنے کا گوشش کرتے ہیں۔ اخلاق سوز کا لیاں دینا اور بات کو کول مول کرکے ٹالنا خلیفہ صاحب کا طرح امتیاز ہے۔ اگر یہاں تک ہی بات ہوتی تو معالمہ صاف ہوسکیا تھا۔ مگر آپ نے تقدس کے کا طرح امتیاز ہے۔ اگر یہاں تک ہی بات ہوتی تو معالمہ صاف ہوسکیا تھا۔ مگر آپ نے تقدس کے

جعلی اقتد ارمیں اپنے خالفین کو ہرفتم کی اذبیت اورخوفناک قتل سے بھی در لیغ نہیں کیا جاتا۔الہاموں اور کشوفوں کا سہارا صرف ایک عیاری اور مکاری ہے۔ پھر ناوا جب طور پر اندھا دھندریز ولیوش پاس کروا کرمقدس پا کباز بننے کی نا پاک کوشش ان کا پر اناوطیرہ ہے۔

جماعت کے ذی ہوش طبقہ کو چاہیے تو بیرتھا کہ وہی اس ناواجب طریق کوعلی الاعلان ناپسندیدگی کا اظہار کرتی لیکن یہاں بھی معاملہ برعکس ہوا۔ گندم کے ساتھ جو بھی پس گیا۔ اس سیائی ریز ولیوش کا خلیفہ صاحب کو بیفائدہ ضرور ہوگیا کہ مریدوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہا گرہم اپنی آتھوں سے خلیفہ کوزنا کرتے دیکھ لیس تو ہم یہ کہیں گے کہ ہماری آتھوں کا تصور ہے۔

جب مریدوں کی طرف سے خلیفہ صاحب کوچھٹی کل گئی تو پھر خلیفہ صاحب بڑی جرائت سے یوں کہتے ہیں۔''اگر مجھ پر سچے اعتراض بھی کرو گئی جہنم کی آگ میں جاؤگے۔'' پھر بعض لوگوں نے بذریعہ اشتہار و خط مطالبہ کیا کہ آپ بدکرداری کے متعلق جس طریق پر چاہیں فیصلہ کرلیس۔اس مطالبہ پر فورا ایک خط کے جواب میں خلیفہ صاحب بڑی دریدہ وہی سے فرماتے ہیں۔'' مجھے ایک خص نے خط تکھا ہے وہ لکھتا ہے کہ میر سے خلاف لڑ کے اورلڑ کیوں کے علاوہ میری ہیں۔'' مجھے ایک خص نے خط تکھا ہوتا ہے کہ میری گواہی سے مراد میری کوئی تحریر پیش کرنا جھی گواہی گزاردیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری گواہی سے مراد میری کوئی تحریر پیش کرنا چاہتے ہیں۔اگر ایسا ہو بھی تو خلفاء سابقین سے میری ایک اور مماثلت ثابت ہوگی۔'' نعوذ بائلہ! چاہتے ہیں۔اگر ایسا ہو بھی تو خلفاء سابقین سے میری ایک اور مماثلت ثابت ہوگی۔'' نعوذ بائلہ! فی موگا کہ مسلمان کی فیرت کوایک کھلا چینج خلیفہ صاحب نے دیا ہے۔

علاوہ ازیں بھی ' الفضل' میں یوں گو ہرافشانی ہوتی ہے۔ '' زنا کرنا جرم نہیں۔ اس کی تشہیر جرم ہے۔ ' (العیاذ باللہ) اس سے بیٹا بت شدہ امر ہے کہ خلیفہ صاحب ان افعال شنیعہ کے مرتکب تو ہیں۔ مگر اپنی صبر آزما گندگیوں کو ٹالنے کے لئے ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے خلیفہ صاحب کی سیلا بی تقاریروں سے متاثر ہو کرسب کچھ کیا۔ مالی قربانیان کیں۔ بکرے چھتر سے ہمنے موسے۔ جماعت کے خلص دوستوں سے تعلقات منقطع کئے۔ کمہاروں اور جلا ہوں اور مقرر کردہ مخواہ داروں نے اپنی پیٹ ہوجا کے لئے نمک حلالی کی۔ خلیفہ صاحب کے عبوں کو نہ بکر سے چھتر سے بچھتر سے بیاسکے۔ نہان کا اپنا الہام اور رؤیا آڑے ہاتھ آیا۔ بلکہ ان پر زنا کا الزام اب بھی بدستور ہوسکتے ہیں۔

عدالت ، کمیشن ، مباہلہ

خلیفہ صاحب!اس وقت زندہ ہیں۔ان کی موجودگی ہیں یہ فیصلہ ہونا نہایت ضروری ہے تا کہ خدا کے زندہ نشان آپ بھی اور وہ بھی اپنی آ تھوں سے دیکھ سیس۔اس وقت بھی خلیفہ صاحب کے کردارکا محاسبہ نہ کیا گیا اور اس طرح غفلت برتی گئی تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے۔مقدس پاکباز نہیں بلکہ اس زمانہ کا فہبی ڈاکو تھا۔ جو 'دشکل مومنان اور کر توت کا فرال' کا حیح مصداق تھا۔ چہ بدری غلام رسول نے اس کتا بچہ میں خلیفہ صاحب کا نقشہ یوں بیان کیا ہے کہ 'داگر خلیفہ صاحب کا نقشہ یوں بیان کیا ہے کہ 'داگر خلیفہ صاحب کی ایک منٹ کی محفل کو چودہ سوصدی پر پھیلایا جائے تو تمام نور کا فور ہوجائے گا۔'ان دلیفہ صاحب کی ایک منٹ کی محفل کو چودہ سوصدی پر پھیلایا جائے تو تمام نور کا فور ہوجائے گا۔'ان دلیفٹوں میں چو بدری صاحب موصوف نے خلیفہ صاحب کے کردار کا محاسبہ کردیا ہے۔

خلفہ صاحب پر جب کی نے زنا کا الزام لگایا تو آپ بری جسارت اور فخر کے ساتھ مقدس اصطلاحوں ہے اپنے آپ کو ہر یکٹ کر جاتے ہیں۔ بھی سرور کا نئات سردار دو جہال الفی اسے اپنے آپ کو تشییہ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام بھی تا ایسا ہوگا جوان کے اور ان کی اولا دول کے لئے شرمناک صورت اختیار کر جائے گا اور اس ونیا ہیں اس خلیفہ کا انجام بھی دکھے لیس گے۔ اس کو ایس عبر تناک سزا ملے گی جس سے اس کی زبان کی (گونگ) جائے گی ، اور اس کا د ماغ مائ ف ہوجائے گا اور اس کا د ماغ کی خوت مرے گا۔ اس دنیا ہیں اور آخرت میں لعنتی خے لفظوں سے یاد کیا جاؤے گا۔

لین یادر تھیں۔ حالات کیے بھی ہوں۔ مشکلات پوری طاقت کے ساتھ آئیں۔
تافیعلہ ہم اس معاملہ کو پرامن طریق سے حل کروانے کی پوری پوری کوشش کریں گے۔ چو ہدری
صاحب موصوف کی عدیم الفرصتی کی وجہ سے میرے جیسے کمزوراورا می انسان کواس کے پروفوں کی
تقیج اور طباعت وغیرہ ودیگر اہم ضرورت کی خدمت وغیرہ میرے حصہ میں آئی اور میں نے
خدمت گزاری کے طور پراس کام کوسرانجام دیا۔ اگراس میں کی وجہ سے فظی لفزشیں نظر آئیں تو
اس کا میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔

سب طاقت اور تو فیق اس قادر مقتر رخدا کے ہاتھ میں ہے۔اس ایک ہی سہارے کا امید وار ہوں۔میری دلی دعاہے کہ اس کتا بچہ کوجس مقصد کے لئے چیش کیا گیا ہے۔اس کے مفید نتائج برآید ہو کرظلم وستم کا وروازہ بند ہو۔

گر تبول افتدز ہے عزو شرف

نيازمندمظهرملتاني

فهرست مضاين اختسار كساتهددرج ذبل بير "ابن الوقت"كناياكسياس منصوب حكومت احمديوں كوسطے كى محرامن كالتل ا کھنڈ ہندوستان مکومتیں اور قومیں مجھ سے ڈرتی ہیں مرز امحود کی ہے آئی۔ ڈی جزوى بائيكاك كالمملي تفسير موت کی وحمکی مريدون كوابحارنا ربوه كانظام حكومت حاتم اعلیٰ مجلس شوری برکلی اختیار آخری سپریم کورٹ ومحريون كااجراء ربوه شيث كااجمالي نقشه سمن جاري كرنا خليفهٔ ربوه کی فوجی تنظیم خليفه كي خاص محفل كما تذرانجيف ادروزراء بلالي يرجم انڈین یونین ذائناميث سے فالفت كا قلعداڑا دو مسلم ليكى وركرز چناب کاس یار اسمی برده اللديار بلوج ربوه كي خانه ساز يوليس ر بوه کوکھلاشېرقراروو ر بوه سٹیٹ بینک رقم فرديرو صيغة امانت مخفى اخراجات مرسے خاطر مدادت فالفين كومكان سے بدخل كرنے كاطريق آ زاديرائي يابندي اخبار فروش كاواقعه تقانه بوليس ر بوه کاردی نظام رشتہ واروں ہے بھی ملناممنوع

حكومت كےخواب

حومت وقت سے بغاوت ہیرونی حکومتوں سے کٹے جوڑ حکومت کی تفی پالیسی کاراز

خفیده ستاه یزات ملک پر قبضه کرنا خلیفه کی اندرونی تصاور عششی مراسله

"ابن الوقت"ك ناياك ساي منصوب

سى جماعت كے لئے زيانيس كدوہ ندب كى رواء اور حكرساى اقتدار حاصل کرنے کی سعی نامسعود کرے۔کسی نہ ہی جماعت کو حکومت کی طرف سے جوحمایت حاصل ہوتی ہے۔ وہ ای حد تک ہوتی ہے۔جس حد تک وہ اپنے مثن کو چلا سکے۔ وہ سیاس امور سے کوسول دور رہتی ہے۔اس کا سمح نظر صرف اور صرف میں ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر فد ہجی روح چونلیں۔ لیکن بیا یک اندو مناک اور تکلیف ده امر ب که خلیفه صاحب ربوه نے ندم بی لباده اوڑ ه کر حکومت كے خواب د كيھنے شروع كئے اوروہ ياكيزہ مقدس نظام جواشاعت اسلام كے لئے قائم كيا كيا تھا۔ جس کی غرض دغایت معاشرے کی اصلاح اور مردہ دلوں میں خدا اور اس کے رسول کی محبت کی آ گ کوساگا نامقصودتھا۔اس نظام کوانے ناپاک سیاس عزائم کے نذر کر دیا اور جماعت کے دلول سے بیعبددین کودنیا پرمقدم کردوںگا۔نسیامنیا ہوگیا۔اس نظام میں دفعتا تبدیلی سفید فام آ قاؤں کے عین منشاء کے مطابق تھا کہ خلیفہ صاحب اور جماعت کے عقول وقلوب کو اصل محور سے مٹا کر غیر ذہبی امور میں الجھائے رکھے۔ ایک عرصہ سے یہی کیفیت رہی لیکن رفتہ وقد قادیان میں خلیفہ صاحب رہوہ بے لگام ہو گئے اور الی صورت پیدا ہوگئ کہ وہاں بھی برطانوی قانون كالعدم مجما جانے لگا۔ دن دھاڑے روز روثن میں قبل ہوتے ليكن بوليس تحقيقات میں ناكام رہتی۔اس سے انگریز حکومت کی غیرت برضرب کاری لگی۔اس نے قادیان کی متوازی حکومت كے خلاف اقدام شروع كرديا۔ اس كا پہلاسراغ مسٹرى۔ وى كھوسلد كے فيصلہ سے ملتا ہے۔ فاضل جج في اسين فاضلانه فيصله من خليفه صاحب كى ان متصددانه اور جارحانه كاروائيول كاذكركيا ہے۔ جوانہوں نے مولوی عبدالکریم کے خلاف کی تعیس کس طرح ان کے اشتعال انگیز انہ خطبہ کے بتیج میں مولوی صاحب برقا تلانہ تملہ ہوااور ان کا مکان تک جلادیا گیا۔ کین ان کا ایک مددگار محد حسین قل ہو گیا۔ جب عدالت کے فیصلہ کے مطابق قاتل مجانی یا گیا تو اس کی لاش کو بدے

تزک واحتثام کے ساتھ قادیان کے بہتی مقبرہ میں وفن کیا گیا۔اس کا فوٹو شائع کیا گیا۔اس کی موت کوشہادت کا درجہ دیا گیا۔اس کو ولی اللہ مہم بنایا گیا۔اس کا چیرہ ہراحمدی کو دکھایا گیا اوراس کے مقدمہ میں جماعت کا ہزار ہارو پیا بھی صرف کیا گیا۔ محمدا میں پیٹھان کا قبل محمدا میں پیٹھان کا قبل

اس فیصلہ میں''مجمدامین پٹھان'' کے آل کا بھی ذکر ہے۔ جو' 'فتح محمد سیال'' کے ہاتھوں قتل ہوا۔لیکن پولیس کاروائی کرنے سے قاصر رہی۔ فیصلہ خدکور میں تحریر ہے۔

''مرزائی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ کوئی سامنے آ کر پچے بولنے کے لئے تیار نہ تھا۔ ہمارے سامنے عبدالکریم کوقادیان سے نکالنے کے بعداس کا مکان سامنے عبدالکریم کوقادیان سے نکالنے کے بعداس کا مکان جلادیا گیا۔ اس قادیان کی سمال ٹاؤن کمیٹی سے تھم حاصل کر کے نیم قانونی طریقے سے گرانے کی کوشش بھی کی گئی۔ بیافسوس ناک واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ قادیان میں طوائف الملوکی تھی۔ جس میں آتش زنی اور قبل تک ہوتے تھے۔''

''ایسامعلوم ہوتا ہے کہ حکام ایک غیر معمولی درجہ کے فالج کے شکار ہو چکے تھے اور دنیاوی اور دینی معاملات میں مرزامحمود احمد کے حکم کے خلاف بھی آ واز نہ آٹھائی گئی۔ مقامی افسرول کے پاس کئی مرتبہ شکایات کی کئیں۔لیکن کوئی انسداد نہ ہوا۔مسل پر ایک دوالی شکایات ہیں لیکن ان کے مضمون کا حوالہ دیناغیر ضروری ہے اور اس مقدمہ کے لئے یہ بیان کروینا کافی ہے کہ قادیان میں ظلم وجور جاری ہونے کے متعلق غیر مشتبہ الرام عائد کئے مجئے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طرف مطلقا توجہ نہ کی گئی۔'

مزید فیصله بیس بیمی لکھا ہے کہ:''مرزا (لینی محمود احمہ) نے مسلمانوں کو کا فر،سور اور ان کی عورتوں کو کتیوں کا خطاب دے کران کے جذبات کو شتعل کر دیا تھا۔''

(فیملمسٹری۔ ڈی کھوسلوسیٹن جج کورداسپور) (مندرجداضاب قادیانیت جاسم ۵۷۳۲۵۹۵)

قل كنتائج سے في لكانا

عدالت کا یہ فیصلہ خلیفہ صاحب کی سیائ عزائم کی عکائ کرتا ہے کہ قادیان میں خلیفہ صاحب کے ساتھ کی عکائی کرتا ہے کہ قادیان میں خلیفہ صاحب کے لئے قبل کرتا اور قبل کے نتائج سے فیج لکلٹنا ایک بالکل معمولی امر قفار میں معاملہ رہوہ میں بدرجہ اتم رونما ہور ہاہے۔ کیونکہ بیرفالص احمد یوں کی ہتی ہے۔ یہاں ملک کا قانون بھی بے

بس اور بے کس ہے اور حکومت دور بینی سے کام لیتی اور صدر الجمن احمد بیکو بیز بین اونے پونے نہ دیتی۔ بلکہ اس کی جماعت کو دوسری بستیوں اور شہروں میں آباد کرتی تو خلیفہ صاحب ایک خطہ میں اپنی من مانی نہ کر سکتے۔ بلکہ ایسا نہ ہوا۔ ان کو ایک ایسا وسیع رقبہ الگ تصلک دے دیا۔ جہاں خلیفہ صاحب کا سکہ رواں ہے۔ کسی کی کیا مجال ان کے حکم کے سامنے دم مار سکے۔ اس مطلق العنانی کی کیفیت کو کھو ظار کھتے ہوئے یا کستان کی مشیر ٹر بیونل رپورٹ میں مرقوم ہے۔

"1970ء سے لے کر 1972ء کے آغاز تک احمدیوں کی بعض تحریرات منکشف ہیں کہ وہ برطانیہ کا جانشین بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ وہ ندتو ایک ہندو دنیاوی حکومت لینی ہندوستان کو اپنے لئے لیندکرتے تھے اور نہ یا کتان کو شخب کر سکتے تھے۔"

(ر بورث منیرا کوائری کمیٹی ص ۲۰۹۵۳،۲۰)

### سیاست کاری

اب ہم شاطر سیاست خلیفہ صاحب کی سیاست کاری، اور سیاسی عزائم اور حکومت پر غلبہ حاصل کرنے کے بارہ میں خلیفہ صاحب کے خطبات وتقاریر سے اقتباسات ہدیۃ قار کمین کرتے ہیں۔

''پس اسلام کی ترقی احمدی سلسله سے دابسة ہادر چونکه بیسلسله مسلمان کہلانے دالی حکومتوں میں پھیل نہیں سکتا۔ اس لئے خدانے چاہا ہے کدان کی جگدادر حکومتوں کو لے آئے۔ پس مسلمانوں کی بداعمالیوں کی وجہ سے خدا تعالی نے تمہاری ترقی کاراستہ کھول دیا ہے۔''

(١٦/رنومير٤) أواءالفضل)

"اصل توبیہ کے ہم ندانگریز کی حکومت جاہتے ہیں۔ندہندوؤں کی ہم تو احمدیت کی حکومت قائم کر تا جا ہے۔" (موردیمار فروری ۱۹۲۲ء الفضل)

"اس وقت حکومت احمدیت کی ہوگ۔ آمدنی زیادہ ہوگ۔ مال واموال کی کثرت ہوگ۔ جب تجارت اور حکومت ہمارے قبضہ میں ہوگ۔اس وقت اس تم کی تکلیف ندہوگ۔'' مردید ۸رجون ۱۹۳۹ء الفضل )

"اس وقت تک تمهاری باوشاهت قائم ندهوجائے تمہارے داستے سے سیکانے مرگز ورنیس ہو سکتے۔" (مورند ۸رجولائی ۱۹۳۰ والفشل)

« غرض سیاست میں مراخلت کوئی غیرویٹی فعل نہیں۔ بلکہ بیرایک وین مقاصد میں

شامل ہے۔ جس کی طرف توجہ کرنا وقتی ضرور بات اور حالات کے مطابق لیڈر ان قوم کا فرض ہے۔ جس کی طرف توجہ کرنا وقتی خردر بات اور حالات کو مطابق لیڈر ان قوم کا فرض ہے۔ ۔۔۔۔ پس قوم کے چیش آ مدہ حالات کو مذظر رکھنا اور اس کی تکایف کودور کرنے کی تدبیر کرنا اور ملکی سیاست میں رہنمائی کرنا خلیفہ وقت سے بہتر اور کوئی نہیں کرسکنا۔ کیونکہ اللہ تعالی کی نفر سے اور اس زمانہ میں گزشتہ پندرہ سال کے تاریخی واقعات ہمارے تا سکیاں کی صدافت پرمہر لگارہے ہیں۔'' (موردہ ۲۵ رومبر ۱۹۳۲ء الفضل)

''ہم میں سے ہرایک محض پیلیتن رکھتا ہے کہ تھوڑے عرصہ کے اندر ہی (خواہ ہم اس وقت تک زندہ رہیں (خواہ ہم اس وقت تک زندہ رہیں یا ندر ہیں۔لیکن بہر حال وہ عرصہ غیر معمولی طور پر لمبانہیں ہوسکتا) ہمیں تمام دنیا پر ندصر ف عملی برتری جملی برتری جمی حاصل ہوجائے گی۔اب یہ خیال ایک منٹ کے لئے بھی کسی سے احمدی کے دل میں غلامی کی روح پیدائیوں کر سکتا۔ جب خیال ایک منٹ کے لئے بھی کسی سے احمدی کے دل میں غلامی کی روح پیدائیوں کر سکتا۔ جب ہمارے ساتھ اس کی ملاقات کرتے ہیں جی جو اور اعسار کے ساتھ ہم سے استمد اوکر رہے ہوں گے۔''

(مورخه ۲۲ را پریل ۱۹۳۸ءالفضل)

'' میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ اگریزی حکومت چھوڑ ودنیا میں سوائے احمد یوں کے اور کسی حکومت نہیں رہے گی۔ پس جب کہ میں اس بات کا قائل ہوں۔ بلکہ اس بات کا خواہشند ہوں کہ دنیا کی ساری حکومتیں مٹ جا کمیں اور ان کی جگہ احمدی حکومتیں قائم ہو جا کمیں تو میرے متعلق سیدنیال کرنا کہ میں اپنی جماعت کے لوگوں کو انگریزوں کی دائمی غلامی کی تعلیم دیتا ہوں۔ کہاں تک درست ہوسکتا ہے۔''

'' ہمیں نہیں معلوم ہمیں کب خدا کی طرف سے دنیا کا چارج سپر دکیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے تیارر ہنا چاہیے کہ دنیا کوسنعال سکیں۔'' (مورعة ۲۹۲۶ والفضل)

''اگریز اور فرانسیسی وہ دیواریں ہیں جن کے نیچ احمدیت کی حکومت کا نزانہ مدفون

ہادر خداتعالیٰ چاہتا ہے کہ بید بواراس وقت تک قائم رہے جب تک کہ نزانہ کے مالک جوان نہیں ہوجات ۔ ابھی احمدیت چونکہ بالغ نہیں ہوئی اور بالغ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس نزانے پر بھنہ بیس کر سکتی۔ اس لئے اگر اس وقت بید بوارگر جائے تو نتیجہ بیہ ہوگا کہ دوسرے لوگ اس پر قبضہ جمالیں گے۔''

حكومت احمر يول كوسطے گ

ان حوالہ جات سے بیام رفاہر ہوتا ہے کہ خلیفہ صاحب ربوہ حصول حکومت کی تمنا کیں

کس قدر وثوق کے ساتھ لگائے بیٹے ہیں۔ ان کے عزائم اور راہیں حصول حکومت دوسرے مسلمانوں کی بداعمالیوں مسلمانوں کی بداعمالیوں کی وجہ سے حکومت ان کونیس بلکم مرف اور صرف احمد یوں کو ملے گی۔

"اورمسلمان جنہوں نے احمدیت ہے تعلق نہیں جوڑا وہ گرتے ہی جا کیں گے اور گرتے ہی جا کیں گے اور گرتے ہی جا کیں گے اور گرتے کرتے یہود یوں کی طرح ہوجا کیں گے۔ یہودی مویٰ علیدالسلام کے نائب کا انکار کرنے کی وجہ سے ذکیل ہوئے تھے ....اور محدرسول اللہ ( علیہ کے کا شان سے بہت بلند ہے۔ اس لئے آپ کے نائب کا انکار کرنے والوں کی ذکت یہود یوں سے بڑھ کر ہوگی۔"

(مورخة ١٩١رنومبر١٩١٣ء الفضل)

ظاہر ہے کہ مسلمانوں سے پہلے ان کے پروگرام کے مطابق حکومت ان کومیسر نہیں آسکی اور انگریزی حکومت کی عمارت ہوست فاک ہو چکی ہے۔ جس کے ینچ خلیفہ صاحب کی آرز وول اور تمناوں کا خزانہ مدفون ہو چکا ہے۔ اب پاکستان معرض وجود میں آچکا ہے۔ اس کا قیام واستحکام اور اس کی سالمیت وحفاظت آئیں کس طرح گوارہ ہوسکتی ہے۔ خصوصاً جب کہ حکومت ان مسلمانوں کومل گئی ہے۔ جن کو خلیفہ صاحب یہود می قرار دے چکے ہیں۔ (نعوذ باللہ) اور جن کے متعلق خلیفہ صاحب یہود می قرار دے چکے ہیں۔ (نعوذ باللہ) اور جن کے متعلق خلیفہ صاحب یوں فروتے ہیں۔

"اسلام کی ترقی احمدی سلسلہ ہے وابستہ ہاور چونکہ بیسلسلہ مسلمان کہلانے والی حکومتوں میں نہیں پھیل سکتا۔ اس لئے خدانے چاہا ہے کہ ان کی جگہ اور حکومتوں کو لے آئے۔ تاکہ اس سلسلہ حقہ کے پھیلنے کے لئے دروازے کھولے جائیں۔" (مورندی ارنومر ۱۹۱۳ء الفضل) خلیفہ صاحب اور اکھنٹر ہندوستان خلیفہ صاحب اور اکھنٹر ہندوستان

خلیفہ صاحب تقسیم ہند پر گریہ وزاری کرتے ہوئے اپنی ناپندیدگی کا اظہار یول فرماتے ہیں: ''ہندوستان کی تقسیم پراگرہم رضامند ہوتے ہیں تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے اور پھریدکوشش کریں گے کہ ریکسی نہ کسی طرح پھر تحد ہوجائے۔' پھر فرمایا: ''بہر حال ہم چاہیے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان بنے اور ساری قوہیں باہم شروشکر ہوکرر ہیں۔''
(موری ۱۹۲۵مالیشن )

ان حوالہ جات ہے "خلیفہ صاحب رہوہ" کے جذبات کی تصویر اور ان کی نیت کی عکاسی ہوتی ہے اور وہ اکھنڈ ہندوستان کے حامی ہیں۔اب جب کراپی تمناؤل اور امیدول کو پاش

پاش ہوتے دیکھا تو پھر شاطر سیاست نے ایک سیاس پینترا بدلا وہ یہ کہ مسلمانوں میں تشت وافتراق واختلاف واختلاف واختلاف واختلاف اللہ بھر کانے کے لئے سیاسی متھ کنڈے استعال کئے۔ پس میں حکومت کواس بات ہے آگاہ کردینا فرض اولین جھتا ہوں کہوہ'' خلیفہ صاحب رہوہ'' کے سیاسی عزائم کا محاسبہ کرے اوراس کے نظام کو بچھنے کی پوری پوری کوشش کرے۔ خلیفہ صاحب نے اپنی جماعت کودنیا کا چارج سنجالنے اور حکومت پر تبضہ کرنے اوراپ نے ذاتی اغراض پورے کرنے کے جماعت کی با قاعدہ تربیت کی اوراس کو شعوری اور غیر شعوری طور پر ابھارتے رہے۔ چنا نچہ خلیفہ صاحب فرماتے ہیں۔

"اس وقت اسلام کی ترقی خداتعالی نے میرے ساتھ وابسۃ کر دی ہے۔ یا در کھوکہ سیاست اور اقتصادیات اور ترنی امور حکومت کے ساتھ وابسۃ ہیں۔ پس جب تک ہم اپنے نظام کومضبوط نہ کریں اور تبلیغ اور تعلیم کے ذریعہ سے حکومتوں پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم اسلام کی ساری تعلیموں کو جاری نہیں کر سکتے۔"

(مورند ۵؍ جنوری ۱۹۳۷ء الفضل)

''بیمت خیال کروکہ ہمارے لئے حکومتوں اور ملکوں کا فقح کرنا بند کر دیا گیا ہے۔ بلکہ ہمارے لئے بھی حکومتوں اور ملکوں کا فتح کرنا ایسا ہی ضروری ہے۔''(مورویہ ۸رجنوری ۱۹۳۷ء الفضل) خلیفہ فیلڈ مارشل کے روپ میں

ای طرح خلیفدصاحب ربوہ کے ہاں جو بھی تنظیم مختلف ناموں سے معرض وجود میں آئی۔خلیفدصاحب خود بی اس کے سپرسالار ہوتے ہیں،اور آپ بی کے زیر ہدایت وہ تنظیم پنچتی ہے۔خودخلیفہ صاحب فرماتے ہیں۔

د مجلس شوری ہویا صدر البحن احمدید، انظامیہ ہویا عدلید، فوج ہویا غیرفوج، خلیفہ کا مقام بہر حال سرداری کا ہے۔''

''انظامی لحاظ سے وہ صدر انجمن کے لئے بھی رہنما ہے اور آئین سازی و بحث کی تعیین کے لخاظ سے وہ مجلس شوری کے نمائندوں کے لئے بھی صدر اور رہنما کی حیثیت رکھتا ہے۔ جماعت کی فوج کے اگر دو حصے تعلیم کر لئے تو وہ اس کا بھی سردار ہے اور اس کا بھی کما غرر ہے اور دونوں کی اصلاح اس کے ذمہ واجب ہے۔''

(مورده ۱۹۳۸ ماریل ۱۹۳۸ مالفعنل)

حکومتیں اور قومیں مجھ سے ڈرتی ہیں

الغرض' فليفه صاحب ربوه' أيك مطلق العنان بادشاه كي حيثيت ركھتا ہے۔ ان كا برتكم جماعت مح مبروں كے زويك ترئى حرف كي حيثيت ركھتا ہے۔ فليفه صاحب كے اونى اشاره پر اپنى جان و مال عزت آبرو قربان كر و يناعين سعادت سجھتے ہيں اور ان كى كمائى كا اكثر حصہ فليفه صاحب كى آتش حرص كو بجھانے كے كام آتا ہے۔ فليفه صاحب نے و نيا كے مختلف مما لك ميں مبلغ سلح مبوئے ہيں۔ وہ فليفه صاحب كے بطور سفير كے ہيں۔ يعنی:

مرزامحودکی C.I.D

ظیفہ صاحب لا کھوں تو ہے گور نمنٹ کی کرلی سے حاصل کر کے بیرونی ممالک میں اپنی من مانی کاروائیوں کے لئے خرچ کرتے ہیں۔ اپنی من مانی کاروائیوں کے لئے خرچ کرتے ہیں۔ بھی مبلغوں کی تخواہوں کا عذرتر اشتے ہیں۔ بہمی معبد خانہ کی تغییر کا ڈھنڈورا پیٹ کر لا کھوں روپیے فارن کرلی سے لئے جاتے ہیں اور خرچ اپنی مرضی سے کیا جاتا ہے۔ بالآ خربیہ وال پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے لئے وہ معابد تیار ہوتی ہیں۔ ان کا چندہ کہاں جاتا ہے۔

ظیفہ صاحب خود کہتے ہیں کہ حکومتیں ملک اور تو میں جھے سے ڈرتی ہیں۔ ظیفہ صاحب اسے کار خاص بعنی (C.I.D) کے ذرایع کفی راز معلوم کرتے ہیں۔ ان کی اپنی عدلیہ، مقتنہ انظامیہ، فوج اور بینک ہیں۔ پس حکومت پاکتان کا ریاست ربوہ سے ہمل انگاری برتا، ملک و ملت سے غداری کے متر ادف ہے۔ ربوہ میں کسی احمدی کواجازت حاصل کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اب جو بھی احمدی ربوہ میں آتا ہے۔ وہ اپنے حلقہ کے پر بزیدنٹ یا امیر کی تقدیق ادات ہیں۔ اب ہو بھی احمدی ربوہ میں آتا ہے۔ وہ اپنے حلقہ کے پر بزیدنٹ یا امیر کی تقدیق لاتا ہے۔ یہ بات صرف ربوہ سے خصوص نہیں ہے۔ بلکہ تقسیم ہندسے پہلے بھی حکم قادیان کے متعلق لاتا ہے۔ یہ بات مور عامد سے اجازت حاصل کرے چانچے خلیفہ صاحب فرماتے ہیں۔

''مفافات قادیان ،'نگل ، باغباناں ، بھٹی باگرخورد دکلاں ، کھارا ، نواں پنڈ ، قادر آباد اوراحمہ آباد وغیرہ میں سکونت اعتیار کرنے کے لئے باہر سے آنے والے احمدی دوستوں کے لئے ضروری ہوگا کہوہ پہلے نظارت ہذاہے اجازت حاصل کریں۔'' (مور تد ۲۵ رجنوری ۱۹۳۹ء الفعنل) پھر ربوہ میں آئر ۱۹۲۹ء میں خلیفہ صاحب اعلان فرماتے ہیں:''سب بخصیل لالیاں دیر کریں بھی میں شدہ نہ ہے ۔۔۔

مِن كُونَى احمدى بلاا جازت الجمن ، زمين نبيس خريد سكتا\_''

ر بوہ میں داخل ہونے کے بارہ میں طیفہ صاحب کا تھم امتا می یوں جاری ہوتا ہے۔ ''ہم بیاعلان کرتے ہیں کہ آئندہ ایسے لوگوں کو جن کو یا تو ہم نے جماعت سے نکال دیا ہے۔ یا جنہوں نے خوداعلان کر دیا ہوا ہے کہ وہ ہماری جماعت میں شامل نہیں۔ آئندہ انہیں ہماری مملوکہ زمینوں میں آکر ہمارے جلسوں میں شامل ہونے کی اجازت نہیں۔''

(موردهم ارفروري ١٩٥٧ء الفضل)

### مملكت درمملكت

اس اعلان کا ہر لفظ یہ خاہر کرتا ہے کہ معتوبین میں سے جنہوں نے انجمن سے زمین خریدی ہوئی ہے۔ ان کور بوہ میں جا کرسکونت اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ کیونکہ جب وہ ربوہ جا کیں گئے۔ مقامی پولیس کی امداد سے تقص امن کی آٹر لے کرکوئی مقدمہ کھڑ اکر دیا جائے گا۔ گویا ان کی زمین ضبط کر لی گئی ہے۔ یہی مملکت درمملکت کا بین ثبوت ہے اور ریاست ربوہ میں کا روبار کرنے کے لئے ہمخض کو حسب ذیل معاہدہ کرتا پڑتا ہے۔

''میں اقر ارکرتا ہوں کہ ضروریات جماعت قادیان کا خیال رکھوں گا اور مدیر تجارت جو تھم کسی چیز کے بہم پہنچانے کا دیں گے۔اس کی تقبیل کروں گا اور جوتھم ٹاظرامور عامہ دیں گے اس کی بلاچون وچرافقیل کروں گا۔ نیز جو ہدایات وقافو قانا جاری ہوں گی۔ان کی پابندی کروں گا اور اگر کسی تھم کی خلاف ورزی کروں گا توجوجر مانتہ تجویز ہوگا ادا کروں گا۔''

'' میں عہد کرتا ہوں کہ جومیر اجھڑااحمہ یوں سے ہوگا اس کے لئے امام جماعت احمہ بید کافیصلہ میرے لئے جمت ہوگا اور ہرقتم کا سودا!حمہ یوں سے خرید کروں گا۔ نیز میں عہد کرتا ہوں کہ احمہ یوں کی مخالف عجالس میں بھی شریک نہ ہوں گا۔''

اس حوالہ سے بیامرواضح ہے کہ خلیفہ صاحب ربوہ کی ریاست میں ہراس محف سے بیہ معاہرہ لکھایا جاتا ہے۔جو وہاں رہے۔خلیفہ صاحب کا تصرف اور تسلط نہ صرف لین وین پر بلکہ ہر محف کی جائیدا د پرتھا۔اس خمن میں ذیل کا اعلان ملاحظہ ہو۔

أعلان

'' قبل ازیں میاں فضل حق مو چی سکند محلّہ دارالعلوم کے مکان کی نسبت اعلان کیا تھا کہ کوئی دوست نہ خریدیں۔اب اس میں اس قدر ترمیم کی جاتی ہے کہ اس کے مکان کا سودار ہمن واجع نظارت بذاکے توسط سے ہوسکتا ہے۔'' (مورجہ ۱۹۳۷ء الفضل) قادیان میں جس مخص کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ لین وین، سلام وکلام کے تعلقات بھی منقطع کردیئے جاتے ہیں۔ چنانچہاس بارہ میں فلیفہ صاحب کا بتوسط ناظر امور عام تھم سنئے:

دویشن عبدالرحمٰن صاحب مصری، منشی فخرالدین صاحب ملیانی اور حکیم عبدالعزیز صاحب جو جماعت سے علیدہ ہیں۔ ان کے ساتھ لعلقات رکھنے ممنوع ہیں۔ جن دوستوں کا ان کے ساتھ لین دین ہو۔ وہ نظارت ہندا کے توسط سے مطے کروائیں۔''

(مورنتهم ارجولا كى ١٩٣٧ء الفضل)

''مولوی مجرمنیرصاحب انصاری سکنه محلّه دارالبرکات کوان کی موجودہ فتند پیس شرکت پائے جانے کی وجہ سے کچھ عرصہ ہوا۔ جماعت احمد میہ سے خارج کیا جاچکا ہے۔ اب مزید فیصلہ ان کی نسبت میر کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ مقاطعہ رکھا جائے۔ لہذا احباب ان کے ساتھ کی قتم کے تعلقات کین دین وسلام وکلام نہ رکھیں۔'' تعلقات کین دین وسلام وکلام نہ رکھیں۔'' مردیدہ اراگت ۱۹۳۷ء افعنل)

مرزابشيراحد كادجل اورجزوى بائيكاث كالملي تفسير

بعض اوقات میاں بشراحمہ جیے فہمیدہ انسان بھی جوظیفہ صاحب کے بیٹھلے بھائی ہیں۔ بیعذر لنگ تر اشنا شروع کردیتے ہیں کہ سوشل بائیکاٹ سے مراد جزوی بائیکاٹ مراد ہے۔ بیسراسر فریب، جبوٹ، وجل، کذب وافتر اءعیاری اور مکاری ہے۔ سوشل بائیکاٹ میں صرف لین دین ہی منع نہیں۔ بلکہ معتقب سے کہ قسم کا تعلق رکھنا نا جائز ہے۔ اس بارہ میں خلیفہ صاحب کا بیا علان ملاحظہ کریں۔

''جناب کی اطلاع کے لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ چونکہ فضل ترس بیوہ عداللہ صاحب درزی مرحوم کے متعلق ثابت ہے کہ اس کے تعلقات شیخ معری وغیرہ کے ساتھ ہیں۔ اس لئے حضرت امیر المؤمنین ایداللہ بنصرہ العزیز کی منظوری سے مورود ۱۹۳۵ ماراگست ۱۹۳۷ء کو جماعت سے خارج کردیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ کسی کو باسٹناء اس کے والدین نظام الدین ٹیلر ماسٹر کے کی تشم کا تعلق رکھنے کی اجازت نہیں۔''
کا تعلق رکھنے کی اجازت نہیں۔''

"عبدالرب پسرعبدالله خان کلرک نظارت بیت المال اور محمه صادق صاحب شبنم دونوں نے حصرت امیرالمؤمنین خلیفة المسے ایدہ الله بنعرہ العزیز سے اپنا عہد بیعت فنح کر دیا ہے۔اس لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ احباب ان دونوں کے ساتھ کی قسم کا تعلق ندر کھیں۔ان کے ساتھ ملنا جلنا اور بات کرنا اس طرح منع ہے جس طرح مصری عبد الرحمٰن صاحب وغیرہ تخرجین کے ساتھ۔''
ساتھ۔''

''چونکہ مستری جمال دین صاحب سکنہ سرگودھانے ایسے فقص کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی باوجود ممانعت کے کردی ہے۔ جوسلسلہ احمدیہ سے تعلقات منقطع کر چکا ہے۔ لہذا احباب جماعت کی اطلاع کے لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ آئیس حضرت امیر المحومتین ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی منظوری سے جماعت احمدیہ سے خارج کردیا گیا ہے۔ جماعت کے دوست کلی مقاطعہ رکھیں۔'' (موری اارد ممرم ۱۹۳۳ء الفضل)

'' میں چوہدری عبداللطیف کواس شرط پر معاف کرنے کے لئے تیار ہوں کہ آئندہ اس کے مکان داقع نسبت روڈ پر وہ افراد نہ آئیں۔ جن کا نام اخبار میں جمپ چکا ہے ۔۔۔۔۔ چوہدری عبداللطیف نے یقین دلایا کہ میں ذمہ لیتا ہوں کہ وہ آئندہ اس جگہ پڑنیس آئیں گے اور میں نے اس کو کہد یا ہے کہ جماعت لا ہوراس کی تمرانی کرے گی اوراگر اس نے مجران لوگوں سے تعلق رکھا یا ہے مکان پر آئے دیا تو تھراس کی معافی کو منسوخ کر دیا جائے گا۔''

(مورخة ٢٢ رنومبر ١٩٥٧ء الفضل)

## بہن کا بہن سے علق ندر کھنا

اس کے بعد خلیفہ صاحب نے امتہ السلام اہلیہ ڈاکٹر علی اسلم صاحب کا سوشل بائیکا ب کرتے ہوئے اپنی بہوکو یہ دھمکی دی۔''اب اگر تنویر پیکم جومیری بہو ہے۔''الفضل' جیں اعلان کرنے پر مجبور کرے کہ میراا پنی بہن سے کوئی تعلق نہیں تو جی اس کے متعلق''الفضل' جیں اعلان کرنے پر مجبور ہول گا کہ لجنہ (قادیانی عورتوں کی انجمن) اس کوکوئی کا م سپر دنہ کرے ادر میرے خاندان کے وہ افراد جو مجھ سے تعلق رکھنا چا ہجے ہیں۔اس سے تعلق نہر کھیں۔' (مورجہ المرجون 190ء الفضل) بعد از ال تنویر السلام نے خلیفہ صاحب کی دھمکی سے خاکف ہوکرا پنی بہن کے خلاف بعد از ال تنویر السلام نے خلیفہ صاحب کی دھمکی سے خاکف ہوکرا پنی بہن کے خلاف بعد از ال تنویر السلام نے خلیفہ صاحب کی دھمکی سے خاکف ہوکرا پنی بہن کے خلاف بید در اور خال بی بیان کے خلاف بید در دور کا میں در اور خال بی بیان کے خلاف بید در دور خال میں در اور خال بی بیان کے خلاف

'' ڈاکٹر سید علی اسلم صاحب (حال ساکن نیرونی) اور سیدہ امتدالسلام، بیگم ڈاکٹر علی اسلم نے جماعت کے نظام کوتو ڑنے کی وجہ سے میر بے دشتہ کو بھی تو ڑ دیا ہے۔ للبزا آئندہ ان سے میراکسی شم کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔'' میراکسی شم کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔''

بيعت فشخ كااعلان

آ غاز فتنہ میں جب مجر بونس خان صاحب ملتانی نے خلیفہ صاحب رہوہ کی خلافت سے با کمال انشراح صدر بیعت فنع کا اعلان کیا تو خلیفہ صاحب نے اپنے خاص ایجنٹ کو صاحب موصوف کے گھر بھیج کران کے والدین اور خسر سے کھمل سوشل بائیکاٹ کا اعلان کرا دیا۔ جس پر ملک کے مشہور ومعروف جریدہ نوائے وقت نے مملکت درمملکت کے عنوان سے ادراتی نوٹ کھا تھا۔

موت کی دھمکی

میں نے بحوالہ اخبار دافعنل ' سوشل بائیکاٹ کے متعلق چندایک مثالیں ہدیہ قارئین کی ہیں۔ جن کی بناء پر ملک کے تمام اخبار اور جرائد نے ادارتی نوٹ لکھے۔ گرافسوس مدافسوس ان اخبار اور جرائد کی آواز بازگشت ثابت ہوئی۔ کوئلہ ابھی تک گورنمنٹ نے اس ریاست کے خلاف کوئی واضح اور جھوں قدم نہیں اٹھایا۔ جس سے بیکھیل فتم ہو سکے۔ خلیفہ صاحب ر بوہ صرف سوشل بائیکاٹ کا حربہ ہی اپنی ریاست میں استعال نہیں کرتے۔ بلکہ ملک کے قانون کو ہاتھ میں سوشل بائیکاٹ کی جان کو لینے سے دریخ نہیں کرتے۔ چنانچہ ملک اللہ یارخان بلوچ پر قاتلا انہ تملہ اس بات پر بین ثبوت ہے کہ جو بھی سوشل بائیکاٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس کو اپنی جان سے ہاتھ وصونا پڑتا ہے۔

ظیفہ صاحب کا بید ستور ہے کہ وہ اپنے ناقدین کے خلاف اپنے مریدوں کو ابھارتے اوران کوموت کی دھم کی سے خوفز دہ کرتے ہیں۔ چنانچہ خلیفہ صاحب فرماتے ہیں۔

''اب زمانہ بدل کیا ہے۔ دیکھو پہلے جوسی آیا تھا۔اے دشنوں نے صلیب پر چڑھایا۔ گراب سیج اس لئے آیا کراپے نالفین کوموت کے گھاٹ اتارے۔''

(مورند ۲ راگست ۱۹۳۷ء الفضل)

اس طرح مولانا فخرالدین ملتانی (بالک احمریه کتاب کمرقادیان) بینخ عبدالرحن معری (بینه ماسر مدرسه احمدیه) تحکیم عبدالعزیز (دواخانه رفتی زعرگی) محمد صادق شینم بی-ای پریزیژن فیشن لیک (دکور و محتسب عاعت احمدیه) مرزامنیراحمد عبدالرب خان بریم (کلرک نظارت بیت المال) خلیفه صاحب کے مشتبہ چال چلن سے الگ ہوئے تو انہوں نے ایک مجلس

احمد بیقائم کی۔خلیفہ صاحب کی طرف سے عمل سوشل بائکاٹ کیا گیا۔ ہرمبر کے گھر پہرے لگائے گئے۔ضرور یات زندگی سے محروم کرنے کی پوری پوری کوشش کی تئی۔ فخر الدین ملتانی کے تمام مکان کرایدداروں سے خالی کروائے گئے۔ حتی کہ شیرخوار بچ کا دود ھ تک بند کیا گیا۔خلیفہ قادیان نے فرمایا: '' کہ ہم ان سزاؤں سے بڑھ کر سزا اور ایڈا دے سکتے ہیں جو باافتیار حکومت دے سکتی فرمایا: '' کہ ہم ان سزاؤں سے بڑھ کر سزا اور ایڈا دے سکتے ہیں جو باافتیار حکومت دے سکتی ہیں جو باافتیار حکومت دے سکتی فرمایا: '' کہ ہم ان سزاؤں سے بڑھ کر سزا اور ایڈا دے سکتے ہیں جو باافتیار حکومت دے سکتی ہیں۔'' ان دنوں ان کی زندگیوں کی ایک ایک گھڑی میرے احسان کے پہرے'' ان دنوں ان کی زندگیوں کی ایک ایک گھڑی میرے احسان کے پہرے''

خلیفہ قادیان کامریدوں کوابھار نااوراس کے نتائج

فلیفه صاحب نے پھرایک آخری خطبہ مورند ۲ راگست ۱۹۳۷ء جمعہ کے دن دیا۔ جس مذکورہ بالا شخصیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپ مریدوں اور جانبازوں کو ابھارا گیا۔
اس کے دوسرے ہی دن پھر پروز ہفتہ مورند کراگست تقریباً ساڑھے چار بج عصر کے وقت مولانا فخر الدین ملتانی ، حکیم عبد العزیز وجافظ بشیر احمہ (پسرشخ عبد الرحمٰن) متیوں پوسٹ کی طرف جارہ ہے تھے۔ پولیس پوسٹ سے کم وہیش سوگز کے فاصلہ پرایک تیز دھارا نے سے جملہ کر دیا گیا۔
جارہ ہے تھے۔ پولیس پوسٹ سے کم وہیش سوگز کے فاصلہ پرایک تیز دھارا نے سے جملہ کر دیا گیا۔
تیز دھارا آلہ فخر الدین ملتانی کی پہلی کو چیرتا ہوا پھیچوٹ میں جانگلا۔ بعد از ان حکیم عبد العزیز کو بھی اس تیز دھارا آلہ جانبال میں فخر الدین ملتانی اس تیز دھارا آلہ سے منہ اور گالوں پرشد بیضر بات آئیں۔ گورداسپور سپتال میں فخر الدین ملتانی مورند سازا اللہ وانا الیہ راجعون! آپ کی لاش قادیان مورند سازا گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون! آپ کی لاش قادیان میں لائی گئے۔ حکیم صاحب موصوف برستورز برعلائ رہے۔

ظیفہ صاحب کا آخری خطبہ جو جمعہ مورخہ ۱۱ اراگست ۱۹۳۷ء کودیا گیا تھا۔ وہ اس قدر اشتعال انگیز تھا کہ ڈی۔ ی گورداسپور نے حکماً روک دیا تھا۔ جو آج تک شاکع نہیں ہوا۔ اپنے خالفین کے خلاف اپنے مرید وں کوکس طرح ابھارتے ہیں۔ ان کے مزید اقتباس ملاحظہ ہوں۔
''تم میں سے بعض تقریر کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مرجائیں گے۔ گرسلسلہ کی ہنگ برواشت نہیں کریں گے۔ لیکن جب کوئی ان پر ہاتھ اٹھا تا ہے تو ادھرادھر دیکھنے نگتے ہیں اور کہتے ہیں۔ ہوائیو! پھھرو ہے ہیں کہ جن سے مقدمہ لڑاجائے۔ کوئی وکیل ہے دیکھنے نگتے ہیں اور کہتے ہیں۔ بھائیو! پھھرو ہے ہیں کہ جن سے مقدمہ لڑاجائے۔ کوئی وکیل ہے جو وکالت کرے۔ بھلا ایسے سنے بھی کی قوم کوفائدہ پہنچایا ہے۔ بہاوروہ ہے جواگر مارنے کا جو وکالت کرے۔ بھلا ایسے سنے بھی کی قوم کوفائدہ پہنچایا ہے۔ بہاوروہ ہے جواگر مارنے کا

فیصلہ کرتا ہے تو مار کر چیچے ہٹما ہے اور پکڑا جاتا ہے تو دلیری سے بچ بولتا ہے۔ شریفانہ اور عظمندانہ طریق دوبی ہوتے ہیں۔''

''اگرتم میں رائی کے دانہ کے برابر بھی حیا ہے اور تمہارا بچی تج یہی عقیدہ ہے کہ دیمن کو مزاد بنی چاہئے تو پھریاتم و نیا ہے مث جا آگا لیاں دینے والوں کو منادو۔ آگر کوئی انسان ہجھتا ہے کہ اس میں مارنے کی طاقت ہے تو میں اسے کہوں گا اے بے شرم! تو آ کے کیون نہیں جا تا اور اس میں کو رہنیں تو رہتا''
اس مذکو کیون نہیں تو رہتا''
(موردہ مرجون ۱۹۳۷ء الفضل)

''جسمانی ذرائع دعاؤں کے ساتھ وہ تمام تداہیر اور تمام ذرائع کوخواہ وہ روحانی ہوں ۔۔۔۔۔استعال کریں''

ای پربس نہیں ..... پھریوں فرماتے ہیں:''تو احمدیوں کا خون اس کی (حکومت) گردن پر ہوگا ..... ہم دنیا میں نابود ہونا .....منظور کرلیس کے ....۔احمدی جماعت زندہ جماعت ہے.....دہ ہر قربانی پیش کرے گی۔''

''مظلومیت ( قانونی نقطه ملاحظه ہو ) کے رنگ میں عمر قید چھوڑ پھانسی پر بھی لٹکایا جائے تو ہم اسے باعث عزت سمجھیں گئے۔'' (مور نہ اار جولائی ۱۹۳۷ء اِلفنسل)

۔ اس کے بعد میں بعض ان امور کی طرف گورنمنٹ کو توجید دلانا چاہتا ہوں۔جوریاستوں میں پائے جاتے ہیں لیکن وہ ریاست ربوہ میں بدر جہائم موجود ہیں۔تفصیل کے ساتھ ان امور کے بارے میں آئندہ علیحدہ علیحدہ روشنی ڈالی جائے گا۔

ربؤه كانظام حكومت

اب میں خلیفہ صاحب کی تقاریر اور خطبات کے اقتباسات کی روشنی میں خلافتی حکومت کاتفصیلی خاکہ بیان کرتا ہوں۔ سے

حاتم اعلیٰ

''ریاست میں حکومت اس نیابتی فرد کا نام ہے۔جس کولوگ اینے مشتر کہ حقوق کی مگرانی سپر دکرتے ہیں۔'' میں میں میں میں الفضال )

خلیفه صاحب کابید ند بہب ہے کہ کوئی آ دی بھی خواہ دہ حق پر ہوخلیفہ وقت سچا اعتراض بھی نہیں کرسکتا۔اگر دواعتراض کرے تو وہ دوزخی اور ناری ہے۔ آپ فرماتے ہیں:'' جس مقام پر ان کو کھڑا کیا جاتا ہے۔اس کی عزت کی وجہ سے ان پر اعتراض کرنے والے تھوکر سے زی نہیں سکتے۔''

' وہ جھے پرسچا اعتراض کرنے والا خدا کی لعنت سے بین کی سکتا اور خدا تعالی اسے تباہ کا ۔'' کا ۔'' کا ۔'' کا ۔''

وبربادگردےگا۔''۔

مقننه يعنى مجلس شوراي

متفقنہ کو خلیفہ ر ہوہ کے نظام میں مجلس مشاورت کہاجا تا ہے۔ یہ بھی ویگر محکموں کی طرح کلیت خلیفہ کے ماتحت ہوتی ہے۔ اس مجلس کے فیصلہ جات اس وقت تک جاری نہیں ہوتے جب تک خلیفہ منظوری نددے دے اور وہ''صدرا مجمن احمد بیا' کے لئے واجب التعمیل نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ اپنی ریاست کے ہر محکمہ پر خلیفہ صاحب خودگر انی کرتے ہیں۔ اس ضمن میں ان کا قول ملاحظہ فرماویں۔

"مورده ۱۹۳۰ رونده ۱۹۳۰ والفضل)
"اسے بیری ہے (مورده ۱۹۳۰ والفضل)
"اسے بیری ہے (لیعنی خلیفہ کو) کہ جب جا ہے جس امر میں جا ہے مشورہ طلب
کرے لیکن اسے بیجی حق حاصل ہے کہ مشورہ لے کر ددکر دے۔"

(مورخه ۲۷ رابر بل ۱۹۳۷ء الفضل)

خليفه كالمجلس شورى بركلي اختيار

مجلس مشاورت کے ممبروں کی کوئی تعداد مقررتیں۔اس میں دوسم کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ایک وہ نمائندہ ہوتے ہیں۔ایک وہ نمائندہ کرتی ہیں۔ایک وہ نمائندے میں دیسے ہیں۔فید صاحب کو یہ پوراحق حاصل ہے کہ وہ جماعتوں کے چنے ہوئے نمائندے میں جن کو خلیفہ صاحب مجلس مشاورت کا ممبر بناسکتا ہے اور کسی کو یہ جن حاصل نہیں کہ اس نمائندہ پر کوئی اعتراض کر سکے مجلس مشاورت کے اجلاس میں کوئی خض بھی خلیفہ کی اجازت کے بغیر تقریر نہیں کر سکے مجلس مشاورت کے اجلاس میں کوئی خض بھی خلیفہ کی اجازت کے بغیر تقریر نہیں کر سکتا اور نہ وہ بغیر منظوری حاصل کے مجلس سے باہر جاسکتا ہے۔اس شمن میں خلیفہ قادیان کا ارشاد سکتا اور نہ وہ بغیر منظوری حاصل کے مجلس سے باہر جاسکتا ہے۔اس شمن میں خلیفہ قادیان کا ارشاد گرای ملاحظہ ہو۔

'' پارلیمغوں میں تو وزراء کو وہ جھاڑیں پر تی ہیں۔ جن کی حدنہیں ..... یہاں تو میں روکنے والا ہوں .....گالی گلوچ کو پیکیکررو کتا ہے۔ سخت تقید کونیس ''

(مورخه ۲۷ رايريل ۱۹۳۸ والفضل)

ظیفہ صاحب کو یکی افتیارے کہ جماعتوں کے فتخب شدہ ممبروں کو جے جاہیں، یولئے کا موقع دیں اور جے چاہیں ان کے حق سے بالکل محروم کر دیں۔ اس مجلس کا انتقاد سال بیں ایک و نرغور لایا جاتا ہے اور بجٹ کی منظوری کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بجٹ منظور کے بغیری خلیفہ صاحب یہ فرما دیا کرتے ہیں کہ بیس خود ہی بجٹ رخور کر کے منظوری دے دوں گا۔ ان امور سے یہ بات روز روثن کی طرح کے میں خود ہی بجٹ رخور کر کے منظوری دے دوں گا۔ ان امور سے یہ بات روز روثن کی طرح عیاں ہے کہ جلس شور کی کوئی اختیار جاصل نہیں۔ یہ صرف دکھا وے کے لئے ڈھانچہ ہے۔ ان ظامیہ

اس کے بعد بیں خلیفہ قادیان کی انتظامیہ کے متعلق کی عرض کروں گا اور بہتریکی ہے کہ خلیفہ قادیان کے حوالہ ہی من وعن نقل کردیئے جائیں۔جس بیں انتظامیہ کی ضرورت، کیفیت اور ماہیت کا تفصیلی نقشہ موجود ہے۔

ظیفه صاحب فرماتے ہیں: "تیسری بات استعظیم کے لئے بیضروری ہوگی کہ اس کے مرکزی کام کو مختلف ڈیپارٹمنٹوں میں اس طرر تقسیم کیا جائے۔ جس طرح کہ گورنمٹوں کے محکے ہوتے ہیں۔ سیکرٹری شپ کا طریق نہ ہو۔ بلکہ وزراء کا طریق ہو۔ برایک مین کا ایک انچارج ہو۔''
ہو۔''
ہو۔''

اس انتظامیه کونظارت کها جاتا ہے اور ہروز یکوتا ظرادران کی نام زدگی خلیفه صاحب کے اپنے ہاتھ میں ہے۔خلیفہ صاحب فرماتے ہیں "ناظر ہمیشہ میں نامزد کرتا ہوں۔"

(مورند ۲۲ راگست ۱۹۲۷ والفضل)

## خليفه صاحب آخرى سپريم كورك

یے نظارت اپ سارے کام خلیفہ کی نیابت میں سرانجام دیتی ہے۔ ہر فیصلہ کی ایل خلیفہ صاحب سنتے ہیں اور انہیں کا آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ بیاپ قواعد وضوا بط خلیفہ کی منظوری کے بغیر تبدیل نہیں کر سکتے اور اس کے فیصلوں کی تمام ذمداری خلیفہ پر ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ ' نظارت'' خلیفہ کی نمائندہ ہوتی ہے۔ خلیفہ صاحب خود بی فریاتے ہیں: ' صدرا جمن جو پچھ کرتی ہے چونکہ وہ خلیفہ کے ماتحت ہے۔ اس لئے خلیفہ بھی اس کا ذمہ دارہے۔'' (مورود ۲۳سار پر بل ۱۹۲۸ والفشل) اس نظارت كويعى طليفه كى برائ نام نمائند كى كاحق بيد عملًا طليفه كى حيثيت اليك آمر مطلق کی ہے۔خلیفدصاحب خودہی فرماتے ہیں۔" ناظریعنی (وزراء) بعض دفعہ جلا اٹھتے ہیں کہ ہمارے کام میں رکاوٹیس پیدا کی جارہی ہیں۔" (مورعه ۲۷ رابر مل ۱۹۳۸ء الفضل)

صدراتجن احدبيه

ہر صوبہ میں ایک البحن ہوتی ہے۔ یہ البحن اصلاعی الجمنوں برمشتل ہوتی ہے اور ہر ضلع کی اعجمن تحصیلوں کی اُعجمنوں پرمشمل ہوتی ہے۔ان کی حدیندی صدرانجمن متعلقہ انجمنوں (مور خبرًا رأكست ١٩٢٩ء الفضل) کے مشورہ کے بعد کرتی ہے۔

اس الجمن کے اغراض ومقاصد میں وہ سب کام شامل ہیں جوخلفاء سلسلہ کی طرف سے سپر د کئے جاتے ہیں۔ یا آئندہ کئے جاویں۔

تمام صیغه جات سلسله کے ناظراور تمام اصحاب جنہیں خلیفہ وقت کی طرف سے صدر المجمن احد ربرکا زائدممبرمقرر کیا جائے۔

ناظر سے مرادسلسلہ کے ہرمرکزی صیغہ کا وہ انسراعلیٰ ہے۔ جے منلیفہ ونت نے ناظر

کے نام سے مقرر کیا ہے۔

تقرر عليحد كي ممبران صدرانجمن احم ظلیه وقت کے علم ماتحت مبران صدرالمجن احدیثقرراورعلیحد عمل میں آتی ہے۔

ربوه سثيث كااجمالي نقشه

اس ونت ربوه میں صدرانجمن احمد بیرکی جونظار تیں قائم ہیں۔ان کا اجمالی خا کہ درج

ناظراعلیٰ ہے مرادوہ ٹا فرہے جس کے سپر دتمام محکمہ جا ین کے کاموں کی تھر انی ہو۔وہ ظیفداور دیگرناظروں کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔عموماً ناظراعلی اس مخص کوظیفرصاحب مقرر کرتے ہیں۔جس میں ذاتی رائے کا مادہ مفقود ہوا ورخلیفہ صاحب کے ہرجا کڑ ونا جا کڑھم پرسرشلیم خم کرے۔جوقابلیت اورعلیت کے لحاظ سے بہت ہی کم ہو۔

۲..... ناظرامورعامه (وزیر) دا غلدان کے سپرومقد مات فوج داری کی ساعت ،سزاؤں کی عفیذ ، پولیس اور حکومت سےروابط قائم کرنے کا کام ہے۔ ٣.....ناظرامورغارجه (وزیرخارجہ) کے ماتحت سیاس کھ جوڑ کرنا اور اندرون ملک اور بیرون ملک کی کاروائیوں برکڑی نگاہ رکھنا ہے۔ ۳....ناظرضيافت وز برخوراک۔ ۵..... ناظر شجارت وز برتجارت ـ ۲.... ناظر حفاظت مرکز وزیر دفاع (بولیس دفوج کا کنٹرول اور ربوہ)وقا ویان انڈیا کی حفاظت کا ہندو بست۔ 2..... ناظرصنعت وزبرصنعت ۸....ناظرتعلیم وز رکعلیم۔ ۹.....ناظراصلاح وارشاد وزيريرا پيگنزه ومواصلات ٠١.....ناظر بيت المال وزير مأل \_ اا.....نظارت قانون

وزبرقانون ـ

وزبرزراعت

۱۲..... ناظر زراعت

## هرفيصله برخليفه كى منظوري

اختيارات وفرائض ناظران

ناظران كاختيارات وفرائض فليفه صاحب كي طرف سے تفويض موتے بين اوران کی تعداد بھی خلیفہ صاحب مقرر کرتے ہیں اور صدر انجمن احمہ بیے تمام فرائض وہی ہیں جوخلیفہ صاحب کی طرف ہے تفویض ہیں۔جنہیں وہ خلیفہ صاحب کی قائم مقامی کے طور پرادا کرتی ہے۔ بجث خلیفہ صاحب کی منظوری سے طے اور ان کی منظوری سے بی جاری ہوتا ہے اور صدر انجمن احمديه كتمام فيصله جات خليفه صاحب كوستخطول كيغيرنا فذنبيس موسكتة اورقواعداساى اور ان کے متعلق نوٹوں میں تغیروتبدل صرف خلیفہ صاحب کی منظوری سے ہوسکتا ہے اورخلیفہ صاحب کے تبویز کردہ قواعد وضوابط میں صدر انجمن احمریہ تبدیلی نہیں کرسکتی۔''صدر انجمن احمریہ'' کو بیہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ ایبا قاعدہ یا تھم جاری کرے۔ جوخلیفہ صاحب کے سی تھم کے خلاف ہویا علیفہ کی مقرر کردہ یالیسی میں کوئی تبدیلی آتی ہو۔ ناظروں کی تقرری وبرطرفی خلیفہ صاحب کے اختیاریس ہے۔" صدراتجمن احمدید" کوسلسلہ کی جائیداد وغیر منقولہ کی فروخت، همد، رہن، تبدیل كرنے كا بغير منظورى خليف ربوه اختيار نبيس اور خليفه بى ناظر اعلى كا قائم مقام مقرر كرتا ہے اوروه تمام صیغوں کے کام کی ہفتہ واری رپورٹ خلیفہ صاحب کو پیش کرتا ہے۔ اس طرح ناظر اعلیٰ کا فرض ہے کہ خلیفہ کی تحریری وتقریری ہدایات کے علاوہ ان کے تمام خطبات وتقاریر وخمیرہ میں جواحکام صادر ہوں۔ان کھیل کروائے۔ای طریقے سے بی فلیفه صاحب کی طرف سے پیرونی جاعوں کو یہ ہدایت ہے کہ جب کوئی ناظر کسی جماعت میں جائے تو یہ جماعت کا فرض ہے کہ اس کا استقبال کرے اوراس کا مناسب اعز از کرے

ندكوره بالاتمام كواكف وقواعد صدرانجمن احمر بيطبع شده بي كے ميں -

# تقررقاضيان اورفيصله جآت كي نقول

غدليه

انظامیہ کے علاوہ ریاست ربوہ میں عدلیہ بھی قائم ہے۔ خلیفہ صاحب خود آخری عدالت ہیں۔وہی ناظم قضا مقرر کرتے ہیں۔جب چاہیں اس کومعزول کر سکتے ہیں قضاء کے جج خلیفہ صاحب مقرر کرتے ہیں۔

خليفه صاحب كااينااعلان ملاحظه مو

''احباب کی اطلاع کے لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے مولوی ظفر محمد کی جگہ مولوی ظہور حسن کو، بیٹن عبدالرحمٰن مصری کی جگہ صوفی غلام محمد سابق مبلغ ماریشش کواور مزید ابوا کبرعلی کو'' مرکزی دارالقصناء'' کا قاضی مقرر فرمایا ہے۔''

(مورنته ارجون ١٩٣٧ء الفضل)

جب چاہیں مقدمہ کی مسل اپنے ملاحظہ کے لئے طلب کر سکتے ہیں۔ جس قاضی کو چاہیں مقدمہ سننے کا نااہل قرار دے کر برطرف کر سکتے ہیں۔ مقدمات میں جو وکیل پیش ہوتے ہیں۔ انہیں ناظم قضا با قاعدہ اجازت نامہ دیتا ہے۔ اس کے بغیر وہ قاضوں کے سامنے مقدمہ کی وکالت کے لئے پیش نہیں ہو سکتے۔ فیملوں کی نقل دی جاتی ہیں اور نقول کی اجرت کی جاتی ہے۔ جس کی آمدنی بیت المال میں جمع کی جاتی ہے۔ ناظم قضا کا ایک خط بغرض حصول نقول مقدمہ طلاحظہ ہو۔

مكرمي بابوعبدالرزاق ثيليفون آيريثر

السلام علیم! آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ: ''مقدمہ معبول بیم صاحبہ بنام بابو عبدالرزاق صاحب میلیفون آپریٹر' کا فیصلہ ہوچکا ہے۔ آپنقل فیصلہ منگوالیں فیقول کے لئے موازی آٹھ آنے کے فکٹ ارسال کریں۔

(دین میں کا کھی ارسال کریں۔

احمر بيقاديان

نونس اور ڈگریوں کا اجراء

نوٹس بھی دیتا ہے۔ ڈگریوں کا اجراء بھی با قاعدہ کیا جاتا ہے۔ ہاں یہ بات یا در کھنے
کے قابل ہے کہ خلیفہ صاحب اور خلیفہ صاحب کا خاندان قضا کے تمام فیملوں سے بالاتر ہے۔ قضا
کو بیر حق حاصل نہیں کہ ان کے خلاف کوئی ڈگری دے کر اس کا اجراء بھی کرواسکیں۔ اگر کوئی
بدنصیب احمدی قضا میں اس''شاہی خاندان' کے خلاف مقدمہ دار بھی کر دے تو مدی کے تمام
شہوت بدرجہ اتم واکمل باہم پہنچانے کے باد جود قاضی کو بیر جرات نہیں کہ ان کے خلاف کسی قشم کا
فیملہ کر سکے۔ اگر فیملہ کر بھی دے۔ تو قضا کا قانون فیملہ کے اجراء کے لئے بہ بس ہوجاتا ہے
اور قاضی کو مدی کے دل کوشفی و بینے کے لئے بہ کہنا پڑتا ہے کہ ضا جزادگان کی مالی حالت بہت
خراب ہے۔ اگر آپ پندکری تو بیفلہ غیر معین عرصہ کے لئے التوا میں رکھ دیا جادے۔ اگر مدی
خراب ہے۔ اگر آپ پندکری تو بیفلہ غیر معین عرصہ کے لئے التوا میں رکھ دیا جادے۔ اگر مدی
خراب ہے۔ اگر آپ پندکری تو بیفلہ غیر معین عرصہ کے لئے التوا میں رکھ دیا جادے۔ اگر مدی

حالت دگرگوں ہے۔اس وجہ سے دہ ایک روپیہ ماہوار مدعی کودیں گے۔خواہ وہ مدعی نے ہزاروں روپیہ لینے ہوں۔''

سمن جارى كرنازىرة ردرنبر١٢

ریاست ر بوہ کے ناظم قضاء بمن جاری کرنے کا مجاز ہے اور جو بمن جاری کئے جاتے بیں اور غیر حاضری کی صورت میں زیر آ رڈر نمبر ۲۲ کیک طرفہ ساعت کی جاسکتی ہے۔ حسب ذیل سمن جاری کردہ ملاحظہ ہو۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

نحمده ونصلى على رسوله الكريم · وعلى عبده المسيح الموعود! از وفتر ناظم دارالقضاء سلسلماليه احمديد

السلام عليكم ورحمت الله وبركاته،

تقل عرضی دعوای منجانب .....دعوای بابت .....آپ کو برائے جواب ......... بذرایعه رجس دار است کے است بذرایعه رجس دار است کے ارسال کریں۔ مقررہ تاریخ تک آپ کی طرف سے تحریری جواب موصول .......... ضروری امر ہے اور ۸۵۸ کا بوقت دس بجے مج ربوہ براستہ چنیوٹ، جھنگ تشریف لاویں۔غیر حاضری کی صورت میں زیرآ رڈرنبر ۲۲ کی طرف کا روائی کی جاسکتی ہے۔ ناظم دارالقصناء میں زیرآ رڈرنبر ۲۲ کیک طرف کا روائی کی جاسکتی ہے۔

٢٩٧٢. ٢٣٣، دستخط ناظم دارالقصناء سلسله عاليه احمريد

محکہ عدلیہ یک طرفہ اور ضابطہ کی کاروائیاں کرنے کا مجازے۔ مثال ملاحظہ ہو:

نوٹس بنام شیخ منظور احمد مدعی مستری بدر الدین معمار ساکن قادیان بنام شیخ منظور احمد
ولدشیخ محرحسین مرحوم۔ دعویٰ اجراؤگری مبلغ پنیسٹے روپے دوآنے مقدمہ مندرجہ عنوان میں لوکل
قضائے ہمراگست ۱۹۳۳ء کوآپ کے برخلاف یک طرف ڈگری پنیسٹے روپے دوآنے کی دی ہے۔
۔۔۔۔۔نے امور عامہ میں اجرائے ڈگری کی درخواست ۱۹۳۳ء کاری ساتھ ۱۹۳۳ء کودی۔ لہذا آپ کو بذرایعہ
اخبار نوٹس دیا جاتا ہے کہ مندرجہ بالا ۲ ارمبر ۱۹۳۳ء تک دفتر امور عامہ میں جمع کرادیں تو بہتر ورنہ
آپ کے خلاف ضابطہ کاروائی عمل میں لائی جادے گی۔۔۔
اب مزید سمن محلّہ دارالرحمت

اب رید ن عبر ارید است برائے وگری دائر ہیں۔ کی دفعہ ان کے نام علیحدہ علیمدہ علیمدہ علیمدہ علیمدہ مقدمات میں مقدمات میں۔ کی دفعہ ان کے نام علیمدہ مقدمات میں من جاری کئے گئے ہیں۔ گروہ قیل سے پہلو تھی کرتے ہیں۔ چنانچہ کیم درمبر ۱۹۳۳ء

کوایک سمن اگلے روز کی حاضری کے لئے جاری کیا گیا۔ اس پر ملک عبدالحمید نے عذر کیا کہ میں ۵ ایوم کے لئے باہر جار ہا ہوں۔ لہذا مجبور ہوں۔ اس پراس وقت ان کواطلاع بھبی گئی کہ آپ کو اس سمن کی اطلاع یا بی کے بعد باہر جانے کی اجازت نہیں۔ بلکہ اس سمن کی تعلل واجب ہے۔ اگر واقعی آپ کوکوئی اتنا شد ضروری کام ہے جورک نہیں سکتا تو آپ کولازم ہے کہ درخواست پیش کر کے عدم حاضری کی اجازت حاصل کریں ۔۔۔۔ لہذاان کو بذر بعدا خبار اطلاع دی جاتی ہے کہ اگروہ اس اعلان کی تاریخ سے دی روز کے اندراندر وفتر امور عامہ میں حاضر نہ ہوئے تو سخت نوٹس لیا جائے گا۔ (ناظر امور عامہ)
حائے گا۔ (ناظر امور عامہ)

(مورضہ رو بر بر ۱۹۳۳ء الفضل)

خلیفہ صاحب نے اپنی ریاست کے دفاع کے کام کو تکمیل دینے کے لئے فوجی نظام کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ ایک جھوٹی رؤیا کا سہارا لے کر جماعت کو بیتھم دیا کہ:'' میری ٹوریل فورس (Terri Torial Force) میں احمد یوں کو بھرتی ہونا چاہئے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ بیکام'' فوجی نظام'' آئندہ جماعت کے لئے بہت برکتوں کا موجب ہوگا۔''

(الفضل مورخه۱ را كتوبر۱۹۳۹ء)

جماعت کے نو جوان طبقہ کو ہار باریتر کیک کی جاتی ہے۔''احمد کی نو جوانوں کو چاہئے کہ ان سے جو بھی شہری میری ٹوریل فورس میں شامل ہو سکتے ہیں۔شامل ہو کر فوجی تربیت حاصل کریں''

اس کے بعد اپنی مستقل فوجی تنظیم ضروری قرار دی گئی۔''جیسا کہ پہلے ہی اعلان کیا جاچکا ہے۔ کیم رسمبر ۱۹۳۳ء سے قادیان میں فوجی سکھلائی کے لئے ایک کلاس کھولی جائے گ۔ جس میں بیرونی جماعتوں کے جوانوں کی شمولیت نہایت ضروری ہے۔ ہندوستان میں حالات جس میں بیرونی جماعتوں کے جوانوں کی شمولیت نہایت ضروری ہے۔ ہندوستان میں حالات کی مسلمان جلد سے جلدا پنی فوجی تنظیم کی طرف متوجہ ہوں اورخاص کر جماعت احمد بیا یک لمحہ کے لئے بھی اس میں تو قف نہ کرے اور بید اس طرح ممکن ہے کہ ہرمقام کے نوجوان پہلے خود فوجی سکھلائی کریں اور پھراپنے اپنے مقام پر دوسرے نوجوانوں کو سکھلائی میں اور ان کی ایس تنظیم کریں کہ ضرورت کے وقت مفید ثابت ہو رافضل مورجہ کراگٹ است ۱۹۳۲ء)

''صدرانجمن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انجمن کے تمام کارکن والعیر کور کے ممبر ہول گے اور مہینہ میں کم سے کم ایک ون اپنے فرائض منصی کورکی وردی میں اداکریں گے۔ نیز بیرونی جماعتوں کے امراء پریذیڈنٹ بحثیت عہدہ مقامی کور کے افسراعلی ہوں گے۔ ہرمقام کی احمدی جماعتوں کو اپنے ہاں کور کی بھی بحرتی لازی ہوگ۔' جہاں کور کے ایک سے تین دستے ہوں گے۔ جن میں سے ہرایک سات آ دمیوں پر مشمل ہوگا۔ وہاں ہردستہ کا ایک افسر دستہ مقرر ہوگا اور جہاں چار دستے ہوں گے وہاں ایک پلٹون مجمی جائے گی۔ جس پر ایک افسر دستہ کے علاوہ ایک افسر پلٹون بھی ہوگا اور ایک نائب افسر پلٹون مقرر کیا جائے گا۔ جہاں چار پلٹو نیس ہوں گی۔ وہاں پر پلٹون کے ملاوہ ایک افسر کیا جائے گا۔ جہاں چار پلٹو نیس ہوں گی۔ وہاں پر پلٹون کے ملاوہ ایک افسر کینی اور ایک نائب افسر ول کے علاوہ ایک افسر کینی بنا دیا جائے گا۔

پون سے مدورہ ہوں سے مداوہ ہیں اسر ہی ادرا بیت ہم ہم ہی ہادیا جائے ہا۔ حضرت امیرالمؤمنین نے احمد بید کورکواپی سر پرستی کے فخر سے بھی سر فراز کرنا بھی منظور فرمالیا ہے۔'' ''حضور کا منشاء وارشاداس تحریک کونہایت با قاعدگی اور عمدگی کے ساتھ چلانے کا تھا۔'' (الفضل کم رتبر ۱۹۳۳ء)

'' کیم رسمبرضی سات بج تعلیم الاسلام ہائی سکول کی گراؤنڈ میں احمد بیکورٹر نینگ کلاس کا آغاز زیرنگرانی حضرت صاحب زادہ کیمٹین مرزاشر بیف احمد صاحب ہوا۔' (افضل ارسمبر ۱۹۳۲ء) ییڈوج علاوہ دوسرے کا مول کے اپنے سربراہ کی سلامی بھی اتا راکرتی تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ مرزاشر بیف احمد ناظم احمد بیکورگو بذر بعیہ تار خبر موصول ہوئی کہ خلیفہ کا کیم راکو بر ۱۹۳۲ء صبح اجمد بیکورکارکنان صدرانجمن احمد بید ورکارکنان صدرانجمن احمد بید اور بہت ہے بعد دو پہرتشر بیف فرما دارالا مان ہول گے۔احمد بیکورکارکنان صدرانجمن احمد بید اور بہت ہے دیگر افراد حسب الحکم حضرت میال شریف احمد کورکی وردی میں ملبوس ہوکر ہائی سکول کے گراؤنڈ میں جمع ہوگئے۔ جہال سے مارچ کراکر بٹالہ والی سڑک پر کھڑے کر دیتے گئے۔خلیفہ صاحب تشریف لائے۔فوجی طریقہ پرسلامی اتاری۔

'' حضورنے ہاتھ کے اشارے سے فوجی سلام کا جواب دیا۔''

(الفضل مورند ١٥ ارتم بر١٩٣٣ء)

''اس فوج کا اپنا خاص پر چم تھا۔ جو سبزرنگ کے کپڑے کا تھا۔اس پر منارۃ اُسی بنا کر ایک طرف اللہ اکبر، دوسری طرف عباد اللہ لکھا ہوا تھا۔ جو اس فوج کا اصلی تام تھا۔ یہی وہ فوج ہے جو کیمپنگ (Camping )کے لئے دریائے بیاس کے کنار نے جیجی گئ تھی۔''

(الفضل قاديان مورخه ١٧ ترتمبر١٩٣٣ء)

خليفه صاحب كي خاص محفل

دریائے بیاس کے کنارے ذکرآنے کے ساتھ ہی خلیفہ قادیان کی وہ تمام رنگینی محفلوں

کی یاددل میں چکیاں لینا شروع کردیتی ہیں۔ جہاں تامحرم لڑکیوں کے جمرمت میں خلیفہ قادیان عیش وطرب کی آغوش میں جھولے جھولا کرتے تھے۔ اگر دریائے بیاس کے کنارے پر خلیفہ قادیان کی ایک منٹ کی خاص محفل کی ظلمت وتار کی کوتیرہ سوصدی کے نور پر پھیلا یا جائے تو تمام نور کا فور ہو جائے گا۔

جری بھرتی

خلیه تادیان نے اس فوج کے لئے جبری بھرتی کا اصول اختیار کیا تھا۔'' میں ایک دفعہ امور عامہ کو توجہ دلاتا ہوں ۔۔۔ دفعہ امور عامہ کو توجہ دلاتا ہوں ۔۔۔۔ کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ پندرہ سال کی عمر سے لے کر پنیتیں سال کی عمر تک کے تمام نوجوانوں کو اس میں جبری طور پر بھرتی کیا جادے۔''

(الفضل قاديان مورخه ٥ مراكتوبر١٩٣٣ء)

كمانثررانجيف اوروزارت

''یہی وہ نوج ہے جس کے نوجوانوں نے سرڈوکٹس نیگ کو جواس وقت پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔قادیان میں باوردیوالعثیر زکورنے سلامی دی تھی۔''

(الفضل مورخه ۱۲ رابریل ۱۹۳۹ء)

اورای طرح لا ہور جاکر'' پنڈت جواہر لال نہرؤ'' کو بھی سلای دی گئی۔ شروع میں ناظر صاحب امور عامداس فوج کے کمانڈ رانچیف تھے۔ لیکن جلد ہی خلیفہ کا دیان نے ان کو برطرف کرتے ہوئے پیکہا:'' کمانڈ رانچیف اور وزارت کا عہدہ بھی بھی اکٹھانہیں ہوا۔''

(الفضل قاديان مورخه ٥ راير يل ١٩٣٣ء)

خلیفہ قادیان کواپی اس فرجی تظیم پراتنا نازاور فخرتھا کہ ایک دفعہ 'الفضل' نے بیکھا کہ '' حضور نے احمد بیکور کی جوسکیم آج سے تقریباً پانچ سال پہلے تجویز فرمائی تھی۔اس کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ عام اقوام تو الگ رہیں۔اس وفت بعض بڑی بڑی عوش عوستیں بھی اپنی قوت مدافعت میں اضافہ کرنے کے لئے بعض ایسے احکام نافذ کر رہی ہیں کہ جو اس تحریک کے اجزاء ہیں۔'' (افضل مورد تا اراگست ۱۹۳۹ء)

مطلق العنان بإدشاه كابلاني يرجم

اگر خلیفہ صاحب کامطمع نظر اور مدعامحض اشاعت اسلام تھا تو اس مقدس ومطہر مقصد کے لئے اشاعتی ادارے قائم ہوتے نہ کے مسکری تربیت پرروپیپزخرچ کیا جاتا۔ حقیقت بیہ ہے کہ خلیفہ صاحب کے ذہن میں مطلق العنان بادشاہ کی آرزو کمیں انگرائیاں لے رہی تھیں۔ اشاعت اسلام کا نعرہ محض ایک فریب اور دھوکہ تھا۔ بیاتو صرف عوام کالانعام سے روپیہ وصول کرنے کا طریق تھا۔ اسلام کا نعرہ محض ایک فریب اور بیارے نام پر حاصل کیا ہوار و پیآ تش ہوں کو بجھانے کے لئے صرف کیا جا تا ہے۔ بیع سکری نظام خلیفہ صاحب کے سیاسی عزائم کی ہی عکائی نہیں کرتا۔ بلکہ ان کی ضرف کیا جا تا ہے۔ بیع سکری نظام خلیفہ صاحب کے سیاسی عزائم کی ہی عکائی نہیں کرتا۔ بلکہ ان کی نیت اور نا پاک ارادوں کو بھی طشت از بام کرتا ہے۔ اپنے فوجی مقاصد کے حصول کے لئے '' خدام الاحمد بیا کی بنیا در تھی۔ اس کا با قاعدہ ایک بلالی پر چم بنایا گیا۔ اس کے متعلق خلیفہ صاحب فرماتے ہیں۔ '' خدام احمد بیاسی داخل ہونا اور اس کے مقررہ قواعد کے ماتحت کا م کرنا ایک اسلامی فوجی تیار کرنا ہے۔ ''

یہ نظیم مع پرچم اب بھی موجود ہے۔ پھر خلیفہ صاحب فرماتے ہیں:''میں نے انہی مقاصد کے لئے جو خدام الاحمدیہ کے ہیں۔ نیشنل لیگ کو تیار کرنے کی اجازت دی تھی۔ پھرجس قدراحمدی برادران کسی فوج میں ملازم ہیں۔خواہ وہ کسی حیثیت سے ہوں۔ ان کی فہرسیں تیار کروائی جا کیں۔''
کروائی جا کیں۔''
(افعنل قادیان مورجہ اراپریل ۱۹۳۸ء)

ای طرح جماعت کو بیتھم دیا کہ جواحباب بندوق کا لائسنس حاصل کر سکتے ہیں وہ لائسنس حاصل کریں اور جہاں جہاں تکوارر کھنے کی اجازت ہےوہ تلوار رکھیں۔

(الفضل قاديان مورخه ٢٢ رجولائي ١٩٣٠ء)

## انثرين يونين اور جارامركز

وہ اشاعت اسلام کی دعویدار جماعت جس نے قادیان میں بھی احمہ یہ کورکی بنیاد ڈالی۔
جس کاممبر پندرہ سال سے عالیس سال تک کا ہراحمدی ممبر تھا۔ ٹری ٹوریل فورس میں اگریزی صورمت کی طرف سے فوجی تربیت کی ہے۔ پھر ۱۵/۵ پنجاب رجنٹ میں خالص احمدی کمپنی کا ہونا۔
یہاں بات کا بیّن ثبوت ہے کہ خلیفہ قادیان کے عقل وقلوب میں بادشاہت کی آرزو میں لہریں مار
رہی تھیں۔ پھر تقسیم ملک کے بعد سیالکوٹ، جمول سرحد پر انہیں احمہ یہ کمپنی کے ریاسیز شدہ سابی منظم طور پر خلیفہ قادیان کے مطابق بی کئے۔ ان کودھ ادھ اسلے میسر ہونے لگا۔ پھر فرقان فورس جو خالص احمہ یوں کی فوج تھی۔ کشمیر میں کھڑی کردی گئی اور خلیفہ قادیان نے از خود محاذ جنگ فورس جو خالص احمہ یوں کی فوج تھی۔ کشمیر میں کھڑی کردی گئی اور خلیفہ قادیان نے از خود محاذ جنگ فرمات ہیں تو بی کا جائزہ لیا اور سلای لی۔ اس فوج کو استعمال کرنے کے لئے خلیفہ قادیان فرمات ہیں: ''انڈین یو بین کا مقابلہ کوئی آسان بات نہیں۔ گرا تڈین یو بین جا ہے صلے سے ہمارا

ساتھ ہمارے مرکز کی واپسی مقدر ہے تب بھی ضروری ہے کہ آج بی سے ہراحمدی اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیارر ہے۔'' (افضل قادیان مورخہ ۳۰ راہریل ۱۹۲۸ء)

تقتیم ہند کے بعد دوبارہ اکھڑی ہوئی فوجی تنظیم فرقان فورس کی شکل میں جع ہوگئی تو خلیفہ صاحب کو بیر خیال پیدا ہوا کہ ایک مرکز ہونا چاہئے۔ جہاں اپنے نو جوانوں کو مزید فوجی تربیت دی جاسکے۔اس کے ساتھ ہی اپنی بے اعتدالیوں ،عفوثوں، گندگیوں ، ناپا کیوں اور برائیوں پر پردہ ڈالا جاسکے۔خلیفہ صاحب نے اسپنے ایک خطبہ میں فرمایا۔

''یادرکھوہلیغ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو کتی۔ جب تک ہماری ہیں (Base) مضبوط نہ ہو۔ پہلے (Base) مضبوط ہوتو تبلیغ مضبوط ہو کتی ہے ۔۔۔۔۔ بلوچتان کو احمدی بنایا جائے تاکہ ہم کم از کم ایک صوبہ تو اپنا کہہ سکیں۔ میں جانتا ہوں کہ اب بیصوبہ ہمارے ہاتھوں میں نے نکل نہیں سکتا۔ بیہ ہمارا ہی شکار ہوگا۔ ونیا کی ساری تو میں مل کر بھی ہم سے بیملاقہ چھین نہیں سکتیں''

### ڈا ئنامیٹ سے مخالفت کا قلعہاڑا دو

یدواقعداخبارات میں آ چکا ہے۔ یہ بات یادر کھنی چا ہے۔ خلیفہ قادیان کی فوجی نظام
کی تجویز بہت پرانی ہے۔ ان کی ہمیشہ سے یہ خواہش چلی آ رہی ہے کہ ایک خاص علاقہ احمد یوں
سے معمور ہو۔ تا کہ خلیفہ قادیان کا محم آ سانی سے چل سکے۔ تقسیم ہند سے پہلے آ پ کی نظر ضلع
گورداسپور پرتھی۔خلیفہ قادیان فرماتے ہیں:''گورداسپور کے متعلق میں نے خور کیا ہے۔اگر ہم
پورے زور سے کام کریں قوا کیک سال میں ہی فتح کر سکتے ہیں۔۔۔۔اس وقت ڈائٹامیٹ رکھا جا چکا
ہے اور قریب ہے کہ مخالفت کا قلعہ اڑا دیا جائے۔اب صرف دیا سلائی وکھانے کی ویر ہے۔ جب
دیا سلائی دکھائی گئی قلعہ کی دیوار بھٹ جائے گی اور ہم داخل ہوجا میں گے۔''

(الفضل قاديان مورخة الرمارج ١٩٣١ء)

اور پھرارشاد فرماتے ہیں: ''مردم شاری کے دنوں میں گورنمنٹ بھی جرآ لوگوں کواس کام پرلگا کتی ہے۔اگر کوئی اٹکار کرنے قرمز اکامستوجب ہوتا ہے۔ پس میں بھی ناظروں کو تھم دیتا ہوں کر جے چاہیں مدد کے لئے کپڑ کیس۔ گرکسی کواٹکار کا حق نہ ہوگا اور اگر کوئی اٹکار کرے تو میرے پاس اس کی رپورٹ کریں۔''
(الفضل قادیان مورض تارجون ۱۹۲۲ء)

انهی مقاصد کے پیش نظر قادیان اور ماحل قادیان کانقشہ بھی تیار کر دایا گیا۔ ''ایک تو جماعت کواس طرف توجہ دلاتا ہول کہ اور نہیں تو اس ضلع ( گور داسپور ) کوتو چناب کے اس پار آہنی پردہ

یہ وہ سیاسی عزم ہے کہ جوخلیفہ قادیان کے عقل وقلوب پر بری طرح مسلط ہے۔ کیا
دینی جماعتوں کواشاعت اسلام کے لئے ایسے علاقے مطلوب ہیں جوکلیتہ ان کی ہی ملکیت ہوں
اور وہاں اور کوئی نہ بستا ہو۔ کیا سیدالکو نیمن سر دار وہ جہاں حضرت محم مصطفیات نے کئی ایسے صدر
مقام کی تلاش کی تھی۔ جس میں کوئی غیر نہ ہو۔ جہاں سے وہ تبلیخ اسلام کا کام جاری رکھ سکیس۔ بس
ان کی بید دیریند آرز در ہوہ میں پوری ہوگئی۔ بیوہ ریاست ہے جواپئی پوری شان و شوکت کے ساتھ
ان کی بید دیریند آرز در ہوہ میں پوری ہوگئی۔ بیوہ ریاست ہے جواپئی پوری شان و شوکت کے ساتھ
چناب کے کنارے پر قائم ہو چکی ہے۔ وہاں سوائے محمود یوں کے اور کوئی آباد نہیں۔ پاکستان میں
صرف ایک ہی حصہ ہے جس میں ایک ہی فرقہ کے لوگ لیتے ہیں۔ بیدہ آبی پردہ ہے جہاں ملک
کا قانون ب بس اور در ماندہ ہے۔ اگر وہاں دن دھاڑ نے لئی بھی کر دیا جائے تو پولیس قاتلوں کے
سراغ لگانے میں ناکام ہوجاتی ہے۔

مسلم ليگي ور كرز

چنانچہایک دوسال ہوئے کہ دومسلمانوں کوسحری کے دفت پکڑ کرا تناز دوکوب کیا گیا کہان میں سے ایک مشہور مسلم لیگی در کز رمولوی غلام رسول لائل پور کا لڑکا جاں بحق ہوگیا۔لیکن واقعہ یوں بتایا گیا۔ بیلوگ مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے۔ ر بوہ کی خانہ سماز یولیس

ای طریقے سے نعمت اللہ خان ولد محد عبداللہ خان صاحب جلد ساز کو جب کہ دواڑھائی بجے رات کی گاڑی سے اترا تو ربوہ کی خانہ ساز پولیس نے اتنا مارا کہ اس غریب بیچارے کی پنڈلیاں توڑ دی گئیں اور تمام زندگی کے لئے ٹاکارہ کر دیا اور بعد ازاں مقامی پولیس میں پرچہ چوری کا دے دیا۔

میں ہے جا

اس کے بعد''چوہدری صدرالدین آف گجرات' کے ساتھ ایک المناک واقعہ گذرا۔ چوہدری صاحب موصوف کی شہادت کے مطابق ان کوعبدالعزیز بھامڑی بھی اپنی خانہ ساز پولیس کے دفتر بہثتی مقبرہ میں لے گئے۔ وہاں ان کی چھاتی پر پستول رکھ کر بعض تحریریں کھوائیں۔ یہ کیس تادم تحریر پولیس جھنگ زرتفیش ہے۔

الثدباربلوج

ان اندوہناک واقعات سے ملک اللہ یار بلوچ کا واقعہ کوئی کم المناک اور تکلیف دہ خبیں۔ جب کہ ملک صاحب موصوف کی اس شک وشبر کی بنا پر پکڑلیا گیا کہ وہ خلیفہ صاحب ربوہ کے واضح اور غیر مبہم تھم کے مطابق سوشل بائیکاٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مولوی عبدالمنان صاحب عمر۔ایم۔اے خلف حضرت مولوی نورالدین صاحب خلیفہ اوّل کے گھر اشیاء خوردنی پہنچاتا ہے۔ان کواس قدرز دوکوب کیا گیا کہ ابتدائی ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق پہلیاں ٹوئی ہوئی ثابت ہوئیں۔ان کا کیس بھی عدالت میں پیش ہے۔

ر بوه کو کھلاشہر قرار دیا جائے

سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ یار بلوچ کودن دھاڑے مارا گیا۔لیکن'' الفضل' میں حلفیہ شہادتیں درج ہو کئیں کہ یہاں کوئی واقعہ رونما ہی نہیں ہوا۔ یہی وہ بات ہے جس کی طرف ملک کے اخبارات اور جرا کہ حکومت کومتواتر آگاہ کررہے ہیں کہ ربوہ ایک الی بستی ہے اگر وہاں سورج کی روشی میں کوئی آ دی قتی بھی کر دیا جائے تو شہادتیں میسر ہونی ناممکن ہیں۔ اس وجہ سے پرلیں ایک عرصہ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ربوہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے۔ یعنی اس میں دوسرے کو بایک عمرانی منصوبے کے ماتحت بسائے جا کیں۔لیکن ابھی تک یہ مطالبہ صدائے بہ صحراء ثابت ہور ہاہے۔

ربوه كاسٹيٹ بينك

ر بوہ میں ایک غیر منظور شدہ بینک خلیفہ قادیان کی زیر نگرانی چل رہا ہے۔ جسے امانت فنڈ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس صیغہ کی طرف سے باقا عدہ، چیک بک اور پاس بک جاری کی جاتی ہے۔ جن کا ڈیز ائن منظور شدہ بینکوں کی چیک بکوں اور پاس بکوں سے ملتا جلتا ہے۔ ان کو د کیے کرکوئی شخص میں گمان نہیں کر سکتا کہ آیا ہے چیک بک یا پاس بک کسی منظور شدہ بینک کی ہے یا کسی جعلی غیر منظور شده بینک کی -اس بینک کے متعلق بعض اعلانات ملاحظہ ہوں -

" چالیس سال سے قائم شدہ صیغهٔ امانت صدر المجمن احمریہ اس صیغه کو حضرت امیر المؤمنین خلیفة اسے ایدہ الله کی بابرکت سر پرتی کے علاوہ بفضلہ تعالی اس وقت مشہورانگاش بینک سے تربیت یافتہ ٹریڈ اور مخلص نو جوانوں کی خدمات حاصل ہیں۔ آپ کا بیقو می امانت فنڈ اس وقت خدا کے فضل ورحم سے کملی بینکوں کے دوش بدوش اپنے حماب داران امانت کی خدمت بورے اخلاص اور محنت سے سرانجام دے رہا ہے۔ تقسیم ملک کے بعداس صیغہ نے جوشاندار خدمات سرانجام دی ہیں۔ وہ بھی آپ سے پوشیدہ نہیں۔ اس لئے اب آپ کو اپنا فالتو رو پیہ جمیشہ ضدمات سرانجام دی ہیں۔ وہ بھی آپ سے پوشیدہ نہیں۔ اس لئے اب آپ کو اپنا فالتو رو پیہ جمیشہ صیغہ ان اللہ میں اور محدم ان اور پی جمع کروانا چاہے۔"

'' کیا آپ کوعلم ہے کہ صدر انجمن احمد نیہ پاکستان کے فزانہ میں احباب اپنی امانت

ذاتی کا حماب کھول سکتے ہیں اور جوروپیاس طرح پرجمع ہووہ حسب ضرورت جس وقت بھی داتی کا حماب کھول سکتے ہیں اور جوروپیاحباب کے پاس بیاہ، شادی ہتمیر مکان، بچول کی تعلیم یا کسی اور ایسی ہی غرض کے لئے جمع ہواس کو بجائے ڈاک خانہ یا دوسر ہے جیکول میں رکھنے کنے اندصد رانجمن احمد پیمیں جمع کرانا چاہئے۔'' (الفضل مورند ارفروری ۱۹۳۸ء)

(الفصل قاديان مورنة ١٣ ارجنوري ١٩٣٧ء)

پس کس طرح قادیان اوراس کے گردونواح میں مخالفت کے طوفان کو کم کرنے کے
اس بینک کے ذریعہ سیسمیں مرتب کی گئیں۔ پھر کس طرح احرار کے اللہ نے ہوئے سیا ب کی
طافت کو کم کیا گیا اور بقول خلیفہ صاحب احرار کو شکستیں دی گئیں۔ کیا خلیفہ قادیان کے سیاس عزائم
کو طوز رکھتے ہوئے میمکن نہیں کہ اس بینک کی طافت ہے کسی اور کو بھی فکلست دی جائے۔ کیونکہ
خلیفہ صاحب خود فرماتے ہیں: ''ہم اس روپ یہ ہے تمام وہ کام کرسکتے ہیں جو حکومتیں کیا کرتی ہیں۔''
خلیفہ صاحب خود فرماتے ہیں: ''ہم اس روپ یہ ہے تمام وہ کام کرسکتے ہیں جو حکومتیں کیا کرتی ہیں۔''

اور کھر بالفاظ خلیفہ صاحب فرماتے ہیں: ''میں اس مد (امانت تحریک) کی تفصیلات کو بیان نہیں کرسکتا'' (لفضل قادیان مورنہ ۱۲،۲۰۰۲ میں بیان نہیں کرسکتا''

ی می می اور کھنے کہ امانت فنڈ کی تحریک خلیفہ صاحب کی الہامی تحریک بھی منئے:''اور میبھی یا در کھنے کہ امانت فنڈ کی تحریک الہامی تحریک ہے۔''

ضيغهُ امانت

محومت کے مٹیٹ بینک کی حیثیت رکھتا ہے۔لیکن بینک کی تکوئی ذرمداری اس پر عائز نہیں ہوتی۔اس بینک کی تکوئی ذرمداری اس پر عائز نہیں ہوتی۔ اس بینک کا نام خلیفہ صاحب نے ''امانت فنڈ''اس وجہ سے رکھا ہے تا کہ ملک کے قانون کی گرفت سے زیج سکیس۔ حالانکہ یہ بینک (امانت فنڈ) وہی کام سرانجام دیتا ہے۔جیسا کہ منظور شدہ بینک۔

امانت كي شرائط ملاحظه فرما ئيں:

ا..... برایک عاقل، بالغ مبایع احمدی خزانه صدرانجمن احمد بید پس به پابندی شرائط فریل اینا ت

روپیابلورداتی امانت جمع کراسکتاہے۔

جوامانتیں چیکوں یا ڈرافٹ کی یا کرنی نوٹ غیر ممالک یا غیر سرکل کی صورت میں وصول
 ہوں گی۔ان کے بدلوانے پر جواخراجات صیغہ کے ہوں محے وہ حساب دارے لئے جائیں گے
 ادر قم بینک ہے وصول ہونے پر جمع کی جائے گی۔

سے پہلی قبط امانت پانچ روپے ہے کم نہ ہوگی اور نہ پہلی وفعہ آنے پائی وصول کئے

جائيں گے۔

س والبی امانت بذر بعدرسید یارقعہ ہوگی۔ یعنی برونت وصولی رسیدتح ریکرنی ہوگی کہ اس میں میں کہ اس میں کہ اس میں ا قدررقم امانت سے وصول کی ہے۔ یاانسرامانت کے نام رفعہ تحریر کرنا ہوگا کہ اس قدرقم امانت سے

| I $U$                                                                                                                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| نص کوادا کردی جائے۔ یا فلال مرمین ادا کردی جائے یابذر بعد واک جھے ارسال کردی                                                                                          | فلال<br>فلال     |
| جوحباب داراپے حساب ہے کوئی رقم بذریعہ ڈاک باہر منگوائے یا کسی دوسری جگہ روانہ                                                                                         | جائے             |
| نے کی ہدایت کرے تو پیضد مت صیغهٔ امانت حساب دار کی بوری ذمہ داری پر انجام دے گا اور                                                                                   |                  |
| ہیادا کرنے کے بعدراستہ میں کوئی نقصان ہوگا تو صیغۂ امانت ذ مہدار نہ ہوگا۔                                                                                             | أكررو            |
| مبلغ پانچ روپے ہے کم کوئی رفعہ پارسیدادانہیں کیاجائے گا۔البتہ بیشرطآخری رسیدیا                                                                                        | 🌣                |
| عا ئد جبس ہوئی۔جس کے ذریعہ حساب بند ہور ہاہو۔                                                                                                                         |                  |
| کوئی رسید، رقعہ پوسٹ ڈیٹ یعنی تاریخ مندرجہ سے پہلے ادانہیں کیا جائے گا۔                                                                                               | ۲                |
| تاریخ تحریر رسید، رقعہ ہے ۲۰ دن گزرنے پر وہ رسید، رقعہ منسوخ سمجھا جائے گا۔                                                                                           | ∠                |
| ان سے باہرر ہنے والے امانت داروں کے لئے بیمیعاد • ۵ادن ہوگ _                                                                                                          |                  |
| امانت داروں کواپنے اپنے حساب کی اطلاع ششماہی دی جائے گی۔صورت اختلاف                                                                                                   | ∧                |
| داروں کے لئے دفتر متعلقہ کوجلدے جلد آگاہ کرنا ضروری ہے۔ ورنداس کی ذمہ داری                                                                                            | حباب             |
| دار پر مولی به                                                                                                                                                        | حباب             |
| حساب داروں کواپنے دشخطوں کانمونہ دفتر صیغهٔ امانت ربوہ میں اپنی درخواست کے<br>لاسے میں میں میں                                                                        | ۰۹               |
| کل کرنا ہوگا۔ جودفتر میں حفوظ رہے گا۔                                                                                                                                 | سأتحددا          |
| سس حساب دارگی کوئی رسید، وقعه خدانخواسته گم ہوجائے تو اس کی اطلاع تفصیل لیتن<br>معدنام حساب داروغیرہ فور اافسر صیغهٔ امانت کوئیجی جائے ور ندادائیگی کی ذمہ داری صیغهٔ | 1•<br>•• .       |
| م معینا م حساب داروغیره فوراً افسر صیغهٔ امانت کونتیجی جائے ور ندادا نیگی کی ذمه داری صیغهٔ                                                                           | نارنځ ر <b>ق</b> |
| رنبهوی_                                                                                                                                                               | مانت پر          |
| -<br>حساب داروں کو عاہمے کہاہے اپنے حساب کو وقا فو قا دفتر صیغۂ امانت میں دیکھ کر                                                                                     | !                |
| رکیا کریں۔                                                                                                                                                            | بى سلى           |
| ا پی امانت میں ہے جس قدررو پیکوئی امانت دارمنگوائے گا۔اس کے بھیجنے کاخرچ تا                                                                                           | 11               |
| ئى صيغة امانت ادا كرے گا۔                                                                                                                                             | علان ثاه         |
| تمام المانتوں کا حساب پبلک ہے بصیغہ راز رکھا جائے گا۔انشاءالڈ تعالیٰ الدیتہ حساب                                                                                      | 1                |

۱۳ ..... اگرکوئی حساب دارسال سے زائد عرصہ کے گزشتہ حساب کی نقل طلب کر بے تو اس کی اجرت میں سال کے حساب سے لئے اجرت میں مال کے حساب سے دفتر صیغہ امانت وصول کرے گا۔ زیادہ پرانے حساب کے لئے زیادہ اجرت کی جائے گی۔

درا پناا پناحساب مرونت د مکھ سکتے ہیں۔

ہ۔۔۔۔۔۔ باشٹناء یوم جمعہ یا کسی تعطیل کے دفتر کے اوقات میں ہرروز امانت کا روپید داخل ہو سکے گا اور واپس ال سکے گا۔

۲۱..... اگر کسی حساب دار کو مهوا اس کے بقائے سے زیادہ روپید فتر سے ادا ہوجائے تو حساب داراس کی والیسی کا ذیر دار ہوگا۔

ے اسس حساب دارکوچاہے کہ رسیدیا رقعہ پراگر کوئی اندراج قلمزن کرے یا کوئی تحریر مشکوک موجائے تو اس پراپنے تقید لیقی دستخط کرے۔ کیونکہ کوئی مشکوک رسیدیا رقعہ دفتر امانت سے ادانہ کیا ما ایر گا

۸۱۰۰۰۰۰۰ اگر باوجود رعایت رکھنے ان تمام اسباب حفاظت کے جو حالات کے ماتحت ممکن ہوں۔ پھر بھی کسی وجہ سے خدانخواستہ کوئی نقصان ہو جائے تو حسب احکام شریعت اسلامی اس نقصان کا حصہ امانت دارکو بھی اٹھا تا ہوگا۔

افسرامانت: صدرالجمين احديد بإكسّان ربوه

اس بینک میں سرکاری ماز مین کے کھاتے کھلے ہیں۔ محکمہ انکم کیکس والوں کو توجہ ولاتا ہوں کہ وہ بنظر عمیق اور شجیدگی کے ساتھ اس امرکی چھان بین کرے۔ انہیں بڑی بڑی مفید معلومات حاصل ہوں گی۔ وہ تمام اوگ جو کھن کیکس سے بیخنے کے لئے منظور شدہ بینکوں کی بجائے صیغہ امانت میں روپیہ جمع کرواتے ہیں۔ منظر عام پر آ جا کیں گے۔ بینکاری کا معاملہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ اگر کوئی بینک بعض غیر متوقع حالات کی بنا پر دیوالیہ ہو جائے تو بہت سے لوگ تباہ وبر بادہوجاتے ہیں۔ بینک بعب زیوالیہ ہوا تھا تو ملک میں ایک شور بر پر ہوگیا تھا۔ بینک تو بند ہوگیا۔ لیکن ملک کی فضاء میں بیواؤں، تیموں اور بے بسوں کے رونے کی چیخ و لکار کوئی اٹھی۔ ہزاروں لکھ چی می بخواگل میں ایک خواگل میں ایک خوال کوئی آھی۔ ہزاروں لکھ چی ، غربت اور بے بسی کے اثر دھا کا لقمہ بن گئے۔ جن لوگوں کا ربوہ کے جعلی بینک میں رد بیہ پڑا ہوا ہے۔ گور نمنٹ میں اس کی حفاظت کا کیا سامان کیا ہے۔ گور نمنٹ کا اولین فرض ہوتا ہو کہ دو ہوں کی اموال کی حفاظت کا بندو بست کرے۔

رقم خورد برد

ر بوہ کے بینک کی مالی حالت اس قدر دگرگوں اور مخدوش ہے کہ یہ بینک عملاً دیوالیہ ہو چکا ہے۔کل سمر مایہ میں سے جوتقریباً تئیس لا کھ روپیہ ہے۔ اٹھارہ لا کھ کی رقم خود بردکی جا چکل ، ہے۔خلیفہ صاحب اور جماعت کے بڑھتے ہوئے غیر ضروری اخراجات اس بات کے ضامن ہیں کہ یہ بینک بالکل دیوالیہ ہوجائے گاتو پھرامانت والوں کا کیا حال ہوگا۔ان حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت پاکتان کا فرض ہے کہ یا تو اس جعلی بینک کوختم کردے یا خلیفہ صاحب کومجبور کرے۔اس بینک کوچلانے کے لئے حکومت سے منظوری حاصل کرے۔ مخفی اخراجات

. جس طرح حکومت کوبعض اوقات مخفی طور پر اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اس طرح یہاں بھی مخفی اخراجات کے لئے مدموجود ہے۔خلیفہ صاحب خود فرماتے ہیں۔

صرف ایک مرض ای ہے جس کے اخراجات مخفی ہوتے ہیں گرس ان کے متعلق بھی بتا دینا چاہتا ہوں ایک مدین ان کے متعلق بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان مخفی اخراجات کی مدین سے جوبعض دفعہ جزرسانیوں اور ایسے ہی اور اخراجات پر جو ہو خص کو بتا نے نہیں جاسکتے خرچ ہوئے ہیں۔ (افعنل قادیان موردی ارجولائی ۱۹۳۷ء) مدسے خاطر مدارات

میں بیمناسب بھتا ہوں کہ فی اخراجات کی حقیقت کومعزز قار کمین کے سامنے ظاہر کر دوں کے فی اخراجات وہ اخراجات وہ اخراجات وہ اخراجات ہیں جو الیکشنوں، رشوتوں اور سیاسی کا خوڑ پرخرج کئے جاتے ہیں۔ قادیان میں اس خاص مدسے چوہدری فتح محمہ سیال کا الیکشن لڑا گیا۔ تقریباً ایک لا کھر وہیہ سے زائد خرج کیا گیا۔ گردونواح کے بدمعاشوں کوشراب اور روپید دے کراپنے ساتھ ملایا گیا اور ان کی ہم طریق سے خاطر ومدارات کر کے ان کی جمایت اور تا ئید حاصل کی گئے۔ باوجوداس قدر خرج کرنے بعد یہلا الیکشن بارگئے۔

ای طرح خلفیۂ ربوہ اپنے مخالف حریف کو آل کرنے کے لئے اس مدسے بے در بنی رو پیپٹر چ کرتے ہیں۔ پھر بعد از اں اس قاتل کو بچانے کے لئے پانی کی طرح رو پیہ بہا دیتے ہیں۔

ریاست ربوہ سے در بدر کرنے کی سکیسیں

ای طرح اس مدے جس سے خفی اخراجات چلائے جاتے ہیں۔ کسی ہنگا می وقت میں اپنے مخالفین کو نیچا دکھانے کے لئے لوگوں سے جائیدادی خریدیں جاتی ہیں۔ چنا نچہ خلیفہ صاحب رہوہ نے خاندان خلیفہ اوّل حضرت مولوی نورالدین پر منافقت کا جموٹا الزام لگایا، اور انہیں ریزولیشن کی بحرمار کی وجہ سے خلیفہ اوّل کے خاندان کوریاست ربوہ سے نکالنے کے لئے مختلف سیسیس مرتب ہونے لگیس۔ ریزولیشن کے فوراً بعدان کے اردگردسایہ کی طرح ان کی تمام نقل وحرکت پرکڑی تکرانی رہی اورای طرح ان کی تمام نقل وحرکت پرکڑی تکرانی رہی اورای طرح ان کے تھے۔

تا کہ دہشت پیدا کی جائے اور خوفز دہ 7ء کر یہاں سے بھاگ جائیں اور ساتھ ہی ساتھ ضرورت زندگی کے راستے مسدود کئے گئے اور پھر ہر لمحہ ننگ کرنے کی تدبیریں سوجی گئیں۔ مولوی عبدالمنان صاحب عمر کی عدم موجودگی میں ان کی اہلیدامت الرحمٰن بنت مولوی شیرعلی کواپناذاتی مکان نمبر ۲۰۲ کے اردگر دکڑ اپہرہ لگا کر (کرفیو) چھوڑ نے پر مجبور کیا گیا۔ آخر لا چار ہوکروہ سم زوہ عورت عبدالمجید کے مکان پر منتقل ہوگئی۔ جو پہلے سے کرایہ پرلیا گیا تھا۔ مکان کی ذاتی ملیت ملاحظہ ہو۔

#### Certified that Mr. Abdul Manan Umer is the Owner of the House No:602

(Sd.) Honrary secartery. M.C Rabwah

آنگریزی کااردور جمه حسب ذیل ہے:

''تصدیق کی جاتی ہے کہ مسرعبدالمنان عمر مکان نمبر۲۰۴ کے مالک ہیں۔'' دستخط آنریری سیکرٹری میونیل سمیٹی ربوہ

مخالفین کومکان ہے بے دخل کرنے کا طریق

عبدالمجیدصاحب کے مکان پر نتقل ہونے کے بعد خلیفہ صاحب کی ایماء پر بیٹمارت کم وبیش ساڑھے بارہ ہزارروپے پرخرید لگئی۔جس کی ادائیگی ای مدسے ہوئی۔خادم حسین صاحب کپتان جواس وقت ناظر امور عامہ تھے۔ان کی چھٹی ملاحظہ ہو۔

مكري ومحتر مي عبدالمجيد صاحب

زيوه

11-1904

السلام عليكم ورحمته الله و بركاته،

آپ کی جو گفتگومولومی عبدالعزیز آف بھامڑی ہے ہوئی ہے۔اس کے مطابق آپ کے مکان واقعہ'' محلّہ دارالرحت غربی'' کا سودامبلغ ساڑھے بارہ ہزارروپیے پرخا کسارکومنظور ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ فوری طور پراس کو خالی کرا کر ہمارے حوالہ کریں اور خالی کرانے میں جنتی مدت لگے اس کا کرامیہ ممیں ادا ہو۔اس خط کی رسیدگی ہے مطلع فرماویں۔

والسلام!

خاكسارخادم حسين كيتان

اس مکان کی خریداری کے بعد ذاتی ضرورت کا بہانہ بنا کرنوٹس دیا گیا اوران کو جبرا ر بوہ ریاست اس طرح چھوڑنے برمجبور کیا گیا۔

## آ زادی رائے پر یابندی

ریاست ربوہ کا گھناؤتا پہلویہ ہے کہ دہاں کی کوآ زادی ضمیر حاصل نہیں۔ ہرکس وتاکس کویہ مجود کیا جاتا ہے کہ اس نج پرسویے جو خلیفہ صاحب نے تجویز کیا ہے۔ یہ آمرانہ نظام بعینہ ہی ردی نظام کے مشابہ ہے۔ جہاں تمام لوگوں کوایک ہی راستہ پرسوچنے کے لئے مجبود کیا جاتا ہا جا درائع اختیار کئے جاتے ہیں کہ ہیرونی دنیا کے خاورا یک ہی تشم کالٹریچ پیدا کیا جاتا ہے اورا یے ذرائع اختیار کئے جاتے ہیں کہ ہیرونی دنیا کے خیالات کے اثر ات اندرنہ آسکیں۔ ریاست ربوہ میں تمام قسم کے اخبارات نہیں آسکتے۔ ایک سنم بورڈ قائم کیا ہوا ہے جو پہلے کتب اوراخبارات کا مطالعہ کرتا ہے۔ جس اخباراور کتاب کواپی پالیسی کے خلاف نہ پاکیں۔ ان کے پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے اور جو اخبارات اور کتب ان کی پالیسی کے خلاف ہوتی ہیں۔ ان کا داخلہ ربوہ میں کلیت ممنوع ہے۔

## اخبار فروش كاواقعه

چنانچہ حال ہی میں ایک واقعہ رہوہ میں رونماہوا کہ چنیوٹ کا ایک اخبار فروش''مبارک علی''نامی ربوہ میں اخبار بیجئے گیا۔ تو وہاں کی خانہ ساز پولیس نے اس کو گھیر لیا اور دفتر ناظر امور عامہ یعنی (ہوم سیکرٹرمی) کے پاس لے گیا۔ برقسمتی سے اس کے پاس نوائے پاکستان کے پر چ بھی تھے۔ وہ اس سے جبر آچھین کئے گئے اور اس کے سامنے ہی ان پر چوں کو چھاڑ کر جلا دیے گئے اور اس اخبار فروش کو مارکوٹ کر رہوہ سے باہر نکال دیا گیا۔

اسی طرح''اخبار الفضل'' میں بار ہا دفعہ ناظر امور عامہ کی طرف سے بیاعلان ہو چکا ہے کہ خالفین یعنی گھر کے بھیدی کو جولٹر پچ بھی احمد یوں کے پاس پہنچے۔اس کومت پڑھیں۔ بلکہ وہ مرکز میں بھیج دیں۔ (الفضل قادیان مورجہ 2017 بل مے 1984ء)

ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور

ندکورہ بالا اعلان میں آپ کلی طور پر منع فرماتے ہیں کہ گھر کے بھیدی کالٹر پچر خواہ وہ ''مسیح موعود'' کا ہی لٹر پچ پیش کریں۔ قطعاً نہ پڑھیں اور ستیارتھ پر کاش جیسی گندی کتاب اپنے خلف الرشید کو پڑھنے کی تا کید کرتے ہیں۔ چنا نچہ خلیفہ صاحب فرماتے ہیں:''میرے نیچ جو جو ان ہوگئے ہیں۔ میں ہمیشہ انہیں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے علاوہ ستیارتھ پر کاش اور انجیل وغیرہ بھی پڑھا کرو۔''
وغیرہ بھی پڑھا کرو۔''
(افعنل قادیان مورجہ اراگستہ 1919ء)

#### خوف وہراس

ر بوہ میں ایک ایسامحکہ ہے جولوگوں کے افکار ونظریات کا جائزہ لیتار ہتا ہے۔ اگر کسی احمدی کا نظریہ اور رائے خلیفہ صاحب کے نظریہ سے مختلف ہوتو اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے نظریات وافکار کے مطابق ڈھالے۔ اگر ایسانہیں کرتا تو اس کو مختلف نظریات وافکار کے مطابق ڈھالے۔ اگر ایسانہیں کرتا تو اس کو مختلف طریق سے گزند پہنچانے کی پوری برتو ڑکوشش کی جاتی ہے۔ تاکہ وہ مجبور ہوکر مرکز کو چھوڑ جائے۔ ان تکالیف کے باوجوداگر ریاست ربوہ نہ چھوڑ نے پر بھند ہوتو محکمہ امور عامہ مقای پولیس سے مل کر اس پر جھوٹا مقدمہ بنا کر خوف و ہراس میں جتال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ چندسال ہوئے (خاکسار) موسم گرما کی تعطیلات گزارنے ربوہ ریاست میں گیا تو ربوہ کی '' تھاٹ پولیس' (خاکسار) موسم گرما کی تعطیلات گزارنے ربوہ ریاست میں گیا تو ربوہ کی '' تھاٹ پولیس' قصانیدار اور سیابی نے مجھے واڈگاف الفاظ میں ہیکہا کہ نظارت امور عامہ آپ کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے بہتر صورت بہی ہے کہ آپ ربوہ کوچھوڑ دیں۔

## تقات يوليس(Thought Police)

جاپان میں بھی دوسری عالمگیر جنگ ہے پہلے شاہی کا ڈو (Shahi Kadoo) کی حکومت میں پولیس کا ایک حصہ تھا۔ جس کو تھاٹ پولیس کہتے ہیں۔ اس پولیس کا بیز ض ہوتا تھا کہ ملک میں لوگوں کی گفتار اور افکار کا جائزہ لیتی رہے۔ یہی حال ربوی میکا ڈوکا ہے۔ جواپی ریاست میں کسی کو نہ سوچنے دیتا ہے۔ نہ کسی کو آزادی سے تالیف وتھنیف کرنے دیتا ہے۔ چنانچہ خلیقہ قادیان فرماتے ہیں: '' قاعدہ یہ ہے کہ تمام وہ لٹر پچر جواحمدی احباب تھنیف فرماویں۔ (گوہ کسی موضوع پر ہو) تو محکمہ تالیف واشاعت میں روانہ فرماویں اور محکمہ نہ کور بعد ملاحظہ وقتی ضرور یہ اسے اشاعت کے لئے منظور کرے اور کوئی کتاب یارسالہ بغیر محکمہ نہ کور کے پاس کرنے کے احمدی الٹر پچر میں شائع نہیں ہوسکتا۔'' (انفسل قادیان سور نہ مراز کی معتمدین صدر انجمن احمدیہ نے بعنظور کی حضرت ضلیفہ آمسے بذریعہ اسی محمد میں صدر انجمن احمدیہ نے بعنظور کی حضرت ضلیفہ آمسے بذریعہ اسی محمد میں صدر انجمن احمدیہ نے بعنظور کی حضرت ضلیفہ آمسے بذریعہ اس محمد میں صدر انجمن احمدیہ نے بعنظور کی حضرت ضلیفہ آمسے بذریعہ کو محمد اسی محمد میں صدر انجمن احمدیہ نے بعنظور کی حضرت ضلیفہ آمسے بذریعہ کی معتمدین صدر انجمن احمدیہ نے بعنظور کی حضرت ضلیفہ آمسے بذریعہ کے معتمدین صدر انجمن احمدیہ نے بعنظور کی حضرت ضلیفہ آمسے بذریعہ کی معتمدین صدر انجمن احمدیہ نے بعنظور کی حضرت ضلیفہ آمسے بذریعہ کی معتمدین صدر انجمن احمدیہ نے بعنظور کی حضرت ضلیفہ آمسے بدریعہ کی معتمدین صدر انجمن احمدیہ نے بعنظور کی حضرت ضلیفہ آمسے بدریا

ریز ولیوشن نمبرا، ۱۹۲۸ء یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ سلسلہ کی طرف ہے کوئی کتابٹریکٹ وغیرہ بغیر منظور کی نظارت تالیف واشاعت چھپنے اور شاکع ہونے نہ پائے ۔اگراس کی خلاف ورزی ہوئی تو اس کتاب کی اشاعت بندکر دی جائے گی۔''
(الفضل قادیان مورند ۲۹،۲۹۹م جنوری ۱۹۳۳م)

اجازت نہیں

چنانچان تجاویز کوملی جامه پهنایا گیا اور الهمشر "نام سے قادیان سے ایک رساله لکاتا ہے۔ جس کے اڈیٹر ایک مشہور قادیانی صحافی تھے۔خلیفہ قادیان کے نزدیک بعض نقائص اور عیوب ایسے تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے الممشر "کومرکز سلسله سے شائع کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی تھی۔

(الفضل قادیان مورجہ ۱۹۳۸ ماگست ۱۹۳۷ء)

"ای طرح اعلان کیا گیا کہ کتاب" بیان المجاہد" (جومولوی غلام احمد سابق پروفیسر جامعہ احمد یہ تعلیم الاسلام کالج) نے شائع کی ہے۔کوئی صاحب اس وقت تک نہ خریدیں جب تک نظارت دعوۃ تبلیغ کی طرف ہے اس کی خریداری کا اعلان نہ ہو۔"

(الفضل قاديان مورنده ارتمبر١٩٣٣ء)

ایک ٹریکٹ کے متعلق اعلان کیا گیا کہ ''اس ٹریکٹ کوضبط کیا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ جس صاحب کے پاس بیٹریکٹ موجود ہووہ اسے فوراً تلف کر دیں اور شائع کرنے والے صاحب سے جواب طلب کیا گیا ہے اور انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ جس قدر کا پیاں اس ٹریکٹ کی ان کے پاس ہوں۔وہ سب تلف کر دی جا کیں۔'' (الفضل قادیان مور دے درمبر ۱۹۳۳ء) جب نظارت تالیف وتصنیف کو اس ٹریکٹ کی اشاعت کا علم ہوا تو اس نے اس کی اشاعت ممنوع قرار دے دی اور اسے بحق جماعت ضبط کر کے تلف کر دینے کا تھم دے دیا۔ نیز فریکٹ شاکع کرنے والے ہے جواب طلب کیا۔ (الفضل قادیان مور دی ارمبر ۱۹۳۳ء) غور سیجئے کہ اب ریاست کے کمل ہونے میں کوئی شک باتی رہ جاتا ہے۔ ضلیفہ قادیان فریاتے ہیں ''اب تک بین رسالوں کو میں اس جرم میں ضبط کر چکا ہوں۔''

(الفضل قاديان مورند ١٩٣٧ أرج٦ ١٩٣١)

ربوه كاروسى نظام

ریاست را بوہ میں کوئی ایسالٹر پیرداخل نہیں ہوسکتا جواس ریاست کی پالیسی کے خلاف ہو۔ ہو۔ اس طرح اس ریاست میں روی نظام کی طرح کوئی آ دی بھی جوان کے خیال کا ہموانہ ہو۔ اس کوآ زادی ہے کسی سے ملنے کی اجازت نہیں۔ اس طرح دوسر بے لوگوں کو بھی بیاجازت نہیں کہ وہ واردشدہ آ دمی ہے کسی قتم کی گفتگو کر سکے۔ چنانچے غلام محمد جو خلیفہ قادیان کے نظریات اور عقائد کے خلاف ہیں۔ ایک نجی کام کے لئے ربوہ میں گئے۔ ربوہ کی تھاٹ پولیس نے ربوہ سے نکال دیا۔ تا کہ وہ لوگوں میں اپنے خیالات، افکار کا اثر نہ چھوڑ سکے۔

## رشته دارول سے ملناممنوع

ای طرح محمہ یوسف ناز (خلیفہ قادیان کامحرم راز) اوران کے ہمراہ عبدالمجیدا کبر جوان کے ماموں ہیں۔اپنے ایک قریبی رشتہ دار کو طنے کے لئے ربوہ گئے تو ان کی خانہ ساز پولیس نے اپنی کڑی گرانی میں گھیر کرنا ظرامور عامہ کے سامنے پیش کر دیا تو ان کواپنے رشتہ دار سے طنے کی اجازت نہ دی گئے۔ بلکہ ان کو تھم دیا کہ وہ ریاست ربوہ کوفوراً سے پیشتر چھوڑ دیں۔ ورنہ ان کی زندگی کے ہم ذمہ دارنہیں ہوں گے۔

ان واقعات سے مین تیجہ اخذ ہوتا ہے کہ ظیفہ کادیان ربوہ کی طرف سے ایک ایسا آئنی نظام قائم ہے کہ ریاست ربوہ کے لوگ نہ تو مخالفین کے خیالات من سکتے ہیں اور نہ وہ دوسروں کا لٹریچر پڑھ سکتے ہیں۔ ہیں حکومت پاکستان سے استدعا کرتا ہوں کہ ایک فہ ہی، دینی اور تبلیغی جماعت جنہوں نے دوسروں تک اپنی بات پہنچائی ہوتی ہے۔ ان کی طرف سے لا امتنا می اور تحزیری اقدام ان کے لئے باعث فخر ہو سکتے ہیں۔ پس گور نمنٹ کا اولین فرض ہے کہ ریاست ربوہ کے لوگوں کو آزاد کے ضمیر دینے کے لئے مناسب اقدام کرے۔ تاکہ وہ اس مطلق العنان آمر کے آئئی چگل سے نجات یا سکے۔

#### حکومت کےخواب

ظیفہ صاحب کے رگ وریشہ میں سیاست رچی ہوئی ہے۔ اگران کے اعلانات کا نفسیاتی تجزید کیا جائے توصاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ ند ہب کے پردہ میں سیاست کا کھیل کھیلتے ہیں اور سیاست کی برکتوں سے بہرہ مند ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کی اہتلاء انگیزیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچے خلیفہ قادیان اکثر کہا کرتے ہیں۔

''نہم قانون کے اندر ہتے ہوئے اس کی روح کو کیل دیں گے۔ایسے ہی مقاصد کے لئے مید فتر امور عامد ایسے احمدی افیسران جو گورنمنٹ یا ڈسٹر کٹ بورڈ دل یا فوج یا پولیس،سول، بحل، جنگلات بعلیم وغیرہ کے محکموں میں کام کرتے ہیں۔ان کے کمل پتے مہیار کھتا ہے۔''
(افعنل قادیان مورخہ مرزو مرز ۱۹۳۳ء)

 باربار بیان نہیں کیا تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ میں نے اس سے جان ہو جھ کرا جتناب کیا۔ آپ لوگوں کو یہ بات خوب مجھ لینی چاہئے کہ خلافت کے ساتھ ساتھ سیاست بھی ہے اور جو تخص مینیں مانتاوہ جھوٹی بیعت کرتا ہے۔''

مستورات کی چھاتیوں پرخفیہ دستاویزات

جب بھی بھی فلیفہ رہوہ کے خفیہ اڈوں پر حکومت نے چھاپی ارا تو اسلحہ اور کا غذات کمال ہوشیاری سے زمین میں دفن کردیئے گئے۔ قادیان میں ایک موقع پر یک دم' قصر خلافت' پر چھاپی رہا۔ جس کی اطلاع قبل از وقت خلیفہ کو نہ ہوسکی۔ لیکن خلیفہ کی اپنی فراست ان کے کام آئی تو فور آ خفیہ دستاویز اپنی مستورات کی چھاتیوں پر باندھ کراپی کوشی دارالسلام قادیان بھجوادیں اور تمام اسلحہ فور آزیر زمین کردیا۔ ۱۹۵۳ء کے فسادات اور پھر مارشل لاء کے اختتام پر جوگور نمنٹ پاکستان نے رہوہ کے دفاتر اور' قصر خلافت' پر چھاپی مارش لاء کے اختتام پر جوگور نمنٹ پاکستان کے جھر رکار دفات کہا ہوں بھے ہی رہوہ کے حصہ چناب ایکسپرلیس پرسندھ روانہ کردیا۔ چنانچہ اسلحہ کے کہاں اسلحہ کے کہاں اسلحہ کے نشان اب قادیانی اسلحہ کے نشان اب قادیانی اسلحہ کے ماتحت سزا فری نائے تھری کی رائفل اور ایک گرنیڈ برآ مہ ہوا تھاتو وہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ کے ماتحت سزا باگیا۔

حکومت وفت سے بغاوت

اس طرح حال بی میں اس اسٹیٹ میں ایک قادیانی طازم سے تھری نائے تھری کی

رائفل پولیس نے برآ مدی ہے۔ اگر حکومت ربوہ اور قادیان اسٹیوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کر ہے تو بیٹار اور راز بھی ظاہر ہوسکتے ہیں۔ خلیفہ قادیان ہراس فرد کو بغاوت کاحق دیتے ہیں۔ جس نے ول سے اور عمل سے حکومت وقت کی اطاعت نہ کی ہو۔ ایک وفعہ کسی نے خلیفہ قادیان سے دریا فت کیا کہ جس ملک کے لوگوں نے کسی حکومت کی اطاعت نہ کی ہوتو کیا آئیس حق ہے کہ وہ اس حکومت کا مقابلہ کرتے رہیں تو ارشاد ہوا۔

''اگرکسی قوم کاایک فردیھی ایساباقی رہتا ہے جس نے اطاعت نہیں کی نیمل سے نہ زبان سے قووہ آزاد ہے اور دوسر بے لوگول کواپنے ساتھ شامل کر کے مقابلہ کرسکتا ہے۔''
(الفضل قادیان مورجہ ۱۹۳۳ ہے)

پھرفر ماتے ہیں:''اگر تبلیغ کے لئے کسی قشم کی رکا دٹ پیدا کی جائے تو ہم یا تو اس ملک ہے۔'' سے نکل جا نمیں گے۔ یا پھراگراللہ تعالی اجازت دیتو پھرائیں حکومت سے لڑیں گے۔'' (الفضل قادیان مورجہ ۱۲ ارنوبر ۱۹۵۳ء)

مچرفر مایا: ' شایدکابل کے لئے کسی وقت جہاد کرنا پڑجائے۔''

(الفضل قاديان مورخه ٢٤ رفروري ١٩٢٢ء)

''جماعت ایک ایسے مقام پر پہنچ چکی ہے کہ بعض حکومتیں بھی اس ڈرکی نگاہ سے دیکھنے گئی ہیں اور قومیں بھی اسے ڈرکی نگاہ سے دیکھنے گئی ہیں۔'' (افضل قادیان مورجہ ۲۰ اپریل ۱۹۳۸ء) انتشار پیدا کر کے ملک پر قبضہ کرنا

اس اقتباسات اورحوالہ جات ہے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ خلیفہ کر ہوہ اپنی جماعت کے ذہنوں میں اس سیائی جماعت کے ذہنوں میں اس سیائی ہوا ہے اور اس تاک میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب پاکستان میں افتر اق وانتشار کی آگ بھڑ کے اور اس سے فائدہ اٹھا کر ملک کے حکمران بن جا کمیں۔

خلیفہ قادیان فرماتے ہیں: ' قبولیت کی رو چلانے کے لئے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔'' (افضل قادیان مور نہ ۱۱ رجولائی ۱۹۳۱ء)

ان کا اپناارشاد ہے کہ:'' پنجاب جنگی صوبہ کہلاتا ہے۔شابداس کے استے مید مینی ٹہیں کہ ہمارے صوبہ کے ہمارے صوبہ کے ہمارے صوبے کے لوگ فوج میں زیادہ داخل ہوتے ہیں۔ جس کے مید معنی ہیں کہ ہمارے صوبہ کے لوگ دلیل کے عاج نہیں بلکہ سونٹے کے عاج ہیں۔'' (افضل قادیان مورجہ ۲۲؍جولائی ۲۳۳۹ء)

# بیرونی حکومتوں سے گھ جوڑ

خلیفہ قادیان غلای کی حالت میں بھی ہیرونی حکومتوں ہے بھی گھ جوڑ کرنے کے متمنی ہیں اوراس کی تلقین بھی کرتے ہیں۔

چنانچہ خلیفۂ قادیان فرماتے ہیں ''کوئی قوم دنیا میں بغیر دوستوں کے زندہ نہیں رہ سکتی۔اس لئے زیادہ مجرم اورکوئی قوم نہیں ہوسکتی جواپنے لئے رشمن تو بناتی ہے۔ مگر دوست نہیں۔ کیونکہ بیسیاسی خودکش ہے۔''

## خليفه قاديان كى اندرونى تضوير

اس حوالہ سے خلیفہ قادیان کی اندرونی تصویر ظاہر ہوتی ہے کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے کی وقت بھی اس کے دشمنول کے حلیف بن سکتے ہیں۔ چاہاس کی کوئی بھی صورت پیدا ہوئے۔ مثلاً وہ راز افشاء کر کے پاکستان کے دشمنول کے دلوں میں جگہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ایک موقعہ پرخطبہ دیتے ہوئے ایک کرئل کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہوئے کہا کہ کرئل صاحب نے کہا ہے:''حالات پھر خراب ہورہے ہیں۔لیکن اس دفعہ فوج آپ کی مدنہیں کہ کرئل صاحب نے کہا ہے:''حالات پھر خراب ہورہے ہیں۔لیکن اس دفعہ فوج آپ کی مدنہیں کرکے گ

# حكومت كم مخفى ياليسي كاراز

اس حوالہ سے کئی امور منکشف ہوتے ہیں کہ فوج میں بعض ایسے افسر بھی ہیں۔ جو حکومت کی پالیسی خلیفہ صاحب کو بتا دیتے ہیں۔ مثلاً کرٹل کا یہ کہنا کہ حالات مجمود یوں ہیں۔ لیکن اس دفعہ فوج آپ کی مدنہیں کرے گی۔ ان الفاظ سے بین ظاہر ہے کہ حالات محمود یوں کے لئے خراب ہوجا کیں گئے۔ لیکن فوج امدانہیں کرے گی۔ اگر واقعی کرٹل صاحب کا کہنا درست ہے تو یہ الفاظ حکومت کی کسی مخفی یا لیسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

اگر خلیفہ تادیان نے یہ بات کرتل صاحب کی طرف فلط طور پر منسوب کی ہے اور پاک آری کی (ساکھ) پرکاری ضرب ہے۔ کیونکہ خلیفہ قادیان کرتل صاحب کی زبانی یہ بتارہ ہوں کہ حالات خراب ہونے پر بھی فوج آپ کی مدنبیں کرے گی۔ یعنی اگر گورنمنٹ فوج کو حالات سدھارنے پر متعین کرے تو وہ انکار کرے گی۔ لیکن تعجب والی بات یہ ہے کہ جب خلیفہ قادیان نے خطبہ دیا تو اس وقت ' نوائے پاکتان' کی وساطت سے حکومت کی خدمت میں بیرع ض کی تھی کہ وہ خلیفہ قادیان کو گرفتار کر کے اس سے دریافت کیا جائے کہ وہ کون کرتل صاحب ہیں جس نے خلیفہ خلیفہ کا دیان کو گرفتار کر کے اس سے دریافت کیا جائے کہ وہ کون کرتل صاحب ہیں جس نے خلیفہ

قادیان کو پاک فوج کے متعلق بیکہا تھا۔ اگر خلیفہ قادیان کرنل صاحب کا نام ہتانے سے قاصر ہوں

تو ان کوسرا دی جائے ۔ لیکن افسوس گورنمنٹ نے نامعلوم وجو ہات کی بناء پر خلیفہ قادیان سے

باز پرس نہ کی۔ دراصل بہی وہ امور ہیں۔ جب خلیفہ قادیان اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ خطبات

دیتے ہیں تو حکومت ان پر گرفت نہیں کرتی۔ جس سے وہ ب لگام ہو کر جرات اور جسارت میں

بوھ جاتے ہیں۔ خلیفہ قادیان کی میاعات قدیمہ ہے کہ جب بھی ان کی تقریر پر کوئی قانونی

اعتراض پڑنے تو اپنا کام نکل جانے کے بعد تو وہ مجھے مرصہ کے بعد دوبارہ اصلاح کے ساتھ شائع کر

ویتے ہیں۔ اس دوبارہ شائع کرنے کا صرف مقصد میہ ہوتا ہے کہ جب بھی حکومت کی طرف سے

گرفت ہوتو وہ وہ جل وفریب سے حقیقت پر پردہ ڈال کر دوسری اشاعت کو پیش کرسکیں اور قانون کی

گرفت سے بی جا میں۔ یہاں بھی اسی قسم کے مکر وفریب اور عیاری سے کام لیا گیا ہے۔ جب کہ

خطبہ پہلی دفعہ شائع ہوا تو اس کے الفاظ اور تھے۔ جب وہی خطبہ دوسری بارشائع کیا گیا تو قابل

خطبہ پہلی دفعہ شائع ہوا تو اس کے الفاظ اور تھے۔ جب وہی خطبہ دوسری بارشائع کیا گیا تو قابل

ی ر ۔ ہے..... ریوہ کے جاسوسوں کا کام؟

🕁 ..... کومت کی پالیسی کے راز چرانا۔

🖈 ..... مجلس تحفظ ختم نبوت.

🖈 ..... جماعت اسلامی کی سرگرمیوں کا پیتہ چلا تا۔

الله مركزى حكومت في اعلى حكام كوفيردارد بني كى بدايت كردى ب-

# AHMADIS COLLECTING OFFICAL INFORMATION Govt asks Departmental Heads to be Vigilant

The west Pakistan Government has circulated a letter to all the Secretaries, Heads of Departments and Commission owners of Divisons, bringing to their notice the activities of Ahmadia, Rabwah, It is reliabley learnt.

The letter which was circulated some time ago directs the officials concerned to take suitable

measures to prevent official information from other in to the hands of the Ahmadia intelligence staff in an unauthorised manner.

The letter pointts out that the Government has reliable information to the effect that the Jamaat-e- Ahmadia, Rabwa has employed special intelligence staff to collect information which may be of interest to the Ahmadia sect. The Government has also learnt that Government servants belonging to the Ahmadia community are being used for securing official information. An other source through which the Ahmadia intelligence staff collects information are the tetired Ahmadia Governments servants who still have influence with their erstwhile colleagues of subordinates.

It has also come to the notice of the Government that come Ahmadis have apparently renounced their faith in order to allaysus picion and to mix freely with the general body of Muslims with the object of collecting information.

The main topics on which the Ahmadia intelligence staff ----athers information are: the activities of the dissidend Ahmadi group called the "Haqiqat Pasand Party." activities of the organisation like the majlis Tahaffuz -e- Khatm -e-Nubuwwat and Jamaat -e- Islami, matters arising in

Government Departments which effect the interests of the Ahmadis activities of the various political parties, any change in Government policy regarding the Ahmadi community and the Shia, Sunni relation.

The circular letter also points out that the Ahmadia intelligence staff is stationed at Rabwa and Lahore. The Jamaat -e- Ahmadia proposes to set up branches of the intelligence staff at Rawalpindi and Karachi as well. The operation of the intelligence staff are derected and supervised by Mirza Nasir Ahmad, son of the Head of the Ahmadia community.

Pakistan Times Dec.6th 1957

ستنتقئ مراسله

مال ہی میں گورنمنٹ پاکتان نے سیرٹریوں اور حکومت کے سربراہوں کو ایک گشتی مراسلہ جیجا ہے۔ جس میں گورنمنٹ کے ذمہ دارافسران کو خایفۂ ریوہ کی خلاقتی ہے ہوشیار رہنے کے لئے ہدایت دی ہے۔ اس مراسلہ کا تذکرہ اخبار آزاد، امروز، پاکستان ٹائمنر میں آچکا ہے۔ مرکزی حکومت نے اعلیٰ حکام کوخبر دار رہنے کی ہدایت کردی

کردیا ہے۔ تاکہ ان کی طرف سے شک وشبہ جاتا رہے اور وہ آزادی سے تمام مسلمانوں میں خلط ملط ہو سکیں اور معلومات حاصل کر سکیں۔ حکومت نے بتایا ہے کہ احمدی جماعت کا یہ عملہ عام طور پر جومعلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان میں ربوہ کی''احمہ یہ جماعت'' کے باغیوں کی جن کا نام ''حقیقت بہند پارٹی'' ہے۔ سرگر میاں مجلس تحفظ ختم نبوت اور جماعت اسلای کی سرگر میوں کا پہتہ چلانا شامل ہے۔ نیز اس میں احمد یہ فرقہ اور شیعہ سی تعلقات سے متعلق حکومت کی پالیسی میں تبدیلی کی خبر رکھنا بھی شامل ہے۔ حکومت کے اس گشتی مراسلہ میں بتایا گیا ہے کہ ربوہ کی احمد یہ جماعت کا یہ بررسانی کا عملہ فی الحال ربوہ اور لا ہور میں تعینات ہے اور جماعت احمد ربی تجویز ہے کہ اس عملہ کی شاخیں ، راولپنڈی اور کرا چی میں بھی قائم کی جا کیں۔ اس عملہ کو ہدایت و بینا اور اس کی گرانی کرنا احمد یہ فرقہ کے امام (خلیفہ) کے بیٹے مرز اناصراحمہ کے سپر دے۔

(امروزمور نحه ۲ ردیمبر ۱۹۵۷ء)

اس پر ملک کے مشہور ومعروف اخباروں نے ادارتی نوٹ بھی لکھے ہیں۔جس میں گورنمنٹ کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرائی ہے کہ یہ تھکہ گورنمنٹ کے لئے اتنا ضرررساں نہیں۔ جتنا کدربوہ کا خلافتی نظام چنانچیروز نامہ آفاق لا ہور کاادارتی نوٹ ملاحظہ ہو۔ صوبائی حکومت کا راہ فرار

" کھوعرصہ پہلے معاصر" آزاؤ نے صوبائی حکومت کے ایک نفیہ سرکلر کے نمبر اور تاریخ کا حوالہ دے کریہ اکشاف کیا تھا کہ حکومت نے اپنے تککموں کے سربر اہوں کو ادر سیرٹر یوں کور بوہ کے جاسوسوں سے خبر دار دہنے کے لئے کہا ہے۔ اب پاکستان ٹائمنر نے اس خبر کو دہرایا ہے۔ اس خبر کے مطابق حکومت کے سرکلر میں بتایا گیا ہے کہ ربوہ کے خلافتی نظام نے جاسوی کا ایک محکمہ قائم کر رکھا ہے۔ جو حکومت کے دفاتر سے اپنے مفید مطلب راز حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ محکموں کے سربر اہوں اور سیکرٹر یوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی سرکاری رازان جاسوسوں کے ہاتھوں میں نہ پڑے۔

صوبائی حکومت کا بیر مرکلرایک اہم مسئلے سے فرار کی مفخکہ خیز کوشش ہے۔ حکومت کو بیہ چھوٹا سا تنکا نظر آگیا کہ ربوہ کی المجمن نے حکومت کے راز حاصل کرنے کے لئے ایک جاسوی نظام قائم کر رکھا ہے۔ لیکن میہ براہم ہم نظر نظر نہیں آتا کہ ربوہ کی انجمن نے نہ ہی تقدس کی آٹر میں ایک خفیہ متوازی حکومت کی صورت اختیار کر لی ہے اور وہ ایسے تمام حربے استعمال کرنے پر مجبور ہے جوسیاس طاقت ہاتھ میں لینے کے ضروری ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں حربہ عام قانون

کی مشیری کو ناکام بنانے کا ہے۔ حکومت کی پولیس کے سامنے اس بات کے شوت وشواہد موجود ہیں۔ ربوہ میں تشدداور جرائم کے ایسے واقعات پولیس کے نوٹس میں آ بچکے ہیں۔ جن کی صدافت کے متعلق پولیس کے افسران اعلی کوشک وشبہ باتی نہیں رہا لیکن ان افسروں کا بیان ہے کہ اخفائے جرم کی ایک لمبی چوڑی سازش نے ان کے لئے مجرم کوسز ادلوا نایا مظلوم کی دادری کرنا ناممکن بنادیا ہے۔ احیائے ذہب کے علم بردار سجے بات کہنے پرآ مادہ نہیں ہوتے اورا گرکوئی شخص آ مادہ ہوتا ہے تو اسے زریازورک ذریعے تجی گواہی دینے سے روکتے ہیں۔ لہذا ملک کا قانون بے اس ہے۔

اگراس ملک میں واقعی ایسے حالات پیدا ہوجا ئیں اور ایک جماعت اپٹی تظیم اور اپنے وسائل کے ذریعے قانون وانصاف کی مشینری کو جب چاہے شل کردے ۔ تو حکومت کو طفا انہ سر کلر جاری کرنے کے بجائے ان حالات سے عہدہ برا ہونے کی مؤثر تدبیر سوچنی چاہئے یا بصورت وگیر اقتد ار کے عہدہ سے مستعفی ہوجانا چاہئے۔ اصل یا اہم سوال بینہیں ہے کہ نظام ربوہ کے جاسوں حکومت کے پاس داز ہی کون سے ہیں۔ جاسوں حکومت کے پاس داز ہی کون سے ہیں۔ جنہیں وہ محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اصل سوال بیہ کہ جاسوی کے علاوہ ربوہ کے خلافتی نظام کے کارک اور بھی بہت پھے کررہے ہیں۔ جوایک وہشت پند خفیہ سیاسی نظام کی سرگرمیوں کی ذیل میں آتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے۔'' (روز نامہ آفاق لا ہور موردہ ۲۷ روز کر میں ان کا سے ۔ اس کا علاج کیا ہے۔'' (روز نامہ آفاق لا ہور موردہ ۲۷ روز کے بیا۔ ۔ ''

روز نامه "تشنيم" بهي ملاحظه هو:

ر بوه كاجاسوسي نظام

المجاروں میں حکومت مغربی پاکتان کے ایک شق مراسلے کا تذکرہ ہورہا ہے۔ جس میں محکموں کے سربراہوں اور سیکرٹریوں کور بوہ کے جاسوسوں سے خبر دار رہنے کی ہدایت کی گئ ہے۔ حکومت کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ ربوہ کے قادیانی خلاقی نظام نے حاسوی کا ایک محکمہ قائم کررکھا ہے۔ جو حکومت کے دفاتر سے قادیانی جماعت کے بارے میں حکومت کے فیصلوں کی اطلاعات ناجا کر طور پر حاصل کرتا ہے۔ حکومت نے اعلی حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان جاسوسوں سے خبر دار رہیں۔ حکومت نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ اطلاعات قادیانی جاسوس قادیانی سرکاری ملازموں سے حاصل کرتے ہیں یا قادیانی پنشن خواروں سے جن کے تعلقات اب بھی سرکاری دفاتر سے بی سریوں۔

۔۔ ایک معاصر نے اس پریسوال اٹھایا ہے کہ حکومت کے نزدیک کون کی شے اہم ہے؟ سرکاری راز معلوم کرنے کا جاسوی نظام؟ یا وہ خفیہ متوازی حکومت جو قادیانی نظام خیافت نے تقنرس کی آٹر میں ربوہ میں قائم کرر کھی ہے؟ اگر پہلی بات ایک'' تنکا'' ہے۔تو دوسری بات' مشہیر'' جاسوی کا نظام حقیقت میں اس خفیہ متوازی حکومت کا ایک قدرتی اقتضاء ہے۔

اس کے بعد معاصر حکومت کو بتا تا ہے کہ پولیس کے اعلیٰ افسروں کے اعتراف کے مطابق ربوہ میں قانون اور امن کی طاقتیں بے بس ہوجاتی ہیں۔ وہاں لوگوں کی زندگی تلخ کر دی جاتی ہے۔ مگر مجرموں کے خلاف شہادت دینے پر کوئی شخص آ مادہ نہیں ہوتا۔ معاصر ککھتا ہے کہ:

اصل یا ہم سوال یہ ہے کہ نظام رہوہ کے جاسوس حکومت کے راز چرانے کی کوشش کررہے ہیں ۔۔۔۔۔اصل سوال میہ ہے کہ جاسوی کے علاوہ رہوہ کے حفاظتی نظام کے کارکن اور بہت کچھ کررہے ہیں۔جوالیک دہشت پند خفیہ سیاسی نظام کی سرگرمیوں کی ذیل میں آتا ہے اس کا علاج کیا ہے؟

ہمیں معاصر کے اس تجزیے سے پورا اتفاق ہے۔ افسوں ہے کہ معاصر نے علاج تبحریز کرنے کا مسلہ حکومت پرچھوڑ کرسکوت اختیار کرلیا ہے۔ حالانکہ بیمسئلہ پھھبھی پیچیدہ نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت قادیانی جماعت کی اصل حیثیت کو شخص کر دے اور پردہ فریب کو چاک کر دے جواس نے اپنے چہرے پر ڈال رکھا ہے۔ یہ جماعت بالکل اس طرح کی ایک خفیہ سیاسی جماعت ہے۔

جس طرح کوئی خفیہ سیاسی جماعت ہوسکتی ہے۔لیکن اس نے خود کومحض ایک نہ ہیں جماعت قرار دے رکھا ہے۔اس کا نتیجہ میہ ہے کہ اس کے افراد پر سرکاری دفاتر کے درواز ہے چو پٹ کھلے ہوئے ہیں۔ بڑے سے بڑے عہدے پروہ فائز ہیں۔

ان کی اصل وفاداریاں پاکستان کے نظام حکومت سے وابستے نہیں ہیں۔ بلکہ ربوہ کے خلافتی نظام سے وہ خلافت ربوہ کے راز تو سینے میں چھپا سکتے ہیں۔ گرسرکاری اطلاعات کوعقیدۃ کھپانہیں سکتے۔اگر چھپائیں تو آنہیں نظام خلافت کا باغی قرار دیا جاتا ہے۔معاصر موصوف نے پولیس اور قانون کی جس بے بی کا تذکرہ کیا ہے۔وہ اس صور تحال کا نتیجہ ہے۔

اس خرائی کاعلاج یہ ہے کہ قادیانی جماعت کوخفیہ سیاسی جماعت قر اردیا جائے ،اوراس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جوالی جماعتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔اس کے بغیر یہ دوعملی ختم خہیں ہوسکتی اوراس گشتی مراسلے کے اجراء کا پچھ حاصل نہیں بجواس کے کہ چورکو آگاہ کردیا جائے کہ جاگ ہوگئ ہے، اور وہ اپنا کام زیادہ ہوشیاری کے ساتھ کرے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ جن افسروں کے نام یکشتی مراسلہ جاری کیا گیا ہے۔ان میں کتنے ہی ہوں گے جوخوداس فہرست میں آتے ہوں گے جن سے خبر دارر ہے کی تلقین کی گئے ہے۔ (رونامہ تنیم لا ہور مور ند ۸ردمبر ۱۹۵۷ء)



## ويباچه

اس محیم قادر علی الاطلاق کے بیثارا حسانوں میں ہے جس نے ہم مسلمانوں کو آن محید جیسی پاک کتاب، اور حضرت محمد رسول الله الله جیسا پیغیر عطاء فر ماکر خیرامت کا شرف بخشا۔ ہرایک فرقہ، جماعت کو نہ ہمی آزادی دے رکھی ہے، اور ہرایک فخص نہ صرف اپنے خیالات کا اظہار ہی کرسکتا ہے، بلکہ نہایت آزادی ہے ان خیالات کو خواہ سے ہوں یا جموٹے، تقریروں اور لیکچروں کے ذریعہ عام جلسوں اور پبلک کے سامنے پیش کرسکتا ہے۔

مرزاغلام احمرقاد بانی نے ابھی تھوڑا عرصہ گرارا کہ اپنے دعاوی کی ابتداء بجددیت سے شروع کی اورلوگوں کے سامنے اپنے دعاوی کے دلائل وہرائین پیش کئے۔ اس لئے اس بھاری فرض اسلام کے مدی ہونے پر مرزاغلام احمدقاد یانی کو لازم تھا کہ وہی طریق اور طرزعمل اختیار کرتے جوایک مجددالوقت کو اختیار کرنے ضروری ہیں۔ یعنی نہایت متانت اور تبذیب سے اسلام کی حقانیت اور فیوض و ہرکات مخافین اسلام پر ظاہر فرماتے اور جیسا کہ فد بہ اسلام کا دعوی ہے دلائل قاطعہ اور برائین ساطعہ پیش کرتے وقت ایسانرم اور دلا ویز طریقہ اختیار کرتے کہ اگر خافین اسلام دائر کا اسلام میں واضل نہ ہو کر برکات اسلام سے ستفیض نہ بھی ہوتے تو اس طرزیان سے حقیقت فد بہ کا اگر ضروران کے دلوں پر ہوتا اور بھی مخالفت وتفیک پر آ مادہ نہ ہوتے۔ کیونکہ قر آن کریم نے وعظ و تذکیر کا بہی طریقہ تعلیم کیا ہے اور فرمایا ہے: ''ادع السی سبیسل ربك بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلھم بالتی ھی احسن (النحل: ۱۷)''

اور پھراگراس مرنجال مرنج روش سے بھی اسلام کی بدولت مخالفین کی طرف سے تکالیف پیش آتیں تو ان پر بھی صبر کرتالازم تھا۔ چنانچہ 'واصبس و مسا صبر ک الا بسالله (السنسل ۱۲۷۰) '' کی ی بیشار آیتیں اس کے معلق آ چکی ہیں۔ کیونکہ بحد دوقت کو ہمیشدا بنداء وعویٰ میں نہ صرف مخالفین فد بب بلکدا ہے ہم فد ہوں سے بھی طرح طرح کی تکالیف دی جاتی ہیں۔ تو بین کی جاتی ہے۔ مگر جو محف اس اہم فرش کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے وہ کھی ان پریشانیوں سے نہیں گھبرا تا اور ہمیشہ صبر وقتل سے کام لے کرا ہے دعویٰ اور فرض پر جامد قدم مرہتا ہے۔

مگرافسوں سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ مرزا قادیانی نے اپ سس میں ایک نے ڈھب سا الریقہ اختیار کیا، اور خالفین کو ایسے درشت الفاظ سے مخاطب کیا، کہ جس سے انہوں نے اشوال اور غضب میں آ کرمقدس نہ ہب اسلام پر حملے شروع کئے اور دشمن اسلام ہوکر تو ہین پر آمادہ ہوگئے۔ ہمارے معصوم نبیوں کی شان میں نا پاک ودل آزار کلمات کہدکراہ جوش غصہ کا انتقام لیا۔ پھھ عرصہ کے بعد مرزا قادیائی نے سیح موعود ہونے کا دعوی کیا۔ اس سے تو ہم کو پھھ بحث نبیں ہے کہ ان کا بیدعویٰ کہاں تک سیح ہے۔ گرنہایت افسوس وحسرت کا مقام ہے کہ اس وقت انہوں نے عام طور پرمسلمانوں کے سامنے اپنے دعاوی سیح موعود پیش کرتے وقت ان لوگوں کو جوان کی بیروی نبیں کرتے سے سخت نا ملائم الفاظ سے نخاطب کیا۔ بلکہ یہ کہ ڈیڈ اسے اپنے دعویٰ کی تصدیق کرانی چاہی، کہ جولوگ میری پیروی نہیں کریں گے وہ ذکیل وخوار موں گے۔ان کی گردنیں کائی جائیں گی۔ان پر ذات کی ماریں ہوں گی۔غرضیکہ ای قتم کے لین طعن سے نا طب کر کے عام مسلمانوں کوناراض کیا۔

پھراس پر بھی صبرنہ کیا اور علاء اسلام کو جو محافظ دین اسلام ووارث انبیاء علیم السلام بلکہ ستون نہ جب ہیں۔ اسی روش پر مخاطب کر کے ان کی تو بین شروع کی اور نہایت عامیا نہ و ناسزا کلمات سے ان کو یا دکیا۔ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے؟ جب کہ اسلام ، مشرکین اور کفار کے حق میں بھی ایسے کلمات کہنے کی اجازت نہیں ویتا۔ چہ جائیکہ اس گروہ کے حق میں جوازروئ نہ جب واجب العزت و تعظیم ہے۔ ایسے کلمات کہ جائیں اور ایسے بڑگ کی زبان مبارک سے کلیں جس کوسے مود ومہدی مسعود ہونے کا فخر اور مجد دوقت ہونے کا دعوی ہے۔ بیطریقہ نہ صرف اطلاق سے بعید بلکہ اصول اسلام کے برطاف ہے اور ہرگز ہرگز ایسے عظیم الشان بزرگ (جیسے کہ مرزا قادیانی ہیں) کی شان کے شایاں نہیں تھا۔

ان سب سے بڑھ کرمرزا قادیانی نے جوغضب ڈھایا،اورجس سے کافتہ اسلمین کوخت صدمہ پنچا،اوران کے دلوں پر ہولناک چوٹ گل۔ وہ یہ ہے کہ حضرات صوفیاء کرام اہل اسلام جو نہایت ہی ہے آزار دنیا اور اس کے دھندوں سے آزاد اپنے دشمنوں پر بھی رحم کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ بلکہ وہ کسی کواپنادٹمن اور مخالف گردانتے ہی نہیں اور جن کا بیمقولہ ہوا کرتا ہے۔

از خدا دان خلاف دحمن ودوست دل هر دودر تصرف اوست

کے حق میں تو نہایت ظالمانہ کا رروائی کی۔ان کو کوسنا شروع کیا اور ایسے ایسے تاپاک کلمات سے ان کو مخاطب کیا کہ فی الواقع وہ وقت آگیا۔ جب کہ خداوند تعالیٰ کا حکم غضب سے بدل جاوے،اوراس ہے آزارگروہ کی دل آزاری رسوائی اور ذلت کا باعث ہو جاوے۔ کیا ہی بچ کہا ہے۔لیان صدق مولانارومؓ نے: تادلے مردے نمی آید بدرد نیج قومے را فدا رسوا کرد علم حق باتو مواسا ہاکند چونکہ از حد بگذرد رسوا کند

چنانچہ مرزا قادیانی نے اپنی اس کتاب میں جوعبداللہ آتھم والی پیشین گوئی کے غلط ہونے پر کھی تھی اور جس کا نام مرزا قادیانی نے ''انجام آتھم''رکھا تھا۔اس میں ہرایک مولوی سجادہ نشین ہزرگ کو ہر درجہ کی مغلظ سب وشتم سے یاد کیا تو حضرت پیرمبرعلی شاہ صاحب گولڑو گئے بھی جو ایک کامل اور دلی اللہ اکمل ہیں اور موضع گولڑہ شریف کے رہنے والے ہیں۔مرزا قادیانی کے ہاتھ سے نہ فی سکے۔

گر پیرصاحب موصوف کوجس طرح پر کہ خداوند تعالی نے اپنے برگزیدگان میں رکھ کر علوم باطنیہ اور رموز حقہ سے نہال کیا ہے۔ ایسا ہی اس واہب العطایا نے ظاہری علوم شریعت غزاء نبو کہ تالیق سے بھی ان کواپنے فضل وکرم سے مالا مال کیا ہے۔ جیسے کہ فی زمانناوہ تاج العرفاء ہیں ویسے ہی افضل العلماء ہیں۔

القصد پیرصا حب موصوف سے مرزا قادیانی کی الی الی حرکات ندمومد کھے کر ندرہا گیا اورانہوں نے قصد مصم کرلیا کہ اس سحر قادیانی کوجوا کشر مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث ہورہا ہے۔ توڑنا ہی مناسب ہے۔ چنانچے گذشتہ سال پہلے انہوں نے مرزا قادیانی کے خیالات کی تردید میں ایک زبردست کتاب لکھ کرشائع کی۔ جو مسلمانوں میں مقبول عام ہوئی۔ جس کے بعد مرزا قادیانی نے پیرصا حب ہے مباحثہ کرنے کا اشتہار دیا اور کی ایک شرائط مباحثہ قرار دیں۔ جس کے جواب میں حضرت ہیرصا حب نے جملہ شرائط ہیش کردہ مرزا قادیانی کومنظور کر کے مطبوعہ میں تحریر قبل کو یہ اور ابطال باطل کا تحریر دیتر سے فیصلہ کرلیں۔۔

حضرت پیرصاحب مقررہ تاریخ ووقت پرلا ہورتشریف لے گئے ۔ گرمرزا قادیائی نے ہرگز مرگز مرفزہ ہوتشریف لے گئے ۔ گرمرزا قادیائی نے ہرگز مرگز مرگز موضع قادیان اپنے گاؤں سے قدم باہنہیں نکالا۔ تاجارا کی ہفتہ کے بعد پیرصاحب موصوف والی تشریف لائے اور کافتہ المسلمین کواس للی خدمت سے ہمیشہ کے لئے اپنا ممنون احسان اور مرہون منت فرما گئے ۔ مرزا قادیانی نے شاید صرف چکمہ دیا تھا۔ گر پیر صاحب کی والیبی کے بعض صاحب نے اس طلسم کو توڑ دیا۔ حضرت پیرصاحب کی والیبی کے بعد مرزا قادیانی کے بعض

مریدوں نے اس کلست سے برا فروختہ ہوکران کے برخلاف ناشائستہ اورگالیوں سے بھر سے ہوئے اشتہارات شائع کئے۔ بلکہ ایک مرید خاص نے بڑی بدد لی وناانصانی سے پیرصاحب کی ذات مبارک پرنازیبا جلے کئے اورا پی بدزبانی کا ایک سلسلہ شروع کردیا۔ گو پیرصاحب نے ان ہرزہ سرائیوں کی ذرہ بھر پرواہ نہ کی۔ کیونکہ ان کی ذات ان کمینہ جملوں سے متبرہ تھی۔ گرعام مسلمانوں کے دل اس بدزبانی سے جل گئے۔ کیونکہ حضرت پیرصاحب کوجو بزرگ وشان اللہ نے عطاء کی ہواور جوعزت وتو قیران کی عام مسلمانوں کے دلوں بیں ہے۔ وہ مرزا قادیانی کونصیب نہیں ہوگئی۔ نہصرف وہ سیدالقوم وآل رسول ہیں۔ بلکہ عارف باللہ وفخر العلماء ہیں۔ بلکہ تن سے کہ وہ ہماری قوم کے دو حانی طبیب ہیں۔ جن کے فیوش باطنی وبرکات سے ہزار ہا مسلمان مستنفیض ہور ہے ہیں۔ پھر باوجوداس کشف وکرایات کے انہوں نے نہ بھی خدائی کونسل کی ممبری کا دعویٰ کیا نہ کی کلمہ گور کوت میں ناشائٹ الفاظ لکھے۔

مرزا قادیانی کے مرید فدکور نے اس سلسلہ میں مرحوم و منفور سرسید کو بھی کوسا۔ جس پر ہمارے مخدوم مولوی امام الدین صاحب نے اس بیہودہ گوئی کے جواب میں قلم اٹھایا۔

یہ خط و کتابت جو مولوی امام الدین صاحب اور مریدان مرزا قادیانی کے درمیان ہوئی۔ اتفاقیہ طور پراس کا سلسلہ ہمارے اخبار میں شروع ہوگیا اور ہم نے فریقین کی تحریروں کو (اخبار)'' چودھویں صدی' میں جگہددی لیکن یہ سلسلہ غیر متناہی مجبوراً روکنا پڑا۔ تا کہ اخبار کو فی ہی دنگل نہ بنایا جائے۔ اس پر طرہ میہ ہوا کہ ناظرین اخبار کو اس ساری خط و کتابت سے عمواً اور مولوی امام الدین صاحب کے آخری جواب سے خصوصاً کچھ ایس دی ہوئی کہ بہت سے خطوط دوستوں اور ہزرگوں کی طرف سے ہمارے پاس موصول ہوئے کہ اوّل تو آپ اس سلسلہ خط و کتابت کو جاری رکھیں۔ ورنہ جس قدر مضامین نکل چکے ہیں۔ ان کو اخبار سے نکال کرالگ چھاپ دیں۔ چنا نے مجبوراً ہم کوان ہزرگوں کے ارشاد کی تغییل کرنی پڑی۔

قریقین کی تحریروں پر ہم نے اپنی طرف سے کوئی ریمارک یافٹ نوٹ نہیں دیا۔ ہمارے خیال میں مولوی عبدالکریم (قادیانی) اگر آنریبل ڈاکٹر سرسیدا حمد خان کی شان میں ایسے برے الفاظ نہ لکھتے اور سب وشتم سے یاونہ کرتے تو مولوی امام الدین کواس قدر طول طویل جواب لکھنے کی ضرورت نہ پردتی۔

مولوی امام الدین پر جومرزا قادیانی کے مریدوں نے بیالزام نگایا ہے کہ وہ حضرت پیرمبرعلی شاہ صاحبؓ کے معتقد اور مرید ہیں۔ بیہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ جہاں تک ہماراعلم ویقین ہے۔ مولوی صاحب کا کسی فریق سے تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک مضمون میں خود انہوں نے لکھا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان کی تحریر کو غالب ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ حالا نکہ مرزا قادیانی کے مریدوں کی تحریر میں ان کے حسن اعتقاد پر لکھی گئی ہیں اور مولوی صاحب نے لا ہور کے واقعات کو اپنی آئکھ سے دیکھا اور کا نوں سے سنا اور ان پر انصاف کا خون ہوتے دیکھ کر قلم اٹھائی۔ کیونکہ ابتداء زمانۂ بحث سے لے کر آج تک جیسا کہ صوفیاء کرام اور اولیاء عظام کا قاعدہ ہے۔ حضرت پیرصاحب محمدوح کی زبان سے کوئی لفظ سخت سریجا تو کیا اشار تا و کنایتا بھی تعدہ ہے۔ حضرت پیرصاحب محمدوح کی زبان سے کوئی لفظ سخت مریجا تو کیا اشار تا و کنایتا بھی بحق مرزا قادیانی اور ان کے جس مرزا قادیانی اور ان کے مرزا قادیانی نہیں نکلا۔ جو بناوئی کا روائیاں اور گالیاں وغیرہ مرزا قادیانی اور ان کے مرزا تا دیائی نہیں تک اور ایک کا پورا ہونا کہا جاتا ہے۔ مرزا ئیوں کے حق میں ایسی بھاری شکست کو ایک عظیم الشان پیشین گوئی کا پورا ہونا کہا جاتا ہے۔ مرزا ئیوں کے حق میں ایسی بھاری شکست ہے کہ قیا مت تک ان کے دامن سے نہیں مٹ سکتی۔ اب ہم اس خط و کتا بت کوشروع کرتے ہیں۔ اور فیصلہ ناظرین کے انصاف پر چھوڑتے ہیں۔ اور فیصلہ ناظرین کے انصاف پر چھوڑتے ہیں۔

مرزا قادیانی و حضرت پیرمهرعلی شاه صاحب و این از ۱۹۰۰ مرزا قادیانی و حضرت پیرمهرعلی شاه صاحب از ۱۹۰۰ میلوی می سنتے سے دل کا این ایک قطره خون نه نکلا

ان دنوں مندرجہ بالاعنوان دونوں بزرگوں کی بابت بہت سے اشتہارات قسماقتم کے نکتے ہیں اور نامہ نگاران اہل الرائے نے ملکی اخبارات ہیں بہت پھاس بارہ ہیں رقم کیا ہے۔ہم نے بھی چیکے سے سب پھود یکھا اور سنا۔ کہتے دونوں فہ کورہ بالا بزرگوں ہیں سے نہ ہم کسی کے مرید ہیں نہ کسی حکم بید ہیں نہ کسی کے طرفدار، کہ ہم اس بارہ میں پھولکھنے کی کوشش کرتے۔اب دوستوں کے مجبور کرنے پر چند کلمات جو ہمار سے نزد کی راست راست ہیں۔ بطور رائے ببلک کے سامنے ہیش کرتے ہیں۔ مرز اقادیانی کی ابتدائی مالی حالت جو سی جاتی تھی اور جس افلاس میں وہ جکڑے جارہے تھے۔وہ اکثر احباب اہل علم پر پوشیدہ نہیں ہے۔انہوں نے اس حالت میں جو پوسیکل جارہے تھے۔وہ اکثر احباب اہل علم پر پوشیدہ نہیں ہے۔انہوں نے اس حالت میں جو پوسیکل جال اپنی بہتری و بہودی کی سوچی تھی اور جس قسم کی پڑویاں بھائی تھیں۔اہل دل بزرگان اہل اسلام تواسی زمانہ میں رائے لگا چکے تھے۔

ادر خدا بہشت بریں نصیب کرے۔مولانا مولوی غلام دھیر قسوری کوجنہول نے مرزا قادیانی کی ابتدائی تصانف دیکی کرکه دیاتها که ایک نه ایک دن میخص (مرزا قادیانی) پینمبری کا دعویٰ کرے گا گرافسوں ہے کہ جوام نے جن کی ذات میں جعیز کی حیال پائی جاتی ہے۔عموماً اور مسلمانان اہل حدیث نے جن میں سے اکثر بھولے بھالے ہوتے ہیں۔خصوصاً اس رائے مرحوم ومغفورمولوی صاحب پرتوجه نه کی اور اگر کی تو بهت کم بلکه اس جماعت کا شاید بی کوئی ممبر باتی ره عميا مو يجوايك يا دو بارمرزا قادياني كوقاديان بين جاكرد كيدندآيا مو-اس برمولوي محمد حسين صاحب بٹالوی نے فریب میں آ کر جو غضب ڈھایا۔ یعنی چار متواتر آ رٹیکل اپنے رسالہ' اشاعت النه 'میں لکھے۔ جونہایت ہی طول طویل تنے اور جن میں انہوں نے ناخنوں تک زور لگایا کہ بیہ قتی ولی اللہ ہے،غوث ہے،قطب ہے، وغیرہ وغیرہ۔جن کا متیجہ بیہوا کہ مرزا قادیانی جوفرش زمین پرجوتیاں رگزرہے تھے عرش ہریں کی سیر کرنے لگے اوران خوشامدی اور فرمائش آرمیکلوں نے ان کواس طرح کا جوش دلایا کہ وہ اپنی اضغاث احلام کا نام الہام رکھنے لگے اور آخر الامراس امر کا دعویٰ کیا کہ میں سیح موعود ہوں اور سیری سب پیش کوئیاں راست اور درست پڑتی ہیں اور رویں گی۔ انہیں ایام میں چندایک بردار مجھلیاں اور سونے کے انڈے دینے والی مرغیاں بھی ان كدام مين آ چكى تعيى اب الل الرائ جان سكتے ہيں كدزردار اور بردار كے سامنے بے زراور ب بركى كيا حقيقت ہے۔ پس بھارے مولوي محرحسين كى ان كے سامنے كب دال كل سكتى تقى۔ اسے دہنتا بتایا گیا۔ پیچارے مولوی نے جس کی بیرحالت تھی کہ خود کردہ راچہ علاج۔ ایسے فرعونی دعوی و کیو کر بامر مجبوری وناچاری مرزاقادیانی کے عقائد باطله کی ایک فهرست مرزاقادیانی کی تسانیف سے نکال کرتیار کی اور علماء وقت اہل اسلام سے اس پر فقاوے طلب کئے۔جنہوں نے صاف صاف بےروورعایت لکھ دیا کہ اس طرح کے دعاوی کرنے والا اور عقائد باطلہ رکھتے والا قنص جیے کہ مرزا قادیانی کے ہیں۔مسلمانوں میں سے نبیں ہے۔ بلکدایک اسلامی دنیا کو ضلالت اور كفريس ڈالنے والا ہے۔

غرض مرزاندکور نے لوگوں کو اپی طرف سے بیزار ہوتے اور جماعت حقاء کو ساتھ چھوڑتے و کیے کر جابجا اشتہارات دیے شروع کئے کہ جس کا تی چاہے مباحثہ کر لے۔ مگر تجربداور مشاہرہ سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی پہلے تو لوگوں کو بڑے زور دھور سے مباحثہ اور مباہلہ کے لئے بلاتے ہیں۔ مگر جب ان کے تریف مقابل اور مبازر کیل کا نئے سے لیس ہوکر میدان میں مقابلہ کے لئے آتے ہیں تو مرزا قاویانی کے اوسان خطا ہو جایا کرتے ہیں اور شل موش (چوہا) اپنے کھر کی بل میں جگد لیتے ہیں۔ سوآج تک اللہ تعالی نے ان کوکا میاب نہیں کیا اور ذک پرزک ان کے نصیب ہوتی ہے اور پیشگوئیوں کی جوگت بنی کہ سب کی سب غلط بود۔ اس کے بیان کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ مگر مولوی محرصین والی پیش گوئی اور گور داسپور کے مقدمہ نے تو سب الہامات صبط کر دسیے اور بقول مخصوان کی نبوت ہی قرق ہوگئی۔ اس پر بھی واہ رہے حوصلہ مرز اقادیاتی کا اس شرم وحیا کے عالم میں ان کے استقلال مزاج میں ایک ذرہ بحر بھی تو فرق نہ آیا اور اس مقدمہ کے بعد اگر چیمرز اقادیاتی کوکئی بھی نہ پوچھتا تھا کہ آپ کے منہ میں کتنے دانت ہیں اور دو کا نداری کی بخت کی اگر چیمرز اقادیاتی کوکئی بھی نہ ہوت نہ ہاری کہ اس نازک حالت میں بھی ان کوخیال تھا کہ کوئی الی باک جماعت کے دلوں میں فرق نہ آوے اور بینگ کوئی الی عرب ہے کہ کوئی موثی کھی بھی کا نے میں لگ جاوے۔

چنانچہ ۱۹۰۰ء کے وسطیں پھر چھیڑ چھاڑ شروع کی ،اور بڑے ذوروشور کا اشتہار مشروط چند شرائط نکالا ، کداگر کوئی مسلمانوں میں ہے تو میرے مقابلہ میں قرآن شریف کی سی سورۃ کی تفسیر نکھے۔ گوآپ کو یقین کال تھا کہ سلمان میری حقیقت کو بچھ چھے ہیں اور کسی کو کیا پڑی ہے۔ جوخواہ نخواہ میرے ساتھ الجھ پڑے گا اور جب کہ ایسانہیں ہوگا تو میری ایک بات رہ جاوے گی کہ قرآن شریف کی تفسیر لکھنے میں میرے ساتھ کسی نے مقابلہ نہیں کیا۔

گر بقول شخص "بر فرعونے را موی" بیرمبرعلی شاہ صاحب جو موضع گواڑہ (ضلع را ولینڈی) کے رہنے والے ہیں اور وحانی برکات اور فیوض اپنے ساتھ رکھنے کے علاوہ ایک مسلم الثبوت متند فاضل اجل اور عالم بے بدل ہیں اور جن کا دل مرزا قادیاتی کے قریات اور سب وشتم بحق علاء عظام اور صوفیاء ومشائح کرام سنتے سنتے چور ہوگیا تھا۔ قصد مصم کرلیا که "دور فگوئے را تا بخانہ با بدرسا بند" پس مرزا قادیاتی کے سب شرا لط پیش کردہ کو منظور کر کے صرف اس قد را بزادی تا بخانہ با بدرسا بند" پس مرزا قادیاتی کے سب شرا لط پیش کردہ کو منظور کر کے صرف اس قد را بزادی کی کہ تغییر تو ایک دوسرے کے مقابلہ میں ضرور لکھیں گے۔ گرتغیر لکھنے کے بیشتر پہلے برگا ہر ہو جادیں اور اگر انصاف کی تا ہو ہے۔ تا کہ دونوں طرفوں کے اصول اور اعتقادات سے جس پر جادیں اور اگر انصاف کی تقابر کھنے والے حریف متعابل کے اصول اور اعتقادات سے جس پر علاء اسلام کے کفر کے تو کہ گئی ہے ہوں اور بیٹا بت نہ ہوجادے کہ اس نے اپنے پہلے کفریات اور الحاد سے بھی تو بہ کر لی ہے اور واقعی می خص مسلمان ہے۔ اس کے ساتھ کیا اور کیونگر تغیر القرآن کی کسی جاوے اور بیٹا بینے مسلمان ہے۔ اس کے ساتھ کیا اور کیونگر تغیر القرآن کہ کسی جاوے اور بیٹا بینے تو نہا ہا ہوں تو میا بیت کی میں جادے اور واقعی می جرت انگیز ہے کہ ایک محض کے اصول اور اعتقادات تو کہ کسی جاوے اور بیٹا بات تو نہا ہات تو نہا ہات ہی جرت انگیز ہے کہ ایک محض کے اصول اور اعتقادات تو

ند بهب اسلام سے منافی ہوں۔ بلکہ خوداس کو نبوت کا دعویٰ ہواور کل اہل اسلام کوسوااپی جماعت کے کافر سمجھتا ہواور اپنی ذات کومسیح موعود جانتا ہو۔''لینی بان نہ بان میں تیرامہمان''اس کواندھا دھندی سے مسلمان سمجھا جادے۔

اب مرزا قادیانی گوکه اپند "بیت الفکر" میں بیٹے کراپی جماعت کوتحریوں اور تقریروں اور تقریروں سے خوش کیا کریں۔گران میں اس قدر طافت کہاں تھی کہ ایک بزرگ برگزیدہ فاضل کے بالمقابل اور پھرعام جلسہ میں تقریر کرسکیں۔غرض کہ پیرصاحب موصوف کی طرف سے رجشری شدہ خطوط اور اشتہارات بنام مرزا قادیانی ودیگر کافتہ آسلمین نکلنے شروع ہوئے کہ ہم کوسب شرطیں منظور ہیں۔ ۲۵ راگست ۱۹۰۰ء کو بمقام وارالسلطنت لا ہور فریقین حاضر ہوں اور ایک معقول عرصہ میں آپس میں فیصلہ کیا جاوے۔گرم زاقادیانی اور ای جماعت سے وہی کنگر سے عذرات اور معمول سب وشتم وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ ترکوم تقررہ تاریخ بھی آپنی ۔ جس میں صدق کا چراخ شوخ اور دروغ کو بے فروخ ہونا تھی۔

چنانچہ پیر صاحب موصوف مرزا قادیانی کو اپنے مقابلہ میں بلاتے ہوئے ۲۵ راگست مواء کولا ہورر بلوے المیشن پرجلوہ نما ہوئے۔ لا ہور کے مسلمانوں نے جن کی تعداد کوئی چے ہزار سے کم نہتی۔ شاہ صاحب موصوف کاریلوے المیشن پراستقبال کیا اور باعزت واکرام ان کوشہر میں لائے اور چے سات روز تک مرزا قادیانی کی انظاری کی۔ اثنائے قیام لا ہور میں ایک بڑا بھاری جلسہ بادشاہی مجد میں ہوا۔ جس میں بڑے بڑے علاء اسلام دور دراز سے آ کر شامل ہوئے۔ گر مرزا قادیانی کی طرف سے صدائے برنخاست کا معاملہ رہا۔ گویا وہ معدائی پاک جماعت کے شہر خوشاں میں جائے ہیں۔ جب کافتہ اسلمین لا ہوروغیرہ حضرت پیرصاحب کوریل پر (واپس) چڑھا آئے اور مرزا قادیانی بمعدائی جماعت کاس بیوٹی کی حالت اور شی کی نوبت سے ہوٹن میں آئے اور انہوں نے بحد لیا کہ اب تو پیرصاحب اپنے گھر میں پہنچ گئے ہوں گے، تو بھر پھکو بازی کے اور انہوں نے بحد لیا کہ داب تو پیرصاحب اپنے گھر میں پہنچ گئے ہوں گے، تو بھر پھکو بازی کے اشتہارات لا ہور کے درود یوار پرلگانے گئے، کہ پیرصاحب ہار گئے۔ اگر نہیں ہارے تو اب ہمارے مقابلہ میں آ ویں۔ اتی تعداد پولیس کی ہو۔ اس قدر دکام جلسہ میں شامل ہوں، وغیرہ وغیرہ ۔

سویہ بیں اصل حالات اور سچے واقعات، اور یہ بیں اسباب جن سے مرزا قادیانی کی تاز ہسرد بازاری ہور ہی ہے اور کی ایک ان کے مرید بھی اصلی حالات سے واقف ہوکر ان سے بھاگے جاتے ہیں۔ یقین کامل ہے جوں جوں مرزا قادیانی کی پولیٹکل چالوں سے مریدان باصفا مرزا قادیانی واقف ہوتے جادیں گے۔اس کساد بازاری کی زیادہ ترحقیقت کھلتی جادے گی۔ پیر صاحب کے لاہور سے تشریف لے جانے سے ایک ہفتہ بعد چنداہل علم ایک پیرمرد لاہوری رہم فروش کی دوکان پر بیٹے ہوئے وی اور مرزا قادیانی کے خسر ' نواب ناص' بھی دہاں موجود تھاور فروش کی دوکان پر بیٹے ہوئے تھے اور مرزا قادیانی کے خسر ' نواب ناص' بھی دہاں موجود تھے اور فرکورہ بالا مباحثہ کی نسبت ذکر ہورہا تھا۔ اس پیرمرد فدکور نے کہا کہ بیس نے جو نتیجہ لکالا ہے۔ بدو حرف بیان کرتا ہوں۔ یعنی پیرمبر علی شاہ صاحب نے کی طرف ڈگری اس مباحثہ بیس ماصل کی ہے۔ گراک پر رگ نے اس کا بیرجواب دیا کہ مدعا علیم یا طرن سے ڈگری کا رو پیدوصول نہیں کیا جا تا اور کیا فراری طرموں کی طرف سے ایک بھی کی ہے کہ بدلوگ دراصل مفتری اور کا ذب نہیں کسی نے دراصل مفتری اور کا ذب نہیں ہے؟

یدمرزا قادیانی کے شایان شان والا بی ہے کہ سب کے سب الہامات جھوٹے ہو جادیں۔ ہرایک مباحثہ میں شکست پر شکست ان کے نصیب ہو۔ مگر واہ رے حوصلہ جلیل کہ اپنے بزرگ سے سرکوجھی نجانہ کریں۔

آ خُرُوہِم جناب پیرمبرعلی شاہ صاحب کی خدمت میں اتناعرض کے بغیر نہیں رہ سکتے کہ آپ نے بیار نہیں رہ سکتے کہ آپ نے بداکار تواب مسلمانوں کی حمایت میں کیا ہے کہ آپ دروغ کوکواس کے گھر کہنجا آئے۔

ایں کار تواب از تو آید ومرداں چنیں کنند اور آئندہ بھی جناب اس جماعت کی خدمت کرنے میں درینج نہ فرمادیں گے۔ بقول سعدیؓ \_

باں تاسیر نیکفنی از جملہ نصیح کوراجز ایں مبالغہ مستعار نیست (راقمامامالدین از گجرات پنجاب)

> خداکے لئے مصرصاحب ذراتوجہ سے پڑھیں گذشتہ تحریر کا جواب

ايْم ينرصاحب تتليم والكريم!

مجھے اس امر کا ایک عرصہ ہے اعتراف ہے کہ آپ کے اخبار میں فرجی مباحثات کے اندراج کا بمیشہ سے احتراز کیا گیا ہے۔ تجربتا کہتا ہوں۔ کیونکہ جب میں خودا سے مضامین جن کا

تعلق زہی مباشات کے ساتھ تھا آپ کے ہاں تلف کراچکا ہوں۔ آپ یقینا مان لیس کے کہ سے فقره شکایا معرض تحریر من منس لایا حمیار بلک آپ کابدرول میری بہت سے خلطیوں کی اصلاح کا باعث ہوا۔جس کا میں اپنے آپ کوزیر باراحسان مجھتا ہوں۔ فی الواقعہ دائر ہ اسلام کے اندر فریقی مناظرات كاكثرت سے رواج پاجانا اسلام كى ترقى معاش ومعاد ميں بہت كچھ حارج ہوا ہے۔ لیکن انسان اپنی فطرت میں ایسا کمزور اور بے بس کلوق کیا گیا ہے کہ وہ کسی طرح بھی اپنے طبعی جذبات یا ذہبی توجات کے روکنے میں جس میں وہ مقید کیا گیا ہے۔ کامیاب نہیں ہوسکتا۔ بالخصوص الل اسلام كوتونه جي وجم في اس حد تك ديوانداوراز خودرفته بناديا ب كدؤراذ راسي فروى اختلاف پرقومیت یا اپنے فدہی رشتہ کوخیر باد کہنے کے داسطے تیار ہوجاتے ہیں۔ مزید برآ ل مقلدانه قيود نے تومسلمانوں كابيرحال كرديا ہے كہ جب كوئى محقق كى ايسے اہم اور پيجيدہ مسائل ے حل کرنے کی طرف اوجہ کرتا ہے تو ہمیں اپنے باپ دادوں کا غدمیب اس کے سوچنے ادر خور كرنے ميں فورى مانع آ جاتا ہے۔ ليكن شہادت كى كثرت اس طرف ديكمى كى ہے كدايك زماند مكذر جانے كے بعد جس كے اجتها ولحد اندنظر ہے دكھ كراجتناب كيا كيا تھا۔ وہ ليڈرياريفار مرك نام سے بکارا جاتا ہے۔اب میں آپ کو جنت آشیان سرسید احمد خان کی ب بہا زندگی پیش کرتا ہوں۔ کیا کافتہ اسلمین نے اس کی زندگی کی کھے قدر کی؟ کبھی نہیں! ونیا کے صاحب اسلام تو بجائے خودانڈیا آبادی کے معتدبہ حصہ نے جس میں علما وسلحاء بھی شامل تھے۔ مرحوم کوصریحا کا فر، وجال، اور ضال، مضل کہا۔ حالاتکہ ویکر نداجب کے لیڈر نے انصافا مجبور ہوکر مرحوم کے نہیں اجتهاد كوشيث اسلام بتايا - حاجى محمد اساعيل صاحب فبهيد في سيل الله كا حال كسى الل اسلام ع پوشیدہ نہیں۔ آج تک ایک کثیر حصہ مسلمانوں کا اس کی پاک ردح پرلعن طعن کرنے کوعزت اور افخار کا موجب مجمتا ہے۔ محدث الوقت سيدنذ رحسين صاحب عص ميں ايك ايسا خطاب الل تقلید کی طرف سے تبویز کیا حمیا ہے۔جس کے سننے سے ایک غیور اورسلیم الفطرت مسلمان کا دل كانپ جاتا ہے۔

ابر ہا معاملہ مرزا قادیانی کا اس کے متعلق اگر پچھ کھوں گا تو مجبورا کیونکہ آپ کے واجب انتظیم اور میرے واجب العزت مصرصاحب نے گندم نمائی اور جوفر وقی کے بازار کوخت گرم کر کے دکھایا ہے۔ اے میرے واجب العزت اس وقت آپ میرے فاطب ہیں۔ میں نے آپ کے آرٹکل کو بہت غور ہے دیکھا ہے۔ جبیبا کہ اپنے آرٹکل کے مقدمہ کھنے کے وقت ہر دوحفرات سے تطع اراوت ظاہر کرتے ہوئے راست راست واقعات پبک پرظاہر کرنے

کاارادہ کیا تھا۔ اگر واقعی آپ اپنے تسلیم شدہ خیال پر قائم رہتے تو اس عاجز کی طرف سے بھی اتنا طویل مضمون لکھنے تک کی نوبت ندآتی اور آپ کا مضمون بھی جو ایک ضروری اور اہم معاملات کی نبست تحریر کیا گیا تھا۔ اخباری دنیا میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا لیکن جس قدرہم نے اس کو پڑھ کر نتیجہ پیدا کیا ہے۔ کو بڑھ کر نتیجہ پیدا کیا ہے۔ حضرت پیرمبرعلی شاہ صاحب کے مقابلہ میں مرزا قادیانی کے کسی قول یافعل کو بھی چٹم انصاف سے مضرت پیرمبرعلی شاہ صاحب کے مقابلہ میں مرزا قادیانی کے کسی قول یافعل کو بھی جشم انصاف سے منہیں دیکھا گیا۔ اب میں منصف مزاج ناظرین اخبار کے آگے آپ کا آرٹیل جس میں بے رو رعایت واقعات لکھنے کا دعویٰ قائم کیا گیا ہے۔ معداس کے ہیڈیگ کے پیش کرتا ہوں اور بحثیت رعایت واقعات لکھنے کا دعویٰ قائم کیا گیا ہے۔ معداس کے ہیڈیگ کے پیش کرتا ہوں اور بحثیت ایک اپیلانٹ کے سے فیصلہ جا ہتا ہوں۔

سب سے اوّل آپ نے ہرووصاحبان سے قطع ارادت کا اظہار کر کے سے واقعات كے معرض قلم ميں لانے كامجور أمثاء ظاہر فرمايا ہے۔ حالانكه آپ كى جملة تحرير سے بوضاحت معلوم مور ہا ہے کہ اگر آپ کو پیرمبر علی شاہ صاحب کے ساتھ شرف صحبت حاصل نہ بھی ہوتو تسلیم لیکن آپ کا حسن ظن پیرصاحب کے حق میں حدسے بڑھ جانے کے علاوہ باہمی اصول فرہبی میں سرمومتناقض معلوم نہیں ہوتا۔ آپ کو کوئی حق بھی حاصل نہ تھا کہ آپ دومسلمانوں کے ندہبی خیالات برما کمانه فیصله لکھے۔اوّل ومکن بھی نہیں کہ آپ ایک ندایک کے ہم خیال ندہوں۔جیسا كدآب كي رئيل كى تحرير سے متر فتح مور ہا ہے اور دوسر ا تعصب اور بيجا ضديت نے مسلمانوں کے مذہبی خیالات پر بہت کچھاٹر ڈالا ہوا ہے۔البتہ بیت اغیار کو حاصل تھا۔جن کا کتاب اللہ و کتاب الرسول سے تعلق نہیں ہے۔ اگروہ بھی ان ہر دوحضرات کے مشن کے متعلق بے لوث رائے قائم کرنے کی آ مادگی ظاہر کریں۔ تاہم بڑے تا مل کے بعد منظور کی جاوے گی۔ بایں وجہ کہ تعصب ہی ایک ایسی خطرناک مرض ہے۔جس نے رسولوں کو جمٹلایا ورصد یقوں پرلعن طعن کرایا۔ كياآب كهد سكت بي كرجب ونياكوروحاني بيثواكي ضرورت محسوس موني مو مبعوث موني ك وقت جب کہ اس نے دین اللی کی منادی شروع کی۔ کافتہ الناس نے آمنا کہا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کا جواپنفی میں دیں گے۔ کیونکہ تواریخی واقعات اس پر بڑے زور کے ساتھ شہادت دے رہے ہیں کداولوالعزم نی کا بن اور جادوگر تغیرائے گئے اور ان کی دعوت الٰہی کو بخت تر نفرت کی نگاہ سے دیکھا گیا تو بیکیا مرض تھی۔جس نے حق کو سننے نہ ویا۔ یہی تعصب جس نے چتم مینا کو بنوركرديا تفاراب ين آپ كووضاحنا ساتا مول - چونكدابنداء سےسلسله اضداد قائم موچكا ہے۔ نبوت میں آ وم علیه السلام اور شیطان کے قصہ پر نظر ؛ الو حضرت نوح علیه السلام ایک زناند چلا تا اور حق کی تلقین کرتا رہا۔ گرقوم نے اس کی ایک نہ ٹی۔ اگر چہ عذاب اللی سے معذب کے سے سال قیاس باور کرتا ہے کہ تعصب نے اس مقبور قوم کو یہ یقین نددلانے دیا کہ یہ عذاب مرسل من اللہ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ بلکہ انہوں نے طوفان کا واقعہ ایک اتفاقیہ واقعہ سمجھا اور اپنے عادات واطوار کوتن، مفرت موئی علیہ السلام کی مقابلہ میں فرعون نے مرتے دم تک موئی علیہ السلام کی نبوت کو تعلیم نہ کیا۔ نہ سرانہ جہزا۔ ای تعصب اور جمد دانی نے اس کو جہنم میں داخل کردیا۔ یہود یوں کے نزد یک جہنم میں داخل کردیا۔ یہود یوں کے نزد یک جہنم میں کہ ہم جموٹا اتہا م تمہارے رسول پر قائم کرتے ہیں۔ نہیں وہ فخر یہ کہتے ہیں کہ ہم جموٹا اتہا م تمہارے رسول پر قائم کرتے ہیں۔ نہیں وہ فخر یہ کہتے ہیں اور بالکل کے کہنے کے مدعی ہیں۔

حضرت اصل میں یہ بات ہے کہ تقلیداور تعصب کی پیجا قید نے ہماری فطرتوں کو ایسا نا پاک اور نابینا کر دیاہے کہ ہم بھی بھی صراطمتنقیم کونہ پائیں گے۔ جب تک اپنے سلیم عقل سے كام ندليں عے مسلمانوں كے كھر پيدا ہونے سے مسلمان كہلائے۔ تج يوں ہے كداگر ہم جيسى طبیعتیں نبی مر کیا تلطی کا زمانہ یا تیں توشایدی نبوت کا اقرار ہوتا۔ سویہی بات ہے کدر بانی قوانین اوراس کے استعارات کی عدم تفہم ہے بہتوں نے دھوکہ کھایا اوراب بھی کھارہے ہیں۔غرضیکہ دنیا كيعموم طبيعتوں كااقتضاء حق تعالى نے كسى خاص مصلحت برجس كووه خودا جيماجا نتاہے۔ مختلف تجويز كياب \_ ناراض ند مول \_ آپ كوبهت مناسب تفاكه مهم كر كلصة اور برو \_ تفكر \_ كي ساته سوچة تو ضرور نتیجہ بر پہنچ جاتے۔مولوی محمر حسین صاحب برآب نے بوقت تاراضگی کا اظہار کیا۔ مولوی صاحب کے اس ریو یو کے مقابلہ میں جس کو وہ بڑے انصاف کے ساتھ یا بے احتیاطی سے اپنے''اشاعت السنہ'' میں درج کر چکے ہیں۔ آج کے استفتاء ہالکل بے وقعت ہیں اور نا قابل اعتبار ہیں۔ کیونکہ برابین احمد بیطیع ہوجانے کے وقت مولوی محمد حسین صاحب کی مچی کانشنس نے اسے مجبور کیا تھا کہ کتاب نہ کور کی توصیف وتعریف پرجس کی وہ ستحق تھی زور کے ساتھ ریو یو کر دیا جادے۔ آج آگرمولوی صاحب اپنی رائے کو داپس لیما چاہتے ہیں تو یہ عام مخالفت کا متیجہ ہے۔ ( پھرآ ب لکھتے ہیں کمرزامفلس ونادار تعافریب کیا ) بھلا یہ بھی آپ کے آرٹکل کا موضوع تعایا يفقره بساخة قلم كاكر كيارافلاس كابارقرب الهي كامانع موتا بركيا آب كوئى الحي تمثيل پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں اخلاقا الی طرز کا جملہ خت معیوب ہے۔ آپ جیسے انسان کوشایان ندتھا۔ اگر مالی حالت کی کی یامفلسی ہی ولایت یا نبوت کی متافی ہے تو انبیا علیم السلام کا حال بالخصوص

حضرت فخر الانبيا ملط كافقرونيا سے بوشدہ نيس بيرساحب كى مالى طاقت كا حال تو محص مطلقاً معلوم نیس ندان کی ذات والاصفات سے میراتعارف ہے۔لیکن عفرت خواجہ مولوی مشس الدین علیدالرحمة کوجن کی وساطت سے پیرصاحب روحانی عزت سے بازیاب موسے ہیں۔ میں نے تو بيخود يكها مواقها كمولوى صاحب موصوف كى مالى حالت بالكل كمزورتهى -حضرت خواجبسليمان صاحب تونسوي كالمفوظ ملاحظه بورويشون كاخرچه بري تنكى سے جلاكر تا تفار آج كل واادر فيمتى چروہاں نظرآتے ہیں اور روپیدریا کی طرح موجیس مارتا ہے۔ بڑے متحولوں کا وام فریب میں آ جانا شايدآ پاسے زري مرغيوں كے ساتھ تشبيدوية بيں - بيسراسر حسداوركينه ب- بيكوئى نرالی بات بیں۔ بڑے برے اغنیاء جے اللہ اپنے رحم سے مدایت کرتا ہے۔ صراط متنقیم میں داخل موئے ہیں۔ حضرت فخر المودات اللہ کی فقروفا قد کشی الل علم سے مخلی نہیں۔ اصحابی جوفورا نور ہدایت سے بہرہ در ہوئے بڑے مالدار تھے۔اب رہایہ کہ بیرصاحب کی طرف سے جس قد رشرا لط میں ترمیم کی گئے ہے۔ وہ عین موقعہ اور کل برتھی اور قادیانی کابیعذر کہ کثرت اجتماع میں فساد کا ہوجانا ممكن ب\_ كي تحوز اببت انظام امن قائم ركف ك واسطي ضروري بونا جاسية وصرف اتنا كين سے برعم حفزت مصرصاحب وہ تمام بازی ہار گئے۔ خیر ہمارااس میں کیا ہار گئے یا جیت گئے۔جس كافيمله ناظرين اخبارير ب مرف اتنا كليف ك بغير من ركن بيس سكتا اورزياده كليف كواخلاقي جرم كاار تكاب سجهنا بول\_ جولكهنا مول اورايغ مضمون كونتم كرنا مول وه كيابيركه "انا الحق" كيني والوں نے قرب الی کے اعلی مدارج کو پالیا اور 'انا آسے ' یا مماثلت کے مری نے دجالی اعزاز عاصل کیا۔اے تعصب تیراستیاناس جائے۔تونے ہماری طبیعتوں کو پریشان اوردلوں کونورایمان ے فال كرويا جـ والسلام على من اتبع الهدئ!

میں ہوں آپ کا تا بعدار عاصی احمد یار عا حکر عفی عند ( قادیانی ) از لیہ

# عاجگرصاحب كاشكربيه

بندہ نے ۱۵در کو بر ۱۹۰۰ء کی اشاعت میں دوستوں کی مجبوری پر اپنے چند خیالات داست راست اور ہے کم وکاست بعنوان مرزا قادیانی اور پیرمبرطی شاہ صاحب ظاہر کئے تھے۔جس پر مندرجہ عنوان بزرگ کسی فقد رآشفتہ اور کشیدہ خاطر ہو گئے ہیں اور براہ غائبانہ شفقت ہم کو چند نصائح فریاتے ہیں۔ہم سب سے اوّل اپنے اس غائبانہ دوست اور ناصح شفیق کا تدول سے شکر بیادا کرتے ہیں۔گوکہ ہم ان کی فیتی اور ارجمند نصائح کی فیل سے بوجو ہات چندور چند قاصر ہیں۔ ا است آپ ہدایت فرماتے ہیں۔ ووآ ومیوں (مرزا قادیانی و پیرمبرعلی شاہ صاحب ) پردائے ویے کا آپ کوئن ندھا۔ اللی آخرہ!

پس جواب میں عرض ہے کد میری اس قدر حسن عقیدت نہ کورہ بالا دونوں ہزرگوں میں سے کہ ایک پر بھی نہیں ہے کہ اگرا کی کوف یا قطب دفت قرار دوں تو دوسر ہے تو نہا یا رسول تسلیم کر کے ہر دفت ان کے سمان مات ہوں تو دوسر سے (قادیاتی) کوایک منتی، پنجا بی، اردونو کیس جانتا باللہ اور نیک بخت مسلمان مات ہوں تو دوسر سے (قادیاتی) کوایک منتی، پنجا بی، اردونو کیس جانتا ہوں اور دنیا کا بدایک عام قاعدہ ہے کہ جب دو پہلوان ایک دوسر سے کے بالقائل میدان جنگ میں آتا جا جے جی تو ان کی فتح و کست کا فیصلہ پلک پر ہوتا ہے۔ کوئی نیارسالہ یا کتاب عام اس سے کہ دبنی ہویا ہے دی نیارسالہ یا کتاب عام اس سے کہ دبنی ہویا ہے قادہ کوئی نیا خیال، کوئی تازہ ایجاد، اگر کسی چھا پہنانہ، کسی دل ود ماغ دکار خانہ و فیرہ سے نقلق ہے تو گویا وہ ایک طرح سے اپنے تئیں پائک کے حوالہ کر دیتی ہے کہ اہل الرائے میں دی وقتی پر دائے دئی کریں اور اس کی صحت و سقم پر کھیں۔

سوجب مرزا قادیانی نے اپ تنین نصرف پایک کے سامنے پیش ہی کیا۔ بلکہ ہر

ایک فرقہ اور جماعت کو عام اس سے کہ وہ مسلمان ہوں یا ہندو،عیسائی ہوں کہ برہموں، سکھے ہوں

یا آ رہیہ نہایت تنی اور شدت سے کوسا اور ہرا کیک کو بلایا کہ بیری ادعائی نبوت پراگرا بھان نہ لا کا عمیری ادعائی نبوت پراگرا بھان نہ لا کا عمیر تو وزخ کا ایندھن ہو! اور اپنے سے موجود ہونے کے فیوت میں نا فنوں تک زور لگایا تو ادب اہل الرائے نے بذریعہ اخبارات، اشتہارات، رسالہ جات اور وعظ وقذ کیراس کے دعاوی کے بطلان میں رائے زنیاں کیس۔ جن کی کوئی صدونہایت نہیں ہے۔ پھراگر بندہ نے بھی دعاوی کے بطلان میں رائے زنیاں کیس۔ جن کی کوئی صدونہایت نہیں ہے۔ پھراگر بندہ نے بھی اور زند کا لفظ میں اس تم کے بغرضا نہ رائے پیک کے سامنے الحاد اور ارتداد کے فرزندوں (فرزند کا لفظ میں کے نئی گئی ہیں اور کون ساقبلہ فیڑھا نے نئی گئی ہیں اور کون ساقبلہ فیڑھا ہوں کرتے گئی کو اپنی واس کہ اپنی اوعائی اور جموئی ہوگیا ہے۔ اگر کسی کو اپنی واس، اپنی تصانف، اپنی ایجاد کی ہوئی چیز یا اپنی اوعائی اور جموئی ہوگیا ہے۔ اگر کسی کو اپنی واس، اپنی تصانف، اپنی ایجاد کی ہوئی چیز یا اپنی اوعائی اور جموئی ہیں کی بیاب سے مکن ہوئی ہیں کہ جہاں تک اس سے مکن ہو۔ پبلک سے اس کو پوشیدہ در کھے۔

ہوں پیف سے ہی رہاتے ہیں کہ عام مسلمان ذرہ ذرہ سے فروگ اختلاف پرقومی یا نہ ہی رشتہ کو ۲..... آپ فرماتے ہیں کہ عام مسلمان ذرہ ذرہ سے فروگ اختلاف پرقومی یا نہ ہی رشتہ کو خیر ہاد کتے ہیں۔المیٰ آخدہ! بیدواقعی تی ہے وہ بالکل خطا اور نادانی پر ہیں اورا گران کو صف دین فی الارض کہا جاوے تو عین زیبا ہے۔ گر بھائی صاحب کیا مرزائی قادیائی کو بھی آپ عام لوگوں ہیں شار کرتے ہیں۔ جس نے پہلے تواپیخ تین مجدد کا خطاب دیا۔ پھر الفاظ 'علیه الصلوۃ والسلام ''اپنے پر کہلوانے شروع کئے۔ جو خاص رسولوں کے واسطے خصوص اور محفوظ چلے آئے ہیں۔ پھر سے موعود اور مہدی موعود کا دعویٰ کیا۔ پھراپی کتابوں کے سرورتوں پر صاف صاف مرسل بیز دانی لکھنے کھھانے گے اور مورکا دعویٰ کیا۔ پھراپی کتابوں کے سرورتوں پر صاف صاف مرسل بیز دانی لکھنے کھھانے گے اور بلا خرسب انبیاء علیم السلام کالب لباب اپنے تئیں مشہور کر دیا اور کھودیا کہ جو شخص میری جماعت سے الگ رہے گا۔ کا نا جاوے گا۔ یعنی جہنم کی آگ میں ڈالا جاوے گا اور جس کے شان میں ان کے ایک حواری یا چیلے کا یہ مقولہ ہے کہ جب خادم (مرزا قادیا نی) اور تعدر م (حضرت مجمد الرسول کے ایک حواری یا چیلے کا یہ مقولہ ہے کہ جب خادم (مرزا قادیا نی) اور تعدر م (حضرت مجمد الرسول النسان میں ان کا جائے۔ اور جھیا رائے آئے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ایک کو دوسرے پر ترجیح دی جائے۔

جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ معاذ الله مرزا قادیانی اور رسول کر يم الله ميں مابد الا تماز کھے بھی نہیں ہے۔

کیا اس فتم کے اصول فروگی اختلا فات ہیں؟ آپ کے خیال میں بندہ اگر ان چند سطور کے لکھنے پر مشتنی سوختنی اور گردن ز دنی ہے قو حالا انصافم بررائے روثن شماست ہیت <sub>ہ</sub> آج اٹھیں گے نیصلہ کر کے یا خفا ہو کے یا خفا کر کے یا خفا ہو کے یا خفا کر کے

سا ..... حفزت عاجگرصاحب فرماتے ہیں:'' کوئی محقق کسی اہم اور پیچیدہ مسئلہ کے حل کرنے کی طرف توجہ کرتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے پڑجاتے ہیں۔الخ!''

صاحب من اگراس فتم کی تحقیقات سے آپ کی مرادز ماندحال میں سرسیدا حمد خان مرحوم یا مولانا شہید ٌ وغیر ہم سے ہے۔ تو امنا وصد قنا، دل ماشادچھم ماروش ۔ انہوں نے الیم تحقیقا تیس کیس کہ بس قلم کوتو ڑویا۔ گرمرزا قادیانی کوخواہ آپ ملہم مانیں یارسول جانیں۔ آپ کا اصتیار ہے۔ گرمحقق آج تک اس کونہ کسی نے کہا ہے۔ نہ آئندہ کیےگا۔

که این شیوه ختم است بر دیگران

کیونکہ ان کا واسطہ بقول ان کے براہ راست خدا کے ساتھ ہے اور بقول کا فتہ اسلمین ....کساتھ، کیا آپ ان کی تصانیف میں سے کوئی ایسی کتاب دکھا سکتے ہیں۔جس پر حقیق کالفظ صادق آسکے؟ بلکہ سب کی سب بقول سرسید مرحوم نددین کے کام کی ہیں ندونیا کے کام کی۔ اوران میں بزرگان اسلام زمانسلف وظف کی شان میں سب وشتم بھری پڑی ہیں۔
پھران بزرگان کے اساءگرای جن کوآپ نے اپنے مضمون کے پہلے کالم میں گنوایا ہے۔ یعنی سرسید
مرحوم ، مولا نا شہید مرحوم ، جا فظ مولا نا نذ برحسین ، اگرعوام نے ان کے شان میں برا بھلا بکا تو اس
نادانی پر چندال افسوس نہیں ہے۔ کیونکہ طلمی خیالات کے لوگوں کا ایہا ہی حال ہوا کرتا ہے۔ گر
جب ایک شخص جواتنے بڑے دعاوی کرتا ہے۔ جن کو پڑھین کرایک سلیم افتقل انسان کے بدن پر
رونگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ صاف صاف الفاظ میں اوّل الذکر کو دہریہ ، ملحہ ، نجاست خوروں
کے لئے نجاست تیار کرنے والا وغیرہ الفاظ کہ المیے۔ (ویکھوم زا قادیانی کی کتاب آئینہ کمالات
کا خط بنام سیدا جمہ خان) اور فانی الذکر (مولانا شہید) کو معاذ اللہ کور باطن ، نمی سے بغض رکھنے
دالا۔

اور ثالث الذكركوبامان اورجنم كا خطاب جويز كرے۔ (اشتهار برزا تا دياني تل كھر آم)
توخدار آپ ج بتا دي كداس كوكيا كبو كے؟ كيا قرآن شريف كى آيت "ولا تسبو
الذين يدعون من دون الله فيسبو الله عدوا بغير علم (الانعام ١٠٨١)" كافيل
كي ہے۔جس كا اور ذكر مواراس كا انساف بھى ش اس وقت آپ بى پرچھوڑ تا موں۔

سسسس آپ نے محمد تا چز پر گندم نما جوفروقی کا الزام انگایا ہے۔ پی اس کا مجی شکریدادا کرتا مول ۔ گر مجھے چرت آتی ہے کہ ایسے شائستہ الفاظ کس تجربہ اور مشاہدہ نے آپ کی پاک زبان سے نکلوائے۔ "کبرت کلمة تخرج مِن افواھهم ان يقولون الا كذبا"

حفزات! نہ میں نے بھی کذب دوروغ کوئی، افتراء پردازی، اور کروفریب کی دوکان نکالی اور نہ کس کے دولان نکالی اور نہ کس کا کد وں اپنے گلے میں ڈال کرونیا کو دعابازی ہے لوشن کی کوشش کی ۔ نہ بجزانسان گنہگار ہونے کے کسی مسم کا جموٹا دعویٰ کیا۔ میں تواپنے ابا وَاجداد ہے ایک ملازمت بیشہ مخص ہوں۔ جمھے ایسی دنیا اور دین ہے آ دمی کو برباد کرنے والی تجارت سے کیا سروکار؟ یہ سوداگری انہیں لوگوں کومبارک رہے۔ جواس طرح کے حلال پیشہ سے زروصول کر کے یا تو تیاں وغیرہ استعال میں لاتے ہیں اور بادام روغن، دم کئے ہوئے پاؤ ویٹ کرتے ہیں۔

کیا بید دنیا بھر میں و یکھانہیں جاتا کہ جس تم کا تجربہ اور مشاہدہ کی کو ہو۔ ایمانداری ہے۔ راست راست بیان کیا جائے۔ کیا کوئی حاکم ہے کہ فریقین کے مقدمہ کا فیصلہ کرتے وقت ایک فریق کوڈ گری بھی دے اور ڈس مس بھی کرے۔ بلکہ جوفریق اس کے نزدیک راستی پر ہو۔ اس کی حمایت کرنا اس کا اصول اور عین فرض ہونا چاہے۔

۵..... آپ جمعے پیرمبر علی شاہ صاحب کا ہم خیال اور ان پر حسن عقیدت رکھنے والا تحریر فرماتے ہیں۔ لیکن صاف صاف عرض کر چکا ہوں کہ ندان کا مرید ہوں ، نہم خیال ، ندا ہے عقائد ان کے سامنے پیش کئے۔ ندان کے سے۔ ہاں البتدان بزرگان دین کے ساتھ جو خدا تعالی کو ایک مائنے ہیں۔ رسول الله کا کے دسول برحق ، قران مجید کو کلام اللی مائے ہیں۔ بلاشبہ میری حسن عقیدت ہے اور جناب پیرصاحب پر بالخصوص اس لئے کہ انہوں نے کی قتم کا جمونا وکوئ نبوت وغیر وہیں کیا۔ وہ مرنجاں مرنج ہیں۔ لوگوں کو نیک ہوایت کی تلقین کرتے ہیں۔ جنگی سیاسی تیار نہیں کرتے کہ ان کی محبت سے علیدہ ہوتے ہی ہرایک کے ساتھ برسر پرخاش آ ویں۔ مسلمانوں میں وہی برر پرخاش آ ویں۔ مسلمانوں میں وہی برسر پرخاش آ ویں۔ مسلمانوں میں وہی بردگان اسلام سلف وخلف کے حق میں سب وشم نہیں کی گئیں۔ جسے کہ آ ج کل کے مصنوعی پنج ہروں ان کے صلاح کاروں اور فدائیوں کا شیوہ ہے۔

٢ ..... آپ نے اپنے لا ثانی آرٹکل کے اکثر فقروں میں حضرت آدم، موی، نوح علیم السلام اور حضرت آدم، موی، نوح علیم السلام اور حضرت محصلت کی تکانیف کاذکرکر کے مرزا قاویانی کو محی ای سانچا میں دُ حالنا چاہا ہے۔ سوجناب عاجگر صاحب آگر آپ بھی فی الحقیقت مرزا قاویانی کی نبوت کالوہا مان چکے ہیں توسب حرف سرائی فضول ہے۔ ورندایک معمولی شخص کو انبیاعیم السلام کی جماعت میں شامل کر کے منداسد الدنیا والآخرة "بناکون کی تقلندی کی بات ہے۔ کیاایسا شیوہ افتیار کرنا شرک فی الدویا تھیں داخل نہیں ہے۔

اس حضرت عاجر صاحب نے تعلیداور تعصب کی پیجا قید ہے آزادی حاصل نہ کرنے اور عقل سلیم سے کام نہ لینے پر کافتہ اسلین پر انسوس کیا ہے۔ سوجناب عالی ہمارا بھی اس پر اتفاق ہے۔ بشرطیکہ آپ 'کم تقولون مالا تفعلون ''پر بھی عملدر آ مدر تھیں۔ واقعی کی ادعائی خض کے کہنے سننے پر بلاسو ہے سمجھے نہ ب اسلام سے فارغ نطی عاصل کرنا کس عقل سلیم کا نتیجہ ہے اور حضرت مجر رسول النا مقال کے بعد جن کی شان میں ہے۔''مسلکان محمد اب احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبيين (الاحزاب: ٤٠)''

کسی دوسرے نبی یا رسول کی آرزو میں غلطاں اور پیچاں رہنا کس لب کا عندیہ ہے۔انبیاءلیہم السلام کےسواء دینی امورات میں کس کوخل ہے جو یہ کیے کہ جو میں کہنا ہوں ( دین کے بارہ میں ) وہ کرو اور ایسا کرنا تقلید کے دام سے لکانا ہے۔ یا الئے اس کی آہنی زنچیروں میں جکڑا جانا۔ بیت

من گوئم کہ ایں کمن آن کن مصلحت بیں وکار آسان کن ٨..... آپ كى تحريكالب لباب يە بے كەجس دفت كتاب "برا بين احمديد" ككھى جار يى تقى-اس وفت مولوی محرحسین بنالوی نے اپنی کانشنس کے مطابق مرزا قادیانی کی حمایت میں تکھااور اس کے بعد کی تحریر س ان کے قلم سے نکی ہوئی ضدد حسد روثی ہیں۔ حفرت عا جگرصا حب مجھے آخر یکی کہنا ہڑا۔ چوبشنوی سخن اہل دل عُمو کہ خطا است تخن شناس نهٔ دلبرا خطا اینجا است كياآپ نے حضرت معدى كاية قطعة بيل پڑھا۔ نوآل شاخت بیک ردز از شاکل مرد کہ تاکباش رسیدہ است یانگا ہے علوم ولے زباطنش ایمن مباش دغرہ مشو که نجبت نفس گردد بسالها معلوم كيارائے لگانے ميں جلدي كرنے والا خطامين نہيں چھنتا؟ كيا آپ نے نہيں سنا؟ Judge nothing before the time. اوائل میں ایک مخص کا کسی کی ظاہری شکل وشاہت دیکھ کراس پر فریفیتہ ہوجانا، نا تجر بہ

کاری کی دلیل ہوتا ہے۔ محراصلی اور حتی رائے وہی ہوتی ہے جو بمرور عرصهٔ دراز اور تجارب ومشاہدات بیشار کے ساتھ ہو یس کواس بات کاعلم تھا کہ جو پیز یاں براہین احمد بیش جمائی حق تھیں ان کے آج کل اپنی نبوت کے ثبوت میں حوالے دیئے جا کمیں گے۔ بقول فضعے وی چور اور وی چور کا گھر

جناب مرزا قاویانی مسیح موجود بن کرایک اسلامی دنیا کوجبنی بتا کیس ہے۔

آخير برعاجگرصاحب بيارشادفرماتے بين كه"انالحق" كينوالون فرب البي ك مدارج کو پالیااور 'اناکسے ''نے د جانی اعزاز حاصل کیا۔ اس کا صرف ای قدر جواب ہے کہ عقل سلیم ے دونوں شقیں بعید ہیں۔ ہم نہ جماعت اوّل کے حامی کار ہیں۔ ندوسرے کے مددگار۔

امید ہے کہ اگر ہم ہے کی حشم کی گتا فی اس تحریر میں ہوگئ ہوتو ہمارے دفیق فا كباند (امام الدين تجراتي)

مرزاغلام احمد قادياني اورپيرم برعلى شاه صاحب گولژويّ

ڈیئر ایڈیٹر صاحب چودھویں صدی سلمہ،السلام علیم ورحمتہ اللہ و بر کاند، آپ کے اخبار مور حد ۱۵ ارا کتوبر میں کسی مبصر واجب انتعظیم بزرگ کی مراسلت مندرجه عنوان درج ہوئی ہے۔ جس سےمعلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ذہبی مباحثات کے درج اخبار کرنے کے احر از کو کھے عرصہ کے لئے تو ڑ ڈالا ہے۔اس کئے امید ہے کہ اس مراسلت کامفصلہ ذیل معقول جواب درج اخبار کر کے نیاز مندکومشکور فرما کمیں گے۔اگر چہضمون کی ابتداء میں مبصرصاحب نے بینظا ہر کیا ہے کہ ہم کسی کے طرفدار نہیں ہیں۔ اپنی رائے راست راست پیش کرتے ہیں۔لیکن بہتانوں اور پیجا الزامول كى بجرمار غصه اوراشتعال سے بھرے ہوئے الفاظ كى بوجھاڑ جوان كے مضمون ميں پاكى جاتی ہے۔ان کے ابتدائی بیان کی محکذیب اور اس مخالفانہ جوش اور بخارات عناد کی تصدیق کے کئے کافی ہے۔جن کا انبار مرزا قادیانی کے برخلاف ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے۔ان کا اس بات پرفخر کرنا که مرزا قادیانی پرعلاء نے فتوے نگادیئے ہیں۔ پکھ حقیقت نہیں رکھتا۔ چنانچے رسائل ''مدار الحق''اور'' جامع الشوابد' اورمختلف دیگر کتب کے پڑھنے والوں سے میخفی نہیں ہے کہ اہل حدیث اورمقلدول میں سے ہرایک نے ایک دوسرے کے الحاد، زندقہ، کفریات اور لاغربی ابت کرنے یے لئے علاءحر مین الشریفین وغیرہ تک کی مہریں کس کس شدومہ سے ثبت کرا کے ایک دوسرے کو تطعی جہنمی اور کا فرینا کر ہا ہمی مخالطت اور مجالست کرنے اور مساجد میں آنے دینے سے ممانعت پر زور دیا ہے۔اگر کسی کے کفرادرالحاد کا مداران مواہیراوران علاء کی رائے پر ہی موقوف ہے تو پیہ فرقے تو پہلے ہی کا فر ہو چکے ہیں۔ان کا کسی کے گفر پر مہر کرنا کیا حیثیت اور حقیقت رکھتا ہے۔ اب رہا پیرصاحب کا معاملہ سواس معاملہ میں خلاف واقعہ باتوں کولکھ کرمضمون نگارصاحب نے ایمانداری اور دیانت داری کاخون کیا ہے۔ پیرصاحب کوید کھا گیا تھا۔ آپ کی تحریرات سے جو تفرقہ پیدا ہوا ہے اس کے دور کرنے کے لئے ہم دونوں جلسہ عام میں کسی قرآن سورۃ کی تفسیر کھیں اور پھر تین کس مولوی صاحبان لیعنی مولوی محمرحسین اور دواور قتم کھا کران دونوں میں سے ا یک کوتر جیج وے دیں۔پس اگر پیرصاحب کی تغییر کوتر جیج دی گئی توان کا غلب اورا پنا کا ذب ہونامان كرتوبهكر كى جاوے كى اوراس طرح سے وہ شورجو پيرصاحب كى تحريرات سے پيدا ہوا ہے۔ دور ہو جاوےگا۔اب ناظرین سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح سے کس آسانی سے فیصلہ ہوسکتا تھا اور پیر صاحب کے لئے کس قدرمفید تھا۔ کیونکہ قتم کھانے والاجس کے فیصلہ پرحصر رکھا گیا تھا۔ وہ مولوی محرحسین صاحب اوران کے رفیق ہی تھے۔لیکن چونکہ پیرصاحب کے دل میں چورتھا اوران کی

ہمددانی کی بنیاد صرف لفاظیوں کی زبانی جمع خرج تف ہی محدود تھی اوروہ بالقابل تفیر لکھنے کا مادہ نہ رکھتے تھے۔ انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا اور اس کے جواب میں مباحثہ کی درخواست کی۔ جس میں بہ چال آ میز شرط تھی کہ اس مباحثہ کے تھم دہی مجمد حیین ہوں۔ یعنی اگروہ کہددیں کہ پیر صاحب کی بیعت میں صاحب غالب رہے تو ای وقت لازم ہوگا کہ مرزا قادیانی توبہ کر کے پیرصاحب کی بیعت میں داخل ہوجاویں۔ پھر بالمقابل تفییر بھی تعییں۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے جواب میں کہیں چال داخل ہوجاویں۔ پھر بالمقابل تفییر بھی تعییں۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے جواب میں کہیں چال مباحثہ پر حصر رکھا ہے اور ساتھ ہی بیعت اور توبہ کی شرط جڑ دی ہے۔ افسوس ہے کہ پیرصاحب کی مباحثہ پر حصر رکھا ہے اور ساتھ ہی بیعت اور توبہ کی شرط جڑ دی ہے۔ افسوس ہے کہ پیرصاحب کی مباحثہ میں مغلوب ہونے کی مرزا قادیانی کو بیعت کرنے کا حالت میں جوصر ف مجمد حسین صاحب کے کہنے سے بھی جائے گی۔ مرزا قادیانی کو بیعت کرنے کا حقامی تھی ہے۔ جس کے بعدان کا کوئی عذر سنانہ جائے گا تو پھر تفیر لکھنے کے لئے کون ساموقعہ باتی خود ہی فرہی خربی ہی صاحب کے مطابی بیرصاحب کو بیا سے اور کی مقامی بیرصاحب کو بیا سے اور کی مقامی بیرصاحب کو بیا سے اور کی مقامی بیرصاحب کے مطابی بیرصاحب کے مطابی بیرصاحب کے مطابی بیرصاحب کو بیا کہ موری مجمد سین صاحب کے مطابی بیرصاحب کے مطابی بیرصاحب کے مطابی بی سانے کے کے ڈھلے ہوئے ہیں تو پیر عقامی میں اور دونوں ایک ہی سانے کے کے ڈھلے ہوئے ہیں تو پھر فیلے میں جائے ہی جوئے ہیں۔ دونہیں تو پھر فیلے ہی کو بیا ہیں۔ دونہیں تو پھر فیلے ہی کو بیرا ہوا۔

انہیں فریوں سے علیحدگی حاصل کرنے کے لئے تغییر لکھنے کا طریقہ پیش کیا گیا تھا۔ جو چالبازی سے ٹال دیا گیا ہے۔ جس پرمیاں بمصرصا حب کھڑئے بن کر منصفاندرائے دیتے ہیں کہ پیرصا حب کا ایسا کرنا عین موقعہ اور کل پرتھا۔ کیا بہی انصاف ہے اور بہی اس کا موقع اور کل ہے۔ بقول میاں بصرصا حب جو خص مثل موش (چوہا) اپنے گھر میں جگہ لیتا ہے۔ اس کی طرف سے بیر صاحب کے دل پر ایسا دھڑ کہ کیوں شروع ہو گیا ہے کہ ایک دم کے لئے نہیں تفہر سکتے ہیں اور اس چڑیا کی طرح سے جو باز کے ڈرسے چوہے کے سوراخ میں تھس جاتی ہے۔ کیوں دل پر ہیت جو باز کے ڈرسے چوہے کے سوراخ میں تھس جاتی ہے۔ کیوں دل پر ہیت مطاری ہوگئی ہے کہ ادھرادھر بھا گئے پھرتے ہیں اور حیلے بہانے تراشتے ہیں۔ وہ خوب طرح سے بیجھتے ہیں کہ جس وقت میں تفیر تکھنے کے لئے مقابلہ میں آیا۔ سارے دوحانی فیوش و برکات کے بیٹے اور خواند از جا تا ہے۔ کلام الہی کی تغیر تکھنے اور جانگ کے جس طرح آگ گئے جانے سے سارا بارود خانداڑ جا تا ہے۔ کلام الہی کی تغیر تکھنے اور جانگ کے دریا کے مقابلہ میں آئے کے لئے بچھتے تمین علی اور بصارت چاہے۔ میاں مہمرصا حب کو موان دریا کے مقابلہ میں آئے کے لئے بچھتے تمین علی اور بصارت چاہے۔ میاں مہمرصا حب کو موان دریا کے مقابلہ میں آئے کے لئے بچھتے تمین علی اور بصارت چاہے۔ میاں مہمرصا حب کو موان دریا کے مقابلہ میں آئے نے لئے تھوتے تمین علی اور بصارت چاہے۔ میاں مہمرصا حب کو موان دریا کے مقابلہ میں آئے کے لئے بچھتے تمین علی وریا کے مقابلہ میں آئے نے لئے بھوتے تمین علی اور بصارت چاہے۔ میاں مہمرصا حب کو

اگر پر گولاوئ کی ایمانداری اوران کے بزرگ برگزیدہ فاضل مسلمان ہونے پریقین ہے تواسے

ہا ہے کہ پیرصا حب کو بیجا عذر وحیلہ تراثی ہے بازر کھ کرمقابلہ میں لاو۔ بر'' تاسیاہ روئے شود ہر

کہ دروغش باشد' اور جیسا کہ ہماری لا ہوری جماعت کا وعدہ ہے کہ اگر پیر گولا وی غالب آگے تو

ہم ایک ہزار روپیا نہیں دیں گے۔علاوہ تو بدوعیرہ کے میلغ سور و پیدیں بھی اس پراپی طرف سے

اضافہ کرتا ہوں اور میاں مبھرصا حب کو ہدایت کرتا ہوں کہ پیرصا حب گولا وی کو بیابندی شرائط
اشتہار مرزا تادیانی مور حد ۲۸ راگست ۱۹۰۰ء مقابلہ میں لاویں اور بیجا عذر وحیلہ سازی سے باز

رکھیں۔ ہمارے دل گالیاں اور بدز بانیاں سنتے سنتے چھانی ہو گئے ہیں۔ اس لئے اگر آپ بھی اس
صاف اور سیدھی طرز پرمیاں مبصرصا حب اپ موکل کو مقابلہ پر نہ لائے اورا پی گندہ دئی سے بھی
حواس مضمون میں استعمال کی ہے۔ باز نہ رہ ہو ان سے لئے مفصلہ ذیل انعام جو ظالم مشی کی
حالت ہے۔ اس کے لائق ہیں دیا جاتا ہے تا کہ اب ہم دیکھیں کہ وہ یا ان کے دوسرے ہم مشرب
حالت ہے۔ اس کے لائق ہیں دیا جاتا ہے تا کہ اب ہم دیکھیں کہ وہ یا ان کے دوسرے ہم مشرب
حوال میں خیال ہے کہ مرزا قادیانی نے تفیر لکھنے سے گریز کیا ہے۔ مقابلہ کے لئے نکل کر باہر
حوالی نہیں ؟

مرزا قادیانی و حضرت پیرمهر علی شاه گولژوگ ...... گذشته تحریر کا جواب کرم بنده جناب ایڈیٹر صاحب۔السلام علیم! جو پھی بندہ نے ۱۵راکتو بر ۱۹۰۰ء ک

طرم بندہ جناب ایڈیٹرصاحب السلام میم بجو پھے بندہ نے دارا الور ۱۹۰۰ء کا اشاعت میں راست راست اور ہے کم وکاست حالات مندرجہ عنوان بزرگوں کے بارے میں بعض دوستوں کی فرمائش سے ہدیئہ ناظرین کئے تھے۔میرا ہرگز ہرگز ارادہ نہ تفا کہ کی قسم کی ان پر ایزادی کروں اور چودھویں صدی جیسے معزز اخبار کو نہ ہی اکھاڑا مجھوں ۔گر ۸رنومبر ۱۹۰۰ء کے نکور بالا اخبار کے کالموں میں ایک اور تحریک مرز اقادیانی کے چیلے کی و یکھنے میں آئی۔گوکہ وہ برزگ ان سچے واقعات کو پڑھ کرغصہ کی آگ کے نائرہ کو روک نہیں سکے اور بے تابانہ بارود کی برزگ ان سچے واقعات کو پڑھ کرغصہ کی آگ کے نائرہ کو روک نہیں سکے اور بے تابانہ بارود کی طرح چک اشچے ہیں۔ گر بندہ ان کومعذور بجھتا ہے۔ کیونکہ بچ کو کا ننٹے ہوتے ہیں۔ ''الحق من''

گرخن تکنی بود جمله در تلخ بود تلخ که امنی مر

مجھے اندیشہ ہے کہ اگر ان کی استحریر کی بھی داد ندوی جادے، تو خدا جانے کس قدر آپے سے باہر ہوجادیں، اور اس سے بھی زیادہ خصہ کھا کر بھڑک نداخیں۔ لہذا چند کلمات مختمراً جواباً ان کی خدمت میں عرض کئے جاتے ہیں۔ افسوس ہے کہ ندمیرے پاس اتنا وقت ہے اور ند چودھویں صدی کے کالم اس قدروانی کانی ہیں۔ ورنمفصل جواب دیتا۔ ہیں جول جول اس تحریرکو پڑھتا گیا اور ہرطرح کے سب وشتم اور کنگڑے عذرات (جن بران لوگول کی فطرت کا دارو مدار ہے) اپنے جن میں اور حضرت پیرم ہو گئی شاہ صاحب کی شان میں سنتا گیا۔ میرا سینہ سرور کے تور ہے منور ہوتا گیا اور جو کچھ میں نے مرزا قادیا نی اور ان کے اکثر مریدول کے قلمول اور زبانول سے زمانہ ماضی وحال کے علماء کے جن میں نی تھیں۔ نصرف ان کی تقد لت بی ہوئی۔ بلک اس تحریر کوان پرسوا پایا۔ مدر حبا جزال الله ! کیونکہ جب مرزا قادیا نی کافتہ اسلمین کوسوا پنی جماعت کے جہنمی وغیرہ بتا کیں۔ توان کی خدار سیدہ جماعت کا ہرا کی فردا پنے پیرطریقت کا اتباع کیونکر نہ کرے اور اگر ایسا نہ ہوتو پھران کی مقد س تعلیم کا نیک اثر پبلک پر کونکر کھلے۔ پس آفرین ہے اس جماس کے مہروں پر کداون جا لیس اور ہوتا چوالیس کا حق اداکر دے ہیں۔

ا بسبب بررگ اس اپن توریکومعقولی توریخ نام سے نامز دفر ماتے ہیں۔ شاید ہو کیونکہ ممکن ہے کہ اس جدید تصوف کی فلا تنی میں جو مرزا قادیائی نے چھانی ہے۔ ضرور ہی دشنام دہی کو بھی معقولات کے صیغہ میں جگہ دی ہوگ۔ اس لئے کہ اس کا فبوت مرزا موصوف کی تصانیف میں بوضا حت پایا جاتا ہے۔ بلکہ ان کی کوئی کتاب یار سالہ یا اشتہار وغیرہ ایسانہ پاؤگے۔ جس کے ہر ایک صفح میں اشار تا کنا تا یا صریحاً نہ کورہ بالا درفشانیاں پائی نہ جاتی ہوں۔ اس کا باعث اکثر احباب اسلام اس جماعت کے اعلی مشیروں اور صلاح کار ممبروں سے بوچھ چھے ہیں۔ جن کو نہایت صفائی سے جواب ملتا ہے کہ (معاذ اللہ) قرآن شریف میں بھی گالیاں موجود ہیں۔ کیوں نہ ہو قرآن شریف میں بھی گالیاں موجود ہیں۔ کیوں نہ ہو قرآن شریف میں بھی گالیاں موجود ہیں۔ کیوں نہ ہو قرآن شریف میں تھی گالیاں موجود ہیں۔ کیوں نہ ہو قرآن شریف میں تو اس فدائی ہزرگ کی تحریر کا اس سے ہو صر کر درجہ یقینا نہیں ہوگا کہ بیون کی رائے اور نکے عذرات ہیں جوآئے دن اس جماعت کو پیش کرنے پڑتے ہیں۔

جائے خور ہے کہ ایک مخص نے فریقین کے سب اشتہاروں کو پڑھا۔ یہ پیرمبرعلی شاہ صاحب کو بمعدان کے ہمراہی مولوی صاحبان اور دیگر بزرگان اسلام وصوفیاء کرام کے ساتھ جو دور دراز سفر طے کر کے صرف ای مطلب کے لئے تشریف لائے تھے۔ مرزا قادیانی کے انظار میں بہقام لاہور بادشاہی معجد میں مقیم پایا اور باوجود خاص رجسڑی شدہ خطوں کے جو مرزا قادیانی کوقادیان میں جاتے رہے۔ ان کی طرف سے صدا برنخاست کا معاملہ پیش آیا۔ یہ واقعات ایسے صاف میاف ہیں کہ ہزاروں مسلمانوں نے ان کوا پی آئھوں سے دیکھا ہے۔ کوئی ہزارجتن کرے اور سورج کوش وخاشاک سے دبانا چاہے۔ گراس کی روشنی میں سرموفرق کوئی ہزارجتن کرے اور سورج کوش وخاشاک سے دبانا چاہے۔ گراس کی روشنی میں سرموفرق

ندآ سے گااور پروہ فخض لین عاجز راقم بجرا اندا الدؤ منون اخوة "كسى تم كاتعلق بھى كسى الدر يمروه فخص لين عاجز راقم بجرا اندا الدؤ منون اخوة "كسى ايك سے نہيں ركھتا۔ حالانكد دوسر الحف ايبا ہے جولا ہور سے دور دراز فاصلہ كے شہر (دبلی) ميں تيم ہے۔ وہ ايك فريق كا خاص مريد ہے۔ بلكه فدائى ہے۔ اس نے سواا بن جماعت يا يار فى كے سن سائى باتوں كے نہ بجھان واقعات ميں تجربہ كيا ہے۔ نہ مشاہدہ، نہ اصلى حالات يا يار فى كے سن سائى باتوں كے نہ بجھان واقعات ميں تجربہ كيا ہے۔ نہ مشاہدہ، نہ اصلى حالات سے واقف ہے تو پلک بجھ كتى ہے كہ اس دوسر فحض كو پہلے كوت ميں فريج بايمان اور كون وغيرہ كہنے كا كيوكر حق پيدا ہو گيا ہے۔ تقلند اور ارباب صاف صاف كہيں كے كمفن فدائيت كون رى جوش ہے۔

حفرت فدائی صاحب! اس در نشانی سے جواخبار ندکور میں آپ نے محض اپنے پیر طریقت یا پنجمبر کے خوش کرنے کے لئے کی ہے۔ شاید برعم آپ کے وہ خوش بھی کسی حد تک ہوگیا ہو۔ مگر ہنوز دلی دوراست!

ہ..... آپفرماتے ہیں:''ان کااس بات پرفخر کرنا کہ مرزا قادیانی پرفتوی لگا پچھے حقیقت نہیں رکھتا۔''

میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت آپ نے میری عبارت کا یا تو مطلب نہیں سمجھا یا عمداً نخر کا لفظ مجھ ناچز پر ایز ادکیا ہے۔ یہ نخرتعلی ، شخی ، اور تین کا نے آپ کے مرشد صاحب کو بھی مبارک رہیں۔ جنہوں نے اپنے بزرگوں کے مرشیفکیٹ ہر وقت اپنی جھاتے ہیں۔ خدادا ہوئے ہیں۔ بھی اور بھی ان سے اپنی ہماعت پر سکہ بھاتے ہیں۔ خدادا آپ بھی سوئے ہیں کہ جو بد بخت ایسے فدہب میں ہوجس کے ظالموں کے ظلموں سے پہلے ہی بیشار کو ناجی اور باتی کو جو بد بخت ایسے فدہب میں ہوجس کے ظالموں کے ظلموں سے پہلے ہی بیشار کو ناجی اور باتی کو جہنی بتادے تو ایسے آ دمی کی کارستانی اور میتی پالیسی پر اس بدنصیب کو رونا کو ناجی اور باتی کو جہنی بتادے تو ایسے آ دمی کی کارستانی اور میتی پالیسی پر اس بدنصیب کو رونا عبار بالی ہو این ہو کے مرفور یہ کی سے کہاں تو آپ کے مرشد بزرگوار نے مکر وفریب کی جو بالی چو کے مولوی کہ حسین پر مولوی صاحبان سے کیوں فنادے لئے ۔ کیا خدا تعالیٰ جو بالی چل کر دھو کے سے مولوی کہ حسین پر مولوی صاحبان سے کیوں فنادے لئے ۔ کیا خدا تعالیٰ جو عالم الغیب ہے۔ اس وقت نہیں دیکھا تھا۔ جب کہ مرزا قادیا فی نے کاغذ تیار کر کے اپنے ایک فدائی اساعیل کو دیا اور وہ مولوی صاحبان کے روبروے صرتے جھوٹ بولتا رہا کہ میں نے مرزا قادیا فی پر فتو کی حاصل کرنا ہے اور اس کی یہ دھوکہ دی مرزا قادیا فی کے خزد کی نے ان ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوت نہیا ہیں ہوئی گئی۔ افسوس ہے مرزائی مشن کے حال پر۔

اگر فدہب اسلام میں تفرقہ اندازی اور اس کوئلڑے کرنا آپ کے دادا پیر پہند نہیں فرماتے تو کیوں مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ گئے ہواور پھر بہی نہیں کے دیگر مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنا ترک کر کے اپنی ڈیڑھا پہنے کی مجدیا منارہ الگ بنانا چاہتے ہو۔ بلکہ کوئی برالفظ نہیں ہے کوئی بخت سے سخت گائی نہیں ہے۔ جس کے ساتھ اپنی جماعت کے سوادیگر بزرگان اسلام کویاد نہ کرتے ہوتو آپ ہی بتا کا اس دین سے جوتمہارے مرشد جی نے قائم کیا ہے تمہارے ہاتھ سوا

کیاس کی بدولت قیامت کے دن (بشرطیکه اس کومانیۃ ہو) پوچھے نہ جاؤگے۔ پس جب کہ آپ ہوا ہو گئے۔ پس جب کہ آپ ہو۔

کہ آپ لوگوں کے ایسے ہی کر توت ہیں توحق بات کہنے سے اس قدر آپ سے باہر کیوں ہوتے ہو۔

سسسسسسسسسسسسسسس کی جارت ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ:'' پیرصاحبُ نے مکر و فریب کی جال ہازی کر کے تقبیر لکھنے سے گریز کی اور ان کے دل میں دھڑ کہ شروع ہوگیا ہے کہ ادھرادھر بھاگتے کھرتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ وغیرہ !''

بندہ صرف اتنای عرض کرتا ہے کہ حضرت اپنے گھر میں بیٹے کر باتیں بنانا اور بات ہے اور میدان میں آنا دوسری بات۔ اگر اس موقعہ پر آپ لا ہور تشریف لاتے تو اور ہی ساں آپ کونظر آتا۔ اس وقت آپ لوگوں ہے اتنا بھی تو نہ ہو سکا کہ آخر حریف مقابل کو اپنی شکل ہی تو دکھاتے اور جس کو آپ مواج سمندر ہے تشبیہ دیتے ہیں۔ وہ تو بجائے اس کے کہ ایک ننگڑے اور ست رفارنا لے کی طرح متحرک ہوتا۔ مثل ایک چھٹری کے اپنی جگہ پر سزا کیا اور جس کو تقارت سے پہیا کا لقب عطا کرتے ہیں۔ اس کی مردانہ ہمت کے سائے تہارے باز کے چھکے چھوٹ گئے۔ اب کی خوش عقیدگی اور فدائیت نہیں تو اور کیا ہے ، کہ پیرمبرعلی شاہ صاحب تو لا ہور میں بیٹھے ہوئے ہوں جو تو جون اور کیا ہے ، کہ پیرمبرعلی شاہ صاحب تو لا ہور میں بیٹھے ہوئے ہوں جو تقریر کرنے اور تغییر کلسے کا میدان تھا اور مرز اقادیا تی قادیان کے باغ کی سیر میں مصروف ہوں اور پھر اس بر بھی وہی ہے وقت کی راگی ہا کے جاؤے کیا اس سے کوئی اور بھی زیادہ زور آور ور آور ہوں اور پھر اس میں میں میں میں موروف بھر اس جھی وہی ہے وقت کی راگی ہا کے جاؤے کیا اس سے کوئی اور بھی زیادہ زور آور ور آور ور آور ہو کی تا ہو گئی ہا تا۔

بیار آنچه داری زمردی نشال زنقریر تفییر گردد عیال

کیا احقاق حق اور پیغام اللی کا کافتہ الناس کو پیچانا بھی معنی رکھتا ہے کہ پلک اسلا ی تو بآ واز بلند مرزا قادیانی کو بلار ہی ہو کہ اگر سیچے ہوتو آ وَ اور اپنا دعویٰ مسیحت اور تفسیر لکھنے کے جو ہر میدان میں دکھا کرجس نے آپ کو بھیجا ہے۔اس سے سرخرو کی حاصل کروا در حضرت موسوف نے اس خوف و ہراس سے اپنے گھر سے قدم باہر نہ نکالا کہ شاید کسی مرومیدان کا نشانہ نہ بن جاؤں ۔ کیا جولوگ خدا کی طرف سے پیغام لایا کرتے ہیں۔ (معاذ الله) وہ ایسے بی ڈر پوک اور دل کے بودے ہوا کرتے ہیں کہ پبلک کے سامنے آناان کے لئے گویا موت کا مقابلہ ہو؟ کیا مویٰ اور ہارون علیم السلام نے بھی بمقابلہ ساحرال ایسے ہی جو ہرد کھائے تھے۔ کیا پیغمبر اللہ نے یہی مثال قائم کی تھی۔ کیا نجاشی ایرانیوں، رومیوں، مصربوں وغیرہ کے دربار میں صحابہ کرام نے معاذ اللہ ایسی ہی برز دلی اور کمزوری دکھائی تھی؟ ہرگز نہیں ۔ بلکہ ایسی ایسی بے دھڑک تقریریں کمیں کہ مخالفین کے تخت کانپ جاتے رہے۔ حالانکہ ایسے مواقعات پر سواء خداوند تعالی کے کوئی ان کا مردگار نہ تھا اورانہوں نے اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھی ہوئی تھیں۔ ہم نہیں خیال کر سکتے کہ مرزا قادیانی کو تبلیغ اورا پی رسالت ظاہر کرنے کا اور اس پر دلائل دینے کا کوئی اس سے عمدہ موقعہ ہوسکتا تھا۔جس کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے جانے دیا۔ حالانکہ اس موقعہ سے چندون پہلے ان کو الہام ہو چکا تھا۔ جس كوانهول في الى جماعت كاليدنك ممران كوسائجي دياتها يعن والله يعصمك من السناس ''اصل بات بیہے که مرزا قادیانی اینے مریدان الل الجنتہ کے سامنے کوئی قرآن شریف کی آیت پڑھ دیا کرتے ہیں۔جس کا نام وہ اپنا الہام رکھتے ہیں اور الل الجنتہ لوگ اس پروییا ہی یقین کرایا کرتے ہیں جوایک سے رسول کی بات مرکزنا جائے۔ ورندالہام کی فلاسفی کھل چک اور يارلوگ اصل حقيقت كو پا چكے ہيں۔ اگر شرم وحيا ہوتا تو جلو بحرياني ميں آپ لوگ ۋوب مرتے۔ حفرت فدائی صاحب اپنی خوش عقیدگی کے جوش اور فدایت کے فوری خروش میں آ کر فرمات بین '' پیرمهرعلی شاه اب میدان مین آوین اور تاسیاه روئے شود ہر که دروغش باشد۔''

فدائی صاحب! ہرایک گراہوا پہلوان یہی کہتا ہے کہ اب آؤاور بندہ کہتا ہے کہ جنہوں نے میدان سے گریز اختیار کی تھی کب کے ان کے منہ کالے ہو چکے۔ اگر اس روسیا ہی (کالک) کے اتاریفے کی فکر ہے تو کسی کچتالا ب یا چھٹر کاراستہ لیں۔ بزرگان اسلام فکے نہیں بیٹے ہیں کہ مطلی دیوانوں کے خرخشوں میں پڑ کرا ہے لیمتی وقت کومفت ہاتھ سے دیں اور آپ کے مرشد جی کے ہفوات اور خرافات سے اینے گوش حق نیوش شنوا کریں۔

مندائی صاحب! مرزا قادیانی کی لاہوری جماعت کے ایک بزارروپے کا معاہدہ کا اور اس پراپی طرف سے ایک سورو پیاضافہ کی ایز اول کا شوق دلاتے ہیں۔ پس ان کی خدمت میں صرف اس قدرالتماس ہے کہ حفرت میں اور کو دیجے گااوران چکموں سے خاطب کی اور کو یہے گا-ہم تو آپ کے مرشد جی کے رگ وریشہ سے واقف ہیں۔ ایسے اشتہارات اپنی پہلی کو کیجے گا-ہم تو آپ کے مرشد جی کے رگ وریشہ سے واقف ہیں۔ ایسے اشتہارات اپنی پہلی

رسوائی اور نفیجت کے منانے کے لئے آپ کی جماعت کی طرف سے نکلتے ہیں۔ بھلاکوئی ہنا سکن ہے کہ اس میں کے اشتہاری مہلغات کو کئی نے پہلے بھی جیتا ہو۔ راقم خوب جانتا ہے کہ '' برائین احمد یہ' کی تحریر کے دفت ہیں لوگوں کو دس بزار روپیدی جائیداد کے انعام کا دعدہ دے کرائی طرف مائل کیا گیا تھا اور کتاب ذکور ابھی مصنف کی طن جی بھی کہ پینٹی قیمت اسلامی دنیا ہے دصول کر کے شیر مادر کی طرح اپنے طلق ہیں اتار مجھے اور ہمار رے دوست اہل کتاب خدکورہ کے اشتیاق میں چینتے جائے ہی رہے۔ ندان کو کال کتاب بلی، ندواطل شدہ زرنقد واپس ہاتھ گی۔ ایسے بی میں چینتے جائے ہی رہے۔ ندان کو کال کتاب بلی، ندواطل شدہ زرنقد واپس ہاتھ گی۔ ایسے بی عبداللہ آتھ موالی جی کو بی جب نہا ہے مفائی سے پورے طور پرصفائی ہوئی تو چیرطریقت یا کی مولود نے ایک بزار سے لے کر چار بزار روپیہ یک کے اشتہارات اپنے فدایوں یا حواریوں اور مولود نے ایک بزار سے لے کر چار بزار روپیہ یک کے اشتہارات اپنے فدایوں یا حواریوں اور مولود نے رائند' والے جنگی سے بیوں کی اشک شوئی کے لئے نکا لے تھے کہ کی نہ کی طرح پر چھر بات من جادے گی۔

مرنے کہ رمید گردد از دام من بعد بالنہ کے شود رام

حطرت من اخدا کے لوگوں کو نہ آوائی ذات کے لئے اس تم کی قمار ہاڑی کے روپیدکا لا کچ ہوتا ہے کہ ہائے روپیدا کا اور ہادام لا کچ ہوتا ہے کہ ہائے روپیدآ وے ، تو اس کے جڑاؤ زیورات تیار کریں اور یا تو تیاں اور ہادام روغن میں دم کئے ہوئے ہلاؤاور کستوری کے حرے اڑا کیں اور نہ وہ اور لوگوں کو بیال کچ و یا کرتے جیں احقاق حق اور پھراس پر شرط بازی لین چہ؟ آپ کی ان باتوں سے صاف ٹابت ہوتا ہے کہ آپ کے ذرد یک روپے کے ہارنے جیننے کا تام فیہب ہے۔

ا ..... فدائی صاحب! میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جھے فریقین میں ہے کی کی بھاطر فداری کا تعلق نہیں ہے اور میں اپنی آزاداندرائے داست بازی ہوے چکا ہوں۔ جس کوآ پاورآ پ کے ہم مشرب تا پاک اورگند سے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ بھلا پھر میں مطرشدہ معاملہ کی انگینت میں معرف پیرم ملی شاہ صاحب کا کی کر وکیل بن سکتا ہوں۔ حالا نکہ آج تک ندانہوں نے بھے دیکھا ہے نہ وہ میر سے واقف ہیں اور نہ کی فیما بین خط و کتابت ہے اور فرض کرد کدا کر چیک سے احب موصوف حش پہلی دفعہ کے اپنا اور اپنے ہم ابھوں کا ہمرج گوارا کر کے دوبارہ لا ہور میں سے احب اور موقع کے کرام بھی وہاں جمع ہوں اور عین ایسے موقع پ مرز اقادیا تی کوالیام دبوج لے کرش پہلی دفعہ کے اپنا ور علی اور عین ایسے موقع پ مرز اقادیا تی کوالیام دبوج لے کرش پہلی دفعہ کے اپنی نہیں معاملہ ان کے ساتھ گذر چکا ہے تو پھر میں یہ معاملہ ان کے ساتھ گذر چکا ہے تو پھر

اس ہرج ادر نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور جب کہ اس طرح کی آ زمائش ایک بارچھوڑئی بار ہو چی ہے تو کیا بیر مثال صادق نہ آ وے گی کہ'' آ زمودہ را آ زمودن جہل است' پس براہ عنایت آپ پبلک کوتشویش میں نہ ڈالیں اور کسی دیگر شغل میں مشغول ہوں یا اگرائے غیظ وغضب کا پچھ حصہ آپ کے دل میں باقی ہے۔ جس کی بدولت آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوسکتا تو براہ راست پیر صاحب موصوف سے خط و کتابت کر کرا بنا بخار نکال لیں۔

بالقابل تغییر قرآنی لکھنے کے لئے ابھی تک سی کوحال معلوم نہیں ہے کہ اگر اکھاڑہ راست پڑتا توبیپیرم علی شاہ صاحب س انداز سے لکھتے اور غالباً و وسلف صالحین کے آ داب کوہی پندفر ماتے اورہم نہیں خیال کر سکتے کہ وہ دیگر نامی گرامی اورمعقو **ی تغییروں یعنی کبیر، کشاف وغیرہ** ے بڑھ کر لکھتے۔ یا کوئی صوفیانہ طرز تحریرا ختیار کرتے۔ مگر مرزا قادیانی کی تفییر دانی کانمونہ تو اکثر ابل علم دیکھ بیچے ہیں۔مرزا قادیانی نے عرصہ دراز میں بایں دعوی مسیحیت چند آیات سورۃ بھویر، فاتحہ وغیرہ کی تفسیر لکھی ہے اور لکھنے وقت نہ ان کو وقت کی شکا**یت تھی**۔ نہ جناب پیرمبرعلی شاہ صاحب ﷺ جیسے حریف مقابل کاسامنا تھا کہ ان کے اوسان خطا ہوجاتے۔ نہ کس جانب سے بندوق یا پتول کے سرہونے کا خوف دامن گیرتھا۔ بلکہ ایک شم کی آ زد**ی** اوراطمینان قلبی سے انہوں نے کهی۔( دیکھورسالہ شہادت القرآن سور ہُ فاتحہ اور خسار ہے والا اشتہار ) چنانچہ چند آیات کی تفسیر کا خلاصه مطلب اس مقام پر ہدیہ یا نظرین ہے۔علماءعظام وصوفیاء کرام اہل اسلام آنہیں سے قیاس کر سکتے ہیں کہ ان و حکوسلوں کا نام فی الحقیقت تغییر القرآن ہے یا کلام اللی سے بغض وعدوان اور پر لے درجہ کی استہزاءاور گستاخی کی گئی ہے؟ اورا پیے ایسے گپوڑے ہا کئے گئے ہیں۔ جن کا نہز مین میںسراغ ہے نہآ سان میں نشان \_مُرزا قادیانی کا زعم باطل ہے کہ نفخ او کی کا زمانہ گذر چکاہےاوراب نفخ ٹانی کا دور جاری ہے۔جس میں مرزا ق**ادیانی موعود سیح** ( کاذب) نے آتا تھااور آثار قیامت جوقر آن شریف میں دیئے گئے تھے۔ان کاظہور ہو چکاہے۔ہم ابھی اس تفسیر يرنظر ثاني نهين كرتے - صرف تغيير كالب لباب پيش كياجا تا ہے۔

| ریل کے جاری ہونے سے اونٹ وغیرہ بیار<br>ہو گئے ہیں۔                                 |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| وحثی اقوام کل سویلدیز ڈلوگوں کے ساتھ میل<br>ملاقات ہورہی ہے۔                       | (٣) "اذا الوحوش حشرت"                             |
| اخباریں اور رسالے جو ہرایک مطبع سے نکل کر<br>ہدیے کاظرین ہوتے اور ان کے مطالعہ میں | (۵)"اذا الصحف نشرت"                               |
| آتے ہیں۔<br>مرزا قادیانی کی آمد کی قرآن شریف نے پیش                                |                                                   |
| گوئی کی ہے۔                                                                        | (۲)''یـأتـی مـن بعـدی اسمه احمد<br>(الصف)''       |
| مبد اتصلی ہے مبد قادیان ادر بیت المقدس<br>ہے موضع قادیان مرادہے۔                   | (4)''سبــان الـذى اسـرى بعبده.<br>(بنى اسرائيل)'' |
| درياؤل سے نهرين كاث كرلائى جاتى ميں۔                                               | (٨)"اذا البحار فجرت"                              |
| لعنی جہالت چھا گئے ہے۔                                                             | (٩)''اذا الشمس كورت''                             |

پس اگر قیامت کے قارایے ہی ہیں۔ جیے مرزا قادیانی نے اپنی تفییر میں لکھے ہیں تو کسی کوایک ذرا بھی قیامت کا خوف و ہراس اپنی طبیعت میں ندر کھنا چاہئے۔ داعظین ز مائٹ سلف وظف جو ہول قیامت سے ڈرایا کرتے ہیں۔ تاکہ لوگ راہ راست پر آجاویں۔ مرزا قادیانی کے نزدیک سب ایسے ہی ہیں۔ جیے انہوں نے بیان کئے۔افسوس ہے کہ ایک سے موعود بننے کے لئے کن کن ڈھنگوں سے کام لیا گیا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ جب کی چیزی ایک جھوٹ پر بناء رکھی جاوے تو سینکڑوں جھوٹ اس کی تقدیق کے لئے گھڑنے پڑتے ہیں۔ سواس نے پنتھ میں بھی جادے تو سینکڑوں جھوٹ اس کی تقدیق کے لئے گھڑنے پڑتے ہیں۔ سواس نے پنتھ میں بھی بعدے ایسانی عمل درآ مدہور ہاہے۔ بشرطیکہ کوئی امعان نظر سے دیکھے۔اب فدائی صاحب جان لیس سے کہ ظالم خشی ہندہ ہے یاان کے مرشد صاحب۔

ہاتھ لا استاد کیوں کیے کی

(امام الدئين مجراتي)

قبل الله اعبد مخلصاً لنه ديني فاعبدوا منا شختم من دون مولوی عبدالکریم جوز ماندهال میں مرزا قادیانی کے وزیراعظم اور جناب حضرت الدیکر صدیق کے ہم پلدا پنتیک ظاہر فرماتے ہیں اور مرزائی مثن کے ذیب وزیت اور دول روال ہیں۔ اس فدہب میں وافل ہونے سے پہلے سرسید مرحوم کے خیالات کو پسند فرماتے ہے۔ جب انہوں نے اپنی پرانی روح کو تیم ہاد کہ کرنی روح اختیار کی تو جیسا کہ عام معمول ہے۔ بندہ کو بھی تفاطب کرنا چاہا۔ مگر جماد بے خطرت محدر سول الشفائی کا وائن مبارک چھوڑ کرکی اور کے پاس اپنی ذات کوفرو دفت کرنا سخت نا گوار تھا۔ پھر ایک مرید تعلق سرزا قادیانی نے جس کوایک عرصہ دراز سے بندہ کے ساتھ و بی مجت تھی۔ بار بار فرمایا کہتم مرزائی ہوجاؤے مگر ہم میں جواب سے ترب کہ "لا الکواہ فی الدین"

جب انہوں نے ہم کونگ ورش ہو کرکہا تو ہم نے ناچارایک پوسٹ کارڈیس ان کولکھ دیا کہ درع اور پر ہیزگاری تو جناب سید احمد صاحب پر بلوگ پرختم ہوگئ اور تو می ہدردی اور ایما نداری اور تحقیقات ذہبی میں سرسیدا حمد مرحوم والوگ میدان کے گئے۔اب معلوم نہیں کہ آپ س بات پرزورد سے جاتے ہیں۔ ''عیلی بدین خودوموئی بدین خود۔''

یہ پوسٹ کارڈ کہیں مولوی صاحب کے ہاتھ آگیا اور خدا جانے سرسید مرحوم سے ان کو

کیا بخص تھا کہ وہ پہلے سے بی ایسے تلے بیٹے تھے۔ اگا پچھلاسپ غبار بذر بعد ایک لیکھڑ کے تکالنا
شروع کیا۔ کویا کہ یہ کاروائی مولوی صاحب کی طرف سے سراسر چھڑنے اور بحض ہماری دل
آزاری کے لئے تھی۔ تو ہجی ہم نے اس کی طرف سے سراسر چھڑنے اور بحض ہماری دوسر سے
مزا تا ویائی کے مرید تلف کی طرف سے ایک پوسٹ کارڈ پر از سب وہم ہمارے پاس آیا۔ جس کو
قاضی مولوی سراج الدین اجمہ نے ''چوھویں صدی اخبا'' ہیں شائع کر دیا اور اس پر اپنار کارک
کیا۔ اب پھر عرصہ دو تمین سال سے جناب مولا تا معدور (عبدالکریم قادیائی) کی طبیعت ہیں تھوڑا
تقوڑا مواد جمع ہوتے ہوتے بہت ساتھ بیٹ کیا تھا کہ جو رکی دوستان ہم سے ایک آرٹکل موسوم بہ
مزا قادیائی و پر مہر علی شاہ صاحب کھوا گیا۔ کو بایہ آرٹکل ان کے لئے ایک مسہل تھا کہ ۲۲ راکو پر
طول طویل تو بی تھوا تھ میں جو ان کے گھر اجالا پر چہ ہے۔ ہماری تنبیہ اور تا ویب کے لئے ایک
طول طویل تحریر شائع کی ہے اور ہم کو خوب پیٹ بھر کے گالیاں دی ہیں اور بقول شخصے 'مر نے کو
مار سے شاہ مدار'' جناب ایڈ پیرصاحب نے بھی ہم کو تار کی کا فرز ند د نیرہ کھوکرا پنا جوٹن نکال لیا۔ گر
پھر بھی ہم اس تحریر کی الی ہی عزت و تنظیم کریں گے۔ جس عزت و تنظیم کے وہ قائل ہے اور ہم تو
جناب مولوی صاحب کا شکر بیا واکر نے اور اس کی داد د سے کوموجود جیں۔ گرافسوں ہے کہ سرسید
پھر بھی ہم اس تحریر کی الی بی عزت و تنظیم کریں گے۔ جس عزت و تنظیم کے وہ قائل ہے اور ہم تو

مرحوم عالم جاودانی کورحلت فرما گئے ہیں۔ ورنہ بھیں امید تھی کہ وہ بھی جناب مولوی صاحب کے کمال درجہ کے شکر گذار ہوتے۔ نیر بید معالمہ مولوی صاحب اور سرسید مرحوم کا آپس شل تھا۔ جس کو خداوند تعالی خوب جانتا ہے اور جب کہ سرسید مرحوم کوان کی زندگی میں ہزار وں نے گالیاں دیں۔ لاکھوں نے ہرا ہملا کہا۔ حتی کہ مرزا قادیاتی نے بھی باوجوداس امانت اور وعوی نبوت کے جو پچھ مولوی صاحب کے بھڑکا نے بااپی خوشی سے مند پر آیا۔ لکھ کرحق اخوت اسلامی اوجودات اوا کیا۔ مرووی صاحب کے بعر کو ان کیا ہے تھے۔ مولوی صاحب کے بعر کو ان کا بیا تھی وہ نیس تھا کہ ایسے لا طائل جھڑوں میں پڑ کرا ہے اسلامی مدما ایسی قومی ہمدردی میں تبایل کرتے۔ اس لئے کسی کو جواب دینا وہ ایک فضول اور عبث کا مرحمات کی خطا و ملا میں شکا ہے کہ کرتے۔ اس لئے کسی کو جواب دینا وہ ایک فضول اور عبث کا مرحمات کی خطا و ملا میں شکا ہے کہ کہ ان کی جگہا ہے۔ تھے۔ ایس جب کہ ان کا اپنا یہ شیوہ تھا تو بھران کے دھتا ہو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ان کی جگہا ہے۔ لوگوں سے مخاطب ہوتے اور تھی و قات کرتے۔

جب وہ اسلامی بی خوابی اور قومی تھردی میں سرمایہ حیات صرف کر کے رحلت فرمائے
عالم جاودانی ہوئے تو مسلمانوں کی آ ہوبکا کا کوئی حدد ٹھ کانہ فیاادر ندایک دن کے لئے پاایک سال
کے لئے۔ ہلکہ تب بک جب بک کوئی ان کا تھم الہدل، ایسا مضبوط دل ایسا قوی دمائے، ایسا صبرو
استقلال، اور ایسی ہدردی قوم ہے بھری ہوئی فطر خاسینہ ساتھ لے کر دنیا کے سامنے جلوہ کرنہ ہو۔
مسلمانوں کا پدرنج ودرد بھی کم نیس ہوگا کی مسلمان ہے تو پیس ہو سکے گا کداب اس خریق رحت
کوسب وشتم ہے یاد کرے اور آل رسول پر درود بھیجے کی بجائے گالیاں نکا لے محر مرز اقادیائی کی
بماحت کو جو ہم جسے مسلمان نیس ہیں۔ کے تکہ ہم کو وہ اسپے جیسا مسلمان نیس جھتے۔ قالبا بیت ہے
کہ سیدم حوم کو لھی و جربیہ مسٹر لیٹ ، جالی انسان ، ہر حقیدہ ، معتر لہ وغیرہ کہ کریاد کریں۔

ہماری دانست میں قصور تو سربید مرحوم کا صرف اتنا ہی تھا کہ دہ قادیان میں آکر مرزاقادیانی کے دست بھے کیوں نہوئے گر بندہ کی یا وخطانیں کرتی تو انہوں نے جواب دے دیا تھا کہ ''مرزاقادیاتی تو بجائے خود میں آپ کی بیعت کو بھی تیار ہوں۔ اگر کالی کی بخیل کرا دو۔'' مولوی صاحب جان بچے ہوں کے ان کے عقیدہ کو کیا انہا جلیم السلام کے سواکسی کو بیری حاصل نہیں ہے جو یہ کے کہ اے فلاں میرے راہ پر کال اور بالآ خر بیسلسلہ محترت محمد الرسول مالٹ بین ہم کی بیعت اور کورانہ تعلید کوتی بھیے تو چونکہ خود بذات رسول الشہائی کی اولا دیتے اور اہل تعویٰ دورع اور ایمان داری اور امانت گزاری میں فرد کال ، آئ لاکھوں فض ان کے مربید ہوتے اور دہ اس حیاست لاکھوں دو پے کما لیتے کے مران کا تو بیر مقولہ تھا کہ لاکھوں فرد کی لیتے میران کا تو بیر مقولہ تھا کہ

خواہ کوئی مخص کیسا ہی میرا دوست اور عزیز ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے خیالات کی پیروی کو اُن کی سے دو کا کی سے کرے کرے کرے کرے کی کی کی اب تو وہ اس دارنا پائیدارے علاقہ قطع کر کے خداوند تعالی کے جوار رحت میں جگہ پانچے ہیں۔اگر کوئی ان کو ہرا بھلا کہتو سرسید مرحوم کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ خاص اس کہنے والے کی ذات کے لئے ۔ سعدیؓ

بیں جان من درنزال کشتہ جو کہ گندم ستانی بوقت درو

پس ہم کوسرسیدکو ڈیافنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البنتہ چنداور باتوں کا جواب مولوی صاحب کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے اور سہولت کے واسطے مولوی کو ہم نے حرف میم سے تجیر کیا ہے اور اینے تیکن لفظ بندہ ہے۔

م...... یہی حال اس گجراتی مدرس معترض کا ہے۔ جوانقلاب قسمت یا شقاوت اوّل کے دباؤ سے گجرات کو تاریجگ کی شکل میں مقلوب کر کے اپنے بہروپ کا پردہ فاش کرنانہیں چاہتا۔ میں خوش ہوتا اگراس کے اعتراضوں سے بوخدا ترسی کی آتی۔

بندہ ..... آپ نے بڑی حقارت سے مدرس کے نام کو جنایا ہے۔ یہی تو باعث ہے کہ مثل دیگر نامہ نگاران کے بندہ بھی اپنے نام کوظا ہڑ ہیں کرتا۔ آپ نے نہیں سنا \_

خوشترآں باشد کہ سر دلبرال گفتہ آید درحدیث دیگرال

کونکہ جب کی کا اصلی نام اور حیثیت ظاہر ہوجاوے تو پھراس کی ذاتیات کی طرف ناظرین کا خیال ہوجا تا ہے۔ ' انسخل الی ما قال ولا تنظر الی من قال '' کے برخلاف ہادر اس میں ایک بیر بھید بھی ہے کہ اپنی شیخی اور غرور اور دوسروں کی حسین و آفرین سے بھی بچا رہتا ہے۔ تیسر ابقول آپ کے بردہ بھی فاش نہیں ہوتا اور ایک طرح سے شرم وحیا بھی طبیعت میں رہتا ہے۔ گر جب کہ اپنی برانی شفقت اور دلی عنایت سے کسی کا بردہ فاش کرتا جاہا۔ ''ولا تحسیدو ا'' کوپس یشت پھیک کرسعدی گئے۔ اس بیت کی طرف خال نہ کہا کہ۔ تحسیدو ا'' کوپس یشت پھیک کرسعدی گئے۔ اس بیت کی طرف خال نہ کہا کہ۔

مدر پردهٔ کس بینگام جنگ که باشد ترانیز در پرده ننگ

توجموري جناب سے خاطب ہوتا پڑا۔

.... حضرت مدرس كالفظ ميرى دانست ميساس لاكن نبيس بكرة باس قدر حقارت سے

اس کو ظاہر فرہاویں۔ آپ کی ذات والاصفات کو بھی تو سب سے اوّل مشن سکول کی لور مدری ہی نصیب ہوئی تھی اور جب کہ آپ کی صن کارکردگی پر پادر یوں نے غور کر کے بورے اعزاز واکرام کے ساتھ آپ کو علیحدہ کیا تو پھر بہزار فرانی پورڈ سکول بھی ایک ادنی کی آسا می بلی ۔ گرنمایاں ترقی دکھانے کے بعد جب وہاں ہے بھی آپ کو فرخ کیو (فرانیسی رخصت) مل گئی تو جناب نے عیم مولوی نورالدین کا ایمن بن کرت امانت ادا کیا اور جب کہ اور کوئی ذریع نظر خہ آیا تو بہروپ بھرا جس میں جناب کو د کھے ہیں۔ گر بندہ کو خدا وند تعالیٰ نے ای گور نمنٹ سکول کی اونی کی مدری سے اعلیٰ مدری نصیب کی۔ وللہ الحمد! معلوم نہیں کہ انقلاب قسمت اس کو کوئر کہا جاسکتا ہے۔ انقلاب قسمت اس کو کوئر کہا جاسکتا ہے۔ انقلاب قسمت تو (خدا نخواست) تب ہوتا کہ میراکوئی عضور کیس بیکارہوتا اور تقلیرے جیران زدہ رہ وغیرہ اور پھر تا قابل مزدوری ہوکر لوگوں کی مفت کی روٹیاں تو ٹرکران کی مداحی میں رطب اللہان وغیرہ اور پھر تا قابل مزدوری ہوکر لوگوں کی مفت کی روٹیاں تو ٹرکران کی مداحی میں رطب اللہان رہتا۔ اب ان با توں سے جو خدا تعالی نے بچھے عاجز کو اپنے نفشل وکرم سے محفوظ رکھا ہے اور اس کی مداحی میں بروقت رہاں بنادیا ہے کہ اپنی مینت مزدوری ہوکر تا ہوں اور کی کا وست گرنہیں۔ میں ہروقت دور کارٹ کی مداحی تر برانعام الجی ہے۔ یا بھول آپ بروردگار شیق کارٹ نے کے قابل ہوں۔ اس لئے آپ سوچیں کہ یہ بھھا چنز پرانعام الجی ہے۔ یا بھول آپ بروردگار شیق کارٹ نے کو تابل ہوں۔ اس لئے آپ سوچیں کہ یہ بھھا چنز پرانعام الجی ہے۔ یا بھول آپ بروردگار شیق کارٹ نے کے قابل ہوں۔ اس لئے آپ سوچیں کہ یہ بھوتا چنز پرانعام الجی ہے۔ یا بھول آپ بروردگار شیق

ا ..... معترض کا لفظ محمد تا چیز پر وار دنییں ہوسکا تھا۔ میں نے تو ایک واقعد کھا تھا اور وہ سانحہ ایک درایت تھا، نہ کر وایت ، معلوم نہیں کہ پھر آپ نے اس لفظ کو بندہ کی طرف کیوں منسوب کیا۔
سر ..... از لی شقاوت کے لفظ پر بھی آپ کے نیاز مند نے بہت غور کی ۔گر پھے بھے میں نہیں آیا کہ ایسے عمدہ لفظ کا بندہ کس طرح کل ہوسکتا ہے اور آپ کے پاس کون کی وجو ہات لفظ سے میری طرف نبیت کر نے کی ہیں ۔ حضرت کی کو خبر ہے سوائے اس عالم النیب خبیر وبصیر خدا وند تعالیٰ کے کہ کون شق ہے اور کون سعید، اونی محلوق سے لے کرا نہیا علیم السلام تک سب محلوقات خدا وند تعالیٰ کی درگاہ میں گر گر اکر نہایت بحر وزاری ہے دعا کیں ما تھتے ہیں ۔ '' دب نیا ظلمنا انفسنا وان کی درگاہ میں گر گر اکر نہایت بحر وزاری ہے دعا کیں ما تھتے ہیں ۔ '' دب نیا ظلمنا انفسنا وان

شاید بدلفظ آپ نے بندہ کی طرف اس کئے منسوب کیا ہو کہ بندہ مسلمان کے گھر ہیں پیدا ہوا قر آن شریف ہے انس کی ،احکام اسلام سیکھے حتی المقدور فرائض کے اداکرنے میں کوشش کی ۔ حامیان دین اسلام سے ملٹہ فی اللہ محبت کی مخربان دین پاک کودل وجان سے براجاتا۔ شایداس لئے کہ اس بادی برحق رسول کر پھر تھنے کا کلہ پڑھتا ہوں۔اہل قبلہ ہوں اور شرک فی الرسالت کو کفر بھتا ہوں اور حکم قرآنی 'نقبل ان کسنتے متحب ون الله فسا قبعونی سرحب کم الله ''پراپنامدارز مرکی کھتا ہوں۔شایداس لئے کہ بندہ کا اعتقاد ہے کہ نشن وآسان میں جرخد او مدوند قبائی کے کام قرآن جیدی ایک آسٹ کل جادیں۔ محرخد او مدوند قبائی کے کام قرآن جیدی ایک آسٹ کل فیس کئی۔

شاید بزرگان دین اور بالخصوص مرسیدم حوم کوئیک مسلمان جائے کے لئے اوراس کے قومی بھردی کے کاموں کواچھا اسنے کے لئے گراس میں تو باشاء اللہ ایک مدت مدید آپ بھی ان کے ہم زبان اور ہم خیال رہے ہیں اور جس اندازے آپ نے مرسیدم حوم کے ہاتھوں سے قرآن شریف لیا تھا۔ وہ آپ کو بھول نہیں گیا ہوگا۔ کوآپ کی مصلحت اس وقت اس کا اقرار کرنے گی آپ کواجازت نہیں دیتی سواس بار سے میں بندہ اور آپ بلکہ جناب عیم مولوی نو رالدین صاحب بھی ایک عی سطح پر ہیں تو میں نہایت نافساف اور پر لے در ہے کا ظالم ہوں گا۔ اگر یہ انعام (شقاوت از لی) سب کا سب اڑالوں اور آپ مند کھتے رہ جا کیں جیس صاحب میں تو ' ویدؤ شرون علی از فی اور ' خیر الناس من اش ' بر محل کروں گا اور اس انعام کا ایک دروں گا۔

شایداس لئے کہ سید مرحوم نے آپ لوگوں کے لئے داستہ صاف کیا اورا یک آسائی فالی کے جس کوآپ کے مرشد برز گوار نے خصب کرنا چاہا ہے۔

شایداس کئے کہ مرزا قادیانی کو پینجبر بنانے اور کی موکود تھی ہانے بی بندہ نے آپ
ہا آفاق رائے نہیں کیا۔ گرید خیال بھی درست نہیں ہے۔ اگر بندہ آپ کا ہم خیال نہیں ہے تو
سوائے معدد سے چندکل دنیا کا آپ بی بی افغاق رائے نیں ہے۔ پھرا گرقل دنیا آپ کے نزد یک
ازلی شتی اور جبنی ہے تو بی اپنی قسمت کوان سے ملیحہ ٹیس کرسکتا اور آپ لوگوں کا ہمیں ایسا بھنا
آپ کی خوبی اعتقاد اور از محبت ہے اور آپ اس میں مجدد ہیں۔

ایک وجمولوی صاحب کے از فی قی وغیرہ ارشاد فرمانے کی بیجی ہوسکتی ہے اور عالبًا یک ورست بھی ہو لین دنیا کا مشاہدہ اور روز مرہ کی آ زمائی ہوئی مثال ہے کہ جیسا شیشہ ہو ولیک علی ورشنی اس سے نظر آتی ہے۔ اگر وہ صاف ومجلّا ہے تو اعلی درجہ کی ۔ اگر میلا اور دھندلا ہے تو ذم لائٹ اور مبد اُفیاض کی طرف ہے۔ بھی بمصدات آیے کریم ' قبل کیل بعد صل علی شلکلته'' حسب استعداد مادہ والقا اثر صورت ہوتا ہے۔ پس شاید جناب مولوی صاحب کے دل کا شیشراس طرح پر دھندلا ہوگیا ہواور اس شیشہ سے جو ہر وقت جی کہ تصویر کشی کے موقعہ پر بھی آتھوں سے خبیر اتارتے۔ اس سے ان کو ہرایک شقی از لی نظر آتا ہواور بظاہر اوصاف شاشہ بھی تو اس کے بڑے

معاون اور مدوگار ہیں۔ جو حطرت مولانا کی ذات باہرکات میں پائے جاتے ہیں اور بیدائی بدیبات ہیں کہ'' کتاب اخلاق ناصری واخلاق جلالی'' دویگر کتب اخلاق کے جاننے والے ان ندکور ہالا اوصاف کے نتائج سے خوب واقف ہیں۔ عمیاں راجہ بیاں!

حفرت مولانا انساف توجب معلوم بوكه انساف كى آكھ سے كى معالمہ كود يكھا جاوے اور جس يجارے كى معداق آية كريم "ختىم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى سمعهم وعلى البقده: ٧) "حق بني كى آكھ بى مارى جاوے دہ عينك كبال لگاوے سعديٌ

نه بیند مرگی جز خویشتن را که دارد پردهٔ پندار درپیش گرت چشمے خدا بینی به بخشد نه بینی چمچکس عاجز تراز خویش

اگر بندہ بیدکھ دیتا کہ مرزا قادیانی قادیان سے روانہ ہوکرسید سے لا ہور نہفت فرما ہوئے اور پھر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحبؓ نے ڈرکر گواڑہ سے قدم باہر نہیں نکالا۔ تب تو آپ ضرور ہی خوش ہوجاتے اوراس کو نہایت انصاف بچھتے ۔ گراس پرسوائے اس کے کہ میری کانشنس بچھے خت نادم کرتی ۔ کیا ہزاروں مسلمان جومرزا قادیانی کے دیدار کولا ہور ترستے رہا اور جنہوں نے پیرصاحب موصوف کو مجد بادشاہی میں دیکھا اور بالخصوص فریت مخالف وہ مجھ کو کیا کہتے؟ علاوہ اس کے روایت کاذبہ ہوجاتی۔ درایت میحد کا لطف جاتا رہتا۔ پھر میں آپ کے راضی کرنے کے لئے اپنے خدور سول بھی اور سے لوگوں کے گروہ سے کوئکر پھر جاتا۔

بی باش گو خواجه راضی مباش

 خداتری ایک اندرونی عمل ہے کہ اس کا سیدهاراسته خداوند تعالی کے ساتھ ہے۔ ایک شخص کا ایمان ہے کہ نبوت حفرت رسول کر پم ایک پرختم ہوگئ۔ اب اگر کوئی دوسر اختص اس میں شرک کرے اور کوئی نئی راہ نکالنا چاہتو بتا و پہلے خص کی خداتری کا بینمونہ ہونا چاہئے کہ اس دوسرے کی ہرایک آ واز پر اندها دهندی سے ''آ منا صدقنا'' اور بات بات میں حضور حضور کرتا جاوے۔ یا خداسے ڈرکر اس سے منہ چھیر لے اور بتنفر ہو یا ان ہفوات اور مزخر فات اور کلمات والا کی اندخدا کی کلام پاک سے شیر قطیق دے کر برخلاف تھم 'قسل اسٹ والا لاطائل اور باطل کو نعوذ باللہ خدا کی کلام پاک سے شیر قطیق دے کر برخلاف تھم 'قسل اسٹ والو احت معت البحن والانس علی ان یا توا بمثل هذ القرآن لایا تون بمثله ولو احت معت البحن فاله یو اور من منابع اللہ بالہ نیا والا خر' بن جاوے۔ کی مالی وقار اصحاب یا کسی قطب الاقطاب ومجدود مین نے کہی ایسا کی منابع اللہ قطاب ومجدود مین نے کہی ایسا

سيروده دعوى كرك خلقت كو كمراه بيس كياكد: "مير حدث كافلى بوئى با تسين قرآن بيس-" يا بي من گفرت كتاب كسى بوئى قرآن بيس-" يا بي من گفرت كتاب كسى بوئى قرآن كي مثل منوائد لهر دوستودنيا وآخرت كافر كرك ذره بوش سيكام كرواور" اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون "كيم كويش نظر كرك خداك عذا بول سي بروقت ورو" قيال الله تعالى في كتابه المبين وهوا صدق المسادقين "فليحذر الذين يخافون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم (نور: ١٣) " ب-

م ..... میں عرصه دس برس سے مرزا قادیانی کی خدمت میں ہوں اور مجھے بیت اللہ میں ایک عظیم الثان مجمع کے روبر و کھڑ اگر کے تم ولائے تو میں دس برس کے رات وون کے تجرب اور مشاہدہ اور اندرونی اور بیرونی شہاوت سے کہدووں گا کہ میں نے مرزا قادیانی کوصاوق پایا ہے۔ جس طرح حضرت ابو بکرصدین نے بغیر اللہ کوصاوق پایا تھا۔

بنده ..... میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ آ داب مناظرہ ہے پورے پورے نابلد ہیں۔ بھلا آپ کا تجرباد رمشاہدہ ہمارے لئے کیوکرسند ہوسکتا ہے؟ جب کہ ہم سرے ہے آپ کے دعویٰ کو لا طائل جھتے ہیں۔ بلکہ ہمارے لئے تو ایک خبر ہے۔ جس میں صدق و کذب کا احمال ہے۔ اگر اس سے بڑھ کر ہوتو ایک ظن ' و ان السخل لا یہ فسنسی میں السحیق شیدیٹا ' نفر مائے اگر آپ مرزا قاویانی کی خدمت میں ندر جے تو جاتے کہاں؟ مشن اسکول والوں نے بایں اعزاز اور اکرام آپ کو گھر واپس کیا۔ بور ڈسکول والوں سے آپ کی طبع مبارک ناساز ہوگئے۔ کا غذات زرصر ف ہوگئے اور پھر ایک عمال وار آ دی کا اس زمانہ میں دی بارہ وروپیہ ماہوار میں بن ہی کیا سکتا ہے؟

مرغ، پاؤ، بالا کی دار چائے اورالا پکی وغیرہ کا استعال کرنے کے لئے اور عدہ پوشاک زیب تن کرنے کے لئے اس قدر اقل رقم کس طرل کفایت کر سکے اور پھر وہ بھی ہاتھ سے جاتی رہے۔ معذوری، اس کے علاوہ سواییا فخص جو مرزا قادیانی کے ہارے سے اس طرح آسائش پاوے۔ جو اپنے گر میں بھی خواب میں بھی دیکھی نہور بیت اللہ شریف میں ایک عام جمع کے سامنے کیاعرش عظیم پر بھی اگر جڑھایا جاور نے وہ ہاں بھی قتم کھا جاور کہ (معاذ اللہ) مرزا قادیانی ہی خداجیں تو کیا عجب ہے۔ جس شخص کو پہلے بھی کئی ایک دفعہ بہروپ بھرتے۔ مشاہدہ کیا گیا ہو۔ یہ مقریق ایک دفعہ بہروپ بھرتے۔ مشاہدہ کیا گیا ہو۔ یہ مقریق اس خود ، کل کو ایک اور شم کھا جانے کو تیار ہو جائے کہ میں ہی رسول ہوں تو کیا عجب ہے۔ مگریش ماس کے حسب تو اعدام مناظرہ ضم پر پچھ بھی جست نہ ہوگی میمن 'لا یہ ضد و لا ینفع ''کے مصدا ت ہوگی۔ میں مرز آپ کو جتا تا ہوں کہ آپ کا قتم کھا نا اور آپ کا تجربا اور مشاہدہ ہم پر پچھ جست نہیں اور ض و خاشاک جتنی بھی قدر نہیں رکھتا۔ ایسے مقولہ کے قائل اور مشاورین کے جو ہم استعداد کی قلعی اصحاب بصیرت اور ارباب فضیلت پر بخو بی کھل جاتی ہے۔ ''بد کے الانسمان لا یز کی بیشھادہ اتباعه ''

باں البت عاجز راقم ایک بات سے جمران ہے کہ مرزا قادیانی کا دعوی خواہ حق ہویا باطل سے ہے کہ میں مسے موعود ہوں۔ چرمولوی صاحب کسے ابو بکر صدیق بن سکتے ہیں؟ مسے موعود اور ابو بکر صدیق کا آپس میں کیا جوڑ؟ اگر آپ اپنے تئین بوحنا، متی ، لوقا، مرس دغیرہ ناموں میں سے کسی ایک ہے می کرتے یا یہودہ اسکر یوتی کا لقب اختیار کرتے تو مسے کے ساتھ موزوں ہوتا اور آپ کی عبارت کو بھی ایسے ناموں سے ایک قسم کی مناسبت یا لگاوٹ ہوتی ہے۔ جس میں شوس شوس کھوں کرموجودہ مروجہ انا جیل کے الفاظ آپ بھرتی کرتے ہیں۔

قرآن شريف بربوتا تويرآيت بحى توان كمطالعه عن آقي "ما هذه التماثيل التي انتم لها علكفون (انبياه: ٢٠)"

اوران کواصلی اور حقیقی اسلام چھوڑ کرایک نیا گروہ یا ٹکڑا کا ٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر سواء اپنی جماعت کے دومرے لوگوں کی طرف مولوی جی کا خطاب ہے۔ تو بھی اپنے نے اور زالے مٹن کی رویے مولوی جی کی زیادتی ہے۔ کیونکدان کے مرشد ( مرزا قادیانی ) جن لوگول کو جہنی، ہامان اور فرعون وغیرہ کے خطاب دیتے ہیں اور مولوی حکیم نور الدین صاحب برطاشیطان اخرس اورخود بذاته مولوی صاحب از لی شقی وغیرہ کے ، تو پھران کے نز دیک کوئی مختص کس طرح سے خدارٌس اورتقق کی شعار ہوسکتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی محض خداترس اور اہل تقویٰ ہوتو اس کو برا ہین احمدیہ ہے ایک فضول ،لغواور بیبودہ کتاب کوجس کا نہ کوئی سر ہونہ پاؤں ، نہ کہیں تقریر خم ہوتی ہے نہ کوئی فل شاپ، حاشید درحاشید اورحاشیہ نمبراا پڑھتے پڑھتے انسان حیران پریشان ہوجاتا ہے کیسی شیطان کی آنت ہے کہیں ختم ہونے میں بی نہیں آتی ۔ کیوں اس پاک اور ب عيب تناب كماتها يكترازومين والخلاجس كي شان مس ب-"وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد (حم سبده:٤٢) "اورجس كي مثل ندكوكي ونيامي بتاسكار ندسي يرآ كنده كوبنان كي اميد إسل بات بیے۔جو بندہ نے اوپر بیان کی۔مولوی صاحب معذور میں۔ورند پر کیسامشر کاندخیال ہے جومولوی صاحب کی قلم سے لکا ہے۔ کس خداترس اور تقوی شعار مسلمان کا زہرہ ہے کہ ایسے نعواور بہودہ کلمات کو پڑھ کر برداشت کر سکے۔کیا یہی براجین احمد بیناقص اورادھوری کتاب تونہیں ہے۔ جس کے استے کیے چوڑ ے گر جھوٹے اشتہارات دے کرلوگوں سے زروصول کی جاتی رہی۔

مولوی صاحب! افسوں ہے آپ کے اس اعتقاد پر۔ اگر آپ کے دل میں ذرا بھی خون خدا ہوتا اور کچھ بھی قر آن شریف کی وقعت ہوتی تو ایسے گندے اور مشرکانہ خیالات آپ ظاہر نہ فر ماتے۔ مگر پیٹ ظالم ہے۔ تف ہے الی روثی کمائی پر۔ حیف ہے الی قر آن دانی پر۔ شاید مرز اقادیانی میچ موجود ہونے پر ہی قناعت کرتے۔ مگر آپ ان کوز مین پردم نہیں لینے دیتے اور سب انبیاعلیم السلام کالب لباب اور روح الامین اور کیا کیا بنا کرعرش بریں پر چڑھا رہ ہو۔ خیر جہاں تک آپ سے ہوسکتا ہے سید ھے سادھے اور جائل لوگوں کو دھو کے دیا کرو

اور راہ راست سے ہٹایا کرو ۔ گرایک دن آنے والا ہے کہ تمہارے سب منصوبے خاک ہیں ال جادیں گے۔اس وقت تو بہ بھی قبول نہ ہوگی۔ بلکہ رونا اور دانت پسینا ہوگا۔ ذرا بتا و توسی ایک مدیداور عرصه بعید (میرعباس لدهیانوی، حافظ حامعلی بنشی غلام قادر فضیح بنشی مهتاب الدین سپروائزر، مولوی ابوسعید محمد حسین بنالوی، فتح محمد خان، شخ عبدالحق، حافظ محمد یوسف ضلعدار نهر بنشی الهی بخش اسشنٹ لا بهوری بنشی عبدالعزیز خان) بیا حباب اوران کے سوادیگر کی ایک بزرگوار ' برا بین احمد بین کو قد براور دوشن میں پڑھتے رہے بین یا نہیں جن کی تعریف میں آپ کے مرشد بزرگوار کی ایک وفعدا بی تصانیف میں ذکر کر چکے بیں ۔ کیا بیا حباب آپ کی جماعت کے لیڈنگ ممبران سے نہیں بیں ؟

بتاؤان بزرگواروں نے اسٹے بڑے بھاری نشانات جن کونہ کسی پیغیر نے دکھایا نہ کسی ولی ولی کئی بیغیر نے دکھایا نہ کسی ولی وغوث وقطب نے دیکھ کر کس طرح آپ کی جماعت سے پیزاری اور علیحدگی اختیار کی ۔ پس جمارا گمان ہی نہیں ۔ بلکہ یقین ہے کہ اگرآپ لوگوں کامشن کچھ بھی رائتی پر ہوتا اور فخر اور تعلّی وغیرہ نہ ہوتی تو ایسے فرشتہ خصال لوگ اس مشن سے اپنی بیزاری نہ ظاہر کرتے۔

مولوی صاحب! آپ ہزار طرح سے پر دہ پوشی اور طبع سازی میں سرگرمی دکھلا ویں۔ گر''عصائے موئی''نے تو آپ کی رسیوں اور سوٹیوں کونگل لیا۔اگراب بھی اپنے فرعونی خیالات کودور نہ کریں تو آپ ہی کوزیبار ہیں۔

بندہ ...... معلوم نہیں کہ اس کو سننے سے قادیا نی مولوی کومواء اپنا نامہ اعمال سیاہ کرنے کے اور کیا فاکدہ متصور ہے۔ بھلا اس سے بھی کوئی زیادہ فلط کاری ہوسکتی ہے کہ قادیان کو بیت المقدس قرار دیا جاوے اور مسجد انصلی کومجد قادیان سمجھا جادے۔ اس سے زیادہ گرابی کیا ہوسکتی ہے کہ ایک مضل ختم رسالت کے بعد بھی اپنے تئیں (معاذ اللہ) حضرت محمد رسول اللہ قابلہ کا ہم پلہ جانے۔ کیا اگر کوئی پور پین دواور دو چار کہا کر بے تو بھلا مولوی صاحب موصوف بھی چار ہی کہیں گے؟ نہیں ہرگز نہیں۔ بلکہ مولوی صاحب کو پانچ یا چھ کہنا چاہئے۔ تاکہ پورپ کی تقلید سے نیچ جاویں۔ اگر مصنوی ریفار مرکلی لفظ کا سرسید مرحوم کی طرف مولوی صاحب اشارہ کریں تو ہونہیں سکتا۔ کیونکہ ان کی ریفارم سکتا کیونکہ ان کی بھی نہیں تا جہان اصلی اور حقیقی ریفارم یقین کر چکا ہے۔ ہاں البت مرز ا قادیا نی مصنوی یا دیا ہی بھی نہ دی اور اپنی ادعائی مصنوی یا دوت کا سارا دارو در از 'دکر کیم بخش' کیک ناخواندہ محض کے اظہارات پر کھا۔

افسوس ہے کہ قادیانی مولوی صاحب اپنی عادت سے لاجار ہیں۔ اس واسطے خواہ مخواہ فواہ فیش زنی کرتے ہیں۔ ایک بچھو جو دریا کی طغیانی کے باعث موجوں میں بر ہا تھا۔ اس نے ایک پچھو ہے کو واسطے ڈالا کہ ایک دم بھر کے لئے جھے سہارا دو۔ چنا نچے کچھوے نے منظور کیا۔ جب بچھو اس کی پشت پر بیٹے کر ہوش میں آیا تو وہیں نیش زنی کرنے لگا۔ کچھوے نے ہس کر کہا کہ میری پشت تو نہایت بخت ہے۔ وہاں نیش زنی کا منہیں کرستی۔ مگر بھلے مانس نیکی کاعوض بہی ہے؟ بچھو نے جواب دیا کہ فی الواقعہ بہی بات ہے۔ مگر انسوس ہے کہ میں اپنی عادت سے لا چار ہوں۔ پس قادیانی مولوی جیسا کہ بندہ نے پہلے عرض کیا معذور ہیں۔

حق تو یہ تھا کہ وحی الہام مکاهفہ، رؤیا اور دعا کی جو (بقول مولوی صاحب) مصنوی ریفارمرنے تفسیر کی ہے۔اس کے برخلاف الیمی تشریح فرماتے کہ جن کو وہ مقلد بورپ کے نام سے پکارتے ہیں۔ دل سے مان جاتے۔ مگر جب کہ مرزا قادیانی اور ان کی جماعت اسی پٹڑی پر عملدرآ مدرکھتی ہے۔ جواس مصنوی ریفارمرکا ہے تو لوگوں کو دکھانے اور حقاء کو قابو میں لانے کے کئے ہزار دشنام دہی سے کام کیس۔ پچھ بھی نہیں پڑے گا اور دنیا جان جاوے گی بلکہ جان گئی ہے کہ سوابدز بانی اور گندہ ؤنی کے مولوی صاحب اور ان کے دادا پیر کے پاس پچھ بھی نہیں ہے۔

اس ہے آگے حضرت مولوی صاحب نے بخت حقادت سے جناب مولانا ابوسعید محمد حسین بٹالوی کا پی انجیلی عبارت میں ذکر کیا ہے۔ گر بمصداق آیة کریم 'ولا تزر وازرة و ذر اخسری و ان لیس للانسان الا ماسعی (النجم:۳۹،۳۸) ''اس کے خودمولوی صاحب ذمه دار ہیں۔ ہمیں سے پہرسرو کارنیس البت مرزا قادیانی اور مولوی صاحب ابوسعید محمد حسین بٹالوی کے مقد مات کا نتیجہ یہ نگلا کہ پیش گو کیاں قرق، انہا مات مدعی صبط ، اور قصہ کوتا ہ حضرت کو بٹالوی کے مقد مات کا نتیجہ یہ نگلا کہ پیش گو کیاں قرق، انہا مات مدعی صبط ، اور قصہ کوتا ہ حضرت کو بٹوت سے ہی فارغ خطی صاصل کرنی پڑی۔

پھر حضرت مولوی صاحب (عبدالکریم قادیانی) کنگڑاتے ہوئے دو چار قدم آگے بڑھے ہیں اور نیچر کسٹوں ،میسریلسٹوں ،مادہ پرستوں وغیرہ کو دو چارسنائی ہیں اور اپنی انگریزی دانی کی ٹانگ بھی توڑی ہے۔ پھر اہل تشجیع پر تملہ کیا ہے۔ پھر پھرا کر سرسید مرحوم ومغفور کوصلوا تیں سنانا شروع کیا ہے۔ جوایک مدت مدید ہے مولوی صاحب کے ہررگ وریشہ میں سائی ہوئی ہیں اور فرماتے ہیں۔ مسسسسسلوں معلی گڑھ کا لیے بانی نے اس بدعقیدہ سے متاثر ہوکر اور پرانے حال کے میسریلسٹوں دہریوں کی جابی قدرتی اسباب سے گنا ہوں کی میزا اور ان کا نتیجہ دیتھی۔ پہاڑ کوزلزلہ آیا اور وہ قوم اتفا قاس کے نیچ دب گئی۔ الی آخرہ!

بنده ..... مثل مشهور ہے۔''گوسالہ چوسہ سالہ شودگا ؤ شود، گوسالہ ما پیر شدگا ؤں شد'' کیا کہنا۔ مولوی صاحب کی شخن منہی عالم بالا پر مولوی صاحب کے دل ود ماغ کی سرسبزی پر اگر مکالی بھی عشعش كرية عين زيبا ہے۔ ہم تو قادياني مولوي صاحب كي اس عبارت كوير هر حيران ره گئے ہیں کہ ایسی خوش بہی کیونکران میں پیدا ہوگئ ۔ گرسچ ہے کہ زمانہ قابل آ دمیوں سے بھی خالی نہیں رہتا۔ ناظرین غور کرو۔ قادیانی مولوی صاحب کی میں بھے ہے کے سرسید مرحوم قوانین قدرت کے خالف تھے اور نیچر میں امورا تفاقیہ کے قائل تھے۔ حالانکہ بیا بیا سفید جھوٹ ہے۔ جیسا کہ کانے کو دیکھ کر کہا جاوے کہ اس کی دونوں آ تکھیں بالکل درست ہیں۔ یالنگڑے کو لاٹھی کے سہارے چاتا دیکھ کرکہا جاوے کہ بیقومثل صحیح وتندرست آ دمیوں کے ریل گاڑی کی طرح دوڑ رہا ہے۔ یاسورج کوعین اینے سر پرد کھ کر کہد ے کہ آ دھی رات ہے۔سرسیدمرحوم نے دس جگہنیں بیں جگہ نہیں بلکہ بینکٹروں جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کردیا ہے کہ جو پچھد نیامیں واقعہ ہوتا ہے عین قوانمین قدرت کے مطابق اورا تفاق کا نام دوسرے الفاظ میں کسی چیز کے علم نہ ہونے کا نام ہے۔ یا جہالت ۔ اگر قادیانی مولوی صاحب این اس دعویٰ کے جبوت میں سرسید مرحوم کی تصانیف کا کوئی مقام شہادة پیش کرتے۔ جہاں پرسرسید مرحوم نے بیلکھا ہو کہ فلاں واقعہ اتفا قاً ہوا تو مرزا قادیانی کے کیا ہم مولوی صاحب کے مرید بیننے کو تیار تھے اورا گرنہ نکال سکے اور پھر میں یقیناً کہتا ہوں کہ ہرگز نہ نکال سکیں گے۔خواہ مولوی صاحب نورالدین اور مرزا قادیانی کو بھی ا پنا مددگار بنالیں تو ہمارا تو دونوں طرح سے سیدھا ہے۔ اگر مولوی صاحب نے اپنے غصہ کے جوش سے بے ساختہ ایسالکھ دیا ہے تو خودمولوی صاحب کی طرف اتفاقیہ یا جہالت کا لفظ عا کد ہوگا ادرا گرعمو مأایک مرحوم برالیی بهتان بندی کی ہےتو مولوی صاحب کی خیانت اور پبلک کومغالطہ د ہی روز روش کی طرح آشکاراہے۔

میرافرض ہے کہاس موقعہ پر ناظرین کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ سرسید مرحوم کی تصانیف کومطالعہ کر کے مولوی صاحب کی راست بیانی اور سرخ روئی کی داد دیں۔ م...... بیہ وہی محصلیاں اور سونے کے انڈے دینے والی مرغیاں ہیں کہ جو ایک زبانہ میں

م ..... یہ وہی حصلیاں اور سونے کے اندے دینے والی مرعمیاں ہیں کہ جو ایک ز حصرت خدیجہؓ ور حصرت ابو بکر صدیق کی شکل میں پہلے داعی میں کا تھے کے دام میں آئی تھیں۔

بنده ...... ہمارامطلب جواپ ۱۵ اراکتوبره ۱۹۰۰ءوالے مضمون میں تھا۔اس کو تقلندلوگ خوب سمجھ گئے تھے کہ جب مرزا قادیانی کومولوی نورالدین جیسے لوگ ل گئے تو مولوی مجرحسین جیسوں کی مچھ پرواہ ندر ہی۔عالانکہ مولوی مجمحسین صاحب علم فضل وزید وتقو کی میں مولوی نورالدین سے گی گنا بڑھ کہ تھے۔ گر جب روپیہ آنے لگا تو مرزا قادیا نی نے اسے دھتا بتایا۔ اب مولوی عبدالکریم اس معالمہ کو تھے تان کر پنج براتے تھے تک لے گئے ہیں اور بیان کا تی بھی ہے۔ جس کا کھا ہے اس کا گیت کا سے انبیاء علیم السلام اور بالخصوص حضرت محمد رسول التعلقہ کے برابر جو مرزا قادیا نی کو تا بت کر تا ہوا۔ گراس مثال میں بوجو ہات چندور چند تلطی اور زبردئی پر ہیں۔ مرزا قادیا نی کو تا بت کہ مولوی صاحب نے حضرت ابو بگر سے کون شخص مراد کی ہے۔ کیا مولوی صاحب کیا مولوی صاحب کیا اللہ مولوی صاحب کیا بال عالت کا فوٹو پہلے تھینچ آیا ہوں اور اب ہرا کیک طرف سے مایوس ہوکر النے مرزا قادیا نی کے دردولت پر دھونی مارے بیٹھ ہیں اور انہیں کے دست گر ہیں۔ ناچار کی اور شخص کو اس مثل کا مصداق مان پڑ سے گا۔ گرمشکل یہ ہوگی کے دردولت پر دھونی مارے بیٹھ ہیں اور انہیں کے دست گر ہیں۔ ناچار کی اور شخص کو اس مثل کا مصداق مان پڑ سے گا۔ گرمشکل یہ ہوگی کے صداق مان پڑ نے گا۔ گرمشکل یہ ہوگی کے مسات کی پہلی زوجہ کو سووہ تو ہوئیس سات کے ساتھ کیا۔ یعنی آخری عمر میں ناخن سے موجد ان کو اپنے نے خو نیک سلوک اس بگناہ عفیفہ کے ساتھ کیا۔ یعنی آخری عمر میں ناخن سے ماجو ان کو اپنے سے علیمہ کر دیا۔ کیا بہی سلوک معاذ اللہ! رسول کر پر اللہ نے نے بھی اپنی از واج مطہرات کے ساتھ کیا تھا؟ افسوس ہے۔ مولوی صاحب کی ہمدانی پر۔

مرزا قادیانی کی دوسری نی بی کوبھی حضرت خدیجی استھ تنبیہ نہیں دی جاسکتی۔گوآخر الذکر دولت مند ہے اور مالدار۔گر دولتمنداور مالداراس کوکس نے بنایا؟ مرزا قادیانی نے حالانکہ جب مرزا قادیانی کوایک بات بنانے کے واسطے پانچ ہزار کی ضرورت آپڑی تو آخرالذکرنے اپنے زیور کے عوض مرزا قادیانی کا باغ (فردوس بریں) رہن رکھ لیا۔

حا شا لله این گهردار آن گهر بار آمه

ابربی تیسری فرضی بی بی جس کی نسبت' و دو جداکها''مرزا قادیانی کوالهام ہوا تھا اور جس کی زبان ورازی پر آپ لوگ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے برنا بھاری معجزہ دکھایا۔ یعنی گالیاں کھا کیں اور صبرایوب کیا۔ وہ بھی نہیں ہو تتی ۔ کیونکہ ابھی تک معنی دیوطن شاعر کی مثال ہے اوراگروہ بالفرض کسی آئندہ فرانہ میں مرزا قادیانی کے حبالہ نکاح میں آبھی جاوے تو وہ واقعات گذر بچکے۔ ایسی مثال دینا عبث اور ناروا ہوگی۔ پس یقین ہے کہ مولوی صاحب اس عقدہ کو نہایت عمدگی سے صل فرمادیں گے۔

م ..... نہایت فخر وتعلی کے ساتھ بڑے بڑے موٹے اور بھدے الفاظ میں مرزا قادیانی کے مثن کی ترقی کا ذکر فرماتے ہیں کہ ملکہ معظمہ قیصرہ ہند مرحومہ کو تبلیغ کا خط لکھا۔ امیر کابل کو دعوت

دى كئ آ دميوں نے مرزا قادياني كاند بب قبول كيا۔وغيرہ وغيرہ!

بنده ..... حضرت! اس زماند میں جب که براش گور نمنٹ نے رعایا پروری میں کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑ ااور ہرایک قوم کوآ زادی دے کر کمال احسان مندی سے آگریزی زبان رعایا کو سکھا دی ہے۔ ہرایک ند بب والا اپنے عقا کدوخیالات آزادی سے طاہر کرسکتا ہے۔ جس منج پر ایک عیسائی وعظ کر جاوے۔ای پر یہودی، پاری، ہندو،مسلمان،سکھ وغیرہ حی کہ ایک دھریہ کو بھی اپنا نہ عا پیش کرنے کا موقعہل سکتا ہے۔حضور معروجہ قیصرہ ہند کی خدمت میں ایک عرضی لکھنا یا امیر عبدالرحمٰن ظل الله كومراسله بھیجنا كون مى مشكل بات ہے۔ ہزاروں آ دمیوں نے ملكہ كوعرائض لکھی ہیں۔ مگر د یکهناچاہئے که مرزا قادیانی کی تبلیغ کا کیا اثر ہوا۔ س قدر بور پین دولی عیسائی اپنا ندہب چھوڑ کر مرزائی ہوگئے کس قدرالل کائل نے مرزا قادیانی ہے بیعت کی۔ امیر صاحب موصوف نے کیا جواب دیا؟ پیکہ ہمیں (ادعائی) موعود سے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم عمر کو جائیتے ہیں۔ممالک دور دراز کوجائے دولے خاص ہندوستان میں ہی کوئی جماعت اہل ہنود، آربیہ برہموہ سکھوں وغیرہ کی بتاؤ۔ جوآپ کے جینڈا کے نیچےآ گئی ہو۔ پھراگر دس پاپچاس سادہ لوح مزاج مسلمان دھوکہ کھا کر مرزا قادیانی کے پنجہ میں آگئے ہیں توان پراس قدراترانا کیامعنی رکھتا ہے۔اگر قادیان سے کی ایک آ دی ہوآئے ہیں تو ہرایک فرقد مسلمان میں ہم لاکھوں آ دی بتا سکتے ہیں۔ اگراورسب کوچھوڑ كرصرف كيسرشابى ياذنا شابى، إب شابى وغيره كاحساب كياجاوے تو آپ اس كے دسويں يا سویں حصہ کی بھی برابری نہ کرسکیں کے اور جان جاویں کے کہ ابھی تک آپ لوگ خلق خدا کے ورغلانے میں کسی مراد کوئیس میٹیے۔ پھراس سے کیا تھیجہ نکلا کہ آپ سے ہیں اور باقی اسلامی دنیا حق

پیسی ہے۔ م..... افسوس ظلم اوراعشاف میں اس معترض کواس کے بزرگوں سے جواس ناورفن میں زندہ یادگارچھوڑ گئے ہیں۔ بہت بڑھ کرمیں نے پایا ہے۔

بندہ ...... چھلنیوں کو بھی شاید بیت حاصل ہوگیا ہے کہ کورے کو چھید کا طعنہ دیں۔ کیا آپ لوگوں ۔ ہے بھی بندہ .... ہے بھی بڑھ کرکوئی شخص اس نا درفن میں زندہ یا دگار ہوسکتا ہے اور جناب کے مرشد بزرگوار ہے بھی اس میں زیادہ طاق اور شہرہ آفاق ہوسکتا ہے۔ ہم نے ان الفاظ سب وشتم کی جس کا ایک بیش بہا اور بھاری خزانہ مرزا قادیانی کی تصانیف میں بھرا پڑا ہے۔ تمن چارسو کے قریب چھانٹا تھا۔ مگر ہماری کا نشنس اس امرکوشلیم نہ کرتی تھی کہ ایک دفعہ وہ مرزا قادیانی کی زبان وقلم سے نکل ہیں تو دوسری دفعہ ہم اپنی زبان وقلم کوان سے آلوہ کریں۔ مگر ہم پر کیا موتوف ہے۔ بہت سے خدا کے دوسری دفعہ ہم اپنی زبان وقلم کوان سے آلوہ کریں۔ مگر ہم پر کیا موتوف ہے۔ بہت سے خدا کے بندے ان مزخرفات کو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ حال ہی میں جناب منٹی محمد اللی بخش اکا ونٹھ بند اللہ ہوری نے جو ایک مدت مدید اور عرصہ بعید مرزا قادیانی کی جماعت میں رہ چکے ہیں۔ الفاظ فرکورہ بالا کومرزا قادیانی کی صرف چند کتابوں سے چن کرحروف جبی کی ردیف سے بطور ڈکشنری اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے۔ (دیکھ عصائے موئی میں ۱۳۲۱/۱۳۱۱) اور آئندہ کو اگر کسی نے سب وشتم کی سند لینی ہوگی تو مرزا قادیانی اور ان کے حوار بول بالحضوص مولوی عبدالکریم وزیراعظم سے لیا کرے گا۔ اب کہاں ہیں وہ لوگ جومرزا قادیانی کی تعریف اور ان کے اخلاق پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ کیاان کا فرض نہیں ہے کہان دوآیات آئی پرغور فرماویں۔

ا ..... "وانك لعلى خلق عظيم (القنم: ٤) "

٢----- "فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لا انفضوا من حولك (آل عمران ١٥٥٠) "اور پر حضرت موى و بارون عليها السلام كوارشا و بوتا ہے۔ "فقو لا له قو لا لينا (طه:٤٤)"

کیاایی بودهر کی سے علاء اسلام وصوفیاء عظام کودشنام دینا جیسا کہ مرزا قادیانی کی عادت شریف میں داخل ہے۔ انبیاء کیم السلام کا اتباع ہے۔ یا صرح قرآن مجید کی مخالفت جوغیر اللہ پوجنے والوں کے ساتھ بھی بدزبانی سے روکتا ہے۔ ہم نہایت وثوق سے کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا بینا مقبول طریق کوئی با ایمان مسلمان بھی پندنہ کرے گا اور وہ ذات برتر جو ہمارے دلوں کی چھی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اس فعل شنیع کا ضرور ہی ظالموں کو مزہ چھھاوے گا۔ کیونکہ اس کاحتی وعدہ ہے۔

······ "فانتقمنا من الذين أجرمو وكان حقاً علينا نصر المؤمنين (روم:٤٧)"

" " ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين (يوسف:١١٠)"

م مسسس اور حق تھا کہ پچیم عرصہ تو ایسے فخص (مرزا قادیانی) کی صحبت میں رو کر حسن ظن اور صبر سے اس کے حالات کو دیکھتے اور اس کے مختلف متعلقات سے انداز ہ لگاتے۔ اتنا بڑا دعویٰ لیمنی زمانہ کا منجی صلح ہونا، خدا تعالیٰ کا مرسل وما مور ہونا، حضرت سیدعالم اللیہ کے دونوں بر در محمد واحمد کا ہونا۔ آ دم کہلانا، نوح کہلانا، اور کہلانا، اور کہلانا، اور کہلانا، اور کہلانا، کی کہلانا، کی کہلانا، کی کہلانا، کی کانوں میں پڑکر کم بال خرمحمد واحمد ( علیہ کہلانا کہ کے کانوں میں پڑکر کم سے کم تو قف کر جاتے۔ مانیانہ میں گرغور کرنے برآ مادہ ہی نہیں کرتا۔

بندہ .... ناظرین! مولوی صاحب کی عبارت کوغور سے پڑھو۔ کیا اب بھی کسی کواس بات کا

شک ہے کہ مرزا قادیانی تھلم کھا نبوت کا دعوی نہیں کرتے؟ سوہم اتناہی کہتے ہیں کہ جولوگ خدا کو نہیں مانتے اور حضرت رسول کر پم اللی ہے۔ تاخی تاراض ہیں اور جن کے ایمان 'الیہ و ماکھلت لکم دیدنکم و اتعمت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیدنا (مائدہ) ''پہیں ہیں۔ ان کوکون رو کتا ہے۔ آزادی کا زمانہ ہے۔ برئی خوشی سے قادیان جاویں اور مرزا قادیانی کی صحبت میں بسر کریں اور پھر عرصہ تو کیا ہم تو ابتداء اس زمانہ سے جب کہ مرزا قادیانی نے دی ہزار روپیہ کی فرضی جائیداد کے اشتہارات نکالے تھے اور ابھی اڈعائی ابو بکر (معاذ اللہ) کی مداحی کا زمانہ بھی نہیں آیا تھا۔ ان کی حرکات و سکنات کو انصاف کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ معلوم نہیں کہ آپ کی اصطلاح میں حسن طن سی جاور ہیں باب باب کی اس پر بیلم عسازی اور سی طلی سے مطل شے کو شبت شے ہے فرض کر لیا جادے اور پھر آپ کی اس پر بیلم عسازی اور سی طریق کہ نہ ایک نی یا رسول بلکہ کل انبیاء علیم جادے اور پھر آپ کی یا رسول بلکہ کل انبیاء علیم جادے اور باب باب ہیں۔ السلام کا (معاذ اللہ تقل کفر کفر اوند تعالی نے صریح الفاظ میں جادیا ہو۔

"ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين (احزاب:٤٠)"

وہ ایسے دعاوی باطلہ کرنے والوں کی تحریروں پر کیوں اپنا قیمتی وقت خرج کرنے لگا۔ چہ جائے کہ وہ ان کے بطلان کا تجربہ اور مشاہدہ بھی کر چکا ہو۔ اس کی آتھوں کے ساسنے مرزا قادیانی کے سب الہامات غلط نکل چکے ہوں۔اس کی پیش گوئیاں جن پراس کی نبوت کا سارا دارومدار تھا۔ حرف غلط کی طرح مث چکی ہوں۔ دنیا طلبی ،ابلہ فر ببی اور کافتہ اسلمین کوگالیاں دینا اس کا اصل اصول ہو۔افسوں ہے ان نفس پر سنوں اور ایا بجوں پر جومفت خوری کے عوض ایماا۔ فروشی پر مرمٹے ہیں۔بصارت تو پہلے ہی جا چکی تھی۔بصیرت بھی جواب دے پیشی اور

من كان في هذه اعمي مي المدد الميد الميد الميد في الأخرة الميد واضل سبيلا معاد الميد الميد

بنده ..... صرف انتابی کہنا کافی ہے۔

اپی غزل پہ آپ ہی گاتے ہیں شخ جی

جس كا كھا ہے اس كا گيت گاہے۔ورندسي موعود كے دعوىٰ كى بناتو فقط اليك كريم بخش

ك اظهارات يربى موقوف ہے۔ جوسائيں گلاب شاہ مجذوب نقير كا چيلا تھا۔ سجان الله! سب انبیاء کالب لباب اوراصلی مغز ہونا اوراس پر گواہی صرف کریم بخش کی اب آپ کا اختیار ہے کہ اس ضدوبث کا نام استقامت رکھو۔ یاکس اس سے بھی موٹے اور بھدے لفظ سے تعبیر کرو۔ کیونکہ جھوٹ کسی کی ملکیت تو نہیں ہے۔حضرت محمد رسول الله الله کے برابریا ان سے بھی آ گے بردھا تا (مرزا قادیانی) کوتو آپ کے بائیں ہاتھ کا کرت ہے۔ بیتو آپ نے بیان کیا کہ آفتاب اور ماہتاب مرزا قادیانی کے دائیں بائیں رکھا گیا۔ مگراس کی تشریح نہ کی کہ س نے رکھا؟ کب رکھا؟ اور کیوں کر رکھا؟ اگر اس پر بھی اپنی ہی گواہی دو گے جیسے کہ اپنے دیگر مسلمات حریف مقابل کے سائے بے فائدہ پیش کرنے کی آپ کو عادت ہے تو ساعت میں نہ آ دیں گے۔ اس کے آگے آپ نے انجیلی الفاط سے عبارت آرائی اور قرآنی آیات کے غلط استدلال سے کام لیا ہے اور پھھ ا بنے اور کچھ مرزا قادیانی کے مناقب بیان کرنے میں الحکم اخبار کے کالم لئے ہیں اور نہایت مختی ہے تھم دیا ہے کہ لوگ مرزا قادیانی کی خدمت میں کیوں نہیں رہتے ۔ پس میر بچ ہے کہ درخت اپنے پھل سے شاخت کیا جاتا ہے۔ آپ کو جومرزا قادیانی کی خدمت میں رہتے آج گیار هوال سال ہے تو باوجوداس اخلاص اور خاطر داری کے اپناجسمی روگ آپ نے کیوں ان (مرزا قادیانی) کے سامنے پیش نہ کیااوراس پرسخت تعجب تو یہ ہے کہ حضرت موصوف کو بھی آپ کی جانگداز اور سرتو ڑ خدمت دس سالد بربھی خیال تک ندآیا۔ حالانکہ ہروقت آپ ان کی نظر کیمیا اثر کے نیچ رہتے ہیں۔اگرآپ کواس معذوری سے صحت ہوجاتی تو سواءاس کے کہ آپ دین اور دنیوی کا مول کے قابل ہوجاتے اور سے موعود اور سب انبیاء کے لب لباب کو بھی آپ جیسے سرگرم حواری سے بیٹار فائدے حاصل ہوتے۔ س قدرعمدہ بات تھی کہ عوام اس نشان کودیکھ کرمسیحیت کو مان جاتے اور اب لوگوں کو چیخ چیخ کراورغل مچا کراپی طرف مائل کرنے کی آپ کوضرورت ہی ندرہتی اورخود بخو د وہ اس مشن کی طرف دوڑتے چلے آتے۔

م ..... معترض نے جس ظلم ہے اپنا نام مصر رکھا ہے۔ تمہید میں ایمان اور ضمیر کے خلاف سے خلا ہر کیا ہے کہ ہم دونوں میں سے نہ کسی کے مرید ہیں نہ کسی کے طرفدار۔

بنده ..... اس کا جواب ۲۳،۱۵ رنومبر ۱۹۰۰ء کی اشاعت چودهویں صدی اخبار میں ہو چکا

ہے۔ اگر پھے سررہ گئی ہے تو اب اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ قادیانی مولوی صاحب! آپ کے مرشد ہزرگوار کے پاس جو آپ کے مرید بھائیوں کار جٹر ہے۔ آپ اس سے دیکھ لیس کہ بندہ کانام بھی کہیں اس میں درج ہے یانہیں۔ ایساہی بذریعہ پوسٹ کارڈیا خط جناب پیرم ہم کی شاہ صاحبؓ ہے بھی دریافت کرلیں کدان ہے بھی بجز' انسا السؤ منون اخوۃ ''بندہ کا پچھ تعلق ہے یانہیں؟ ہرطرح ہے آپ تیلی اوراطمینان کرلیں۔ پھر پچی بات سے اس قدر کیوں ناراض ہوتے ہیں۔

۔۔ و مارے یہ اس ہے آگے جوآپ نے طلاقت اسانی اور اپنی زالی فصاحت کی داودی ہے۔اس کی بندہ کو پہلے ہی ہے امریقی حالی!

من از ان حسن روز افزول که بیسف داشت داستم که عشق از پردهٔ عصمت برول آرد زلیخا را

عناد، بغض، حمد، کڑھنا، سردھنا، ڈاہ، مہلک ردگ وغیرہ الفاظ آپ نے بندہ کی عناد، بغض، حمد، کڑھنا، سردھنا، ڈاہ، مہلک ردگ وغیرہ الفاظ آپ نے بندہ کی طرف منسوب کئے ہیں۔ یہ فاہری یا تیں ہیں۔ خدا جانے اس کے سواءاور کتنی اندرونی بیار یال ہیں۔ گر ہم میں ہیں۔ جواگر خدا کے سواسی اور کومعلوم ہوں تو شاید پاس تک بھی بھٹنے دے یا نہیں۔ گر شک ہے کہ آپ تو فطر تاہی معصوم ہیں۔ فرد!

خطرے ہست کہ از پردہ برول افترراز ورنہ در محفل یارال خبرے نیست کہ نیست

م..... مرزا قادیانی ابتداء میں اس طرح مال وزر سے نا تواں اور مسکین تھے جس طرح عبداللہ کا جایا اور آمنہ کا بیٹا۔

بنده ..... آپ کو یون نہیں کہنا چاہے تھا بلکہ اس کے برخلاف شاید اس بارے میں آپ نے مرزا قادیانی ہے مصورہ نہیں کیا۔ ورندوہ صاف صاف فربادیت کہ میں ابتداء میں بالدار تھا اور میں مرزا قادیانی ہے مشورہ نہیں کیا۔ ورندوہ صاف صاف فربادیت کہ میں ابتداء میں بالدار تھا اور بی جائیں ہورا کھے اس کاحق ہوگا اور اب نادار اور مفلس ہوگیا ہوں۔ جب کہ میں نے اپنی ملکیت میں سے باغ وغیرہ اپنی بی بی صاحب کے ہاں رکھ کریا نج ہزار رو پیتے رض لیا ہے۔ (دیکھوعصائے موی کا باب چہارم) یہ افلاس کی نرائی فلاس نی ہے کہ دس ہزار دو پیتے میں ہوادر پھر غربت بھی سوار ہو۔ آپ تو چہارم) یہ افلاس کی نرائی فلاس نی کوحضرت محمد رسول النہ الله کیا گا بالقابل رسول بلکہ اس سے خواہ نوا میں ہوارہ ہو۔ بندہ خدا سوچو تو سہی آگر جناب رسول اکرم اللہ کی کوعام مسلمانوں سے بھی آگر جناب رسول اکرم اللہ کوعام مسلمانوں سے بھی آگر جناب رسول اکرم اللہ کوعام مسلمانوں سے

چندہ طاتو وہ کوئی (معاذ اللہ) حظوظ نفسانی، مثلاً قورے، مرغ بریانی، برفاب، قیماتی چاہے اور فیم کی نفخ تیار کرنے کے فیم کی کئے تیار کرنے کے فیم کی کئے تیار کرنے کے لئے یا یہ کہ جڑاؤزیورات بنوا کراز واجات مطہرات کو دینے کے لئے ہرگزئیں بلکہ قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھ کرائے ہوئی کا لیا ہے المنب قبل لا زواجك ان کمنت تردن الحیوة الدنیا ورینتها فتعالین امتعکن واسر حکن سراجاً جمیلا " اس کی تاویل اس کے بناؤسنگھار کا ارادہ کرتی ہوتو آؤیس مہیں اس کا فائدہ دول اورا تھے طریق سے محمولات کے دول اورا تھے میں اس کا فائدہ دول اورا تھے طریق سے محمولات کے دول اورا تھے میں سے محمولات کے دول اورا تھے طریق سے محمولات کے دول اورا تھے طریق سے محمولات کے دول اورا تھے میں سے محمولات کے دول اورا تھے طریق سے محمولات کے دول اورا تھے میں سے محمولات کے دول اورا تھے طریق سے محمولات کے دول اورا تھے میں سے محمولات کے دول اورا تھے محمولات کی دول اورا تھے محمولات کے دول اورا تھے محمولات کے دول اورا تھے محمولات کے دول کے دول

اگراوائل زمانداسلام میں اصحاب صفہ وغیرہ نے آئے تخضر تعلیقہ کے شکم مبارک پردو
پھر بند ہے ہوئے دیکھے تھے تو ہوقت رحلت آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن تھی۔ حضر ت
ابو بکر صدین جس کی ہمسری کا آپ دعوی کرتے ہواور مرزا قادیانی نے تکیم مولا تا نورالدین کو
تامی نبیٹ کر دیا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر ابتداء میں جس قدر دولت ومال ان کے پاس تھا۔ سب کا
سب لللہ فی اللہ راہ اسلام میں صرف کر دیا۔ حضرت عمر کی گدڑی پوٹی کا حال بایں خطاب
امیرالمؤمنین کس کومعلوم نہیں۔ جس میں کپڑوں کے پیوند کے ساتھ ہی ایک پیوند چمڑے کا بھی
امیرالمؤمنین کس کومعلوم نہیں۔ جس میں کپڑوں کے پیوند کے ساتھ ہی ایک پیوند پھڑے کا بھی
امیرالمؤمنین کس کومعلوم نہیں۔ جس میں کپڑوں کے پیوند کے ساتھ ہی ایک بیوند پھڑے کا بھی
حضرت محمدوح کا یہ جوابدینا ''ما لیعلی و دنیاہ من قلت الزاد و طول السفر ''اور مقولہ
عشرت محمدوح کا یہ جوابدینا ''ما لیعلی و دنیاہ من قلت الزاد و طول السفر ''اور مقولہ
''سا صفراء یا بیصاء غرغیری انی طلقتك ثلاثة لا رجعت لی فیك ''علی کو دنیا
غرور میں ڈالے۔ بینک میں نے تم کو تین طلاقیں دی ہیں۔ بھی کو تیزی طرف رجوع نہیں ہے۔
عضرت خالد سیف اللہ کی وفات کے وقت سواسواری کے ہتھیاروں کے ان کے گھرے کیا نکلا؟
مخورت خالد سیف اللہ کی وفات کے وقت سواسواری کے ہتھیاروں کے ان کے گھرے کیا نکلا؟
بیکی حال صحابہ کا تھا۔ اصل ہے ہے کہ وہ خوش خوری اورخوش پوٹی اورغیش وعم پر بی نہیں مرمخ سے۔
بیک حال صحابہ کا تھا۔ اصل ہے ہیں دہ خوت خوری اورخوش پوٹی اورغیش وعم پر بی نہیں مرمخ سے۔
بیک حال صحابہ کا تھا۔ اس ہے کہ وہ خوش خوری اورخوش پوٹی اورغیش وعم پر بی نہیں مرمخ سے۔
بیک حال صحابہ کا تھا۔ اس میں کے دو قت سواسواری کے ہتھیاروں کے ان کے گھرے کیا نکلا؟

الدنیا زور لا یحصل الا بالزور به بین تفاوت ره از کجا است تا مکجا

ہاں آگر دوسرا پہلوا ختیار کیا جاوے یعنی روز گار محنت مزدوری وغیر د کے حلال کا روپید کمایا جادے اور اس سے حق اللہ وحق العباد ادا کر کے ضروریات پرخرچ کیا جادے تو بھی ایک بات ہے۔ مگرافسوس تو ان عقل کے اندھوں گانٹھ کے بوروں پر ہے۔ جوطرح طرح کی چالبازیوں سے خلق اللہ کی کمائی سے ہاتھور نگتے ہیں اور نہایت ظلم سے اس کو تباہ کر کے ' انه لا یحب المسرفین '' اور '' ان السسرفین ھے اصحاب النار'' کے مصداق بنتے ہیں۔ خیروہ لوٹیس اور تن آسانی کے لواز مات میں کوشش کریں۔ مگریہ کون می عدالت ہے کہ خواہ مخواہ قرآنی آیات پر غلط استدلال اور بیبودہ تاویلات کر کے ہر پہلو میں حضرت رسول مقبول بیاتھ کی برابری کا دعوی کریں۔

یہ در است میں میں است میں ان ایک ایک زمانہ میں اپنے پہلے نمونوں کی طرز پر مالی است میں اپنے پہلے نمونوں کی طرز پر مالی است میں خدا کے طرف سے الہام ہوا۔''الیہ سس اللّه مالت میں خت کمزوراور سم پرس تھے۔اسی عرصہ میں خدا کی طرف سے الہام ہوا۔''الیہ سس اللّه

بكاف عبده" يالهام آج بسمال كى متكاب

بنده ...... بان یہ بچ ہے۔ گر بقول ہمارے بعنی جس طرح پر ہم نے اپنے مور ندہ ۱۵ اکتوبر ۱۹۰۰ء والے مضمون میں دکھایا تھا۔ نہ بقول آپ کے کیونکہ اگر وہ تحت کمز وراور کسمیرس سے تو ابتداء نبوت میں انہوں نے دی ہزار رو پید کا اشتہارا پی جائیداو کا کیسے دیا۔ کیا جس کی جائیداد منقولہ وغیر منقولہ اس قدر مالیت کی ہو۔ وہ پر لے درجہ کا مفلس کہلاسکتا ہے۔ اس سے قطندلوگ بآسانی متیجہ نکال سے ہیں کہ پیرم ید میں سے ایک ہی شخص سے ہوسکتا ہے۔ یعنی دی ہزار رو پیدا پی حقیت یا ملکیت کا اشتہار و پیدا والا اور 'الیسس الله بک اف ملکیت کا اشتہار و پیدا والا والا اس کو مفلس یا قلاش بیان کرنے والا اور 'الیسس الله بک اف عبد دہ '' کو بھی ہرا کہ مسلمان آئ ہے۔ مہما ایرس کا انہام یقین کرتا ہے۔ و کی موسورہ ذمر آیت نہر ۲۵ مین کی طرح ۱۳۰۰ برس کا ۔ کیونکہ جب کا فتہ اسلمین کو آپ کے مرشد کے وعوے سے بی انکار ہے و آپ کے مرشد کے وعوے سے بی انکار ہے و آپ کے پاس کیا وجہ بوت ہے کہ بیا اہمام مرز اقادیانی کا ہے۔

اور پھر رسول کر پھر اللہ نے تو صحابہ کرام کا مال تو می ہدردی میں خرج کردیا تھا۔ آپ
لوگوں نے ان کے کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ کیا ہدردی کی؟ جن کے خطاب اور سینکٹر وں طرح
کی دشنام دہی کے سواہم نے تو کوئی نیک کام آپ لوگوں کی طرف سے وقوع میں آتائہیں دیکھا۔
بلکہ آپ کی جماعت کے کئی ایک ممبران جو مرزا قادیانی کی بیعت کرنے سے پہلے مسلمانوں کو
بہتری میں اپنی آمدنی کا قدر نے لیلے حصہ لائے خرچ کرتے تھے۔ جب سے اس نئے فہ بسب میں
بہتری میں اپنی آمدنی کا قدر نے لیلے حصہ لائے خرچ کرتے تھے۔ جب سے اس نئے فہ بسب میں
آئے۔ اس سے بھی گئے گزرے ہوئے۔ بتاؤ لغو کتا بوں بیپودہ اشتہاروں کے سواکون ساعمہ کام آپ لوگوں سے سرانجام پذیر نہوا ہے۔ بڑے سے بواکام موضع قادیان میں ایک مدرسہ بنایا
کام آپ لوگوں سے سرانجام پذیر نہوا ہے۔ بڑے سے بواکام موضع قادیان میں ایک مدرسہ بنایا
ہے۔ جس کے چلنے کی شکایات افکم اخبار میں پڑھی جاتی ہے۔ حالانکہ اسباب ووسائل اس زمانہ میں بہاں تک آسانی کو بہتی گئے ہیں کہ ایسا مدرسہ ایک معمولی درجہ کا آ دمی بھی بنا کر چلاسکتا ہے۔

پس جب کوئی صنعت وحرفت کا مدرسہ، لا وارث بچوں کا يتيم خانہ، کوئی رفاہ عام كے لئے کا رخانہ وغيرہ كھولو كے يا ہندوستان ميں كوئی كالج نيا چلاؤ كے تو دنيا د كيھ لے گ۔ بيد منارہ جس كے اشتہارات معدتصاور شائع كرتے ہو محض اپن تعلق اور منہ كی تكالی باتوں كے پوراكرنے كے لئے سنر باغ ہے۔ يادر كھوكہ بيد منارہ ايك فانی خوثی آپ كے لئے ہوگ ۔ كيونكہ فيمروز عرصه اس كی این خوش ہيشہ دندہ رہنے والی نیكی كرتے دنا لئے گايوں كے عادرات كنزانے۔

م ...... اس قتم کے بہت ہے الہامات جو براہین احمد بید میں ہیں۔ ایک دراز عرصہ کے بعد خداتعالیٰ کی قو توں اور قوت نمایوں ہے اس زمانہ میں آ کر پورے ہوئے۔ اس طرح جس طرح کی آ یات کی چیش گوئیاں ایک وراز عرصہ کے بعد پوری ہوئیں۔ کوئی وجہ نہیں کہ قرآن کریم کی کی اور مدنی زندگی کی تقسیم کے اسرار جانے والے کیوں براہین احمد یہ کے گا تارالہا موں میں ای طرح غور وقد برندگریں۔

بندہ ..... یہ مولوی صاحب کا خاصہ ہے کہ اپنے مرشد کی طرح خواہ مطلب کچھ بھی نہ ہو عبارت آرائی ہے اس کو پہاڑ بناد کھاتے ہیں۔اس کا خلاصہ تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے انہا موں اور پیش گوئیوں اور قرآن شریف میں مابدالا متیاز کچھ بھی نہیں ہے۔سوالہا مات کی للحی تو ''عصائے موک'' کتاب میں کھل چکی اور پیش گوئیوں کے پورا ہونے کوایک دنیانے دیکھ لیا ہے۔

مرزائی شرم ہیں کرتے

اخبار الحکم میں مرزا قادیانی کے وہی حواری' ایک پیش گوئی کا پورا ہونا اور مرزا قادیانی کی فتح کاعظیم الشان نشان' کے عنوان سے ایک مضمون لکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی پیش گوئی پوری ہوگئی کہ پیرمبرعلی شاہ صاحبؓ ان کے مقابلہ میں کا میاب نہ ہوں گے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں نے اس نے ندہب کی بنیا در کھی تھی توشرم وحیاء، راسی، ایما نداری وغیرہ کالباس اتار کر اپنا کام شروع کیا تھا۔ ورنہ سوامرز اقادیا نی اوران کی جماعت کے سی اور محفض کی ایسی رسوائی اس قدر ذلت اور اس درجہ کی جگت ہنائی ہوئی جو جناب پیرم ہم علی شاہ صاحب کی آمد ورفت لا ہور کے موقد پر آپ لوگوں کے مشن کے عاکد حال ہوئی۔ جس کو ایک دنیا نے اپنی آتھوں سے دیکھا تو وہ محف چلو چر پانی میں ڈوب مرتا ۔ کیا ایسی روسیا ہی کو بیش گوئی کا پورا ہونا قرار دیا جاسکتا ہے کہ حریف مقابل تو میدان میں بلاوے اور آپ کے پیروم رشد گھریں بیٹھ کرعیش مناویں۔

اگرایے گھر کی کوٹھری میں گھے دہنا اورایے حریف مقابل سے انجو پنجر تروابیٹھنا اس کا معظیم الشان فتح ہے تو معلوم نہیں فکست فاش کس جانور کا نام ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ مرزا قادیانی کی تمام چھوٹی بری پیش گوئیوں پرایک کتاب کھیں۔ مگراس وقت ہم ان کی وہ تین عظیم الشان پیش گوئیاں یہاں درج کرتے ہیں۔ جن پران کوٹخر ونا زاوران کی نبوت کا دارومدار ہے۔ گوکہ نبوت کے ثبوت میں پیش گوئیاں کچھ چیز نہیں ہیں۔ پیش گوئی اول

مرزا قادیانی (شہارة القرآن ص ۲۰،۸۰، نزائن ج۲ ص ۲۵،۳۷۵) پر لکھتے ہیں: (دخشی عبراللہ آتھ کمی نبست پیشین گوئی لینی موت جس کی میعاد مور ند ۱۸۹۵ جون ۱۸۹۳ء سے شروع ہوتی ہے۔ پندرہ مہینے تک اور پیٹرت کیکورام پھاوری کی موت کی نبست پیش گوئی جس کی میعاد ۱۸۹۳ء سے ۲ سال ہے اور پھر مرز الحمد بیگ ہوشیار پوری کے دامادی موت کی نبست پیش گوئی جو پی ضلع لا ہور کا باشندہ ہے۔ جس کی میعاد کے آج کی تاریخ سے ۲ سال ۱۸۹۸ء تقریباً گیارہ ماہ باتی رہ گئے ہیں۔ تمام پیش گوئیاں جو انسانی طاقتوں سے بالاتر ہیں۔ ایک صادق یا کاذب کی شاخت کے جیں۔ تمام پیش گوئیاں جو انسانی طاقتوں سے بالاتر ہیں۔ ایک صادق یا کاذب کی شاخت نہایت درجہ کا مقبول نہ ہو۔ خدا تعالی اس کی فاطر سے اس کے دشمن کواس کی دعا سے ہلاک نہیں کر سکتار خصوصاً ایسے موقعہ پر کہ وہ مختص اپنے تئیں منجا نب الله قرار دیو سے اور اپنی اس کر امت کوا پی صادق ہونے کی دلیل تھہراد سے ۔ سوچش گوئیاں کوئی معمولی بات نہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں۔ سواگر کوئی طالب حق ہے تو ان پیش گوئیوں کے ہو۔ بلکہ مض اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہیں۔ سواگر کوئی طالب حق ہے تو ان پیش گوئیوں کے وقتوں کا انتظار کرے۔ "

ا اسسان کہلی چیش گوئی کا مرجع محل ایک عیسائی شخص تھا۔ جو پنیشز تھااور ۱۸ یا ۲۹ برس مینی ار ذل العمر کی حالت میں پہنچ کر بخار، نزلہ، کھانی وغیرہ بیاریوں کا ہدف بن کرآج مرے کل، دوسرادن کا مصداق تھا۔ ۱۵ اماہ کے اندر مرجانا گو تھاندلوگ خوب جانے ہیں کہ یہ تخیینہ مرزا قادیانی کے زعم ہے اگر چند یوم نہیں تو چند ماہ سے بڑھ کر نہیں تھا۔ چنا نچہ اثناء بحث مباحثہ میں جس کومرزا قادیانی دورن بیاری کے باعث حاضر 'جگ مقدس' کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ عیسائی ندکوراکی دودن بیاری کے باعث حاضر بھی نہیں ہوا تھا۔ گر دور بنی اور عاقب اندیش کے طور پر مرزا قادیانی نے اس کو ۱۵ اماہ کی مہلت دے دی۔ اگر چہکوئی شخص جسے اپنی زندگی کے دن پورے کرنے ہیں۔ بغیر پورے کے مرنہیں سکتا۔ بقول سعدگ ۔

گراز زندگانی نوشت است بهر<sup>۳</sup> نه مارت گزاید نه شمشیر زهر

اور خیال کیا جو ہے کہ اگر ایک اسلام کا مخالف اس طرح پر مرجمی جاو ہے تو کون می عجب بات ہے۔ پہلے بھی تو اسلام کے دشمنوں، گراہوں، اور فاسقوں وغیرہ نے جواز لی طور پر اندھے بہرے اور گونگے تھے۔ اسلام کے مقابلہ میں کتا ہیں تکھیں اور درشت الفاظ لکھنے میں اپنے نامجات اعمال سیاہ کئے ہیں۔ گران میں سے کوئی بھی وقت آئے سے پہلے نہیں مرا ہاں اگر عبداللہ آتھ مذکور اس پندرہ ماہ کی میعاد مقررہ مرز اقادیانی کے اندر مرجاتا تو مرز اقادیانی کی اندر مرجاتا تو مرز اقادیانی کی جاندں تدر اس قدر جاتا تو مرز اقادیانی کی سڑک ٹوٹ جاتی اور اس وقت خدا جانے کیے کیے فرعونی کام پیش آئے۔

ا شناء میعادییں جب ہم مرزا قادیانی کے ندائیوں سے پوچھتے کہ بھائی اگر آپ کواس موت کی آخرہ جو نکہ برے میں چونکہ برے موت کی آخرکارکوئی تاویل کرنی ہومشلا اس کی روح مرگئی یاس نے اسلام کے تق میں چونکہ برے الفاظ کے تھے۔اس لئے وہ مردہ ہوگیا ہے وغیرہ تو ہمیں پہلے بتا وتو وہ ہماری باتوں سے لہولہان ہوکراور نیلی پہلی آئکھیں نکال کرہم سے یول مخاطب ہوتے۔استغفراللہ!اگروہ ای ظاہری موت سے موکد کی پیش گوئی کا راست آنا کیے؟

چنانچہاس آخری مبلک دن میں جودر حقیقت مرزا قادیانی کی ہوسوں اور منصوبوں کے تباہ کرنے دالا دن تھا۔ ہم چند آ دمی مرزا قادیانی کے ایک مخلص مرید کے پاس ہ بجے شام کے گئے اوراس طرح آپس میں مکالمہ ہوا۔

ميرا بېلاساتقى: فرمايئے ميان صاحب! آپ س شغل مين بين؟

مرید: یون بی بیٹھے ہیں۔

میرادوسرا ہمرائی: کیچھ جیران معلوم ہوتے ہو۔ کیا عبداللہ آتھم کے مرنے کا کوئی تارخبر ابھی تک آیا ہائیس؟

مرید: (اپنی گھڑی دیکھ کر) چارتون کے چکے ہیں۔ گر پچھ مضا کفٹ ہیں۔ مرزا قادیانی کا یمی الہام ہے کہ آج کے دن کوخداوند تعالیٰ لمبا کر دےگا۔ جب تک آتھم مرنہ جادے۔ زمین وآسان ٹل جاویں۔ گرامام وقت کا فرمودہ ٹل نہیں سکتا۔ میں نے مساکین اور فقراء کے کھلانے کے لئے کھانے وغیرہ کاسب سامان تیار کررکھاہے۔ تارخبرآتے ہی دیگ چو لہے بررکھوادوں گا۔ میرا تنیسراهمراهی: میان صاحب اگروه نه جهی مراتب جهی دیگی ضرور پکوانااور للدمساکین اورفقراء کوبانتنا ـ

مرید: (حملاکر)یه کیے؟

راقم: خدا کے اس احسان کے شکریہ میں کہ مرزا قادیانی امام وفت نہیں ہیں۔جن کا کہناٹل گیا اور آپ کوحا فظ حقیق نے ایسے مخص ہے نجات دی جومفت کے دھو کے دیتا تھا۔

راوی: مسیح علیه السلام کا جومرزا قادیانی کے گھر میں اس شدوید میں اتنا طول طویل عرصہ تک ماتم رہا۔ تو ان کی فاتحہ خوانی کب کرائی گئی ہے۔ جواب دیگ پکوانے کی فکر ہو؟

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عیسائی ۱۵ ماہ کے اندر مرگیا تھایا نہیں؟ شاید تازہ مردہ تھا
کہ بعد ہلاکت کے بھی ڈیڈھ سال بولتار ہا۔ کہاجا تا ہے کہ اس نے رجوع بحق کر لیا۔ بیر جوع بحق
کی ایک ہی کہی مولوی صاحب ہی بتاویں گے کہ سفخص کے روبرواس نے کلمہ طیب پڑھ کرا پنے
شکیفی عقیدہ سے تو بہ کی ۔ کون کی اس کی دخطی تحریر آپ کے پاس ہے۔ کس اخبار یا اشتہار میں اس
کار جوع نامہ شائع ہوا۔ سوند آپ نے اب تک پھھ بتایا اور نہ سوائے لنگڑ ے عذرات کے آئندہ کو
آپ سے پچھتو تع ہوسکتی ہے۔ گر ہم بتائے دیتے ہیں تا کہ ناظرین اخبار کواس کا انتظار ندر ہے۔
آپ سے پچھتو تع ہوسکتی ہے۔ گر ہم بتائے دیتے ہیں تا کہ ناظرین اخبار کواس کا انتظار ندر ہے۔
(نقل خط محردہ عبداللہ آتھ م جواخبار وفادار لا ہور کے پر چہتمبر ۱۹۸۱ء میں شائع ہواتھا)

''میں خدا کے فضل سے تندرست ہوں اور آپ کی توجہ س ۸۲،۸۱ مرزا قادیا نی بنائی ہوئی کتاب' 'نزول ہے'' کی طرف دلا تا ہوں۔ جو میری نبیت اور دیگر صاحبان کی موت کی نبیت پیٹ گوئی ہے۔ اس سے شروع کر کے جو پچھ گزرا ہے۔ ان کومعلوم ہے۔ اب مرزا قاویا نی کہتے ہیں کہ آتھ منے اپنے ول میں چونکہ اسلام قبول کرلیا ہے۔ اس لئے نہیں مرا خیران کو اختیار ہے جو چاہیں سوتاویل کریں۔ کون کسی کوروک سکتا ہے۔ میں دل سے اور ظاہر آپہلے بھی عیسائی تھا۔ اب جھی عیسائی ہوں اور خدا کا شکر کرتا ہوں۔ جب میں امر تسر میں جلسہ عیسائی بہائیوں میں شامل ہونے کے لئے آیا تھا۔ وہاں پہلے تو بعض اشخاص نے ظاہر کر دیا تھا کہ آتھ مرگیا ہے۔ نہیں آوے گا۔ جب مجھے ریلوے پلیٹ فارم پر دیکھا گیا تو یہ کہنے لگے کہ بیآ تھم کی شکل کار بڑ بنا ہوا ہے۔ انگریز حکمت والے ہیں۔ ریو کآوی میں کل لگادی ہے۔ ایک الی باتوں کا جواب خامشی ہے۔ انگریز حکمت والے ہیں۔ ریو کآوی میں کل لگادی ہے۔ ایک الی باتوں کا جواب خامشی ہے۔ میں راضی خوثی اور تندرست ہوں اور و یہ مرتا تو ایک دن ضروری ہے۔ زندگی اور موت ہے۔ میں راضی خوثی اور تندرست ہوں اور و یہ مرتا تو ایک دن ضروری ہے۔ زندگی اور موت صرف رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اب میری عمر ۱۸ سال سے زیادہ ہے اور جوگوئی چاہے۔ میش گوئی کرسکتا ہے۔''

## (ایک اور خط و کتابت کی کایی)

جب کہ قادیانی کی پیش گوئی''عبداللہ آتھم'' کے بارے میں غلط نکلی تو قادیانی نے اپنی بات بنانے کے لئے ایک گیا اوراس کی بات بنانے کے لئے ایک گیا اوراس کی است نے بھی اس بے شرم بات کو چھاپ کرتشمیر کی ۔ تو خا کسارنے اس عبداللہ کو ایک خط کھا۔ جس کا میر جھاب ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ قادیا نی کا وعویٰ جھوٹ اور سراسر پوچ ہے۔ جھوٹے معیان نبوت کو خدا تعالیٰ یوں ہی خوارو ذکیل کرتا ہے۔

## بخدمت والأورجت جناب محداسا عيل صاحب ، سلامت!

سلیم! آپا نوازش نامہ پنچا۔ مشکور ہوا۔ یہ بات بالکل لغواور غلط ہے کہ میں عیسائی ندہب کوچھوڑ کر باطن میں محمد کی ہوگیا ہوں۔ کیونکہ سوائے دین عیسوی کے اور کسی دین کو برحق نہیں مانتا۔ سوائے اس کے میں پادری بھی نہیں ہوں۔ تا کہ کسی طرح خوف یا نقصان زرمنجانب پادری صاحب کے ہووے۔ کیونکہ میں تو سرکار کا پنشن خوار ہوں۔ عہدہ اکسر ااسٹنٹ کمشنری سے پنشن ساحب کے ہووے۔ کیونکہ میں تو سرکار کا افادیاتی کی بنیاد کلام ہے۔ اب چونکہ میں زندہ اور

تگرست موجود ہوں اور ان کی ضنول پیشین کوئی سراسر نا درست ہے۔ تو اب یہ بات نکالی ہے سوائے اس کے اب بیس ضعیف العرآ دی ہوں۔ قریب ۲۸ یا ۲۹ برس کی عمر ہے اور فرض کروکہ بیس اس پندرہ ماہ کی مدت بیس مربھی جاتا تو کیا عجب تھا۔ لیکن تو بھی خدا تعالی جل شانہ نے بھیے راضی اور تکدرست رکھا ہے۔ آ پ بہت مناسب کرتے ہیں۔ مرزا قادیائی جیسے آ دی کے عقائد سے نفرت رکھتے ہیں۔ خدا تعالی اس پردم کرے اور اس د ماغ کی بیاری سے اس کو بچادے۔

مینفرت رکھتے ہیں۔ خدا تعالی اس پردم کرے اور اس د ماغ کی بیاری سے اس کو بچادے۔

آ پ کا خیرخواہ عبد اللہ آ مقم فیروز پورمور خدا اس مقرم اللہ آ مقم فیروز پورمور خدا اس مقبر ۱۸۹۳ء

آ دم برسمطلب

پی ایبارجوع بحق وی فض مان سکتا ہاوراس سے ای فض کی اشک شوئی ہوسکتی ہے جوآ کھے کا کا نا اور گانٹھ کا پورا ہو۔ ورنہ جو واقعات اس پیش گوئی کے متعلق اس دنیا نے مشاہرہ کئے ہیں۔ وہ روز روشن کی طرح سب کے سب آشکارا ہیں۔ اے وائے ایسے تنگڑے عذرات پر آخراس بات کا بھی کوئی جواب دیا ہوتا؟ کہ مرعومہ موت کے ختم ہوتے ہی عیسا کیوں نے ٹوٹی ہوئی جو تیوں کے ہار پر وکر بنام نامی حضرت مقدس مرزا قادیانی ایک سائیس کے زیب گلوکر کے اور اس کا منہ کا لاکر کے گدھے پر سوار اور مجرانوالہ کی گلیوں میں اس کی تشہیر کی؟ شایدا پی فکست منانے کے لئے ایسی ناشائے تہرکات عمل میں لائی می ہوں گی۔

یادرہے کہ اسلام کے چند آ دمیوں کے اس میں سے نکل جانے پر صدافت اور حقانیت نہیں ہے۔ وہ ایک نورہے وہ ایک دریتیم بے مثل ہے۔ وہ فی نفسہ پاک اور بے عیب ہے۔ اگر موجودہ مسلمانوں میں سے خوانخواستہ بہت سے اسے ترک بھی کر دیں تب بھی وہ ویسا ہی ہے۔ جیسا کہ ہے۔

> اسلام بذات خود ندارد عیے ہر عیب کہ ہست در مسلمانی ماست

پھراپے حظوظ نفسانی کو فرہب کے پیراپی میں ظاہر کرکے اشتہار دینا اوراس کا نام فق اسلام رکھنا ہم نہیں جان سکتے کہ کیامعنی رکھتا ہے۔ ہمارے مخاطب مولوی صاحب جومرزا قادیانی کی مداحی پرمر منے ہیں۔ اپنے خرافات میں ایک مقام پر جاہ وجلال میں آ کر کہتے ہیں۔ ''کہاں ہے اب عبداللہ آ تھم ۔'' ہم کہتے ہیں کہاں ہیں۔ مولوی صاحب کے بزرگ؟ ایک نہایت عجیب واقعداس موقعہ پر بندہ کو یاد آیا ہے۔ حکایت: ضلع بزارہ کے صدر مقام ایب آباد کے جیل خانہ میں سے ایک قیدی بھاگ گیا۔ جس در بان اور سنتری کی خفلت سے وہ قیدی بھاگا تھا۔ ان دونوں کا سرکاری عدالت میں چالان ہوا۔ اس اثناء میں قیدی ندکور پھر پکڑا آیا۔ حاکم مجوز نے اخیر تھم بیسنایا کددر بان موقوف کیا جادے۔ اس نے عرض کی کہ حضورانور میں ایک غریب آدی ہوں۔ بال بچ داراور پرانانو کر ہوں اور اب تو قیدی ندکور بھی پکڑا آیا ہے۔ میر اقصور معاف کیا جادے۔ حاکم مجوز نے جواب دیا کہ بھلے مانس اب جوقیدی پکڑا آیا ہے تو برٹش گور نمنٹ کے اقبال سے مرتباری حراست سے تو بھاگ ہی گیا تھا۔ پھرتم معافی کے ستحق کے وکر ہوسکتے ہو؟

ہم بھی کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے ہرایک انسان کے جس قدر سانس کھے ہیں۔ پورے کرےگا۔''اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون''

آ محم مرگیا ہے۔ بہت ہے اورلوگ بھی سدھار گئے ہیں۔ ہرایک صدی کے بعدی دنیا بدلتی ہے۔ پرانی صفیں لیبٹی جاتی ہیں۔ نئے قالیج بچھائے جاتے ہیں۔ اتن دنیا مرچی ہے کہ ہمارے گمان اور وہم میں بھی نہیں آتی اور ہم توجس دن پیدا ہوئے تھے۔ ای روز ہم کوازلی تھم سنایا گیا تھا کہ تم ضرور ہی مروگے۔ مرزا قادیانی نے ہی بچھ آخرت کے بور یے نہیں سمیٹے۔ "کل شئ ھالك الا وجهه، كل نفس ذائقة الموت، يد رككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده" ہرروزا كي جہاں كے تجرب اور مثابدے ميں آرہے ہیں۔

ہر آ تکہ زاد بہ ناچار بایدش نوشید زجام دھر سے کل من علیہا فان

اگرایک کا ناجل جادے ایک سانپ مرجاوے۔ ایک دشمن خداہلاک ہوجاوے تواس سے کیا نتیج نکل سکتا ہے؟ کیا کا نٹوں کوجلنا ہے تو خوشنما اور خوبصورت پھولوں کا کملانا بہتر ہے؟ اگر دشمنان خدا کوجہنم کی آگ میں پڑنا ہے تو پر ستندگان مخلص کو بہشت برین کی سیر کرنا ضرور ہے۔ جوانی و پری بہ نزد اجل

کیے دان چودردین نخواہی خلل

ہاں اس سے زیادہ کوئی تھی بات نہیں ہوستی کہ جس تاریخ کومرزا قادیانی کے الہام کی ہوجب آھتم کی موت واقعہ ہوئی تھی اور جس کومرزا قادیانی نے اپنے صدق وکذب کا معیار تھمرایا تھا وہ سراسر غلط نکلی۔ بلکہ میعاد ندکورہ بالا کے پہلے جس سوز دگداز اور خلوص دل سے خاص قادیان میں بعد نماز دعائے قنوت پڑھی جاتی تھی اور عبداللّٰد آتھم کی موت کے لئے الحاح وزاری کی جاتی

تھی۔وہ مرزا قادیانی کی جماعت کوعموماً اور بالخصوص جناب مولوی عبدالکریم کو ہمیشہ کے لئے تازہ رہیں گے۔ اب مولوی صاحب موصوف ہی غور فرماویں کہ جو شخص مرزا قادیانی کے ارشاد کے بموجب جس کا اوپر ذکر ہوا۔ ان کو گاذب کے تو ان کا فرمان پذیر ہے یا آپ جواس کو باوجودان کے ارشاد کے پھر بھی صادق ہتارہے ہیں۔

رجوع بحق والى فلاسفى كے همن ميں جواس پيش كوئى كے مكرين كو بدؤات، ب ایمان، خببیث انفس وغیرہ الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔ (ضیاء الحق من ۱۱، خزائن جوس ۲۵۹) اس فلاسفی برآپ بھی ناز کر میلتے تھے کہ اگر مقررہ میعاد کے ایک دن پہلے بھی آپ ارشاد فرمادیتے کہ اس مگر اسلام نے اپنے تکیشی عقیدہ سے تو بہ کرلی ہے۔ اب پیچیے جواپنے اور بیگانے اس طرح پر کوسے جارہے ہیں کہ رجوع بحق کو کیوں نہیں مانے تو بیانکات بعد الوقوع ہیں۔ جب کہ دہ خود کہتار ہا کہ میں جیسا پہلے عیسائی تھاویسے ہی اب ہوں۔ تو کیا مرزا قادیانی نے اس کا دل پھاڑ کر معلوم کرلیاتھا کہ رجوع بحق کرلیا ہے۔ ہر از نہیں بلکہ ناچار ہوکر آخر کارمرز اقادیانی کو ایک بات بتانی پری اور ایک ہزار سے لے کر چار ہزار روپیاتک کے مریدان مخلصی کی اشک شوئی کے لئے اشتہارات دیئے گئے ۔ مرخالفین کو پکی پیش گوئی کا دیکھناتھا۔ یاا پیےاشتہاری روپید کالالج ۔ علاوہ بریں پورپ کے فنڈوں میں خیرات کا اس قدررو پہنے جمع رہتا ہے کہ وہ ایک قاویان تو کیاسینکروں الی قادیان خرید سکتاہے۔مسلمانوں اور اہل ہنود وغیرہ اقوام میں سے جوعیسا کی ہوتے ہیں محض روپید کی بدولت ایک دو برس کا عرصہ ابھی نہیں گذرا کہ ہمارے چھوٹے سے قصبہ میں (۲۰۰۰۰) ساٹھ ہزار روپیدی لاگٹ کاعورتوں کاشفاخانہ تیار ہوا ہے۔ جو کسی عورت عیسائید نے مرتے وفت اپنی دوبیٹیوں کووصیت کی تھی۔اب فرمایے جوایے دولت مندلوگ ہیں وہ آپ کے فرضی عار ہزارروپیدی کیابروا کر سکتے ہیں۔اس میں شک نہیں کہ سب مسلمان عیسائیوں کی نہ ہی موجوده صورت کو (جواواک اسلام سے لے کراب تک ہے) باطل یقین کرتے ہیں۔ گراسلام کی صداقت روحانی برکتوں اور براہین قاطعہ کے زور سے ہے۔ نا کہ بودے اور عکمے ہتھیاروں سے جس طرح برمرزا قادیانی کااندازہے۔

ووسری پیشین کوئی اس فخص کے لئے تھی جو مرزااحمد بیک کی لڑک سے عقد کرنے والا تھا۔ کیونکہ مرزاقادیانی کا البام' زوجہ ناکھا''ای لڑک کے حق میں تھا۔ یعنی جو مخص اس لڑک سے نکاح کرے گا۔ تاریخ عقد سے لے کر اڑھائی سال کے اندر مرجاوے گا۔ اوائل میں (ویگر پیشین گوئيول كى طرح ) اس پيشين گوئى كے پوراكرانے كے لئے بھى مرزا قاديانى نے حدسة زيادہ قلم دزبان كازورلگايا اور جان تو زكوششيں كيں \_كى بزرگ نے جومرزا قاديانى كے حالات وتصانيف سے كامل واقف ہے۔ ايک مفصل كتاب موسوم به '' كلمہ فضل رحمانى'' (يه كتاب بھى احتساب قاديانى ہے اللہ بتا ہے اللہ بتا ہے کہ مرزا قاديانى نے اس قاديانى ہے اس خلابت جلد بتيں ميں چھپ چكى ہے ) كھى ہے اور اس ميں طاہر ہے كہ مرزا قاديانى نے اس پيشين كوئى كے پوراكرانے ميں ناختوں كى كازور لگايا اور آخر ميں مرزا قاديانى كے قلم كے كھے ہوئے خطوط اس ميں ورج كے جو خدكورہ بالالاكى كرشتہ داروں كے نام بيں۔ وہ بيں تو قابل ديد كرافسوں ہے كہ اس جگہ كھائش نہيں۔

مرزا قادیانی کے الہام کے حساب سے اس جوان کی (فرضی) موت کے صرف چھاہ ابق رہے سے کہ کہ گوجرانوالہ جانے کا اتفاق ہوا۔
ہمار ہے سے کہ ایک بارات میں دوستوں کی مجبوری ہے ہم کو گوجرانوالہ جانے کا اتفاق ہوا۔
ہمار ہے میز بانوں نے مہمانوں کی خاطر داری کے لئے جواحباب منتخب کے سے ان میں اڑھائی سال کے اندر فرضی موت سے مرنے والانو جوان فررزاسلطان بیک) بھی موجود تھا اور بوساطت ایک دوست کے نوجوان فرکور سے راقم کی ملاقات ہوئی۔ جھے خیال تھا کہ وہ ہجارہ جران ور بیشان ہوگا۔ کیونکہ قانون قدرت کا بیاما قاعدہ ہے کہ کی مخص کو جان جانے کا خوف دلایا وربیشان ہوگا۔ کیونکہ قانون قدرت کا بیاما ورجیرانی ضرور لائتی ہوجاتی ہواتی جادرا پی جان کی جادے تو خواہ وہ کیسای دیر اور شری چلا ہو گر فراور جیرانی ضرور لائتی ہوجاتی ہواتی جادرا پی جان کی حفاظت کے لیے طرح طرح کے اندیشوں اور خدشوں میں سرگر دان رہتا ہے۔ ہزار دل گلوق نے مفاظت کے لیے طرح طرح کے اندیشوں اور مختلے سرکاری عدالتوں میں کرائے ہیں۔ گرنیس؟ وہ ایسے فکروں میں پڑ کر حفظ امن کی صافتیں اور مختلے سرکاری عدالتوں میں کرائے ہیں۔ گرنیس؟ وہ نوجوان بیکھ شکرنہ تھا۔ بلکہ خیادہ ہوائی بناش تھا۔ اس سے حسب ذیل مکالم ہوا۔

راقم: سلام عليك! د مد علك دار

نوجوان: وعليكم السلام! راقم: مزاج شريف\_

نوجوان: الجديلد!

راقم: مجھے آپ کے دیکھنے سے بہت خوشی ہوئی۔ فرمائے آپ ان دنوں حیران تو نہیں رہتے۔ نوجوان: کیول جناب بیاکسے ہیں تو خدا کی عنابت سے اچھا ہوں۔

راقم: خدا تعالیٰ آپ کوحوادث دوران وآسیب اخوان الزمان ہے محفوظ رکھے۔ میں نے جناب غلام احمد کی کتابوں میں ایک پیش کوئی پڑھی۔جوغالبًا آپ کے بارے میں ہے۔

نوجوان: مول! بھلا يہ بھى كوئى چرانى كى بات ہے۔؟ كيا كوئى مخص كى كے كہنے سننے سے مرجاتا

ہے۔جب تک اس کی قیت پس جینالکھا ہے۔ اگر درحیاتت نوشت است بہر نہ مارت گزاید نہ شمشیر وزہر

راقم: مرزا قادیانی نے تو اپنے الہاموں میں پر لے درجہ کا زور دیا ہے کہ اگر اس کڑکی کے ساتھ نکاح کرنے والا تاریخ عقد سے اڑھائی برس کے اندر اندر مرنہ جاوے تو پھر میری کسی بات پر اعتبار نہ کر داور مجھے سے زیادہ کذاب و مفتری کسی کونہ جانو دغیرہ۔

نوجوان: سنوصاحب! آگراس لؤی سے عقد کرنے والا کوئی غیرقوم کا آ دی ہوتا تو کیا عبال تھی کہ عقد کے پاس بھی بھٹلا۔ بلکہ مرزا قادیائی سے خانف ہوکر عقد کا نام بھی زبان پرنہ لاتا۔ گرہم تفہر نے ذات بھائی جوایک دوسر ہے گئے ہے۔ بخو لی واقف ہیں اور پلیٹکل معاملات میں ان کو اثدازہ کرنے والے ہیں۔ مرزا قادیائی واقعی ایک ایکے خشی ہیں اور پلیٹکل معاملات میں ان کے ذہن خداواد کو اس حد تک رسائی ہے کہ باید وشاید۔ گر البام کیا؟ مرزا قادیائی نے پہلے ہمارے برگ ' مرزا احد بیگ' کو خوب دھ کایا۔ پھر اپنے بڑے بیٹے اور ان کی والدہ کو اس کام پر آبادہ کیا۔ پھر چھوٹے بیٹے ' مرزافضل احد' کے سسرال میں اپنی قلم کے لکھے ہوئے خطوط بیسے کہ آگر اس لڑی کے عقد میں میری مدد نہ کرو گے تو مرزافضل احد تبہاری لڑی کو چھوڑ دے گا اور اس میں تبہاری بھی ہوگا اور اس میں تبہاری سے عاتی کر دوں گا۔ گر ان دھ کیوں کی کئی نے ذرہ بھر بھی پرواہ نہ کی اور مرزا قادیائی کو ہر طرف سے ناکا می دوں گا۔ گر ان دھ کیوں کی کئی نے ذرہ بھر بھی پرواہ نہ کی اور مرزا قادیائی کو ہر طرف سے ناکا می

راقم: ہم نے سناتھا کہاس کےعلاوہ اور بھی قسمانشمی کوششیں ہوئی تھیں۔

نو جوان: یہ چ ہے۔میرے پاس مرزا قادیانی کے مریدوں کے جتنے بطور سفارت آئے اور کہا کہتم نیک آ دمی اور شریف زادے ہواور مرزا غلام احمد قاویانی ایک ولی اللہ اور کالل فقیر ہیں اور فقیر کے لنگ میں ہاتھ ڈالنا خوب ہیں۔اس لڑکی کوعلیحدہ کر دواور ہم سے عہد لے لوکہ ہر طرح آپ ک مدد کریں گے اور کوئی اس سے بھی عمدہ ناشآ پ کے لئے تجویز کردیں گے۔ورنہ یقین ہے کہ آپ ساحسین نو جوان مسلمان بھائی سے موجود وا ہام وقت کی بدد عاسے مرجا و سے گا۔

راقم: ال سفارت كانتيجه كياموا؟

نوجوان: بیج اکیا کوئی بے موجب اور خلاف تھم خداور سول اپنی بیبیوں کو علیحدہ کرسکتا ہے؟ کون احق ایسی دلفریب باتوں میں آتا ہے؟ اس پیش گوئی کی میعادیں جب صرف ڈیڑھ ماہ یااس سے بھی کم رہ گیااورنو جوان معہ اپنی اہلیہ راولپنڈی میں مقیم تھا۔ تو حکیم مولوی نو رالدین کے ایک شاگرو نے جو مرزا قادیانی سے بیعت کر کے مشکک ہوگیا تھا۔ ایک احدالعین حواری کواس مضمون کا خطاکھا۔

" بیجے بخت اندیشہ ہے کہ مثل دیگر پیش گوئیوں کے بیپیش گوئی بھی وقوع میں نہ آ وے۔ کیونکہ عقد کرنے والانو جوان تو بھلا چنگا ہے۔ بال بھر بھی ہراس نہیں۔ تو حواری کیا جواب دیتا ہے کہ اے عزیز اس نو جوان نے رجوع بحق کرلیا ہے۔ ( کیا پہلے کا فرتھا) اور بذر یعہ خطوط اس لڑ کے کے خویش وا قارب مرزا قادیانی کے حضور روتے اور گڑ گڑاتے ہیں۔ (سفیہ جموٹ) پس عجب نہیں کہ پیش گوئی کی میعاد بڑھ جاوے۔ چونکہ آپ نے دریافت کیا ہے۔ اس لئے یہ کا نفیسہ لنشل خط آپ کولکھا گیا۔"

یے خط جبراولپنڈی پہنچاتو کمتوب الیہ نے ان دشنام اور سخت الفاظ کی فہرست تیار کی جونو جوان کی زبان سے مرزا قادیانی اوران کی جماعت کے حق میں نگلی تھیں اور جن معتبرا شخاص کی حاضری میں یہ خت کلمات ایک دردمند دل سے نکلے تھے۔ ان کے نام بھی فہرست میں درج کئے اور '' واحد العین'' کو جتایا کہ نو جوان کا نو بیحال ہے اور آپ فرماتے ہیں۔ اس کی طرف سے دجو جق کے خطوط آ رہے ہیں۔ رجوع بحق کس جانور کا نام ہاور بیاس کی کیسی نرالی فلاسفی ہے۔ جو آپ داولپنڈی تشریف لاویں اور جو پھی میں نے اپنے خط میں کھا ہے۔ اس کی تقد بی کی اسکا تھا۔ اس مقام پر اس کی تقد بی کرلیں اس کا جواب حواری نم کور نے پھی نددیا اور دے ہی کیا سکتا تھا۔ اس مقام پر چند با تیں خورطلب ہیں۔

ا ...... معانی اور رجوع بحق کا کیا ثبوت ہے؟ اگر ذرا بھر بھی نو جوان یا اس کے دشتہ داروں کی طرف سے لب جنبانی ہوتی تو مرزا قادیانی جورائی کو پہاڑ اور قطرہ کو سمندر بنا کردکھانے والے ہیں۔ کتابوں پر کتابیں اوراشتہاروں پراشتہارات کھے مارتے ۔ مگر خاموش رہنا پڑا۔

٢..... بى بى متناز عركس كے باس ہے؟ اور كس كے بال يج اس كے باس بين؟ يقيماً اس نوجوان كے باس اوراس كى اولاو\_

۳ ..... الهام کی نسبت کیا خیال کیاجاوے جو''زوجنه اکھها'' کے مضمون کا مرزا قاویانی پر نازل ہوا تھا۔

کہا جاتا ہے کہ کیا مرزا قادیانی وفات پاگئے ہیں یا وہ عورت مرگئ ہے۔ جس پراب
علیہ بھی امید کی جاتی ہے کہ مرزا قادیانی کے عقد میں آ وے گی۔ بیمرزا قادیانی کی جماعت کے
اکٹر ممبروں کے مقولے ہیں۔ گر باونی تا مل صاف ظاہر ہے کہ اڑھائی برس تو گذر چکے اور آئندہ
سی زمانہ میں مرزا قادیانی اس سے نکاح کر بھی لیس تو کیا فائدہ۔ جب کہ وہ بوڑھے ہوتے جاتے
ہیں اور رجو لیت المی کے چوں پرڈیٹر ہیل رہی ہے۔
تیسری پیشین گوئی

یں رس کی دی ۔ اور کے مشہور سرغنہ پنڈت کی ام سابق ملازم پولیس کے بارہ میں تھی۔ جونوکری آریوں کے مشہور سرغنہ پنڈت کی الحقیقت مندرجہ عنوان مقتول اس میعاد کے اندر مرا سے علیحدہ ہوکر آرید اپدیشک ہوگیا تھا۔ فی الحقیقت مندرجہ عنوان مقتول اس میعاد کے اندر مرا ہے گریہ ہوسکتا ہے کہ وہ مرزا قادیانی کی پیشین گوئی ہے مرامعاذ اللہ! ہرگزنہیں جھلا سے بھی کوئی ہے سرامعاذ اللہ! ہرگزنہیں جھلا سے بھی کوئی ہات ہے کہ فلال مختص جھسال کے اندراندر کسی دن مرجائے گا؟

ب سب کی در بالوگوں اور اس مشہور و معروف مقتول کے سلوک جوائل ہنود بالخصوص سناتن دھرم والے لوگوں اور سکھوں، عیسائبوں اور سلمانوں کے ساتھ تھے۔ یعنی ہرایک فدہب کی (اپنے زعم ہیں) کھنڈن کرنا، بھری مجلسوں ہیں برطلان فداہب کی سخت تفحیک اور پر لے درجہ کی تقارت کرنا ہرایک دین وفہ ہب کے پیشواؤں کے تن ہیں جگر خراش الفاظ بکنا، کتب اوی اور انبیاء علیم السلام کی سخت بے تعظیمی کرنا و کھے کرایک موٹے فقل کا آ دمی بھی رائے لگا تا تھا کہ مقتول فہ کور کا انجام اچھانہیں ہوگا۔ مثل مشہور ہے کہ بپیر سے اور تیراک کی موٹ سانپ اور پانی سے ہواکرتی ہے۔ ہوگا۔ مثر وو

چوکژدم که درخانه یکستر یرود

جیسا کہ باوارام چندمشہور ومعروف آریر کاتل ہونا شہر مجرات پنجاب میں واقعہ ہوا۔ چفس بھی اپنے خصائل واوصاف میں کیکھر ام کا ہرایک پہلو میں ہم پلہ تھااوراس کی نسبت کی تم کی پیشین کوئی بھی نہیں ہوئی تھی اور آخر کارعدم ثبوت کے باعث دونوں سکھ ملزمان پر کسی تشم کا جرم عائدنہ ہوا۔ایک ڈویژنل کورٹ سے اور دوسراچیف کورٹ سے بری ہوئے۔

ی مرد، داری سے سات کی باب ہو گئے فرض لاکھوں خلق خدا کے دل' نپٹرت لیکرام' کی بدزبانی سنتے سنتے کباب ہو گئے سے گئے سائس کسی کے نصیب میں لکھے ہوں۔ لئے بغیر کہاں مرسکتا ہے۔ سویدایک قدرتی بات ہے کہ کسی عیار دل جلے نے مقتول فہ کور کا کام تمام کیا اور اغراض محال مان بھی لیا جاوے کہ مرزا قادیانی کی میر پیشین گوئی بوری بھی ہوئی تو دوسری پیشین گوئیوں کو کس طرح سچا کر سمتی ہے؟

جن کا ایک فلق اللہ کے سامنے خون ہوا اور جن کا مرز اقادیانی کی جماعت کے لیڈنگ ممبروں کو بھی اعتراف ہے کہ وہ جموٹی ہوئیں۔

اورنجوی و زبال بیزی بیزی کمیں ہانکا کرتے ہیں اور بعض اوقات ان کی کوئی گپ ٹھیک بھی ہو جایا کرتی ہے۔ تو کیا اس سے لازم ہوتا ہے کہ وہ سب پچھ بچھ کہا کرتے ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں۔اگر کی طرح مرزا قادیانی کی بھی ایک گپ اتفاقیہ چل گئی تو اس کی وقعت ایک نجوی یا جوتی کی گپ سے بڑھ کرنیس ہو سکتی۔

پھراس پر بھی مرزا قادیانی کی مراد برنہ آئی۔ ہاوجود یکہ مقتول ایک شد بود کے سواعلی گھوڑ دوڑ میں اپانچ تھا اور عیسائیوں وغیرہ کی خوشہ چنی کر کے مسلمانوں کے برخلاف مرزا قادیانی کی اکساہت اور اشتعال دینے پر کتابیں لکھتا تھا۔ گراس کی موت کے موقعہ پر سب فرقے اہل ہنود کے جوایک مدت مدید سے آپس میں چھری کلہاڑی ہور ہے تھے۔ یک دل ایک زبان ہو گئے اور ایسا شور غل مچادیا کہ سب مسلمانوں کو ایک ہی لائمی سے ہانگانا شروع کیا اور اسلامی دنیاان کے دیال میں۔

گنچگار بودند اگر بے گناہ حالانکہ سوامرزا قادیانی مصلح قوم کی پیش گوئی کے سی کا پچھ تصور نہ تھا۔

اگر چہ خدا کو معلوم ہے کہ متول کو کس نے تل کیا۔ گراس شبہ اور دھو کہ بیل کہ شاید کی مسلمان کا کام ہو۔ اہل ہنو داور باخصوص آریہ بھائی جونی زبانا اہل قلم ہیں اور ملیجیوں سے انڈیا کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں۔ اس واقعہ سے ناحق علاوہ مرزا قادیانی اوران کی جماعت کے ممبران باقی مسلمانوں پر بھی بدگمان ہو گئے۔ پھر اس پر بھی مرزا قادیانی کی پاک جماعت کے ممبران مار کے خرک ہے جو اس پر بھی مرزا قادیانی کی پاک جماعت کے ممبران مار کے خرک ہوئے ہے جاموں بین نہیں ساتے کہ ہمارے مرشد کی دعاسے آریہ قوم کا سرگروہ پنڈت بلاک ہوا۔ اس ہلاک ہوا۔ اس ہلاک تاحق زبر قاتل تو جو مسلمانوں کو ملاک دنتانی محصم کرے اور نواسے چئی بھریں' کہ ایک بہانہ ہزاروں پر بدظلیاں ، اظہر من اختس ہے اور مرزا قادیانی کی جو اس واقعہ سے نیک نامی ہوئی کہ موضع قادیان میں تعاشیاں سے نیک نامی ہوئی کے موضع قادیان میں تا ہوگا۔ ورنہ اس قل سے یامرزا قادیانی کی پیشین کوئی سے مسلمانوں پر بردی جماعت کو بی لطف آیا ہوگا۔ ورنہ اس قل سے یامرزا قادیانی کی پیشین کوئی سے مسلمانوں پر بردی جماعت کو بی لطف آیا ہوگا۔ ورنہ اس قل سے یامرزا قادیانی کی پیشین کوئی سے مسلمانوں پر بردی مصبحتیں نازل ہوئیں۔



## روئيدا دجلسها سلاميه قاديان

مرتبه بنشي مولا بخش كشة ،ايْدييژ' اتحاد'' امرنسر اخبارات واشتہارات کے ذرایعہ سے بیخبر پہلےمشہتر کردی گئی تھی کہ پنجانی نبی کے مسكن ولجا قاديان ضلع گورداسپور ( پنجاب ) ميں خاص اسلامي جلسه منعقد كيا جاوے گا۔جس ميں اسلامی مسائل بیان کرنے کے ساتھ مرز اغلام احمد قادیانی مدمی نبوت کے دعاوی والہامات برروشنی ڈ الی جاوے گی۔ چنانچہ اس جلسہ کی شرکت کے لئے علاء کرام کی ایک جماعت ۱۹۲۸ءار چ ۱۹۲۱ء مطابق عدر جب ۱۳۲۷ هروز جمعة المبارك صبح واربج امرتسر سے گاڑى پرسوار موكر يونے باره بجے کے قریب بٹالٹیشن پر پینچی ۔ جہاں اہائی بٹالہ ایک کثیر تعداد میں بغرض استقبال موجود تھے۔ رضا كاران استقبالية يميني مسلم ليك اليهوى ايش اور ديكر باشند كان بناله نے جس خلوص واشتياق اورانتظام سےمعززمہمانوں کا خیرمقدم کیا۔وہ قابل تعریف تھا۔علاء کرام کی جماعت گاڑیوں میں سوار ہوکر نعروں کے ساتھ بڑی معجد میں پینی ۔ فریصہ نماز اداکرنے کے بعد کھانا کھلایا گیا۔ سربج کے قریب قلعہ ہمالہ کے متصل جلسہ وعظ منعقد ہوا۔ جس میں مولا ناابوالوفا ثناءاللہ امرتسریؓ ایْدیٹر''الل حدیث امرتسر'' نے علاء کرام کے آنے اور قادیان میں جانے کی ضرورت بیان کرتے ہوئے مرزائی مشن کے عقائد سے پلک کوآگاہ کیا۔ان کے بعد دیگر علاء کی تقاریر ہو کیں۔جن میں بعض خلافت کے موضوع پر دنشین طریق سے کی گئیں۔

المرار چاہ اور کی جائے۔ ترب قادیان کی جاعت ٹانگے اور یکوں پرسوار ہوکر ا ابجے کے قریب قادیان کی جی اس کی جماعت ٹانگے اور یکوں پرسوار ہوکر ا ابجے کے قریب قادیان کی جی میں ہولا نا ابوالو فاء مولا نا شاء اللہ امرتسری محصر اتور میں معلم اوّل دیو بند آ گے تھے اور دیگر شاہ کشمیری معلم اوّل دیو بند آ گے تھے اور دیگر علاء کرام و ہمدردان اسلام چھے چھے ایک جم غفیر کے آغوش محبت واخوت میں "اللہ اکبر" کے گو بختے ہوئے نعروں میں قادیانی عبادت گاہ اتھی کے ساتھ ساتھ گذرے ۔ قادیانی مرزائی اپنے "منارة الیم" پڑھے کے اور اپنی قادیان کیا کے علاء کرام تمہارے تھے۔ مولا نا ابوالو فاء نے جلسے گاہ میں پہنچ کر حاضرین کو خاطب کر کے اعلان کیا کے علاء کرام تمہارے تھے۔ میں آ گئے ہیں اور کھا نا کھانے اور نماز پڑھنے کے بعد آئیں گے اور اپنی تقاریر سے آپ کو مستفیض کریں گے۔

اجلاس اق ل دو بجے دو پر کوعلاء کرام جلسگاہ میں تشریف لائے۔ ہزاروں مسلمانوں کے علاوہ ہندواور سکھ اصحاب بھی بکشرت جلسہ میں بشریک ہوئے۔ چونکہ عورتوں کی نشست کے علاوہ ہندواور سکھ اصحاب بھی بکشرت جلسہ میں بشریک ہوئے۔ پونکہ عورتوں کی نشست کے ایم بھی الگ انظام کیا گیا تھا۔ اس لئے وہ بھی شامل جلسہ ہوئیں۔ سب سے پہلے قاری عبدالکریم امرتسری نے قرآن مجید کے ایک رکوع کی تلاوت کی۔ اس کے بعد مولوی ظفر المحق مدرس بٹالہ کی تحریک اور حاضرین کی تائید پر مولانا حبیب الرحمٰن نائب ناظم دار العلوم دیو بند صدر قرار پائے۔ مولانا کے کری صدارت پر محمکن ہونے کے بعد مولوی محمد طاہر ویو بندی نے خوش الحانی کے ساتھ آیات مبارک واقد قال الله یعیسی ابن مریم "کی تلاوت کی۔

صاحب صدري افتتاحي تقرير

صاحب صدر نے حمد وصلوۃ کے بعد جلب کے انعقاد کی غرض اور ضرورت اور اپنی انساری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ناچیز حقیر ہوں۔ مگر چونکہ اس سرز مین اور اس سرچشمہ سے وابستہ ہوں۔ جس نے ہدایت کی روشی دنیا میں پنچائی اور جس نے تشکال علم کوسیر اب کیا اور جو دنیا بھر کا مرکز علم تسلیم کیا گیا ہے۔ پس اس منبع فیض کا اونی خادم ہونے کی حیثیت سے جو اعز از ہب نے بھے پخشا ہے۔ اس کا شکر بیاوا کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان تین دنوں میں آپ خدا کے فضل سے بہت کچھ مفید و پراٹر مواعظ سے بہرہ انداز ہوں گے اور میں بیر بھی کہنا آپ خدا کے فضل سے بہرہ انداز ہوں گے اور میں بیر بھی کہنا مناسب بھتا ہوں کہ ہمارے کسی مبلغ کی غرض کسی کی دشمنی یا کسی کو رنج دینا نہیں ہے۔ بلکہ حق مصدافت کا اظہار مقصود ہے۔

تقريرمولا ناابوالوفاء ثناءاللَّهُ اللَّهُ يثرا المحديث امرتسر

حمد وصلوۃ کے بعد مولاتانے فرمایا کہ میرے بھائیوادر میرے دوستو! میری تقریر کا عنوان ہے۔ مرز اقادیانی اور ہم' میں اس میں وہی عرض کروں گا۔جیسا حق جھے شرعی طور پراور قانونی طور پرحاصل ہے۔علماء کرام کا مرز اقادیانی سے ایک رشتہ ہے۔ مگر خیالات وعقا کدمیں

مرزائیوں کی طرف سے میہ کوشش کی گئی کی کہ قادیان میں غیراحمہی مسلمانوں کا جلسہ نہ ہو۔ چنانچ اس اسلامی جلسہ کورو کئے کے لئے قادیاتی تحت گاہ کی طرف سے ایزی چوٹی کا زور الگایا گیا۔ حکام کے دل میں مختلف وسوسے اور شمعات ڈالے گئے۔لیکن جب صاحب ڈپٹی کمشنر گورداسپور نے اجازت دے دی تو مرز امحمود قادیا نی نے اپنی عبادت گا موں پر قفل لگوا دیتے اور مرز المخابی نبی کومیٹ نے لکڑی کے ہمتر ڈال کرا کی گول گنبدسے بند کردیا۔ (بقیر حاشیہ المحل صفح پر)

اختلاف ہے۔مرزا قادیانی ہمارے سامنے ایسے خیالات پیش کرتے ہیں جو پہلے نہ تھے اور کہتے ہیں کدان کو مانو۔

جب ہم اوصلے پیے کامٹی کا پیالہ خریدتے ہیں تو انچھی طرح اس کی دیکہ بھال کرتے ہیں۔اگر چہ دو کا ندار اپنے پیالہ کی تعریف وقعد اپن کرتا ہوا خریدار کو اپنی طرف جھکا تا ہے۔گر خریدار حتی الوسع اپنی تسلی کر لیتا ہے۔ لیں ایک محض جو ہمارے ان خیالات کو جو قرن بعد قرن ہم تک پہنچے ہیں۔التنا ہے تو ہمار احق ہے کہ ہم بھی اس کو جانچیں۔

مرزا قادیانی کلیستے ہیں کہ:''میرے جیباکی کونتہ مجموادر نہ کی کومیرے جیبا۔''میں وہ سورج ہوں جس کے سامنے دھوال نہیں آتا۔ فرماتے ہیں میرے آنے سے سب سورج ڈوب گئے۔ میراپاؤں اس منارہ پر ہے۔ جہال سب اونچائیاں فتم ہوگئیں۔ فرماتے ہیں۔ آنچہ داد است ہر نبی راجام دادآں جام را مرا ہے تمام

(نزول المسيح ص٩٩ بخزائن ج٨٩ص ١٧٤٧)

یعنی جوخدانے سب نبیول کوجام پلایاوہ بڑا کرکے مجھے دیا۔ ککھتے ہیں۔ صد حسین است در گریبانم

(حواله بالا)

فرماتے ہیں۔ مجھی آدم مجھی موک مجھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں شلیں ہیں میری بے شار

(براهین احمد پیرهمه پنجم ص ۱۰، نزائن ج۲۲ ص ۱۳۳)

(بقیہ ماشیر گذشتہ صلی ) اپنے چوکوں پر نا کہ بندیاں کر دیں۔ جابجا پیرے لگوادیئے۔ ٹین کے پینے کشر التعداد میں پانی سے بھروا کر رکھ لئے کہ اگر آگ لگ جائے تو ان سے بجھا سکیں۔ اسلامی جلال وسطوت کا ان پرائیا غلبہ ہوا کہ وہ اپنے سابیہ دوڑتے رہے اور ان علاء حضرات سے اپنے مر یدوں کو ڈراتے رہے۔ تھانہ دارصا حب نے ان خطرات کی بناء پر انجمن اسلامیہ قادیان سے ایک اقرار اس مضمون کا لکھوایا کہم مرزا قادیانی کی ذات پرکوئی رحم نہ کریں گے۔ ان کی کتابوں کے حوالہ جات سے ہمیں ان پرنکتہ چینی کاحق حاصل ہوگا۔ اس کی طرف مولانا نے اشارہ کیا ہے۔

(زیاق القلوب مس بخزائن ج۱۵ س۱۳۳) پر کلیستے ہیں ۔ منم مسیح زمان ومنم کلیم خدا منم محمہ واحمہ کہ مجتبی باشد

(تریاق القلوب ۳۳، نزائن ج۱۵ می ۱۹۷ ماشیه) پر کلیسے بیں کد: " نواب اور کشف بیل بیس نے دیکھا کہ بیس نے ایک مسل مرتب کی ہے۔ جس بیس تمام حالات آئندہ کے لکھے ہیں۔ بیس نے مرتب کر کے خدا سے دستخط کرانے کے لئے پیش کر دی۔ تو خدانے قلم جو چھڑ کا اس کی سیابی کے چھینٹے میرے کرتے پر پڑ گئے۔"

(ازالهاوبام ص ۱۵۸، فزائن جسم ۱۸۰) میں لکھتے ہیں۔

یک منم کہ حسب بثارت آ مرم عیسیٰ کیاست تابنہد پابھیم عیسیٰ کیاست تابنہد پابھیم واض البلاء ص ۲۰ فرزائن ج ۱۵ می کا میں لکھتے ہیں کہ جھوڑو ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

اس پراکتفاء نیمس کی۔ (وافع الوساوس ٢٥، فزائن ج٥ص الیناً) پر لکھتے ہیں کہ: ' میں نے خواب میں دیکھا کہ ہو بہو میں خدابن گیا ہوں۔''

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ''میں نے ایک آسان بنایا۔ایک زمین بناوی۔''(ص٥١٥، فزائن ج٥ص الینا)

میرے دوستو! علاء کے سر پرسینگ نہیں جوناحق کی سے اڑتے پھریں۔ گرایا ہخف جس کے بیدو و ہوں اور کہے کہ آ واور جھے مانو۔'' حضرت محمد اللہ کا مکر اور میر امکر دونوں برابر کا فر ہیں۔'' تو جمیں حق ہے کہ ہم اس کی باتوں کو جانجیں۔اگر دہ خود مخاطب کرتا تو بھی ہمیں شرع اسلام اور گور نمنٹ کے موجودہ قانون تعزیرات ہندکی دفعہ ۲۹۹، ۵۰۰ کی روے کہ ہم اس کو کموٹی پر کھیں۔

صاحبان! قرآن شریف جوایک کتاب حکیم ہے۔ اس نے الہام اور غیرالہام کی تعریف مختمراً مرجامع بتائی ہے۔ وہ کہتا ہے: 'لوکان من عند غیر الله لوجد وافیه اختساد فسا کثیرا (نساه: ۸۲) ' ﴿ اگر آن ضدا کے سواکی اور کا ہوتا تو بہت اختلاف

ہوتے۔ کی خدا کی طرف ہے ہونے کی یہی دلیل ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے۔ مطلب میہ کہ جس میں کہیں کچھ کہیں کچھ ہووہ اختلافی ہے۔ خدائی نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کے دعاوی تو میں آپ کوسا چکا ہوں۔ اب میں ان کے اقوال ان کی عمر کے متعلق پیش کرتا ہوں۔

مرزا قادیانی تکھے ہیں کہ: ''خدا تعالی نے جمعے صرت کفظوں میں اطلاع دی تھی کہ تیری عرب ۸ برس کی ہوگی۔ پانچ چے سال زیادہ یا پانچ چے سال کم۔'' جمعے اسے غرض نہیں کہ وہ خدا کیا ہوا جس کو خبر نہیں۔ قرآن تو کہتا ہے کہ ''عمالم الغیب والشہادة '' ﴿ خدا ظاہر وباطن کی سب باتیں جانتا ہے۔ ﴾ اس کی نسبت یا، یا کہنا کیا اور سنو مرزا قادیانی تکھے ہیں کہ:'' جمعے خدانے کہا تیری عمر مسال کی ہوگی۔ ۲۰۵ سال کم یا زیادہ۔' آگے چل کر تکھتے ہیں۔'' جوظا ہر الفاظ وہی کے وعدہ کے متعلق ہیں۔ وہ سے اور ۲۸سال کے در میان ظاہر کرتے ہیں۔''

( تریاق القلوب ۱۸ نزائن ج۱۵ ص۲۸۳) پر لکھتے ہیں کہ:''عجب انفاق ہوا کہ میری عمر کے ۴۰ سال پورے ہونے پرنگ صدی شروع ہوگئے۔'' اس سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی ۲۱ اھ میں پیدا ہوئے۔

ربوبو آف ربلیجوس۱۹۰۱،۱۹۰۱ء) دیکھو۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ میری ذاتی سوائے عربی کے میری ذاتی سوائے عربی ہے کہ میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۳۰ء میں ہوئی۔ میں دبلی میں ۱۱ یا اسال کا بے دیش و بعد خوتھا۔ اس حساب سے ان کی پیدائش ۱۹۳۰ء سے شروع ہوئی اور وہ مئی ۱۹۰۸ء میں فوت ہونے ہے ۱۹۲۸ء میں ان کی چوئے۔ حالا تکہ مرزا قادیانی نے اپنی عمر کم سے کم ۲ کسال کی بتائی تھی۔ قری مینے کے حساب سے دیکھوفر ماتے ہیں۔ میری عمر صدی کے آغاز پر ۲۰ سال کی

تھی۔١٣٢٦ه میں آپ فوت ہوئے۔اس حماب ہے آپ ١٦٧ سال كے ہوئے۔

اب ایک گوائی معتبر پیش کرتا ہوں۔ دیکھے کتاب نورالدین جومولوی نورالدین ورالدین جومولوی نورالدین علیم اور مرزا قادیانی کے دست وبازو نے لکھی ہے۔ اس بیس وہ مرزا قادیانی کو ذوالقر نین (دوصدیاں پائے ہوئے) بتاتے ہیں۔ ۱۹۰۸ء بیس ان کی زندگی بیس لکھتے ہیں کہ: "مرزا قادیانی کی عمر ۲۹ سال کی ہوگ۔" بیفقرہ گویا خدا کے ہاتھ ہے لکھا گیا ہے۔ تا کہ دنیا دیکھے کہ مرزا قادیانی کا الہام غلط ہوگیا۔ مرزا قادیانی اگر ساڑھے تیہتر سال کی عمر بھی پاتے تو ان کا الہام درست نہیں ہوسکتا تھا۔ چہ جائیکہ اس قدر تفاوت ہو۔ خداا بی کتاب (قرآن جمید) کی بابت کہتا ہے کہ وی خداوندی یااس کے کلام کوکنی جمٹلانہیں سکتے۔ دیکھو غلبت الروم۔

روی مغلوب ہوکر 9 سال کے اندر غالب ہوں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ جنگ بدر کی بابت جو حضور اللہ اللہ ہوں گے۔ ایسا ہی جو حضور اللہ ہوں گے۔ ایسا ہی محال کے اعدر غالب محض یہاں گرے گا اور فلان محض و ہاں مرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ خدا کی فتم ایسا ہی ہوا۔ جس کی نسبت حضور اللہ ہے نے فرمایا تھا۔ وہ اس جگہ پر ہی گرے اور مرے ایک بالشت ہم بھی فرق نہ ہوا۔ کیوں نہ ہو۔

گفتنہ او گفتنہ اللہ بود گرچہ از طقوم عبداللہ بود

حضوط الله ہے۔ اپنا خواب بیان فرمایا کہ میں نے نماز پڑھی اور اپنے ماتھے پر کیچڑ لگا

دیکھا ہے۔ صحافی کہتا ہے کہ لیلہ القدر کی ستا کیسویں رات آئی۔ بارش ہوئی۔ جھت کے نکنے سے

عین اسی جگہ بارش کے قطرے کرے۔ جہال حضوط الله کا سر سجدہ میں جاتا تھا۔ صبح ہوئی تو
حضوط الله کے ماتھے پر کیچڑ کا نشان موجود تھا اور سنو۔ حضوط الله نے جب و نیا کے چھوڑ نے اور خدا

صرف جوڑ نے کی تبلیغ کی تو کہ والے بگڑ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو مار نے کی ٹھان کی اور

مال تک آپ نے مع اپنے چچا ابوطالب کے پہاڑوں میں رہے۔ آپ نے پیش گوئی کی کہ اب

ہجال ہم اللہ اور اللہ کا نام درج ہے۔ کفار مکہ نے آز ماکش کے لئے پھر ہٹا کر اس کو گڑ اتا ویائی کی عمرک انہام بحو جب ان کی تحریرات اور البہا مات کے غلط ہوا۔ کیونکہ ان کی آخر مران کے حساب اور ان

ملی میں جب ان کی تحریرات اور البہا مات کے غلط ہوا۔ کیونکہ ان کی آخر مران کے حساب اور ان

کی تحریرات کے دو سے ۲۹ برس تک پنچتی ہے۔ گر پھر بھی قادیان سے آواز آئی ہے کہ مرز اقادیائی کی کورات کو وائو۔ انسوں!

آخیر میں کہا کہ میں ہے کہ کر بیٹھتا ہوں کہ میں نے مرزا قادیانی کی تحریرات اوران کی کتابوں کے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ جوایک دوسرے کے متاقض و مخالف ہیں اوراس کے ساتھ ہی نبی صادق علیہ التحیة والسلام حصرت محمط فی اللہ کے ارشادات شختے نمونداز خروار بے پیش کر دیے ہیں کہ وہ کس طرح جمامہ درست و محمل ہیں۔ اب آپ جائے لیس کہ مرزا قادیانی اس قابل ہیں کہ ہم ان کو مانیں ؟ کسی نے خوب کہا ہے کہ مطموں بس کریں اویار مانوں میں کریں اویار اور حرف تیرے درکار

مولا ناعبدانسيع صاحب كى تقرير

مولاتاعبدالسيع صاحب مدرس دارالعلوم ديو بندني "لقد جساه كم رسول من انفسكم (توبه:۱۲۸)" يت تلاوت فرما كرتغ ريثروع كي كهاكه:

جب اس جلسہ کے منتظمین کی طرف سے جھے شرکت کی دعوت پنجی تو ''الفضل'' کے ایڈ یئر نے بھی یاد کیا تھا کہ ضرور آ ہے۔ بھر اللہ میں آ گیا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے آ ہت مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ آ ہت شریف اس آسانی کتاب کا گلزا ہے۔ جو سلمانوں کی فرای کتاب بی نہیں۔ بلکہ دینوی دستورالعمل بھی ہے۔ اس کا انداز ہ اس سے ہوسکتا ہے کہ حدیث فرای کتاب بی نہیں۔ بلکہ دینوی دستورالعمل بھی ہے۔ اس کا انداز ہ اس سے ہوسکتا ہے کہ حدیث فیاک میں وارد ہے کہ فزول قرآن سے پہلے فرشتے کہتے سے کہ خوشحالی ہوان سینوں پرجس میں اس کا انتظاط ہوگا اور مبارک ہوان زبانوں پرجواس کی تلاوت کریں گی۔

صاحبان! آپ جانتے ہیں کہ جب آنخضرت الله مبعوث ہوئے تواس وقت کم میں بت چیجتے تھے۔ اس وقت آپ نے لا المله (لینی ایک خدا کی پرسش کرو) کی تعلیم وی۔ جس پر کفار خالف ہوگئے اور انہوں نے آپ کو بے حداذیتیں پہنچا کمیں محراآپ نے جو پھھ کہا۔ کمرے دکھا دیا۔ جو بات کی تجی کی ، ینہیں کہ کہیں عینی بن گئے کہیں موئی کہیں ابراہیم بن بیٹھے کمرے دکھا دیا۔ جو بات کی تجی کی ، ینہیں کر کہیں عینی بن گئے کہیں خدا وغیرہ ۔ آنخضرت الله کی سے جھے؟ کہیں یوسف کہیں یعقوب علیم السلام کہیں کرش کہیں خدا وغیرہ ۔ آنخضرت الله کیا ہے تھے؟ نے خطال کیے ہوئے والیا کہیں کا خطال کیے ہوئے والیا

آپ ' بالمق منین روف رحیم ''، مومنوں کے ساتھ نہایت رحیم تھان کی حص تھی کہ لوگ بھلائی کے راستہ پر آ جا ئیں اور گراہ کن طریقہ کوچھوڑ دیں۔ جو انہیں جہنم میں لے جانے والا ہے۔ پس جو خص ہمیں قرآن وصدیث کے خلاف لے جائے مجھووہ ہمیں کہاں جھیکے گا۔ یا در کھو جنت میں لے جانے والا رسول کا طریقہ ہے۔ رسول کی تعلیم کے ہوتے ہوئے کسی ووسرے کی تعلیم کی ضرورت نہیں۔ نبوت مصرت اللہ پرختم ہوچک ہے۔ آپ خاتم انہین ہیں۔

سیح بخاری میں اس آیت کی دوسری قرات یوں ہے کہ ''من انفسکم ''(یعن نس کی زبر کے ساتھ ) ہے جس کا مطلب ہیہ کہ تہہا ہے پاس ایسارسول آیا۔ جوسب سے ارفع واعلیٰ ہے۔ حضو علی فیڈ فرماتے ہیں۔ خدانے و نیاسے مکہ دالوں کو ختب فرمایا، اور مکہ والوں سے خاندان ہائمی کو اور بنی ہائم سے جھے کو ختب کیا ہے، اور یکی وجہ ہے کہ آپ انٹرف وسید اور اخلاق وفضائل کا مخزن وقیع تھے۔ اب اگر کوئی کم کہ کہ میں ان جیسا ہوں یا ان سے اعلیٰ ہوں تو ناظرین خود فیصلہ کرلیں۔ میں پچھی ہیں کہتا۔ اس کے بعد آپ نے چند مثالیں بیان کیں۔ یعنی یہ کہا کہ بحلی کی بتیاں جلتی ہیں۔ ان سب کا تعلق مرکزی کارخانہ ہے ہوتا ہے۔ گرکارخانہ کی کل میں پچھٹھ آئے تو بجلی کی روشی کی گھر میں بھٹ میں بیخ تے۔ اس طرح نہر(۱) اور چشموں کے پانی سے باغ وبا بخیجے اور کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں۔ آفاب کی مثال بیان کی کہ اس کے نور سے سیارے وستارے روشی حاصل کرتے ہیں۔ حضرات انبیاء بلیم السلام، بیسی وموی اور دیگر مشل ستاروں کے ہیں اور گھر رسول التعاقب مثل ہیں۔ مرحضرت سید الانبیاء بیلی ہیں اور ان کے نور نے سب پر روشی فالی ہے۔ اب آپ سمجھ لیس کہ کی دوسرے خض میں بیقا بلیتیں اور خصوصیتیں کہاں؟ جو جملہ انبیاء علیم السلام کے لئے فیضان نعت کام کر قرار دیا جاسکے۔

نماز کی تا کید

بیان کرتے ہوئے کہا کہ حدیث میں ہے۔ حضوقا اللہ نے فرمایا جو خص مجد میں نماز با جماعت ادا نہیں کرتا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اس کے گھر جلا دوں اور جونماز بی نہ پڑھے وہ مسلمان کیا۔ وہ قیامت کے دن شداد، فرعون، نمبر ود وغیرہ کے ساتھ ہوگا۔ اس لئے بھائیو! نماز پڑھا کر واور باجماعت ادا کیا کرو۔ یہ تھم اس رسول پاک تالیہ کا ہے جس کی جدائی میں ستون تک رویا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب منبر نہ تھا تو حضوقا اللہ ایک ستون کے ساتھ کھڑے ہو کہ خوا ایک ستون کے ساتھ کھڑے ہو کہ خوا کہ خوا کہ خوا کہ خوا کہ خوا کہ جب منبر بن گیا تو وہ ستون کو جم خدا زندہ کیا کرتے تھے۔ لیکن آئحضرت اللہ کا معجزہ و کھئے کہ جب منبر بن گیا تو وہ ستون کو کی کا جس کے ساتھ کھڑے ہو کہ ایک تا تھے۔ دیکھا کہ دور ہا ہے۔ جس پرمولا نا دوم فرماتے ہیں۔

مندت من بودم از من تاختی بر*بر* منبر تو مند ساختی

اخلاق كاذكر

ایک شخص ثمامہ نامی حضور اللہ کے مانے والوں کو گالیاں اور تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ وہ قابو میں آگیا۔ حضور اللہ نے اس کوستون سے باندھ دیا اور فر مایا کہ کہواب تجھ سے کیا سلوک کیا جاوے۔ ثمامہ نے کہا کہ اے محقق آگر مجھ کوئل کرو گے تو بے شک ایک سز اوار قبل کوئل کرو گے اور اگر چھوڑ دو گے تو آپ کا احسان ہوگا۔ حضور تھا نے اس کوچھوڑ دیا اور وہ حضور تھا تھے کا اس حسن سلوک کے باعث مشکور ہونے کے علاوہ مسلمان ہوگیا۔ ایک لڑائی میں آخضرت اللہ کا دانت مبارک شہید ہوگیا۔ فرشتوں نے آکر عرض کیا۔ اسے محقالیہ اگر کہوتو ان کفار کوئیست و نا بود کر دیا جاوے۔ حضو ملیہ نے نے فرمایا۔ خداوند کریم سے بعد سلام عرض کروکہ نہیں۔ کیونکہ مکن ہے کہ ان کی اولا دسے کوئی مسلمان ہو۔ (اللہ اکبریہ سے اخلاق عالیہ رسول پاک کے ) وہ رسول جس کی شان ہے۔ ''مساکسان مصمد ابسا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبدین '' خاتم کے معنی انگوشی مبراور توم کے آخر آنے والے کے ہیں۔ '' خاتم النبدین '' خاتم کے معنی انگوشی مبراور توم کے آخر آنے والے کے ہیں۔ '' خاتم النبدین '' جمع قلت ہے۔ گرالف لام سے جمع کشت ہوگئی کہولوگ قبل کہولوگ فتم کی نبوت (بروزی ہو یا ظلی یا کوئی اور قسم ) سب ختم ہوگئیں۔ اب آپ لوگ سمجھ لیس کہولوگ ظلی و بروزی بن بیٹھے ہیں وہ کہاں تک راستی پر ہیں؟

صاحب! جس نبی کے اخلاق کا ذکر میں نے کیا۔ اب اس کے پاس بیٹھنے والوں کا بی حال سن لو۔ حضرت عمرٌ کو کیا کندن بنادیا تھا۔ جس پرنظر ڈالٹا اس کو بھی کندن بنادیتا۔ غیر مسلم بادشاہ کا قاصد آتا ہے اور لوچھتا ہے امیر المومنین گہاں ہیں۔ تلاش کرنے پرمعلوم ہوتا ہے کہ گھوڑ ہے کو خرجہ کررہے ہیں۔ قاصد کہتا ہے کہ کیا امیر المؤمنین ہے؟ اس کی کیا حکومت ہوگ ۔ مسلمان جواب دیتے ہیں کہ اس کا قبضہ دلوں پر ہے۔ یہ امیر المؤمنین ہے۔ یہ وہ عمرٌ ہے جس کی نبیت ارشاد نبوگ ہوتا۔''

ام المؤمنین حضرت عا کشرصد یقد همرض کرتی ہیں کہ یارسول الشقائی کو کی ایہ افخص بھی ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں ۔حضو مقالیہ نے فرمایا ''عمر'' ہے۔

حفرت عرقب نفس نفیس خودرعایا کا حال در یافت کرتے تھے۔ چنا نچدایک دن آپ کو گشت کرتے ہوئے ایک عورت کے رونے کی آ داز آئی۔ جو آپ ہی کو برا بھلا کہہری تھی۔ آپ نے سنا اور اس سے جا کر بوچھا۔ بڑی بی کیوں کیا ہوا؟ بولی میرے خادند کوفوت ہوئے سات سال ہوئے۔ گھر میں کچھنیں۔ بچے بھوک کے مارے بلبلارے ہیں۔ حضرت عرق نے کہا کہ امیر کو اس کی اطلاع بھی دی ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ بکری کی خبر گیری چرواہ پر داجس ہے احلاع بھی دی ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ بکری کی خبر گیری چرواہ پر داجس ہے اور چاول واجس ہے نہ کہ بکری اس کو اطلاع دے۔ امیر المؤمنین ٹیس کر بیت المال میں گئے اور چاول وغیرہ خوراک اپنی پیٹے پر لا دکر خود لائے اور اس سے معذرت کی۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے فیضان نبوت سے اقتباس کیا تھا اور یہ تھے وہ امیر وشکر ان جو آ کندہ نسلوں کے لئے اخلاق وعدل کے نمونے قائم کر گئے۔

اجلاس دوم (۱۹ رمارچ۱۹۲۱ء) بعدنماز عصر تقریر مولا نامحد ابراہیم سیالکوٹی "

صاحبان! حیات سے علیہ السلام قبل نزول کامضمون میرے متعلق کیا گیا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ جو بات قرآن وحدیث سے ثابت ہوجائے وہ مانی چاہئے۔ میرامضمون وو جزوں پرشمٹل ہے۔ مسئلہ صلب اور مسئلہ رفع ساوی۔ یعنی آیا عیسی صلیب پر چڑھائے گئے یانہ اور آیا آپ کی ججرت شمیر میں کرائی گئی یا آسان پر قلت وقت کے باعث آج صرف صلیب پر تقریر کروں گا اور رفع کی بابت کل پھر کروں گا۔ صلیب کا واقعہ بول بیان کیا جاتا ہے کہ یہود یوں نے حضرت سے علیہ السلام کو پکڑ وایا اور سولی پر چڑھا دیا اور آپ کے بدن پر میخیں کیا میں۔ یہود یوں نے جیں اور سے علیہ السلام کا مرجانات کیم کرتے ہیں۔ گرمرزا قادیانی کا قول ہے کہ سے صلیب پر مرانہیں بلکہ اس کے بعد شمیر محلہ خانیار میں جا کرمرے اور میں ثابت کروں گا کہ نہ وہ قبل ہوئے نہ وہ سولی پر چڑھے نہ جرت کر کے شمیر کو گئے۔ بلکہ یہود یوں کی وستر دسے پہلے ہی آپ شیخ وسلامت آسان پر اٹھا لئے گئے۔ میں اپنے دلائل قرآن سے دول گا اور مدارانا جیل پر ہے۔

اناجیل بالاتفاق شہادت دیتی ہیں کہ سے کو جب پکڑنے آئے تو آپ کے سب شاگر د بھاگ گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تواتر قومی اس کی دلیل ہے۔ حالانکہ تواتر کے لئے شرط ہے کہ آ خرمی درجہ اس کا شہادت بینی ہو۔ عام لوگ تواتر اور افواہ میں فرق نہیں کرتے ۔ کوئی حواری مسیح کے صلیب پر چڑھانے کی چٹم دید شہادت نہیں دیتا۔ (دیکھوانجیل مرض، باب آیت ۵۰، تی ہاب۲۲ آیت ۵۲) سب کے سب حواری آپ کوچھوڑ کر بھاگ گئے۔

مرقس تابعین میں سے ہے۔متی حواری ہے۔ گراس نے یہ کتاب نہیں دیکھی۔اس واقعہ کا انجیلوں میں بخت اختلاف ہے۔

اس کے بعد سے کے بہودااسکر پوطی کے میں روپے رشوت لے کر پکڑوانے کا ذکر کیا اس میں بھی اختلاف موجود ہے۔ انجیل برنباس میں لکھا ہے کہ۔ یہودانے پینے لے کر حضرت میں کوشنا خت کرایا۔ لیکن اس کتاب کے برخلاف بوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب سے کو کوشنا خت کرایا۔ لیکن اس کتاب کے برخلاف بوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب سے کو پکڑنے گئے تو خود سے نے کہا میں ہوں یہاں نہ حواری کا ذکر ہے۔ نہ اور پچھے۔ اس کے بعد مولا ناصاحب نے انجیلوں میں بے شاراختلاف وکھاتے ہوئے کہا۔ کہ جب ہرایک انجیل میں اس قدر تناقض موجود ہوکہ ایک روایت دوسری روایت کے منافی ہوتو اہل علم کے زدیک کوئر تابل قبول ہوگئی ہے۔

ابقر آن کریم کو لیجئے کہ یہود کاعیسیٰ علیہ السلام تک ہاتھ بھی نہیں کہنچا۔'' فبسسا مقضهم میشاقهم'' بیر بین ان پرلعنت کے اسباب۔

ان میں بعض یہود کے اقوال ہیں۔بعض افعال،عہد توڑنا، آیات سے انکار کرنا۔
بہتان لگانا عمل سے عقیدہ سے خداوند کریم نے مجر دقول کولعت قرار دیا۔ جوانہوں نے کہا''انسا
قتلنا المسیح ''اوراس کوزیادہ واضح کرنے کے لئے فرمایا کہ:''وسا قتلوہ و ما صلبوہ ''
کفعل قتل اورصلیب دونوں کی نفی کردی۔ قرآن کریم کی بیر تیب اور بندش الفاظ بلافا کدہ نہیں۔
صرف قتلوہ پر بس نہیں کہا۔ عمر اللہ کوعلم تھا کہ ۱۳ سوسال کے بعد کوئی شخص ایسا بیدا ہوگا جو

سرف سوه پرس ایس اها بر القداد م کفا که ۱۳ اسوسال کے بعد اوی سس ایسا پیدا ہوگا جو یہ کہے گا کو آئیس ہوئے صلیب دیئے گئے۔ لہذا اس کی بھی اس میں تروید کروی۔ ہاں تو چھروہ کون تھا؟ جب کے پیلی مقتول ومصلوب نہیں ہوئے۔وہ لیکن شبه لهم میں مذکور ہے جسے پیلی جیسا بنایا گیا۔

عیسائی ند ب کوچونکه حضرت عیسی علیه السلام سے مددملتی ہے اور وہ اس کو کفارہ بیان

کرتے ہیں۔ اس لئے وہ کہتے ہیں کہ تیسی سولی پر چڑھ گئے۔ انگلتان کا فاضل' جارت ہیں'
اس کے متعلق کہتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت محقظ ہے نے یہ بات بتائی ہے۔ گرینطلی
پر ہیں۔ کیونکہ حضرت محقظ ہے ہے پہلے میسائیوں کے بہت سے فرقے یہی عقیدہ رکھتے ہے کہ
علیہ السلام سولی پر نہیں چڑھے بلکہ ان کی بجائے کوئی اور سولی پر چڑھا۔ اس وقت آپ
نے بہت سے فرقوں کے نام گنوائے جواس کے قائل ہیں کہ کوئی اور ہم شکل سولی پر چڑھا۔
چونکہ اس بارہ میں خود ابتداء سے میسائیوں میں اختلاف ہے۔ پس ان کا تواتر تو می نہ ہوا۔ یہی
قرآن کہتا ہے اور یہی حق ہے کہ نہ وہ تل ہوئے نہ سولی چڑھے۔ بلکہ ' بسل رفعہ اللہ المیہ ''
اس کی تفییرکل کروں گا۔ انشاء اللہ!

اجلاساوّل (۲۰ رمارچ۱۹۲۱ء)اتوارمنج۸ربج

جناب حافظ محمد طاہر دیو بندی نے تلاوت قرآن مجید فرمائی۔ بابو پیر بخش بنشر بوسٹ ماسٹر وسیکرٹری انجمن تائیدالاسلام لا ہور نے اپنی مطبوع تقریر' اثبات حیات سے "پڑھی اور بہت ک کا بیاں جلسہ بیں تقسیم کیس۔ تقریر دلچہی سے سی گئی اور پڑھی گئی۔ ان کے بعد:
مولا نا ثناء اللہ صاحب مولوی فاضل ' ایڈ بیٹرا خیبار اہل حدیث امرتسر'
مولا نا ثناء اللہ صاحب مولوی فاضل ' ایڈ بیٹرا خیبار اہل حدیث امرتسر'
تا دیاں اور ہم' قادیانی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایک پرانا شعر ہے کہ۔
چہ مورم باتو کر چہ در قادیاں بنی
دوابنی، شفاء بنی، غرض وار الا ماں بنی

اس وفت قادیان پرائمری کے درجہ پر تھا۔ آج کل چونکہ بی۔اے کے درجہ پر پہنچ چکا ہے۔اس لئے اس شعر کا مصداق قرار پایا ہے۔

مظهر حق دیده ام گویا فرود آمه خدا درشار مکه چول نآید شار قادیال

لا ہوری پارٹی کے اخبار' پیغام سلے'' نے قادیان کو کمہ بنانے پراعتراض کیا ہے۔لیکن میں ہتا ہوں کیا ہے۔لیکن میں ہتا ہوں کہ ایک جارکا الیا کہنا غلط ہے۔ کیونکہ مرزا قادیان تو لکھتے ہیں۔خدا قادیان میں نازل ہوا۔ (ازالہ اوہام ص ۱۵، نزائن جسم ۱۸۰) لیس شاعر کو بجائے گویا کے کہنا چاہئے تھا۔ "حقافردوآ مرخدا' قادیان کیا ہے؟القادیان، ما القادیان، وما ادر ال ما القادیان؟

مرزا قادیانی (ازاله او بام ۲۷ بزرائن جسم ۱۲۰) پر لکھتے ہیں کہ: " میں نے کشف میں

و یکھا کہ میں قران مجید پڑھ رہا ہوں۔ کشفی طور پر میں نے ویکھا کہ میرے بھائی غلام قادر میرے پاس بیٹھ کرقر آن پڑھ رہے ہیں۔ ''انا انزلنه قریبا من القادیان ''میں نے ویکھا قرآن کے نصف پردائیں طرف بیعبارت کھی ہے اور سمجھا کرقر آن میں درج ہے اور کہا کہ کمہ اور مدید اور قادیان کا اعزاز سے ذکر کیا گیا ہے۔''

مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ (دافع البلاءص ا،خزائن ج۸اص ۲۳۰)''گو ۲ برس تک طاعون دنیا میں رہے قادیان کوخدامحفوظ رکھے گا۔ کیونکہ وہ اس کے رسول کی تخت گاہ ہے۔''

اس کے بعدمولا تانے قادیان میں دو چار دفعہ آنے کا مختر ذکر کیا اور 'الحکم قادیان'
۱۰ اراپر یل ۱۹۰۲ء کے حوالہ سے بتایا کہ اس میں مرزا قادیانی کی منظوری سے اور مولوی عبدالکر یم
کی قلم سے چھپتا ہے کہ قادیان طاعون سے محفوظ رہے گا۔ '' پیدا خبار'' نے اس کی تفخیک کی تھی کہ
یہ بچوں کی باتیں ہیں۔اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ بیتی بات ہے کہ خدانے اس گاؤں کو
طاعون سے بچالیا۔ ''ان ہ اوی المقریب ، علی هذا ''مرزا قادیانی نے لمی چوڑی عبارت
میں بیٹا بت کرنے کی کوشش کی کہ قادیان میں طاعون نہیں آئے گی۔ یہ بات ایک رسول خداکی
طرف سے ہے۔

یہ وی بھی کی ہے۔ جیسی قرآن کریم کی وی۔ مرزاقادیانی کا دعویٰ ہے کہ تیری وجہ سے قادیان کے دوسر کے لوگوں کو بھی خدانے اپنے سائیے شفاعت میں لے لیا ہے۔ بیشان رسول ہے کہ جب تو عذاب نازل نذکریں گے۔

باربارفرماتے ہیں کہ جہال ایک بھی راست باز ہوگا خدا اس مقام کو بچائے گا۔ اب فیصلہ ن لو<sub>ت</sub>

> ہوا ہے مدمی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں زلیخا نے کیا خود پاک دامن ماہ کنعاں کا

قادیان کے باشند! تم خود گواہی دے سکتے ہو کہتمہارے قصبہ میں طاعون آیا یا ند۔ بمجھتو معلوم ہے کہ ۲۵سو کی آبادی میں ہے ۳،۳ سو سے زیادہ قادیان میں طاعون سے مرگئے۔ میں نے تو انتظام کررکھاتھا کہان دنوں اموات و پیدائش کاپر چیمنگوایا کرتا تھا ادرد کیے لیا کرتا تھا۔ عاضرین نے آوازدی کہ ۵سوتک روز انہ یہاں اموات ہوچکی ہیں۔ اور سنتے جب میہال کمیشن آئی تو ''اخبار بدر'' نے چھایا کدطاعون چو ہڑوں میں ہے اوروں میں نہیں \_

> عالم بمنت کیطرف خسرو پیچارہ کیک طرف وہ خدا تو اپنی حکمتیں خوب جانتا ہے

سنو! مرزا قادیانی کا چیازاد بھائی مرزانظام الدین مجھے امرتسر میں ملا۔ میرے پوچھنے
پراس نے کہا کہ ''جب مرزا قادیانی نے کہا کہ قادیان میں طاعون نہیں پڑے گا تو ہم نے اسی
وقت سجھ لیا کہ ضرور آئے گا۔'' اس کو بھی چھوڑ ہے۔ ملاحظہ فرمائے مرزا قادیانی (حقیقت الوقی
ص۸۸، خزائن ج۲۲ص) پر لکھتے ہیں۔'' پھر طاعون کے دنوں میں جب کہ قادیان میں طاعون زور پر
تھا۔ میرا شریف احمد لڑکا بیار ہوا۔''

اس وقت مدرسہ بند کر دیا گیا۔ آپ حصت پر مسافر سے ملاقات کرتے اور ملاقات سے پہلے دریافت کر لیتے کہ وہ طاعونی مقام سے تو نہیں آیا۔اگر طاعونی مقام کا ہوتا تو ملاقات نہ کرتے۔

ا یک بزرگ نے شہادت دی کہ میں ایک طاعون زدہ مقام سے قادیان کودارالا مان سجھ کر بچاؤ کی خاطر آیا۔ گریہاں آ کرسارا کنبہ لقمہ اجل کرا میٹھا۔فقط ایک بچدر ہا۔

مولانا صاحب نے سلسائر تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا۔ مرزا قادیانی کا قول ہے۔
ایک دفعہ کی قدرشدت کے ساتھ طاعون پڑا۔ ایک دفعہ طاعون کے زور کے دنوں میں جب کہ
قادیان میں زور تھا؟ اللہ اکبر اکسی قدرشدت، اور قادیان میں طاعون کے زور کا اقرار یادر کھنا۔
مرزا قادیانی بڑے دورا ندیش تھے فرماتے ہیں الہام میں قادیان کا نام ہیں۔'' انسے اوی
القدیه ''ہے۔ قرید قراردسے نکلا ہے۔ اس کے معنی ہیں دسترخوان پڑل کر کھانے والے لیکن پہلے
میں بتا آیا ہوں کہ' الحکم' میں فرماتے ہیں کہ خدانے سب کواپنے سایہ شفاعت میں لے لیا۔ اب
اس کا کیا جواب ہے؟ مرزا قادیانی کی اور وہی ملاحظہ ہو کہ میں گھر کے رہنے والوں کی محافظت
کروں گا۔ گھرسے مراد کوئی چارد یواری ہیں۔ بلکہ میری مریدی میں داخل ہونے والے ہیں۔
خواہ وہ کہیں ہوں۔

احمدی دوستو! بتا وَبدر کا اید یر محمد افضل ، محمد یاسین سهار نپوری ، قاضی میر حسین بھیردی کا لئے کا کسی مرض سے مرے ؟ کہو طاعون سے مرے ۔ واقعات صححہ موجود ہیں ۔ سنو! طاعون ہوا۔

قادیان میں ہوا۔ (حاضرین نے شہادت دی کہ بے شک) متبجہ کیا ہوا۔ مرزائی کیا جواب دیتے ہیں۔ مرزا قادیانی باربار فرماتے ہیں کہ جہاں ایک بھی راست باز ہوگا خدااس کو بچا لے گا۔ اب بتاؤ کہ جب اس کی موجودگی میں طاعون قادیان میں آیا تو وہ کیا ہوا اور کہا کہ لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ ان کوئی موجودگی موجود کہنا ہے وہ فون کا کام ہے۔

(ازالهاوپام ص١٩٠ نزائن جساص١٩١)

اورسنو! خود مرزا قادیانی نے ایک اشتہار بعنوان "مولوی ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ" شاکع کیا۔جس میں لکھا کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مرجاوے گا۔سب نے دیکھ لیا کہ کون مر گیا اور خدانے کس کوزندہ رکھا ہے۔گراس وقت ایک اور بات بتانے والی بیہ ہے کہ اس اشتہار کے بنچ آپ اپنانام اس طرح لکھتے ہیں کہ: "عبداللہ الصمدغلام احمد سے موعود"

لوگ مرزا قادیانی کومیح موعود مجھیں تو وہ ان کی تحریر کے مطابق بے وتو ف تضہریں گے۔لیکن اگر مرزا قادیانی خوداپنے آپ کومیح موعود کھیں تو اپنی تحریر کے مطابق وہ کیا ہوئے؟ ناظرین سب باتوں کا خود فیصلہ کرلیں۔

تقرىر مولوي قارى محمه طيب ديوبندي

حمد وصلواة کے بعد فرمایا: حفرات! میں آپ کے سامنے ایک معمار کی حیثیت سے کھڑا ہوا ہوا اورا کیان کا قلعہ بنانا چا ہتا ہوں۔ اسلام نے ایمانی قلعہ کی بنیاد 'لا الله الا الله محمد دسول الله '' سے شروع کی ہے۔ جب اسلام دنیا میں آیا۔ اس وقت ظلمت کفر کا اندھرا چھایا ہوا تھا۔ اس وقت فاران کی چوٹیوں پر سے ایک آفاب نبوت روش ہوا اور کہا: ''تعدالوا الی کملمة سوا ، بیدند او بیدنکم '' جب حضو قلیلی کی ذات معوث ہوئی تو خدا کو تولوگ خالق مانتے ہی تھے۔ گرشرک فی العبادت کیا کرتے تھے۔ کیونکہ جب ان سے کہا جاتا کہ زمین و آسان کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو کہتے۔ خدا۔ لہذا آپ نے سب سے پہلے شرک فی العبادت کو دور کرنے کی کوشش کی ۔ ایمان کی دیواری مضبوط بنا کیں ۔ فیار کواس کے ستون بنایا اور ''ایسال نے بعیدو ایالئ نستعین '' کی تعلیم دی۔ ای طرح ہم کو پہلے ایمان کی بنیا دمضبوط کرنی چا ہے۔ کھر نماز کے ستون قائم کریں۔ پھر زکو آ کی دیواریں بنا کر جج کی جہت ڈالیس اور اس قلعہ میں رہیں۔ یہو قلعہ ہے جس کو کوئی آ ندھی ، کوئی زلزلہ ، کوئی طوفان گرانہیں سکتا۔ اس پر آپ نے ایک مسوط اور عمد وقلعہ ہے جس کوکوئی آ ندھی ، کوئی زلزلہ ، کوئی طوفان گرانہیں سکتا۔ اس پر آپ نے ایک مسوط اور عمد وقلعہ ہے جس کوکوئی آ ندھی ، کوئی زلزلہ ، کوئی طوفان گرانہیں سکتا۔ اس پر آپ نے ایک مسوط اور عمد وقلعہ ہے جس کوکوئی آ ندھی ، کوئی زلزلہ ، کوئی طوفان گرانہیں سکتا۔ اس پر آپ نے ایک میں۔ مسوط اور عمد وقلعہ ہے جس کوکوئی آ ندھی ، کوئی زلزلہ ، کوئی طوفان گرانہیں سکتا۔ اس پر آپ نے ایک میں۔

تقر ريمولا نامحدا براجيم ميرسيالكوفى"

تحمید وتشہد کے بعد مولانا نے فرمایا کہ صاحبان میر ہے مضمون کاعنوان ہے۔" رف ع عیسسی علیہ السلام الی السماہ " یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ای جہم کے ساتھ آسان پر اٹھایا جانا اور بیٹا بت کرنا ہے کہ بعینہ وہی عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے بنی اسرائیل میں رہ کروعظ کر چکے ہیں۔ وہی پھر نازل ہوں گے۔ ان کا نزول عین ہے۔ بروزی یا ظلی نہیں۔ مرزائی کہتے ہیں کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زیرہ بھی کر عیسویت کو مددویتے ہو۔ ہم ان کو مار کر عیسائیوں کو ان کا نقصان دکھاتے ہیں۔ گریدایک مفالط ہے۔ عیسائی مانے والے کہتے ہیں کہ وہ سولی پر چڑھے کر ہمارے گناہ کے لئے کفارہ ہوگئے۔ گرہم کہتے ہیں کہتے سولی پر چڑھے بی نہیں تو پھر کفارہ کیسا؟

مرزاقادیانی (چشم معرفت م ۲۵۵، خزائن ج۲۲ م ۲۷۱) میں لکھتے ہیں کہ: ''عسائیوں کی کتابیں قابل استناد نہیں ۔'' کھر وہ اثبات مصلوبیت کے لئے انا جیل سے کیوں دلیل پکڑتے ہیں ۔ قرآن شریف میں نہ کور ہے۔'' واذ کففت بنی اسرائیل ''یاد کرعیٹی وہ وقت جب دور رکھا میں نے تجھ سے بنی اسرائیل کو وہ کون ساوقت ہے۔ گر واقعہ صلیب درست ہوتا تو اس طرح آیت نازل نہ ہوتی ۔ یا در کھو قرآن کی بندش بھی ایک مجرہ ہے۔'' کففت'' سے ٹابت ہے کہ یہود کے ہاتھ بھی سے تک نہیں بنچے۔

وفات مرزائے ایک ون پہلے میں نے ''احمدید بلڈنگ لا ہور'' کے سامنے ای موضوع پر وعظ کیا تو مولوی نو رالدین ومحمداحسن صاحب نے مشورہ کیا۔اس وقت کا حال لوگوں کومعلوم ہے۔

اس کے بعد عبداللہ بن عمر کی روایت سے ایک صدیث مشکوۃ کی پڑھی۔جس میں فدکور ہے کہ بیٹ میں فدکور ہے کہ بیٹ اسلام زمین پرصرف ۲۵ سال رہیں گے۔ نکاح کریں گے۔ ان کی اولا د موگی۔ پھر فوت ہو کرمیر سے پاس میر ہے مقبر سے میں دفن ہوں گے۔ اس صدیث کومرزا قادیا نی بھی ان ہے۔ چنا نچہ کہتا ہے:''یت زوج'' سے مراد محمدی بیگم کا نکاح ہے اور اس کی اولا دمراد ہے۔ کا نجہ کہتا ہے:''یت زوج'' سے مراد محمدی بیگم کا نکاح ہے اور اس کی اولا دمراد ہے۔

آپ نے دیکھا ہے کہ آنخضرت کا لیے تو حضرت عیمی علیہ السلام کا اپنے پاس فن ہونا فریاتے ہیں اور مرزا قادیانی مرتے ہیں لا ہور میں اور فن ہوتے ہیں قادیان میں۔ان حوالہ جات سے تابت ہے کہ مرزا قادیانی حضرت سے نہ تھے۔ورنہ قادیان فن نہوتے۔نیز بیر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں۔حضرت منالیقہ مدینہ میں مدنون ہیں۔حضور کا ارشاد ہے کہ میرے ساتھ مکان میں چاراتھ انہوں نے دیکھا مکان میں چارقبریں ہول گی۔ جولوگ جج کو گئے ہیں روضۂ اطہر کی جالیوں سے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مقبرہ مبارک میں سوقبریں موجود ہیں اور حضو تعلیق کے ارشاد کے مطابق حضرت ابو بکر اور حضرت عمرات عمرات کے درمیان ایک قرکی جگہ ہنوز خالی ہے۔

قل می کے متعلق کہا کہ فعل قبل کا تعلق جم سے ہے نہ کدروج سے اور خدا کہتا ہے۔
''مافقلوہ و ماصلبوہ '' یہودان کو آئیس کر سکے اور صلب بھی نہیں کر سکے۔ بلکہ اپنی طرف اٹھا
لیا۔ مرزا قادیانی بل رفع اللہ کی تقریر کرتے ہوئے (ازالہ اوہام ص ۲۲۲ بزائن جسم س ۲۳۵) میں ان
کی روح کا اٹھایا جاتا ہانتے ہیں اور ہم روح مع الجسم ، اس کا آسان فیصلہ اس پر خور کرنے سے
ہوسکتا ہے کہ یہود کا دعوی کیا تھا۔ روح کو تن کرنے کا یا جسم کو؟

باريك نكته

"بل رفعالله" برتقريركرتے ہوئے آپ نے على تكتے بيان كئے - كہا كه اس ميں بل نفى كرتا ہے اس فعلى كى جواس كے ما قبل ہے ۔ مثلاً كوئى كے زيد نے بكر كو مارانہيں ۔ بلكہ روثى كھلائى ۔ روثى كھلائى اور مارتا دوامر ہيں ۔ اس كافر ہب يہ ہے كہ بل مارنے كى نفى كرتا ہے اور روثى كھلائى ۔ روثى كھلائى اور مارتا دوامر ہيں ۔ اس كافر ہب يہ ہے كہ بل مارنے كى نفى كرتا ہے اور روثى كھلانے كى تقد يق كرتا ہے ۔ جيسا" قالموا تخذ الرحمن ولدا۔ بل عباد مكر مون نين ام يہ قولون به جنة بل جاء بالحق "نى كى نسبت لوگ كہتے ہيں كه اس كوسود اہو گيا ۔ فدا ام يہ قولون به جنة بل جاء بالحق "نى كى نسبت لوگ كہتے ہيں كه اس كوسود اہو گيا ۔ فراتا ہے ہر گر نہيں بلكہ وہ فق لے كر آ يا ہم وكر نہيں ہوسكا \_ " على الله بعد ميں ہواور جنون كى فى كر كے بالحق كو فابت كيا ہے ۔ اب الجي طرح سجوك به ل دفعه الله بعد ميں ہواور ما صلبوہ پہلے ہے ۔

مرزا قادیانی نے ازالہ میں جمع کے صیغے عزت کی موت کے گئے ہیں۔ دوسری جگہ (ص۲۷۷، نزائن جسم ۲۳۵) روح کا اٹھانا لکھا ہے۔ دونوں جمع نہیں ہوسکتیں۔ ہاں پیاعتراض بھی ہواکر تاہے کہ دوسر سے نبیوں کوخدانے زمین پر بچایا تو ان کوآسان پر کیوں اٹھایا۔

جواب خدا کے فیوض ہرانسان پر ہرمطابق اس کے مادہ فطری کے ہوتے ہیں۔مثلاً

حضرت موی علیدالسلام پرآگ کی صورت میں خدا کی جھی ظاہر ہوئی۔ ای طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش چونکہ ناور ہیں۔ لینی علیہ السلام کی پیدائش چونکہ ناور ہیں۔ لینی علیہ السلام للخ جبرائیل سے پیدا ہوئے۔ اس لئے جہاں ان کا وطن ہوگا و ہیں ہی ہجرت کر س گے۔

اگر کہا جاوے گا کہ آ دم کی طرح پیدائش کی کوئی اور مثال دکھاؤتو کیا بتاؤے یا محض مرد سے کوئی پیدا ہوا ہوتو حضرت حوا کا پیدا ہونا کس تو سمجھاؤے؟ تو جواب سے ہے کہ اس کا صدوث خود شہادت ہے۔ خدا قادر ہے۔ ہر طرح کرنے پر گروہ سب پھھا ہے افقیار سے کرتا ہے۔ کیونکہ فرایا کہ اگر میں چا ہوں تو تمہاری جگہ فرشتے پیدا کردوں۔ جیسا کہ مریم کیطن سے ایک بن باپ پیدا کیا۔ اس کے بعد اس اعتراض کا کہ عینی آسان پر کھا تا پیتا کہاں سے ہے۔ جواب دیتے ہوئے کہا کہ معلوم سے مجبول کی طرف جایا جاتا ہے۔ جس نے آسان پر اٹھایا ان با توں کا انتظام اس برشاق نہیں۔

مولانانے ہر بات کوعالمانہ طریق پر مفصل بیان کیا۔ آپ کی تقریر ختم ہونے پر مولانا ثناء اللہ نے اٹھ کراس پراس شعریس ریو ہو کیا۔

> اثر جھلانے کا بیارے خیری زبان میں ہے سمی کے ہاتھ میں جادو تیری زبان میں ہے

> > مرزائيت سےتوبہ

اس وقت جناب با بوفقیر محد خان سب پوسٹ ماسٹر ساکن تصبہ شہباز شلع کرنال نے مرزائیت سے توبد کی اور کہا کہ میں نے مرزا قادیانی کی کتابوں کا بکثرت مطالعہ کیا۔ گرجس قدر دیکھااسی قدرزیادہ عقائد فاسدہ سے انہیں ملوث پایا۔ان کے ساتھاور بھی بعض تائب ہوئے۔ مولوی ظفر الحق عربک ٹیمیر بٹالہ

نے کہا کہ کل مولا نا ابراہیم صاحبؒ نے احمدی دوستوں کومناظرہ کے لئے چیننج دیا تھا۔ انجمن اسلامیہ قادیان کومناظرہ کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ان کی اصلاح کافی ہو پچکی ہے۔ ہاں اس کو ضرورت ہے تو یہ کہ احمدی دوست آ کر سن جاویں اور اگر وہ مناظرہ کرنا چاہیں تو بمقام بٹالہ دوسرے احباب کے مشورے سے حکام ہے اجازت حاصل کرنی جاوے گی۔ اس میں مولانا ثناء اللّٰہُ، مولانا محمد ابراہیمؓ کے علاوہ ۲۰ آ دی اور احمدی ہماعت کے ۲۰ آ دمی جملہ ۳۰ آ ومیوں کاخرج ہم لوگ ایک ہفتہ کے لئے اپنے ذمہ لیں گے۔اگر ایک ہفتہ میں تصفیہ نہ ہوا تو پھر دوسرے اور تیسرے ہفتہ کے لئے انتظام کیا جاسکےگا۔

مولا ناابوالوفا ثناءالله

کو پنج دیتا ہوں کہ وہ تیار ہوجاویں۔ میں انتظام بٹالہ میں کرسکتا ہوں۔

اجلاس ووم ( ۲۰ رمارچ ۱۹۲۱ء ) اتوار بعدنما زظهر

اس وفت مولانا حبیب الرحن صدر کے تشریف ندر کھنے کی وجہ سے مولانا نو راحمہ امام مسجد جامع شخ بڑھا صدر قرار پائے اور جناب علیم ابوتر اب محم عبدالحق نے اپنا نوشتہ مضمون پڑھا۔ جس میں بتایا کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ تھا کہ میں (مرزا قادیانی) اور مولوی ثناء اللہ میں سے جوجھوٹا ہوگا۔وہ سچے کی زندگی میں مرجادے گا۔ہم دیکھتے ہیں کہ قادیان میں مرزا قادیانی مدفون ہیں اور مولوی ثناء اللہ زندہ۔تقریر فرمارہے ہیں۔وغیرہ ان کے بعد

تنشى صبيب الله

صاحب ملازم نہر نے بھی مرزا قادیانی کے الہامات میں عمدہ طریق سے تناقض وتخالف دکھایااوریہ ثابت کیا کہ جس کی ایک بات دوسری بات کا ردکرتی ہواس کی کون می بات مانی جاسکتی ہے۔ وغیرہ ان کے بعد

مولا نامرتضلی حسن مراد آبادی (حایند پورگ)

نے تقریر کی۔ حدوصلوٰۃ کے بعد فرمایا صاحبان آپ نے مولوی ثناء اللہ اُور دیگر علماء کرام کے وعظ اور تقریریں سنیں۔ مولوی ابراہیم صاحبؓ نے رفع عیسیٰ پر جوتقریر کی عمدہ اور عالممانہ تھی۔ بیں ایک چھوٹی بات عرض کرتا ہوں۔ سننے ! مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ ہندومسلمان سبان کوشلیم کریں۔ورنہ کوئی کتنا ہی نیک وعابد کیوں نہ ہو۔قابل موَاخذہ ہے۔میری تقریرے آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ مرزا قادیانی کا بیہ کہنا کہاں تک درست ہے۔

تصور ی در کے لئے ہم مرزا قادیانی کی خاطر مان لیتے ہیں کھیسی علیه السلام مرگئے۔
پھر بتا کیں گے مران کواس میں کیا نفع سنوگور نمنٹ کا تھم ہے کہ فلال فخض ولایت سے آ و سے گاتو
صور داسپور سے ضلع کا کلکٹر ہوگا گروہ بفرض محال مرگیا۔ تو کوئی کہدد سے کہ وہ چونکہ نہیں آ یا۔ اس کا
نہ آنا مرنے کی علامت ہے۔ لہذا میں کھکٹر ہوں ، تو کیا بہی حال مرزا قادیانی کا نہیں؟ اجی حضرت
عیسی علیہ السلام اگر مربھی گئے تو آپ عیسی کیسے بن گئے۔ ہاں اگر عیسی علیہ السلام کی علامتیں
مرزا قادیانی میں پائی جاویں تو ہمیں مرزا قادیانی سے دشمنی تھوڑی ہے۔ خوشی سے عیسی (علیہ
السلام) بن جاویں۔

حدیث شریف میں ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو تمام دنیا میں سلمان ہی مسلمان ہی مسلمان ہی مسلمان ہی مسلمان ہوں گے۔وہ مسلمان ہوں گے۔گرواقعات مخالف ہیں۔ بلکہ جومی کروائمسلمان تیرہ سوسال میں سبنے تھے۔وہ مسلمان عقائد کے موافق کا فرجو گئے۔ (نعوذ باللہ) بقول مرزائیاں صرف۲۳۱ کھا حمدی مسلمان ہیں۔اچھاوہی جنت میں جاکرکبڈی کھیلاکریں۔

حضور الله کارشاد ہے کہ ۳۰ د جال میر بے بعد دعوے کریں گے۔ جو جھوٹے ہوں گے۔ مثل بیان کیا کہ ایک فخص نے مسیحت کا دعویٰ کیا۔ ایک یک چشم نے کہا کہ اگر نبی ہے تو میری دوسری آئکھ درست کر دے میسی صاحبان نے ایسا بے ڈھب ہاتھ رکھا کہ اچھی آئکھ بھی پھوٹ گئی۔ کانے سے اندھا ہوگیا۔ چنانچہ مرزا قادیانی مسیح بنے تو جومسلمان تھے وہ بھی کا فرینا دیتے۔ افسوس!

مرزاقادیانی سے سوال ہوا کہ اگرکوئی امام آپ کی مسیحت سے واقف نہ ہوتو ایسے چھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔فر مایا اسے پہلے واقف کرو۔اگرتصدین کر لے تو بہتر۔ورنہ نماز ضائع نہ کرو۔ بحالیہ قادیانی کہتے ہیں۔ میں کی کوکا فرنہیں کہتا اور فرماتے ہیں کہا گرکوئی نہ تصدیق کرے نہ تکذیب اس کے چھے بھی نہ پڑھو۔اس پر الہام میہ ہے کہ:"و ما ارسلنك الارحمة للعالمين "نہ ہوتے تو خدا جائے کیا ندھر پر یا کرتے۔

اس کے بعد ' منارہ آئی '' کا ذکر کر کے فرمایا کہ ہم بیھتے تھے کہ نہ جانے کتنا بڑا مینار ہوگا۔ جس پر سے قادیانی نے اتر نا ہے۔ مگر یہ قو ہماری معجد جامع دیو بند کے مینار ہے بھی چھوٹا ہے۔ جب کسی نے کہا کہ سے مینار پراتریں گے تواس کی تحیل کے لئے منارہ بنوادیا لیکن تعجب ہے کہ خود پہلے تازل ہو گئے اور مینار بعد میں بنا، وہی مثل ہوئی کہ استخباکر لوپہلے، پا خانہ کرنا بعد میں۔ مرز ائیت سے تو یہ

اس ونت ایک نمبردارسلطان علی عمر تخییناً ۹۰ سال ساکن بهرد چی ضلع گورداسپور نے مرزائیت سے تو بدکی۔اس کے بعدایک اور نو جوان چو ہدری برکت علی، ڈیری والا مرزائی عقائد سے تائب ہوا۔

> تقریرجاری رکھتے ہوئے مقررنے کہا۔خدا کا ارشاد ہے ۔ باز آ، باز آ ہر آنچہ ہستی باز آ

اگرکوئی گناہ کر ہے اور تو بہ کر ہے تو خدا کہتا ہے کہ میں اسے بخش دوں گا۔ اس پر آپ نے ایک دوروا بیتیں بیان کیس۔ حاضرین بڑی توجہ سے سنتے رہے۔ فرمایا کہ مرزا قادیا نی کے بعد امیرالمؤمنین مجمعلی اور مرزامحود قادیا نی۔ ایک تیسر فے میپرالدین یوسف بھی ہیں۔ جوان دونوں کو نوش دے رہے ہیں کہ میری پیشین گوئی ایک پوری ہوئی کہ خود مرزا قادیا نی کی بھی کوئی پیش گوئی الی پوری نہیں ہوئی۔ اس کے بعد فاضل مقرر نے مرزا قادیا نی کی کتاب نزول آسے سے بعض مقام پڑھ کر سنائے۔ جن میں ان کے الہامات کاذکر تھا اور کہا کہ مرزا قادیا نی کی پیش گوئیوں کے مقام پڑھ کر سنائے۔ جن میں ان کے الہامات کاذکر تھا اور کہا کہ مرزا قادیا نی کی پیش گوئیوں کے گواہ کہ الکھ ہول ہوگیا ہوا آیا اور ماں سے کہا کہ مجھے آج ہما بھیٹر ہے ماں نے کہا جا باولا کہیں کا ، کیا کہتا ہے؟ لڑکا بولا۔ اچھا اگریقین نہیں کرتی تو وہ سات ضرور سے ۔ ماں نے کہا جنونی ہوگیا ہے۔ اس نے کہا اچھا ہوتھے۔ پھر ماں کے کہنے پر بولا نہیں دو ہوں گے۔ پھر بولا ایک تھا۔ آخر بولا کہ پاکھ کا تھا۔ پس مانے والے تو کہاں سے آگئے؟

اور سنئے! فرماتے ہیں کہ آسان نے بھی میرے لئے گواہی دی۔ مگرلوگوں نے مجھے قبول نہ کیا۔ ہیں وہی ہول کی پوری ہوگئی۔ قبول نہ کیا۔ ہیں وہی ہوں جس کے عہد میں اونٹ بیکار ہوجاویں گے۔ پیش گوئی پوری ہوگئی۔ عرب وعجم کے اخبارات اس کی تائید کرتے ہیں۔ مگر قادیان کے رہنے والو! اور دوسرے لوگو! تم ہی بتاؤ۔ ایسا ہواکیا اونٹ کی قبیت پہلے سے گئی چوگئی نہیں ہوگئی۔ (سب نے کہا ہوگئی اور اونٹوں کا کام ہڑھ گیاہے) اور سنوفر ماتے ہیں۔ حجاز میں ریلوے کا بننا میری پیش گوئی ہے۔ مگر خدا کی شان وہ ریلوے بنی ہی نہیں خبر نہیں اللہ میاں کو مجبت تو مرزا قادیا نی سے ہے۔ مگر کرتا ہے اس کے خلاف ہے۔ مرزا قادیا نی کہتے رہے کہ قادیان میں طاعون نہیں آئے گا۔ مگر خدانے بھیجے دیا۔ ہے کہونگر کہ ہے سب کار الٹا ہم الٹے بات الٹی یار الٹا

ہم النے بات التی تقریرِمولا نامحمدابراہیم سیالکوئی

آپ نے فرمایا کہ نماز عصر کا وقت قریب ہے۔ لہذاختم نبوت پر مخضراً کچھ بیان کروں گا۔ صاحبان! اگر چہ لاہوری جماعت تو نہیں۔ گر قادیانی جماعت مرزا قادیانی کو نبی مانتی ہے۔ وہ کہتی ہے۔ ختم کے معنی ہیں مہر لگادینا۔ جس پر رسول الشفائی آئی پابندی کی مہر لگائیں۔ وہ نبی ہوجا تا ہے۔ چنانچہ ان کا قول ہے کہ 'اھدن السحسر اط المستقیم ''جونماز میں پڑھاجا تا ہے۔ اس کا مطلب انعام والے لوگ نبی، صدیق، شہید صالح ہیں۔ اگر نبی نبیس ہوسکتا تو دعا کے وہ جو کامل تا بعداری کرے نبی ہوسکتا ہے۔ مرزا قادیانی بھی فٹانی الرسول ہو کر نبی ہوسکتا ہے۔ مرزا قادیانی بھی فٹانی الرسول ہو کر نبی ہوسکتا ہے۔ مرزا قادیانی بھی فٹانی الرسول ہو کر نبی ہوسکتا ہے۔ مرزا قادیانی بھی فٹانی الرسول ہو کر نبی

"اهدنسا المسراط المستقيم" كامطلب وخشاء م كدانميا عليهم السلام كراسة برقائم ركارند وخروت كامتصب عطاء كرر

سب جانے ہیں کہ حضرت علی صفو میں گائی کے کامل تابعدار تھے۔ غزوہ ہوک ہیں جب حضرت میں ہونے میں جب حضرت میں ہونے کے رکھا۔ حضرت علی نے کہا۔
میں کوئی غورت ہوں۔ جو مجھے جنگ میں جانے سے روکا جاتا ہے۔ حضو میں ہونے نے فرمایا۔
"اماتری یا علی ( بڑائی ) ان تکون منی بمنزلة هارون من موسی " ﴿ یعن اعلی تو راضی نہیں کہ تیری میری نسبت ہارون ومولی علیم السلام کی ہو۔ ﴾ وہ نسبت کہ جب مولی علیہ السلام کو طیفہ مقرر کر گئے تھے۔ ای طرح ہوک میں جاتے ہوئے حضو میں کہ ان میں کوئی ہوں کا خانہ میں کوئی ہوں کو اللہ ہوگا کہ کامل تابعداری سے نبی بن سکتا ہے۔ اس لئے کہد یا کہ "الا انسب لا نبسی ہوگا۔

بعدی "کوال ہوگا کہ کامل تابعداری سے نبی بن سکتا ہے۔ اس لئے کہد یا کہ "الا انسب لا نبسی بعدی "کوئی نہیں ہوگا۔

مرزائیوں کی طرف سے میکھی کہاجا تا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت سے معزول

ہوکر آئیں گے۔ یا نبی ہوکر؟ اگر کہومعزول ہوکرتو نبی معزول نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علیات کے بعد کی عربان کے قاعدہ حضرت علیات کے بعد کی عربان کے قاعدہ کے مطابق معنی یہ بیں کہ کوئی نبی میرے بعد نہیں ہوگا۔ آخضرت ملیات کے بعد نبی نبیں بنیں گے۔ عسی علیہ السلام پہلے سے نبی ہیں۔

ایک اور شبروارد کرتے ہیں کہ جب پہلے نی آتے رہ تو اب کیوں نبوت بند ہوگئ؟
اس کا جواب یہ ہے کہ باران رحت ضرورت کے وقت ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ نی کھی کے بعد
دیگرے آئے اور کھی ایک ہی زمانہ میں گئی آئے۔ چونکہ تحمیل شریعت ان کے زمانہ میں نہیں
ہوئی۔ اس کے ضرورت رہی۔ لیکن حضرت محمد اللہ کے بعد کوئی نی نہیں آئے گا۔ اس لئے کہ
ارشاد ضداوندی ہے۔"الیوم اکسلت لکم دینکم واتعمت علیکم نعمتی "﴿آج کے دن دینکام کردیا۔ اس لئے کی ضرورت نہیں۔ ک

ہمارے نی چودھویں رات کے چاند ہیں۔ جوکائل ہیں۔ اس کے بعد بوحنا، انجیل کا حوالہ دیا کہ: ''ابھی میری بہت ی باقی ہیں۔ وہ آئے گا اور پوری کرےگا۔ سوکمیل شریعت کے لئے حضرت آئے۔ دوسری وجہ بید کرسول الشفائی کی دعوت عام ہے۔ قبل بیا ایھا الناس انسی رسول الله الیکم جمیعا (اعراف: ۱۹۸۸)''اے لوگو! میں تم سب کے لئے رسول بن کرآیا ہوں۔ جیبا تمام دنیا کے لئے آپ مبعوث ہوئے۔ تو پھر کسی جدید نبی کی ضرورت نہ رہی۔ پہلے پینیم رضاص علاقہ دار خاص خاص قوم کے لئے آیا کرتے تھے۔ لیکن رسول التعالیق ساری دنیا کے لئے آگے۔

تیسری ضرورت ہیر کہ پہلے نبیوں کے بعدان کی کتابوں میں تحریف ہوجاتی تھی۔اس لئے اصل دین کو واضح کرنے کے لئے خدا اور نبی بھیج دیتا۔ مگر قرآن میں ذرا بھی تحریف نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ خود خدانے کیا ہوا ہے۔جس کوآج تیرہ سوسال سے او پر عرصہ گذر جانے کے بعد بھی ہم ویسا ہی تھیجے اور کممل دیکھ درہے ہیں۔اس لئے نئے نبی کی ضرورت نہیں۔

اس کے بعد (ازالہ اوہام ص۷۲،۷۲،۷۲، نزائن جسم ۱۳۹،۱۳۸) کا حوالہ سے ایک عربی از اللہ اوہام ص۷۳،۷۳۰ کی آیت بتلاتے ہوئے لکھا ایک عربی عبارت آپ نے بڑھی۔ جس کو مرزا قادیانی نے قرآن کی آیت بتلاتے ہوئے لکھا ہے۔ حالانکہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ خدا کے ضل سے میں بھی قرآن مجید کا حافظ ہوں اور بھی

حافظ یہاں بیٹھے ہیں۔ بتلائیں کیا آپ نے قرآن پاک میں کہیں ویکھا ہے؟ (سب نے کہا قرآن میں کہیں ویکھا ہے؟ (سب نے کہا قرآن میں کہیں نہیں)''انا انزلناہ قریباً من القادیان''وہاں مرزا قادیانی والے،قرآن میں موق ہو۔

مولانا ثناءاللد كى تقرير

نمازعمر کے بعد بہت سے سکھا صحاب نے بیخواہش ظاہر کی کہ ہم دور دراز سے آئے ہیں اور مولوی شاء اللہ کے منہ سے مجھ سنتا چاہتے ہیں۔ ان کے اصرار پر مولوی صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے خدا پر ماتما، ست سری اکال کی پستش کرنا اس کے حکم ماننا، اس کی رضا پر چلنا اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا نام جینا (ذکر کرنا) برائیوں سے پچنا اور سب کے حقوق اواکرنا پر ایک مختر گرمؤٹر پنجا بی زبان میں تقریر کی سکھ بھائی من کر بہت خوش ہوئے۔ تقریر مولانا سید انور شاہ کشمیر کی

اول مدرس دارالعلوم دیو بندنے ساڑھے پانچ بجشام کے تقریر فرمائی۔ تقریر عالمانہ اور مدل تھی۔ اس لئے رپورٹروں نے جناب شاہ صاحبؓ ہے عرض کیا کہ آپ خود قلمبند فرما کر سجیجوادیں ۔ مختفر بلکہ نہایت اقل خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام زندہ ہیں اور آیت میں '' توفی'' افظ ماضی نہیں بلکہ مضارع ہے اور توفی کے معنی جومارنے کے کئے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ایسانہیں ۔ لغت والے اس کے معنی شے کو پورا لے لینا یا پوری مدت پر لے لینا میں بھی ایک جگہ ایسانہیں ۔ لغت والے اس کے معنی شے کو پورا لے لینا یا پوری مدت پر لے لینا کیسے ہیں۔ وغیرہ!

اس کے بعد مولانا ثناءاللہ نے کہا کہ مولوی ابراہیم سیالکوٹی نے کل مرزائی جماعت کو چیلنج دیا تھا۔ گر ڈپٹی صاحب ( ننتظم افسر ) نے یہاں ( قادیان میں ) اجازت نہیں دی۔ اگر مرزائی صاحبان اورخواہش رکھتے ہیں تو مولوی ظفر الحق بٹالہ میں انتظام کرویں گے۔وہ مباحش کر لیں۔اس کے بعداجلاں ختم۔

اجلاساوٌل(۲۱رمارچ۱۹۲۱ء)سوموار بوقت صبح۸ربج

بہتر میں وی مرسی کے طبیب کا مولوی محمد طاہر دیو بندی نے خوش الحانی سے تلاوت قرآن مجید فرمائی۔اس کے بعد کاروائی شروع ہوئی۔ تقریر مولوی بدرعالم میر مھی ا

مولوى صاحب ني "بل نقذف بالحق على الباطل فيد مغه فاذا

ھو ذاھق ولکم الویل مما تصفون (انبیاه:۱۸)"سے تقریر شروع کی اور کہا کہ اس کا جھے افسوس ہے کہ میری زبان اور ہے اور آپ کی اور لیکن بہرحال میں آپ کا مدعا آپ کے ذبن نشین کرنے کی کوشش کروں گا۔ کتاب'' انجام آکھم''سے میں آپ کو پچھ سنا تا۔ گرمسلحت انجمن کے خلاف بچھ کرچھوڑ تا ہوں۔

حضرات! آج ایک محض میسیت کا دعوی کرتا ہے۔ گر جناب محمد رسول اللہ اللہ کے محد سول اللہ اللہ کے کہ حدیث موجود ہے۔ دیکے لواور سمجھ لو۔ سابی اپنے نشان وردی وغیرہ سے پہچانا جاتا ہے۔ پس وہ علامات جو نبی کر پر اللہ کے نے فرمائی ہیں۔ جس میں پائی جا ئیں ہم اس کو مانے کے لئے تیار ہیں۔ ارشاد نبوی ہے۔ '' فتنہ کے زمانہ میں سے نازل ہوں گے۔ اس وقت مال کی اس قدر بہتات ہوگ کہ کوئی قبول نہ کرے گا۔ صلیب تو ڑدیں گے۔ وجال ملمون کوئل کریں گے۔ مسلمانوں سے جزیہ اشاکیں گے۔ رہاری کم مسلمانوں سے جزیہ اشاکیں گے۔ (ہخاری) مسلمانوں اود ورمیں ہے کہ ونیا پرائیک سکم اسلامی ہوگا اور بس۔

مگر مرزا قادیانی اپنی کتاب (ازالہ ادہام میں ۱۸) پر اس کی تاویل یوں کرتے ہیں کہ: "مال پڑےگا" اس کے معنی ہیں کہ قرآن ایک بیش قیت مال ہے یہی وہ مال ہے جس کی نسبت پیش گوئی ہے کہ میں اس کو پھیلائے گا۔ لوگ لیتے لیتے تھک جائیں گے۔ صاحبان اگر یہی قرآن مال ہے جومرزا قادیانی نے فرمایا ہے تو کیا دنیا ہیں اس کو قبول کرنے والاکوئی نہیں۔ افسوس!

لطیفہ: ایک شنزادہ نے نجوم کاعلم سیکھا۔ کسی نے مٹھی میں انگشتری لے کراس سے پوچھا کہ میر سے ہاتھ میں کیا ہے۔ نجومی شنزادہ نے کئی کا غذ کا لے کر کے بتایا کہ چکی کا پاٹ ہے۔ آومی ہنس پڑاادر دکھا کر کہنے لگا کہ بیتو انگشتری ہے۔ بھلا چکی کا پاٹ مٹھی میں آ سکتا ہے۔ نجومی میاں حصف بول اٹھے۔ کچھ ہی ہوگول تو ہے۔

> سومرزا قادیانی کوتو گول ہی ہے غرض ہے۔ معنی مطلب خواہ کچھ ہی ہوں۔ و جال کی شناخت

صحیح حدیثوں میں دارد ہے کہ دجال بڑی قوت سے آئے گا ادر دنیا کواٹی ڈھب پر مٹائے گا ادر دجال کا ناہوگا۔ اگر میرے دفت میں آیا تو میں اس مے نمٹ لوں گا۔ اگر بعد میں آیا تو خدااسلام کی حفاظت کرےگا۔

اس پر مرزا قادیانی (ازاله ادبام ص ۱۹۱، نزائن جسم ۱۳۵۰) پر لکھتے ہیں کہ دجال کی حقیقت نبی کریم اللہ کے برنہیں کھلی۔ اب خود فیصلہ کر لوکہ مرزا قادیانی صحیح جانتے ہیں یا

آ تخضرت الله الله المراق الدیانی نصاری اور انگریزوں کو دجال مانتے ہیں۔ گریادر کھود جال خدائی کا دعوی کرے گا۔ انگریزوں نے خدائی کا دعوی نہیں کیائیکن اگر ہم مرزا قادیانی کی خاطر مان بھی لیس کہ نصاری ہی دجال ہیں تو مرزا قادیانی ہی کی تحریرات دیکھتے۔ جس پر گورنمنٹ انگریزی کی تحریف کی گئے ہے۔ تعجب ہے کہ جس کو دجال ہتاتے ہیں۔ اس کی تحریف کرتے ہیں اور ان سے امداد کے طالب ہوتے ہیں۔ میسے نے تو دجال کو مارنا تھا۔ گرد کھے لوم زا قادیانی (مسمیح) مراکیا ہے اور دجال مرزا قادیانی (مسمیح) مراکیا ہے اور دجال مرزا قادیانی (مسمیح) مراکیا ہے اور دجال مرزا قادیانی (مسمیح) مراکیا ہے۔

اورسنو! جب مرزاقادیانی نے سنا کہ جملہ اقوام کا ایک ہو جانا بھی مسے کے آمد کی علامت ہے تو آپ نے مختلف دعوے کئے۔ بھی مسے بنے۔ بھی موی بھی کرش یعنی ہندومسلم عیسائی سب ان کو مان لیں۔ مگر یا در کھوسے جب آئے گا تواس کو مختلف بہروپ بدلنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ جانتے ہورسول عربی اللہ ہے سب کو ایک ہی کلمہ کی دعوت دی اور سب کو ایک ہی مجھنڈے کے نیچ لا کر کھڑ اکرویا۔

وہ بجلی کا کڑکا تھایا صوت ہادی

پھر فرمایا: مرزا قادیانی نے سناہواتھا کہ دجال آئے گا۔اس کا گدھابھی ہوگا۔اس کے کانوں میں ستر گز کا فاصلہ ہوگا۔ مرزا قادیانی نے انگریز قوم کو دجال بنایا، اور ریل گاڑی کو گدھا، اور انجن سے آخری گاڑی تک ستر گز کا فاصلہ لیکن بینہ بنایا کہ دیل گاڑی کون کی گدھا ہے۔ ڈاک گاڑی، پہنجریا مال گاڑی اور پھر باوجود گدھا ہونے کے مرزا قادیانی اس پرخود بھی چڑھتے رہے اور اب یہی ان کی اولا داور مرید سوار ہوتے ہیں۔

تقر رمولا نامرتضي حسن (جا تد پورگ)

فاضل مقرر نے اخلاص پرتقر برکرتے ہوئے کہا کہ میں جب بچپن میں پڑھتا تھا تواس وقت مرزا قادیانی کی برابین کا پہلاحصہ چھیا تھا۔ اس میں مرزا قادیانی نے استخارہ کا جوطریق لکھا تھا۔ مجھے پیندآ یا۔ میر سے ساتھی کہتے تھے کہ ہیں مرزائی نہ ہوجانا۔ میں مرزا قادیانی کا خیرخواہ تھایا نہ گرایک بات نے جھے ان سے بدگمان کردیا۔ یہ کہ میں نے استخارہ کیا۔ دربار نبوی اللے سے تھم ملاکہ اس سے علیحہ ہوجا و۔ اس کے متعلق ہم نے کوئی چیش گوئی نہیں گی۔ ہاں موس کے کا ذب آنے کی ہم نے ضرور خبر دی ہے۔ اس محض نے علاء کرام کے فتوے کو دیکھا تو وہ بھی ان کے مخالف کی ہم نے ضرور خبر دی ہے۔ اس محض نے علاء کرام کے فتوے کو دیکھا تو وہ بھی ان کے مخالف سے مرزا قادیانی سے دریانت سے اپنی تکذیب گی۔ کھھا کہ ''محمدی بیگی' کا نکاح مجھ سے ہوتو میں (مرزا قادیانی) سچا۔ ورنہ بدسے بدتر تھم وں گا اور

اپے متعلق صدق و کذب کا جومعیار مرزا قادیانی نے خود مقرر کیا۔ اس کے روسے بھی مرزا قادیانی خود جھوٹے ٹابت ہوئے۔ مولوی ثناء اللہ اور ڈاکٹر عہدا کئیم خان سے آخری فیصلہ کا اشتہار دیکھا ہوگا۔ مولوی صاحب زندہ سامنے بیٹھے ہیں اور بھی دیکھ رہے ہیں۔ گرمرزا قادیانی کہاں ہیں۔ اس موقعہ پرمرزائی حاضرین میں سے ایک صاحب نے ڈپٹی صاحب کے کان میں پچھ کہا۔ جس کے طرز گفتگو سے معلوم ہوا کہ شکا ہے کر ہاہے۔ اس پر فاضل مقرر نے بیشعر پڑھا۔ وہ قل بھی کرتے ہیں تو چے چا نہیں ہوتا وہ قب ہم بات بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بوتا

فاضل مقرر نے کہا کہ یہ ہم نہیں کہتے۔ بلکہ خود مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اگر''محمدی بیگم'' سے میرا نکاح نہ ہوتو میں بدسے بدتر ہوں۔نکاح کا آسان پر ہونا بھی بیان کیا گیا۔ گرنتیجہ سب ومعلوم ہے کہ اس پیشین گوئی کا کیا حشر ہوا۔

لطیفہ: ایک محض نے بیان کیا کہ بادشاہ کی لڑکی سے میرا نکاح ہوگیا۔ جب کیفیت دریافت کی گئ تو بولا کہ بی بی اورمیاں کی رضامندی سے دونوں کا نکاح ہوا کرتا ہے اور چونکہ میں راضی ہوں۔ لہذا آ دھا نکاح ہوگیا اور آ دھا نکاح شنرادی کے راضی ہونے پر ہوگا۔

یمی مثال مرزا قادیانی کی ہوئی۔گریہاں تو معاملہ ہی بگڑا ہوا ہے۔ادھر مرزا قادیانی نے محمدی بیگم سے اپنا نکاح ہونا بتایا۔ادھراس کے دالد نے اس کی شادی دوسری جگہ کر دی۔افسوس کہ مرزا قادیانی کی کوئی بات بھی پوری نہ ہوئی۔

ممکن ہے کی اپنی معمولی تدبیر سے شکوہ کا علاج کیا ہو۔ گرآپ کی برقسمتی ایک تالاب موجود تھا۔ کوئی معجزہ تھا تو اس کا تھا۔ گر مرزا قادیانی نہیں بتاتے کہ آپ نے کیا کیا؟ پھر مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ آپ (عیسیٰ) کے ہاتھ میں سوائے کروفریب کے اور پچھنہ تھا۔ (نعوذ باللہ) پھرافسوں نادان عیسائی ایسے فض کوخدا بتارہ ہیں۔اس کے بعد (ضمیر انجام آتم م اسک، خزائن جا اص میں انجام آتم م ان کی نسبت خزائن جا اص ۱۹۱) سے دکھایا کہ مرزا قادیائی حضرت عیسیٰ علید السلام کے خاندان کی نسبت درافشانی کرتے ہوئے کصتے ہیں کہ ان کی سواد یاں اور تانیاں زنا کار اور کسی عور تیں تھیں۔وغیرہ وغیرہ! (نعوذ باللہ)

اس کے بعد بہت سے حوالے دے کر مرزا قادیانی کو غلط انداز ثابت کیا۔اس وقت حکیم غلام تھرنے اپنے تائب ہونے کا اعلان کیا۔ جوعرصہ وراز تک مرزائی رہااور مرزائیوں سے رشتہ ناط بھی کیا۔الحمد الله علیٰ ذالك!

مولوى نواب الدين كى تقرير

مولانا سید مرتضی حسن کی تقریر کے بعد مولوی نواب الدین نے مرزا قادیانی کے الہامات پر تنقید کی اوران کی کتابوں کے حوالہ جات سے ان کا متاقض و متخالف ہونا ثابت کیا۔
ان کے بعد ختی حبیب اللہ امرتسر کی نے نسبت اختلاف عمر مرزا لکھا ہوا اپنا مضمون پڑھا۔ جو مدلل و پر معلومات ہونے کی وجہ سے بڑی دلی ہی سے سنا گیا۔
مولا نا ابوالوفا شناء اللہ مولوی فاضل امرتسری گ

نے حروصلوٰ ق کے بعد تقریر شروع کی کہ حضرات مرزا قادیانی کے ساتھ میراتعلق میں مہم میں ساتھ میراتعلق میں مہم میں سان کی بہلی حالت سے آخیر تک ان کی تحریرات کا مطالعہ کرتا رہا ہوں کل میں نے کہا تھا کہ جناب شاہ صاحب کے ملفوظات پر مرزا قادیانی کے دینظ کروں گا۔ جناب شاہ صاحب نے آیت ' ، انت قلت للناس اتخذونی والمی اللهین من دون جناب ٹیش کی تھی۔ جس کا لب لباب یہ ہے کہ خداوند کریم قیامت کوفر مائے گا۔ حضرت عیمی عایم الله '' پیش کی تھی۔ جس کا لب لباب یہ ہے کہ خداوند کریم قیامت کوفر مائے گا۔ حضرت عیمی عایم

السلام کومرزائی کہتے ہیں کہ خدافر ماچکا اورتونی کے معنی بقول شاہ صاحب ّ پورالینے کے ہیں۔ قبل اس کے کہ حضرت شاہ صاحب ؓ کے بیان پر مرزا قادیانی کی مہر تصدیق عبت کراؤں۔ پہلے پچھ کہنا چاہتا ہوں سنئے!

آ تخضرت الله حضرت الديث سے نكاح كرنے كے بعدا پناوليمه كرتے ہيں اور صحابةً و فرماتے ہيں كه اپنے اپنے گھروں سے پھھ لاؤ۔ وہ لے آئے اور اس كو يكجا كر كے حضو علي لئے نے سب كو كھلا ويا۔ اس وقت جومولوى صاحبان نے اپنى عالمان تقرير پرسے ايک تتم كى كھانے كى لذيذ مشائى بنائى ہے۔ اس ميں ميں ميں ميں عشادُ اللّا ہوں۔ سنتے !

مرزائی'' اخبارالحکم'' نے لکھاہے کہ مرزا قادیانی سے عدالت میں سوال ہوا کہ مجری بیگم سے تم نے نکاح کے لئے طلب کی تھی۔ مرزا قادیانی نے جواب میں کہااوران کا اقبال دعویٰ ہے کہ وہ میرے ساتھ بیا بی نہیں گئی۔ گرمیرے ساتھ اس کا نکاح ضرور ہوگا۔

قادیان والوسنواور خورسے سنوا ڈومٹر کٹ جج کی عدالت کیا ہے۔ جب اس شہنشاہ کے دربار میں حاضر ہوگئے تو وہ کہے گا کہ ہم نے مرزا قادیانی کے منہ سے کہلوا دیا تھا کہ نکاح ضرور ہوگئے تو وہ کہے گا کہ ہم نے مرزا قادیانی جب عدالت کے کمرے سے باہر آتے ہیں تو فریاتے ہیں۔معلوم ہوتا ہے۔ اس پیش گوئی کے پورا ہونے کا وقت آگیا ہے۔ غدا کا کام ہے اور اب عدالت کے کاغذات سے کون مٹائے گا۔

مولوی نورالدین ریویوآف ریلیجنز بابت جون وجولائی ۱۰ پر کھتے ہیں کہ نکاح ٹوٹا نہیں۔ میں بار ہامیاں محمود کو کہا کرتا تھا کہ اگر نکاح نہ بھی ہوتو میرے اعتقاد میں خلل نہ آئے گا۔ (خوب) بلکہ اس کی تاویل مولوی صاحب نے اس طرح کی کہ مرزا قادیانی کالڑ کا درلڑ کا درلڑ کا در لڑکا ہے ممری بیگم کی لڑکی درلڑکی درلڑکی درلڑکی۔

غرض کی پشت میں بھی جا کراگرکوئی رشتہ بھی ہوگیا تو سمجھومرزا قادیانی کی پیش گوئی پوری ہوگئی۔ قیامت تک کہیں نہ کہیں تو کوئی ہی رشتہ ہوہی جائے گا۔ خدا فرما تا ہے۔ ' فیسلا تحصیب الله مخلف و عدہ رسله و من احمدق من الله قیلا '' (خدار سولوں کے وعدہ کو خلاف نہیں کرتا۔) گریہاں معالمہ برعس ہے اور لڑکی درلڑکی کی تاویل کی جاتی ہے۔ فاضل مقرر نے فرمایا کہ میرے کرم مولا نامرتضی حسن نے مرزا قادیانی کے البامات کے ہیں۔ گرمیرے حساب میں مرزا قادیانی کی (تذکرة الشہادتین صاب بیں مرزا قادیانی کی (تذکرة الشہادتین میں سمزائن ج میں سے کہ میرے دس لاکھ مجرے ہیں۔

یہاں بیبتانا ضروری ہے کہ مرزائیوں نے جلسہ اسلامی کے اثر کو کم کرنے کے لئے اور عوام میں ڈینگ مارنے کے لئے مرزا گادیانی کی سنت کے موافق دو تین اشتہارا نعامی مباہلہ اور قسمیہ شائع کردیئے۔ان اشتہارات کو ہاتھ میں لے کرمولا ٹانے کہا۔اب میں ان کے جوابات دیتا ہوں۔ مشتہرین سننے کے لئے تیار ہوجا کیں۔

پہلااشتہار ۔ قاسم علی مرز اکا انعامی کی صدروپے کا ہے۔ (واضح رہے کہ بیون صاحب ہیں جن سے مولا ناصاحب نے متعا ملدھیانہ تین سوروپے انعام حاصل کئے تتعاور مرز انگروہ پر بین فتح حاصل کی تھی) جو لفظ تو فی کے متعلق ہے۔ خشی قاسم ڈپٹی صاحب (افسر نتظم) کے پاس بالمانت رکھ لیجئے اور منصف مقرر کر کے جواب لیجئے۔ جس کے تق میں فیصلہ ہوگا۔ بیروپیواس کا ہوگا۔ (بید اشتہار عام علاء کے لئے تھا)

جوں توں کر کے ''منٹی قاسم علی' نے کا نیخ ہوئے ہاتھوں سے دوصد روپیہ ڈپٹی صاحب کے پاس تو رکھ دیا۔ گرچرے کا رنگ اڑگیا۔ کوئکہ وہ جانتے تھے کہ شیر ببر کی جھپٹ سخت ہے۔ مولوی صاحب نے ٹی صاحب کو نخاطب کر نے فرمایا کہ جناب روپیہ اپنے قبضہ میں سخت ہے۔ اب میں منٹی قاسم علی صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ اور سب حاضرین سنیں میں ان الفاظ میں منٹم کھانے کو تیار ہوں کہ حضرت سے علیہ السلام زندہ ہیں اور مرز اقادیا نی کا دعویٰ غلط ہے۔

کہواس جگہ میں تسم کھاؤں یا کسی اور جگہ چل کر۔ بیتمباراا فقیار ہے کہ جہاں چا ہوتشم لے لو۔مندر میں مسجد میں، گوردوارے میں مسلمانوں کی مسجد میں یا پٹی عبادت گاہ میں۔ جہاں تمبارااطمینان ہومیں حاضر ہوں۔

منٹی قاسم علی نے کہا کہ آپ اپنی تسم میں اپنی بیوی اور بیچے بھی شامل کریں۔مولوی صاحب نے فرمایا کہ وہ تو بہال موجو ذبیس ہیں۔جواب ملا کہ ہوں یا نہ ہوں تسم میں آپ کے اہل دعیال کی شراکت ضروری ہے۔

مولوی صاحب نے کہاا چھاہم تمہاری خاطریہ بھی مان لیتے ہیں گروہاں تم معین کرو! کل اگر کسی کوز کام یامروڑ ہولو تم کہو گے کہ تم کا اثر ہےاور سرورو، زکام وغیرہ یہ چوتیم امراض شب وروز ہوتی ہی رہتی ہیں کسی بچے نے پتلا مگ دیا تو تم نے کہاتیم کا اثر ہے۔

مدت تعیین کرو۔ کیونکہ آخر مدت موت بھی ہے۔ جب بھی میں یا میرا کوئی قریبی فوت ہوتو تم نہ کہہسکو کہ جھوٹی قسم کا وبال آیا ہے۔ منٹی قاسم علی نے کس بات کونہ مانا اور روپیہ واپس لے لیا۔اس وقت کا نظارہ دیکھنے کے قابل تھا کہ تمام حاضرین نے دیکھ لیاسچا کون ہے اور جھوٹا کون؟

اب حضرت مولا نا انورشاه صاحب و خاطب كركها كدآب نجى فرمايا تها " انست السخاس" استقباليه عن شماه صاحب فرمايا بال سني الب من مرزا قاديا في كدستخط كرا تا بول مرزا قاديا في (ضيمه برابين احمدين ۵۵ من الأن حاس ۱۵۹) بر لكهة بين كدماضي مضارع كمعنى من آجايا كرتى عهد مثلًا "و نفخ في الصور ..... واذ قال الله يعيسي ابن مريم" خدا قيامت كو كم كاكدا عيلى تونيا كها تها - پس ده زماند آن والا عاس حواله

کا بہت اچھا اثر مجمع پر ہوا۔ دیکھا مرز اقادیانی بھی آپ کے دعوے کی تقیدیق کرتے ہیں۔

من برائے وصل کردن آمرم نے برائے فصل کردن آمرم

دوسرادعوی شاہ صاحب کا تونی کے لئے پورا کرنا تھا۔لطف بیہ ہے کہ وہی آیت جب مرزا قادیانی پر البہام ہوتی ہے تو وہی معنی کئے جاتے ہیں۔ جوشاہ صاحب نے فرمایا۔ ملاحظہ ہو (براہین احمدیص ۵۲۰ ہزائن جام ۲۴۰ ماشینبر۳) مرزا قادیانی خود معنی کرتے ہیں۔''میں تجھاکو پوری نعمت دوں گا۔''

> زیادہ وضاحت کے لئے ایک عربی شعر پڑھا۔ ترجمہ: تو تھیکیدارہے کہ سب کو پورادے۔

کہابراہین میں مرزا قادیانی کھتے ہیں کہ جوخدانے کھمایا ہم نے کھا۔ بس اس میں جو مسلہ ہوا احمد یوں کو مانتا چاہئے۔ اگروہ مان لیس تو ان کی ہماری سلے ہے۔ پھر (براہین احمد میں ۱۹۹۹ء مسلہ ہوا احمد یوں کو مانتا چاہئے۔ اگروہ مان لیس تو ان کی ہماری سلے ہے۔ پھر (براہین احمد میں ۱۹۳۹ء فزائن جام ۱۹۹۳ء) کا حوالہ دے کر پڑھو۔ ''ھو الذی ارسل رسولہ بالھدی و دین الحق لیے ظہرہ علی الدین کله ''بعنی جب سے دنیا میں آویں کے تو اسلام دنیا کی آفاد میں اس خومت اس کا نام نہیں کہ تام پڑا اور علومت اس کا نام نہیں کہ تام پڑا اور سیدھا النا تھیٹے ہے گئے۔ یا در ہے کہ۔

چار کتاباں عرشوں آیاں بنجواں آیا وُنُمُا وُنڈے باجموں محجدا ناہیں بے دین واکنڈا بیر جمہے کویا''انزلنا الحدید فیه باس شدید''کا

یمیر است میں است میں است میں است کی میں است کی ہوئی قادیان میں مرزا قادیانی است کی کہ دو تین سابی کی مرزا قادیانی کی مرزا قادیانی کی کہ دو تین سابی کی مرزا قادیانی نے کسی غلط ملط خط سے متاثر ہوکر گورنمنٹ سے درخواست کی کہ دو تین سابی مجھے حفاظت کے لئے دیئے جاویں گر جواب الکار میں ملا۔ میتھی مرزا قادیانی کی حکومت اور ان کی طافت ساری عمر گورنمنٹ سے خطاب ما تکتے رہے۔ گر پچھوصول نہ ہوا۔

اورسنو! کتاب (می ہندوستان میں ۱۳۸۴ نزائن ج۵اص ایننا) پر لکھتے ہیں کھیسی کا رنگ اورسنو! کتاب (می ہندوستان میں ۱۳۸۳ نزائن ج۵اص ایننا) پر لکھتے ہیں کھیسی کا رنگ شامی ہونے کی وجہ سے سرخ تھا۔ پھر کہا حضرت سے شام کے رہنے والے تھے۔ اس لئے سفید رنگ شخے ۔ ان دو تحریروں میں کچی کس کو کہیں؟ اور مزے کی سنو ۔ (راز حقیقت ۱۳۸۰ نزائن ۱۳۵۲ میں ۱۲۷۷) پر کلھتے ہیں ۔ حدیث سے عابت ہے کہ حضرت سے کی عمر ۱۲۰ برس کی تھی اور بہود نصاری کا اس پر انفاق ہے کہ ۱۳ برس کی عمر میں صلیب کا واقعہ ہوا۔ گویا اس وقت ۱۸ برس کے تھے اور کتاب (می ہندوستان میں ۵۵، نزائن ج۵ام ۵۵) پر ۱۵ ابرس ظاہر کرتے ہیں اور اس بات کو اسلام کے تمام مرتب عیسی علیہ السلام جیتے رہے۔ آخران کی بیدعا قبول ہوئی۔ 'آلی فرقے بانے ہیں کہ ۱۸ برس حضرت عیسی علیہ السلام جیتے رہے۔ آخران کی بیدعا قبول ہوئی۔ 'آلی

ربوه ذات قدار ومعین "احادیث میں آیا ہے کہ اس واقعہ کے بعد ۱۴ برس کی عمر پائی۔ اب و کھے لیامرزا قادیانی کی تحریرات میں کس قدراختلاف موجود ہے۔ کوئی مانے تو کیا مانے وغیرہ۔ تقریر مولا تا ابرامیم سیالکوئی "

صاحبان! مرزائیوں کی طرف سے قسموں کے متعلق جوانعامی اشتہارات شائع کئے ہیں۔ بیسب دکھاوا ہے۔ کیونکہ جب ہم مولوی شاءاللہ اور ابراہیم وغیرہ علاء یہاں قادیان میں موجود ہیں اور باوجوداس کے کہ مرزا قادیانی اور مولوی شاءاللہ کے درمیان آخری فیصلہ ہو چکا مواہے۔ اس کے ہوئے ہوئے کسی مزید تصفیہ کی ضرورت نہیں لیکن اگران کی اب بھی تسلی نہیں ہوئی تو ہم تیار ہیں جہاں جا ہیں اور جس سے جا ہیں مناظرہ کرلیں۔

صاحبان اجتم کے الفاظ میں جو یہ بوی بچوں کوساتھ شامل رکھنا چاہتے ہیں۔ان کو واضح مونا چاہئے کہ یہان کے پیشوا کے اصول کی خلاف ورزی ہے۔ آپ کو یا دہوگا کہ جب مرزا قادیانی نے مولوی ثناءاللہ کے ساتھ آخری فیصلہ کے عنوان سے اشتہار دیا اوراس میں لکھاتھا کہ جھوٹا سچ کی زندگی میں مرے گا۔اس وقت مرزا قادیانی کالڑکا مبارک احمد کم سنی کی حالت میں مرگیا تھا۔اس پر مرزا قادیانی کارڈکا مباک اس کی غلطی ہے۔ میرالڑکا دعا کے مرزا قادیانی نے نزدیک بیوی بچوں کی شمولیت ضروری نہیں تو پھر یہ الفاظ میں شامل نہ تھا۔ جس پر مرزا قادیانی کے نزدیک بیوی بچوں کی شمولیت ضروری نہیں تو پھر یہ کیوں شرط لگائی جاتی ہے کہ مولوی صاحب اپنے اہل وعیال کو بھی شامل کریں۔ اس کے بعد حضور اللہ تھا۔ اس کے بعد حضور اللہ تھا ہے کہ دندان مبارک کے جنگ احد میں شہید ہونے کاڈکر کیا اور پھر کہا کہ خدا فرما تا ہے کہ حضور تھا تھا۔ کہ خطرت تک شام خبیں بوئے ۔ جوضلع تھا۔ بی شامل کی ہوئے۔ جوضلع تھا۔ بی شامل کی ہوئے۔ جوضلع تھا۔ بی شامل کی بوئے۔ جوضلع تھا۔ بی شامل کی بی ہوئے۔ جوضلع تھا۔ بی شامل کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی سامل کی ہوئی ہوئی کی ہوئی کی

مولانا صاحب نے فرمایا کہ بٹالہ سے قادیان کو جب ہم آرہے تھے۔ تو ہمار سے ہمراہ ایک دوسری ٹم ٹم آرہی تھی۔ جس میں مرزائی سوار تھے۔ سڑک کی ناہمواری کے ذکر پراس نے کہا کہ قادیان کو مکہ سے یہ بھی ایک گوند مناسبت ہے کہ اس کی سڑک بھی پیچی ہے اوراس کی بھی۔ اس وقت میں نے کہا کہ مناسبت کے لئے نہیں۔ بلکہ مرزا قادیانی کے الہام کو فاک میں ملانے کے لئے اب تک مکہ میں ریل نہیں بنی اور نہ سڑک پختہ ہوئی۔ کیونکہ مرزا قادیانی کا قول تھا کہ سے کے اب تک مکہ میں ریل نہیں بنی اور نہ سڑک پختہ ہوئی۔ کیونکہ مرزا قادیانی کا قول تھا کہ سے کے اس تاویل کو خدا نے غلط کرنا تھا۔ اس لئے نہ وہاں ریل بنے دی نہ سڑک۔

فاضل مقررنے اس مؤثر وملُل تقریر کوجاری رکھتے ہوئے کہا کہ اگر نوعیت عذاب اور

مولانا محمد ابراہیمؓ کے بعد مولانا موصوف نے مخضر مگر مؤثر تقریر کی۔ چنانچہ مرزا قادیانی کی غلط بیانیوں ہتو ہین انبیاءاور مرزا قادیانی کی اپنے منہ سے اپنی برتری کا ظاہر کرنا دکھایا۔اس کے مقابلہ میں حضو مقاطعہ کے اخلاق وایٹار کا تذکرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو پابند ک صوم وصلوٰ ق کی تاکید کی۔

## صدرجلسه كي اختيا مي تقرير

صاحب صدر نے فرمایا کہ خداکا شکر ہے کہ بیجلہ اسلامینہایت کا میابی اورامن سے موا۔ بھائیو! آپ نے علماء کی تقریریں اور وظیس سنیں۔ جوحی وصد افت پر بن ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ان کے افرات ہمیشہ ظاہر ہوتے رہیں گے اور ہدایت کے لئے یہ بہت مفید ومؤثر ثابت ہوں گے۔ میں جا ہتا ہوں کہ بقدر سے امکان ان کا خلاصہ آپ کے سامنے دہراؤں۔

آ تخضرت الله فرماتے ہیں کہ خدانے جو ہدایت مجھ کودی اس کی مثال بارش کی سی سے۔ بارش رحمت ہے۔ مگر اس کا اثر ہر جگہ ایک جیسا ہی نہیں ہوتا۔ ایک خطہ اچھا ہے۔ وہ عمرہ چیزیں اگا تا مگر بارش کا پانی اپنے اندر جمع کر کے دو مود تو کہ دہ خود تو کچھ پیدا کرتی ہے نہ دو مروں کو نفع پہنچاتی ہے۔ دو سروں کو نفع پہنچاتی ہے۔ ایسا ہی انسانوں کے مدارج میں تفاوت ہے حضرات ناماء کی تقاریر سے ختم نبوت ثابت ہو چی اور ایسا ہی انسانوں کے مدارج میں تفاوت ہے حضرات ناماء کی تقاریر سے ختم نبوت ثابت ہو چی اور مرزا قادیانی کے دعوے کی تغلیط بھی کافی ہوگئی۔ اب میں آپ کو رسول الشفائی کا راستہ بتا تا ہوں۔ جس کی نبیت ارشاد ہے کہ اس کا دن اور رات برابر ہیں۔ حضو تعلیق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کو مانے اور حدیث سے انکار کر بے تو دہ ہوئی ہوا ہے۔

صاحبان! بتدائے زمانداسلام ہے آئ تک (برقرن اور ہرزماندہ میں ) اس قدر اولیاء کرام گذرہے ہیں۔ جس کا شار نائمان ہے۔ لیکن کسی نے ظلی یا بروزی نبوت کا وعویٰ نہیں کیا۔ مثال کے طور پر حضرت خواجہ سیف الدین باخرزی کا اسم گرامی پیش کرتا ہوں کہ جن کی صحبت ہے تا تارکے بادشاہ تک مشرف باسلام ہو گئے۔ تا تارکے ہاتھ سے جومسلمانوں کوافیتیں پہنچا کرتی ہیں۔ وہ کسے شخق ہیں؟ بیزے برے حکر ان تا تاریح ہاتھ سے جومسلمانوں کوافیتیں پہنچا کرتی صفحات بھرے پڑے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے حالات کس سے پوشیدہ ہیں؟ کہ انہوں نے ہندوستان میں کس قدر اسلام پھیلایا۔ راجوں تک کومسلمان کیا۔ لیکن بیدوی نہ کیا اور بمیشہ خاکسار بنے رہے۔ علیاء میں سے حضرت غزائی کو لیجئے کہ کس قدرشان والے تھے۔ جب نکلتے تو داکمیں با کمیں ہم سوشا گرد ہوا کرتے تھے۔

ایک دفعہ باہر سے ایک عالم آئے اوران کے استقبال ودیدار کے لئے ہزاروں لوگ جمع ہوگئے۔خلیفہ ہارون رشید کی بی بی (بادشاہ کی بیگم ) نے اپنے محل کے جمع وکہ سے دیکھا اور جیران رہ گئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ خراسان کا ایک عالم آیا ہے۔جس کے لئے بچ بوڑھے دوڑ ہے جارہ جیں۔ بولی انٹہ! بیوہ شخص ہے جوان پر حکومت کرتا ہے۔ ہاں اگر نبوت امت کے لئے ضروری تھی۔ تو کیا تیرہ صدیاں بغیر نبی کے ہی گذرگئیں اور ایسے ایسے جلیل القدر لوگوں سے ہی کوئی بھی قابل نبوت نہ مجھا گیا۔

قرن اوّل ہے آج تک سب کاعقیدہ بھی رہا ہے کہ حفرت عینی علیہ السلام اٹھائے ہیں اور پھر نازل ہوں گے۔ کیا اس عقیدہ والے سب کے سب کافر ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم سب کہ سال سے جماعت دیو بنداور قادیان میں اشتہار کا سلسلہ جاری ہے۔ میں وعوے ہے ہتا ہوں کہ کہی ایک بات کا جواب نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد کچے مولا ناعبد السیم کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ہم سب کو صحابہ کرامؓ کے طریق وراستہ پر چلنا چاہے۔ اس کے بعد صاحب تعلیم دینیات کے لئے ایک اسلای مدرسہ کی ضرورت غاہر کی۔ سب نے اس کی تاکید کی اور بھندرامکان امداود سنے اور امداد ہم بہنچانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس کے بعد نہایت خیر وخو بی کے ساتھ قریب سار بج جلسہ برخاست ہوا اور سب ہے کہ درمیان ملاء کا قافلہ قادیان سے روانہ ہوکر قریب الا بج شام بٹالہ پہنچا۔ شہر سے باہر یک نیز سلم ایسوی ایش نے رضا کا ران خلافت کے جسے شہر سے باہر استقبال کے لئے نہایت عمدہ انتظام کیا ہوا تھا۔ اہل کی بٹالہ کی خواہش اور اصرار پر آج رات بھی بٹالہ میں علاء رونق افر وز رہے اور اپنی تقاریر و مواعظ سے بٹالہ والوں کو مستفید کیا اورا گلے روز امرتسر کی طرف مع الخیر روانہ ہوئے۔ اپنی تقاریر و مواعظ سے بٹالہ والوں کو مستفید کیا اورا گلے روز امرتسر کی طرف مع الخیر روانہ ہوئے۔



## بسم الله الرحمن الرحيم!

نحمد الله العلى العظيم ونصلى غلى رسوله الكريم!

برادران اسلام! بدعاجز آپ کوایک مهتم بالشان دین امری طرف متوجه کرنا جا بهتا ہے اورامیدر کھتا ہے کہ آپ اخوت اسلامی کے خیال سے اور دعوت دینی کی نظر سے بورمی توجہ فرمائیں گے۔خیرخواموں کی باتوں کی طرف توجہ نہ کرنا اور ایک طرفہ ڈگری کر دیناعقل وانصاف سے نہایت بعید ہے۔ کچھ عرصہ سے مرزاغلام احمہ قادیانی کے دعویٰ کا ذکران کے رسالوں میں بہت کچھ دیکھا گیا اوران کے اخباروں اور اشتہاروں میں بہت زور دیکھاجا تا ہے۔ گراللہ تعالیٰ نے جنہیں کچھکم کے ساتھ قہم سکیم اور انصاف پیندی عنایت کی ہے۔ وہ بالیقین انہیں کی کتابیں اور رسائل دیکھ کران کی واقعی حالت ہے واقف ہو سکتے ہیں۔اس میں شبنہیں کہ ایسے حصرات انہیں کے مختلف رسائل دیکھ کریقینی طور سے انہیں کا ذب کہدیں گے۔ کیونکہ باوجود دعویٰ نبوت کے ان ک تحریروں میں نہایت تناقص اور اختلاف ہے اور سے نبی کی الی تحریری نہیں ہو ستیں۔ارشاد ضراوندى ب: "لـوكـان من عـند غير الله لو جدوا فيه اختلافاً كثيراً "اورصرف اختلاف بی نہیں ہے۔ بلکدان میں جھوٹی باتوں کا انبار ہے۔ان کی تحریر کی روش اور خالفوں سے ان کی سختیاں اہل دانش واقف کارکوصاف بتارہی ہیں کہ وہ سیجے نہ تھے۔اہل اللہ اور صادقوں کا طرز ان کی تحریر میں ہرگزنہیں ہے۔اس کےعلاوہ جودلیلیں انہوں نے اپنی صدافت میں پیش کی ہیں۔اگران کا بیان کچ مان لیا جائے تب بھی وہ صادق نہیں تھہر سکتے ۔ان کی صداقت کی دلیلوں میں امور ذیل پیش کئے جاتے ہیں۔مثلاً:

ا ..... دعاؤل كا قبول كياجانا ـ

۲..... تقائق ودقائق قرآن مجيد كاان پرمنكشف مونا ـ

سا ..... پیشین گوئیوں کا پوراہونا۔

ید دعوے اگر صحیح مان لئے جا کمی تو بھی ان کی میسیت ہرگز ثابت نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ دعا کا قبول ہونا نبی یامبدی موعود سے خصوص نہیں ہے۔ بعض اولیا واللہ اس صفت کے ساتھ خصوص ہوئے ہیں۔ حضرت معالاً کے حال میں کلھا ہے کہ جس بات کے لئے آپ تیم کھا لیتے تھے۔ وہ ضرور پوری ہوتی تھی۔ پھرید کہ دنیا میں قبولیت دعا تو مسلمان سے بھی مخصوص نہیں ہے۔ کا فرکی بھی

وعا قبول ہوتی ہے۔ دیکھاجائے کہ پادری، گرجاؤں میں دعا کرتے ہیں۔ پھران کی کیسی ترقی
ہورہ ہے۔ اگر عقل وانصاف ہے تو نظرا ٹھا کردیکھنا چاہئے اور یہاں ہے آیت ''و و الدے الدے الدی الدی خدلال '' کے معنی کو بھنا چاہئے۔ مرزا قادیانی کی دعا کیں اگر قبول ہوئی
ہوں گی تو ان کا تمرہ اور نتیجہ پادر یوں کی دعاؤں کے برابر بھی نہیں ظاہر ہوا۔ پھر دعاؤں سے نبوت
اور مہدویت ثابت کرنا کس صاحب عقل کا کا منہیں ہے۔ قرآن مجید کے حقائق کی نبست میں کیا
کہوں۔ گر بغیر کے رہ بھی نہیں سکتا۔ بچ ہیہ ہے کہ مرزا قادیانی کوحقائق قرآنی سے کیا واسط؟ البت
عوام اور کم علموں کے سامنے دل خوش کن با تمیں بنانا اور سبز باغ دیکھانا اور بڑے ور وشور سے
عوام اور کم علموں کے سامنے دل خوش کن با تمیں بنانا اور سبز باغ دیکھانا اور بڑے ور وشور سے
قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اس کا ہمیں بھی اقرار ہے۔ افسوس ہے کہفن غلط با تمیں جن کا نشان
قرآن مجید میں نہیں ہے۔ مرزا قادیانی اسے قرآن سے فابت بتاتے ہیں اور کہیں کہدد ہے ہیں
کہ نصوص قطعیہ سے فابت ہے۔ فیصلہ آسانی کے دوسر ہے حصہ میں ایسی بعض باتوں کا حوالہ دیا گیا
ہے۔ اب کوئی احمدی انہیں قرآن مجید سے فابت کر کے دکھائے۔ گر ہم نہایت زور سے کہتے ہیں
کہ ہرگز فابت نہیں کر سکتے۔ بعض باتیں بطور مثال یہاں بھی ملاحظہ ہوں۔

(انجام آتھم ص ٢٦، نزائن ج ١١ص ايغا) ميں لکھتے ہيں: ' يہ بات کسي پہلو سے درست نہيں کھم کئي کہ است نہيں کھم کئي کہ در يوں كے سواكوئى اور بھى د جال ہے۔ جوان سے بڑا ہے۔ كيونكہ جب كہ خدانے اپنے پاک كلام ميں سب سے بڑا يہى د جال بيان فر مايا ہے۔ پھر اس صفحہ ميں لکھتے ہيں۔ قرآن نے تواپنے صرت کلفظوں ميں د جال اكبر يا در يول كوهم رايا۔''

مرزا قادیانی نے یہ دعوی مختلف عنوان سے متعدد مقامات پر کلام خدا کے طرف منسوب
کیا ہے۔ گرتمام اہل علم واقف قرآن وحدیث خوب جانتے ہیں کہ یہ دعوی مختلط ہے۔ اگر کہو کہ
مرزا قادیانی کوصدافت کا دعویٰ ہے تو قرآن مجید کی صریح لفظوں سے ثابت کر ہے۔ جبیبا کہ
مرزا قادیانی لکھ رہے ہیں۔ گریدام یقینی ہے کہ ثابت نہیں کرسکتا۔ اسی بیان میں مرزا قادیانی لکھتے
ہیں۔ اس نے ابتداء سے اپنے نبی مقبول مقایقہ کے ذریعہ سے خبردی تھی کہ جس شخص کی ہمت اور وعا
اور قوت بیان اور تا شیر کلام اور انفاس کا فرکش ہے یہ (صلبی) فتنہ فروہ وگا۔ اسی کا نام اس وقت
عسی اور سے موعود ہوگا۔

مرزا قاد مانی نے اپنے قلم ہے سے موجود کی جوعلامتیں بیان کیس ہیں۔ہم اس قول پر

فیصلہ کو مخصر کرتے ہیں۔ بیام انیا آسان ہے کہ کسی حق پہند پر پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اب اگر جماعت مرزائی میں کچھ حق طلی ہے تو خدا کے لئے صاف طور سے کیے کہ مرزا قادیانی نے سے موعود بنے کا دعویٰ کیا۔ مگریہ متاہے کہ جوعلامتیں میں موعود ہونے کی بیان کی تھیں۔ان میں ہے کسی کا بھی ظہوران سے ہوا؟ خوب غور کر کے جواب دیجئے فرمایئے کہیں بھیس برس تک مرزا قادیانی نے صلیبی فتنہ کے فروکرنے میں ہمت اور دعا کی پانہیں؟ اگر کی تو ہتا یے کہ اس کا کیا اگر ہوا؟ فتنہ کا فرو ہونا تو نہایت عظیم انشان بات تھی۔اس کے فروہونے کی کوئی علامت کوئی نشانی جاہی گئے۔ حاشا وكلا بيفرماييج كدانهول نے (٠٨٠٠) اى،نوے رسالے كتابيل لكھ ذاليں \_كريو تاييج كد اتنے انبار میں کے رسالے اس فتنہ کے فروکرنے میں لکھے اور جس قدر اور علماء کی تحریروں سے فائدہ ہوا تھااس سے زیادہ کیا فائدہ ہوا؟ آئکھیں کھول کر اور نظر کو وسیع کر کے جواب دینا جا ہے۔ پر يكئے كدان كے قوت بيانى اور تا فيركلام نے كيانتيجد كھايا؟ كتف صليب پرست دخمن اسلام ان کے بیان سے مشرف بااسلام ہوئے۔ان کے تا شیر کلام سے صلیب پرستوں کی حالت پر کیا اثر ہوا۔ کیا ان کے اعتقاد میں پکھ کی ہوگئ؟ کیا وہ اسلام کی دشنی ہے دست بردار ہوگئ؟ ہزاروں افسوس کے ساتھ بیسوال کیا جاتا ہے کہ صلیب پرستوں نے اسلام کے مٹنے اور اس کے ذلیل کرنے میں کون سا دقیقہ اٹھار کھا؟ اس سوال کا جواب بجز اس کے اور پچھنہیں کہا جاسکتا کہ ہرگز نہیں۔ان کی سلطان القلمی اور توت بیانی کا دعویٰ جبور ہاہے۔ گراس کا اثر تو کی پھی بھی ظاہر نہ ہوا۔ البنة اگر ہوا تو الٹااثر ہوا۔ یعنی سلببی فتنه کی قوت بہت زیادہ ہوگئی اور ان کے خلیفہ کے وقت اے ترتی ہورہی ہے اورمسلمانوں کواوراسلام کو ہرطرح کا تنزل ہے۔مرزا قادیانی کا آخری جملہ ہیہ ہے کہ انفاس کا فرکش سے بیفتنہ فروہوگا۔

جماعت مرزائی ذراسر جھکا کرخورکرے کے مرزا قادیانی کے بیں پیپس برس کے انفاس نے کس قدر کا فرکشی کی۔ کتنے کا فروں کو مسلمان بنایا؟ ذرا پچھتو شرمانا چاہئے۔ باتیں بنانے سے دعویٰ ہابت نہیں ہوگاان باتوں کو دکھا ہے۔ جن میں خود مرزا قادیانی میں موجود کی علامت بتارہ ہیں۔ ورندا پسے جھوٹے مدی سے علیحدہ ہوجا ہے۔ کیااس میں شک ہوسکتا ہے کہ اس وقت کے میں نے تو کا فرکشی ہرگز نہیں کی۔ بلکہ میہ کہنا نہایت صحیح ہے کہ مسلمان کشی بلکہ اسلام کشی کی۔ کیونکہ دنیا میں جوتقریباً سالام کشی کی۔ کیونکہ دنیا

تخبرادیا اور تیخ زبان سے انہیں کو یا قل بی کردیا اور اسلام کو کو یا تا پید کر دیا۔ الغرض مرزا قادیا نی کے انفاس متبر کہ کا فرکش کسی طرح نہیں ہوسکتے۔ بلکہ سلم کش بے شک ہیں۔ جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں پر ہاتھ صاف کیا۔ ہزاروں بلکہ لا کھ طرح سے افسوں ہے کہ ایسے شخص کو مجد داور مہدی اور سے منوانے کی تدبیریں ہور ہی ہیں۔ سوااس کے اور کیا کہا جائے کہ صفت اصلال کا دورہ ہے۔ اس لئے اصلال کے مظہر بہت پیدا ہوگئے۔

(انجام آئتم حاشیرس الا بزائن جاام ایناً) میں لکھتے ہیں: ''جس حالت میں خدااور رسول اور پہلی کتابوں کی شہادتوں کی نظیریں موجود ہیں۔وعید کی پیشین گوئی میں گو بظاہر کوئی شرط نہ ہوتب بھی بوجہ خوف تاخیر میں ڈال وی جاتی ہے تو پھراس اجماعی عقیدے سے بھض میری عداوت کے لئے مذہ پھیرنا بدؤاتی نہیں توادر کیا ہے۔''

اس قول میں مرزا قادیائی نے چار دعوے کے ہیں۔ پہلا! یہ کہ خداتھائی کا ارشاد ہے کہ دعیدی پیشین گوئی میں خوف کی وجہ سے تاخیر ڈال دی جاتی ہے۔ دوسرا! یہ کہ رسول خدا کا بھی بھی ارشاد ہے۔ تیسرا! یہ کہ متعدد کتب سابقہ میں اس کی شہادت اور اس کا شہوت ہے کہ خوف کی وجہ سے دعید کی پیشین گوئی میں تاخیر ڈال دی جاتی ہے۔ چوتھا! یہ کہ یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ گر اہل علم یعنی طور سے جانے ہیں کہ چاروں کے چاروں دعو ہے جموث اور محض غلط ہیں۔ کی کتاب آسمائی میں خداتھائی کا یہ ارشاد نہیں کہ دعید کی معید پیشین گوئی خوف سے ٹل جاتی ہے یا اس میں تاخیر ڈال دی جاتی ہواتی ہے یا اس میں تاخیر ڈال دی جاتی ہواتی ہے اور نہ اس کے کس سے رسول کا یہ ارشاد ہے نہ خدا کی کسی کتاب میں ایسا لکھا ہے اور نہ ہی کا عقیدہ ہے۔ خلیفہ آسی یا اور کوئی صاحب علم اسے ثابت کریں۔ گر ہم بھینی طور سے کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ نصوص صریح قطعیہ سے ٹابت ہے کہ دوعید اپنے معید دفت سے ہر گر نہیں ملتی اور (صحیح بھاری جاتی کی دوایت سے بقینا ٹابت ہے کہ رسول الشھائی نے امیہ بن خلف کے وعید کی پیشین گوئی پوری ہو کر رہی۔ وی بیشین گوئی پوری ہو کر رہی۔ وی بیشین گوئی پوری ہو کر رہی۔ وی بیشین گوئی پوری ہو کر رہی۔ اس کا خوف کی کھی اور اس کی وجہ سے دہ نہا ہے خالف تھا گر وہ پیشین گوئی پوری ہو کر رہی۔ اس کا خوف کی کھی اور اس کی وجہ سے دہ نہا ہے۔ خالف تھا گر وہ پیشین گوئی پوری ہو کر رہی۔ اس کا خوف کی کھی اور اس کی وجہ سے دہ نہا ہے۔ خالف تھا گر وہ پیشین گوئی پوری ہو کر رہی۔ اس کا خوف کی کھی کا نہیں آیا۔

تنبيه

مرزا قادیانی نے بیچارجموٹے دعوےاس لئے کئے تھے کہ احمد بیک کے داماد کے لئے وعید کی پیشین کوئی کی تھی کہ ڈھائی برس کے اندر مرجائے گا۔ مگروہ نہ مرااوران کی پیشین کوئی جموثی ہوئی۔اب مرزا قادیانی کواس جھوٹ کا چھپانا ضرور ہوا۔اس لئے متعدد جگداس کے بناوٹی اظہار پر
زورلگایا کدا حمد بیک کے مرجانے سے اس کا داماد نہایت خاکف ہوگیا تھا۔اس لئے اس کی وعید
میں تا خیر ہوگئ ۔ پھراس جھوٹے دعویٰ کوخدا اور رسول اور آسانی کتابوں کی طرف منسوب کردیا اور
دوسری پیشین گوئی اس کی موت کی کردی اور وہ بھی جھوٹی ہوئی۔اس جھوٹ کے چھپانے کے لئے
مرزا قادیانی اوران کے خلیفہ نے بہت با تیں بنا کیں۔گردہ الیم مہمل اور بے سرویا تھیں کدان کے
معتقدین اوران کے صاحبزاوے کو بھی شرخ آئی ہوگی۔اس لئے ایک نیا جواب مشتہر کیا ہے اور
احمد بیک کے داماد کا مصنوعی خط پیش کیا ہے۔ جس کا مضمون مرزا قادیانی کے اقوال کے خلاف
ہے۔قدرت خدا کہتے یا مرزا قادیانی کی تحریر کا کمال کہا جائے کہ انہیں کے اقوال سے ان کارد
ہوجا تا ہے۔دوسرے رسالہ بیں اس کی تفصیل کی جائے گا۔فائنظر وا!

مرزا قادیانی کی لن ترانیوں کا ایک نمونداور بھی ملاحظہ کیا جائے۔ (حقیقت الوی س ۱۵۵، خزائن ۲۲۳ س ۱۵۹) میں تحریر فرماتے ہیں: ''جب کہ خدانے اور اس کے رسول نے اور تمام نبیوں نے آخرز مانے کے سے کواس کے کارٹاموں کی وجہ سے افضل قرار دیا ہے تو پھر بیشیطانی وسوسہ کہ بیکہا جائے کہ کیوں تم سے بن مریم سے اپنے تیکن افضل قرار دیتے ہو۔''

ل اس کا جموٹا ہوتا فیصلہ آسانی کے دوسرے حصہ میں اور تنزیدر بانی اور معیار صدافت میں نہایت وضاحت سے ثابت کیا ہے۔

ع ظاہری شرم تو اس ہے کوسوں دورہے۔البنتہ اس کا مجھ کو بھی ہے کہ دل میں جُل ہو کر اب ایک نئی حال یا الہامی جعل کی طرف پناہ پکڑنا چاہا ہے اور احمد بیگ کا مصنوعی یا سازشی قط پیش کیا ہے۔جس کا مال متعدد فصلی طور پر کیا جائے گا۔

یهاں سے ثابت ہے۔ گر ثابت نہیں کرسکتے۔"ول و کسان بعضهم لبعض ظهیرا "غرضیک یہاں اوّل خدایر افتراء ہے۔ مجراس کے خاص رسول پرادر پھراس کے تمام انبیاء پراس لئے یہال عظیم الشان تین جھوٹ بو لے اور اسے اجماعی عقیدہ بتایا۔ چوتھا جھوٹ ہوا اور پہلے پانچ جھوٹے مل كرنو هو مُنيخه \_جن صاحب كومرزا قادياني كاحبوث اورزياده ديكهنا هووه رساله ْ شهاب ثاقب'' ملاحظہ کریں اور قدرت خدا دیکھیں کہ ایسے علانہ چھوٹ مرزا قادیانی کے حضرات مرزائیوں کے روبروپیش کئے جاتے ہیں۔ مگروہ توجہ بھی نہیں کرتے۔ یہ کیابات؟ بھائیو!اس میں پچھوتو غور کروکیا راست باز طالب حق ایسے ہوسکتے ہیں؟ تیسری دلیل پیشین گوئی کا پورا ہونا ہے۔ مگر مکرر کہددیا گیا اور فابت کر دیا گیا کہ پیشین گوئی کا پورا ہو جانا نبوت یا صدانت کی دلیل ہر گزنہیں ہے۔ فیصلہ آ سانی کے حصد دوم میں کسی قدر اس کا ثبوت ہے اور حصد سوم میں نہایت متین ولاکل سے ثابت کیا گیا ہے۔اب اگراس سے بھی چٹم پوٹی کی جائے تو لطف سے سے کہ جو پیشین گوئی صاف اور معر که کی تھیں۔وہی پوری نہ ہو کمیں مولوی ثناءاللہ صاحب مرزا قادیانی کی زندگی میں نہایت زور یے چیننج دیتے رہے کہ پیشین کوئیوں کے بڑتال کے لئے جلسہ کرلیا جائے ۔مگر مرزا قادیانی باوجود اس شور غل کے ( کہ گویا مناظرہ اور مباہلہ کے لئے پیدا کئے مجتے ہیں) مولوی ثناء اللہ صاحبؓ کے سامنے نہ آئے اور اب بھی ان کا چیلنے ہے۔ گر کوئی احمدی سامنے نیس آتا۔ بالیمہ پھر بھی وہی غلط اور مجمل کول مول الفاظ کی پیشین کوئیاں پیش کر کے ان کی صداقت ثابت کی جاتی ہے۔

بھائیو! اگر ان کی صدافت پر جہیں اصرار ہے اور طلب جن ہے تو ان کی پڑتال کے مولوی صاحب سے مناظرہ کرلو۔ کیونکہ وہ قریب رہتے ہیں اور ان کے حالات کی طرف انہیں کامل توجہ رہی ہے اور بغیراس کے پیشین گوئیوں کوصدافت میں پیش کرنا زبردتی اور ناحق کوشی ہے۔ طلب جن ہرگزنہیں ہے۔ راستی کے طالبوں نے فیصلہ آسانی کا پہلا اور دوسرا حصہ دیکھا ہوگا اور معلوم کیا ہوگا کہ بدرسالہ مرزا قادیانی کے باب میں واقعی آسانی فیصلہ ہے۔ اس حقانی فیصلہ کوخی طبی کی نظر سے نہ دیکھا ہے۔ اس کر دا تا دیانی کی اس پیشین گوئی کا غلط ہونا نہایت خوبی سے دکھایا ہے۔ جس کے پورا ہونے کو انہوں نے اپنی صدافت کا نہایت ہی عظیم الثان نشان تھرایا تھا۔ جس کے دوع عمین نہ آنے سے اپنے آپ کو صدافت کا نہایت ہی عظیم الثان نشان تھرایا تھا۔ جس کے دوع عمین نہ آنے سے اپنے آپ کو کا خور دمیں نہ آیا۔ پھر کا ذب قرار دیا تھا۔ جس کے فور میں نہ آیا۔ پھر

دوسری پیثین گوئیوں کی طرف توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔اب تو مرزا قادیانی اپنے مقرر کردہ معیار کے بھو جب کا ذب تھہرے۔

اے بھائیو! اگر تہمیں قیامت پرائیان اور دربارالی سے جز ااور سزایانے پریقین ہے تو اب آپ کومرز اقادیانی کے کاذب مانے میں کیا عذر ہے۔خدا سے ڈرکر جواب دواور زبان درازی کر کے اپنی ناحق کوشک ازبام نہ کرو۔

شہادت آسانی اگر آپ نے ملاحظہ کی ہے تو معلوم کیا ہوگا کہ جن گہنوں کے اجماع کو مرزا قادیانی نے اپنی سیائی کے واسطے آسانی شہادت تھہرایا تھا۔ جس کے بیان مسلم عکاری کا خوب زورد کھایا تھااور بار باراپنے اکثر رسالوں میں اپنی صداقت کے جوت میں پیش کیا تھا۔اس كى لمع كارى اس رسالے سے اليي بى كھل كى جيسے آفاب نصف النہار كے وقت چيكتا ہے۔ البتہ آ فآب کود کھنااوراس کی روشن سے فائدہ اٹھانا انہیں کا کام ہے۔جن کی آ تکھول میں اللہ تعالیٰ نے بینائی دی ہے اور اس نعمت خداوندی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ طالبین حق اس رسالہ کو ملاحظ كر كغوركري كدكوكي صادق باوجود عقل اورعلم كالساغلد دعوى كرسكتا ب اورمعمولي دعوى بی نبیں بلکہ اس پر اس قدر زور اور اصرار ہے کہ ضداکی پناہ۔ اے بھائیو! فرراغور کرو کہ خدا کے رسول ایسے غلط دعویٰ کیا کرتے ہیں اور محض جھوٹی باتیں اپنی صدافت میں پیش کرتے ہیں؟ (نعوذ بالله) حقیقت اسی (احتساب کی گذشته جلدول میں شائع ہوچکی ہے۔ مرتب!) اگرآپ کے مطالعه میں آئی ہوگی تو یقین کیا ہوگا کہ حضرت سرور انبیاء علیه الصلو ة والسلام نے جوعلامتیں نزول مسے اور وجود مبدی کی بیان کی ہیں ان میں سے کوئی علامت مرزا قادیانی کے وجود شریف کے وقت نہیں یائی می۔ بلکہ ان علامتوں و کے بھی ظہور میں آیا اور آر ما ہے۔اس کے علاوہ برے برے دعووں کی غلطی دکھا کر مرزا قادیانی کا کذب اظہرامن افتس کیا ہے۔ یہاں تک کہ انہیں کےصاف ڈھٹیز کے اقرار سے ان کا کاؤب ہونا ٹابت کیا ہے۔ مگر جیرت ہے کہ ان کے مبعین کی قلبی حالت کیا ہوگئ ہے جوایے بدیمی ثبوری کوئیں و سکھتے اور جس حالت میں مرز ا قادیانی تواپے آپ کوکاؤ ہے تارہے بین اور دوسرول کو اپنے گذب پڑکواہ بنارے ہیں۔ مکران کے پیرویہال انہیں بھی نہیں مانتے۔ بلکہ آگ کے قول کے برخلاف مجھ بیہوہ با تیں بنا کرانہیں سچا مان رہے ہیں۔ان هذا لشي عجاب!

اس نازک اورفتنہ کے وقت میں انہوں نے اصلاح اور مجد دہونے کا دعویٰ کیا اوراس
دعویٰ کے بعد عرصہ دراز تک زعدہ رہے۔ محرکوئی صاحب فرما کیں کہ انہوں نے کیا اصلاح کی ، کس
مروہ کو انہوں نے صدافت شعارصا حب صلاح وتقوئی بنا دیا۔ اسلام کو ان کی ذات سے کیا فاکمہ
پنچا۔ نہا یت ظاہر بلکہ اظہر من افغنس ہے کہ اسلام کا خاتمہ ان کے وجود نے کویا کردیا۔ جس کو تمام
دنیا دیکے درتی ہے۔ ان کی زبان وقلم نے دنیا کے تقریباً ۲۲ کروڑ مسلمانوں کو کا فرینا دیا اور دنیا کو دنیا دیا۔ ۱۹۲۸ اور نیا کو دنیا دیا اور دنیا کو مقدس ندہب اسلام سے کویا خالی کر دیا۔ (حقیقت الوقی سے ۱۹۲۲، ۱۹۲۸، نزائن ۲۲۳ ص ۱۹۸۸ ااور
مقدس ندہب اسلام سے کویا خالی کر دیا۔ (حقیقت الوقی سے ۱۹۲۳، ۱۹۲۸، نزائن کے صداقت اور
مسلاح اور تہذیب کو دنیا دیکے درتی ہے اور نہایت جمرت اور عبرت سے کہدرتی ہے کہ یا اللی صلاح وقت اور نہی کے حوال اس کے باس کے دہنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ (نعوذ باللہ)
حیاے مرزا قادیاتی کے صحابی اور تابعی ہیں؟ جنہیں علانے جموث ہولئے میں ذرا شرم نہیں آتی۔
جنہیں جموثوں کو چا اور چوں کو جموٹا کہنے میں ذرا تا طی نہیں۔ ضاعت ہو ان کی تحریروں سے ظاہر ہورتی اور نور اقادیاتی کی حالت جوان کی تحریروں سے ظاہر ہورتی ہورتی کے دور اور افادیاتی کی حالت جوان کی تحریروں سے ظاہر ہورتی ہورتی کے دوران کے جنہیں کی روش مرزا قادیاتی کی حالت جوان کی تحریروں سے ظاہر ہورتی ہورتی ہے۔ مربی ہورتی کے دور اور کے جنہیں کی روش مرزا قادیاتی کی حالت جوان کی تحریروں سے ظاہر ہورتی ہورتی کی دوش کر روی ہے۔ مگر یہ

الغرص ند لورہ رسالے اور مرزا قادیاتی کا حالت ہوائی کی طرح روش کر رہی ہے۔ گریہ ہواری کے بعین کی روش مرزا قادیاتی کے گذب کو آفاب کی طرح روش کر رہی ہے۔ گریہ عاجز اس پر بھی بس نہیں کرتا۔ اس رسالے میں ان کی ایک خاص حالت پر روشی ڈالنا چاہتا ہے بان کے زور وشور کے دعوؤں کی حالت اہل حق پر ظاہر ہو جائے اور یہ بھی دکھانا مدنظر ہے کہ ہند وستان کے گئروں علمائے کرام نے ان کے بڑے زورشور کے دعوؤں کی طرف کیوں توجہ نہ کی اور ان کے بہتے وہ بھی ان کی ایک خاص کی طرف کیوں توجہ نہ کی اور ان کے بہتے جی ایک فقت عظیم کا باعث ہوئی۔ مرزا قادیاتی نے اپنی شہرت اور اپنے دعوؤں کی طرف کیوں نے اپنی شہرت اور اپنے دعوؤں کی علمی الی اظہر من افتس تھی کہ کسی راست باز طالب حق پر شیدہ نہیں رہ کئی۔ اس کے علاقہ ان کی خت گوئی اور غیر عہذ ہتر کر یوں نے اہل کمال کی زبان قلم کوروکا اور ان کی طرف متوجہ ہونے نہ دیا ۔ اہل بھیرت روش خمیر ہزرگوں نے اپنی فراست اور نو قبی سے ان کی حالت معلوم کر کے ان سے نفرت کی اور اپنے خدام سے علانہ ان کی بطالت کا اظہار کر دیا۔ چونکہ اہل اللہ کسی حد دل حضرات کی عادت سکوت اور جھڑوں سے علیجہ ہ رہنے کی ہوتی ہے۔ اس لئے ما دیاتی کی حادر ان کی طرح شور فیل نہیں کیا اور اگر کسی برزگ نے ضرورت سمجھ کر مقابلہ کا ارادہ کیا اس کے مرزا قادیاتی کی طرح شور فیل نہیں کیا اور اگر کسی بزرگ نے ضرورت سمجھ کر مقابلہ کا ارادہ کیا اس کے مرزا قادیاتی کی طرح شور فیل نہیں کیا اور اگر کسی بزرگ نے ضرورت سمجھ کر مقابلہ کا ارادہ کیا اس

وقت مرزا قادیانی سامنے نہ آئے۔ اس تجربہ نے آئندہ انہیں بھی خاموش کر دیا۔ اس لئے مرزا قادیانی نے خالی میدان یا کرلا جوابی کے دعویٰ بڑے زور وشور سے کئے۔ یہاں تک کہ اپنی بعض تحریروں کواعجاز بھی سمجھ گئے۔اس حالت کا شہوت اس روئیداد سے بخو بی ہوتا ہے۔ جو • • 9 اء میں مطبع لا مور قاضی صبیب اللہ تا جرکتب کے اہتمام سے چھپی ہے۔اس کا حاصل یہ ہے کہ پنجاب کے مشہور مشائخ میں مولانا پیرمبرعلی شاہ صاحب ہیں مرزا قادیانی نے ان کے پاس مطبوعہ چھی بھیجی۔جس میں اینے دعوے کا اظہار کر کے میاکھا تھا کہ اگر اس کے مانے میں آپ کوعذر ہے تو لا موريس جلسه كرو\_اس ميس قرآن مجيد كي حاليس آيوں كي تغيير عربي زبان ميس، ميس بھي كروں اورتم بھی کرو۔جس کی تغییر بلحاظ فصاحت وبلاغت عبارت اور باعتبار حقائق ومعارف قرآ دید کے عمدہ ہو۔وہ حق پر سمجھا جائے۔ بیر ضمون اشتہاروں میں نہایت تعلیوں کے ساتھ مرزا قادیانی نے مشتهر کیااور یہ بھی ککھایا کہ اگر میں اس جلسہ میں ندآ ؤں تو مردود، جھوٹا، ملعون ہوں ۔جلسہ کی تاریخ معین ہوگئی اور پیرصاحب بہت سےعلماءاورمعززین اسلام کےساتھ تاریخ معینہ پرتشریف لائے اور کی روز مرزا قادیانی کے انتظار میں تھہرے۔ گرمرزا قادیانی گھرسے باہرند نکلے۔ پیرحالت دیکھ كرعلاء نے اتفاق كيا كەمرزالائق خطاب نہيں ہے۔ اس كى اس حركت سے اس كى قابليت اوراس کی صد قت کاراز طشت از بام ہو گیا اور معلوم ہوا کہ خواہ مخواہ علماء کو بخاطب بنانے اور دعوت مناظرہ وغیرہ کرنے سے اس کامقصود صرف اپنی شہرت ہے۔ بوجوہ فدکورہ بالا اسے یقین تھا کہ میرے مقابله پر کوئی اہل کمال ند ہب آ مادہ ہوگا اور اگر اتفاقیہ کسی اہل کمال کو اظہار حق کا جوش آ گیا تو سکوت کر جا تا اور کوئی بات بنادینامشکل نہیں ہے۔

اس بنیاد پر مرزا قادیانی کا بیشوروغل ہے۔ اس لئے کوئی ذی علم اس سے خطاب نہ کرے اور اس کی بیبودہ باتوں کے جواب میں اپنی اوقات ضائع نہ کرے۔ ہمارے علاء کی بیب بوجی اور انجام پر نظر نہ کی۔ اس کی شہرت نے مرزا قادیانی کوعمہ موقع دیا اور معتقدین کے خوش کرنے اور اس عظیم الشان خجالت منانے کے لئے بیتد بیر نکالی کہ ایک رسالہ کھا۔ جس کا نام'' اعجاز المسے'' رکھا اور اس کا جواب مولا نا پیر مہر علی شاہ سے خصوصاً اور لبحض علاء سے عموماً طلب کیا۔ گر چونکہ علاء کے جمح میں ہزاروں اہل اسلام کے روبرویہ بات قرار پانچی تھی کہ اب کوئی ذی علم مرزا قادیانی سے خطاب نہ کرے۔ اس لئے تمام علاء نے اور بالخصوص پیرصاحبؓ نے اس کے مرزا قادیانی علاء کی اس حالت سے جواب کی طرف توجہ نہ کی اور اپنے قول وقرار پر قائم رہے۔ مرزا قادیانی علاء کی اس حالت سے جواب کی طرف توجہ نہ کی اور اپنے قول وقرار پر قائم رہے۔ مرزا قادیانی علاء کی اس حالت سے

واقف ہو تھے تھے کہ علما پنے قول میں پختہ اور سے ہیں۔ اب وہ میری بات کی طرف توجہ نہ کریں گے۔ اس لئے اپنے مریدین کے عقیدت بڑھانے کے البہام منعه مانع من السماء اوتارا اور مریدین نے اس پڑامنا کہ کراخبار میں شاکع کیا اور پیرصاحب کے علمی واقفیت کو طشت ازبام بتایا گریٹرم نہ آئی کہ مرزا قادیانی نے خودہ می پیرصاحب کو مناظرہ پر آبادہ کیا اور پورنہ گئے۔ یہاں مرزا قادیانی کی علمی لیافت کا راز طشت ازبام نہ ہوا اور ان کے اقر ارصری کے بموجب خود جھوٹے اور ملعون نہ تھ برے۔ (شرم، شرم) بھائیو! کہیں تو بچی بات کا اقر ارکرواوراگر پچھ تردد ہوتو اس اجمال کی تفصیل بھی دیمولواور روئیداد بعید آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔

روئندا دجلسها سلاميبرلا جور

متعلقه مناظره عالی جناب پیرمهرعلی شاُهٔ سجاده نشین گولژه شریف ودیگرعلائے عظام وصوفیا کرام پنجاب بمنجانب الل اسلام۔ بمقام مرزاغلام احمد قادیانی!

منعقده جامع مبحرثای لا بور بتاریخ ۱۲ ماگست ۱۹۰۰ الحمد لله رب العالمین والعالمین والعالمین والعالمین والعالمین والعالمین والعالمین والعالمین برحمتك یا ارجم الراحمین "ناظرین! ۵ رجنوری ۱۹۹۹ و مرزاغلام احمقادیانی پرایک مقدمه فوجداری بین زیر دفعه ۱۰ منابطه فوجداری بعدالت صاحب و سر کشمشریت بها در ضلع گور واسپور بحثیت طنم تفارا خیرتاریخ فیصله پراس کوایک مفصل اقرار نامه بیجه بریت لکمنا پراجس کی بهلی تین شرطین حسب و بل تھیں۔

پ سے وہ ایسی پیشین گوئی شائع کرنے سے پر ہیز کرے گا جس کے بیمعنی خیال کئے جاسکیں کہ کسی مخص کو (مسلمان، ہندو،عیسائی وغیرہ) ذلت پنچے گی یاوہ مورد عماب الہی ہوگا۔

۲ ...... وہ خدا کے پاس الی ائیل (دعا) کرنے ہے اجتناب کرے گا کہ وہ کمی مخص کوذلیل کرنے سے پالیے نشان طاہر کرنے ہے کہ وہ مورد عماب الٰہی ہے یابیہ ظاہر کرے کہ نہ ہی مباحثہ

میں کون سنچا اور کون جھوٹا ہے۔

س سس کسی چزکوالہام جنا کرشائع کرنے سے مجتنب رہےگا۔ جس کا رفشاء ہویا ایسا فشاء رکھنے کی معقول وجہ رکھتا ہو کہ فلال شخص ولت اٹھائے گایا مور دعتا ب البی ہوگا۔ اس اقر ارنامہ کے تحریر کر دینے کے بعد چندروز تک بہ متبعیت اقر ارنامہ ندکور مرز اقادیانی خاموش رہا۔ گراس کے پروی کرنے اور بر بنااس کی خاموثی افتیار کرنے میں جب آمدنی اور چندہ پرایک معتدبا اثر پڑا اورالہامی یا قو تیوں کی تیاری میں فرق آیااور پرانے رفتی منتی الی بخش کمہم بنتی عبدالحق ا کا وَمُعْتِ ، حافظ محمر يوسف ضلع دارنهر، وي فتح على شاه اور ديكر الجمع الجمع بيرو پهر كئة تو مرزا قادياني كو ضرورت نفس نے مجبور کیا کہ پھروہی پرانی طرز اختیار کرلی تب اشتہار، منارۃ اسے ،معراج بوسنی، معیارالا خیار، نکالے یکراس ہے بھی مطلب برآ ری نہ ہوئی تو سوچ کر حضرت پیرمبرعلی شاہ سجادہ تشين كوار ه شريف اور ديكر ٢ ٨معز زعلاء كرام وصوفيائ عظام كوبالخصوص اور باقى تمام علاء وصوفياء پنجاب مندکو بالعموم مباحثہ کے لئے مقام لا ہور بمقابلہ خود دعوت دی اوران الہامات سے کام لیا۔ جن کے عدم شیوع کی نسبت وہ اقرار نامہ نہ کورالعدر میں اقرار کرچکا تھا اور بیچا ہا کہ پیرصاحب " موصوف میرے مقابلہ میں مباحثہ نہ تقریری وتحریری (تفسیر القرآن) کریں اور آپے الہام ہائے متعددہ سے جمایا کہ پیرصاحب ایسے مباحث کرنے میں بالکل ناکام رہیں گے۔ بلکہ یہال تک تھا کہ وہ اس مباحثہ کے واسطے لا ہورتک بھی نہیں آئیں گے اور اگر ایسا کریں مجے تو میرا غالب ہوتا متصور نه ہوگا۔ چنانچہ ایک جگہ لکھا ہے کہ: ''میں مکر راکھتا ہوں کہ میراغالب رہنا اس صورت میں متصور ہوگا کہ جب کہ پیرم ہولی شاہ صاحبؓ بجز ایک دلیل اور قابل شرم اور رکیک عبارت اور لغوتحریر کے پچھ بھی لکھ نہ کیں اورالی تحریر کریں جس پراہل علم تھوکیں اور نفرین کریں۔ کیونکہ میں نے خدا ہے یہی دعاکی ہے کہوہ ایساہی کرے اور میں جانتا ہوں کہوہ ایسا ہی کرے گا اور اگر پیرم مرحلی شاہ صاحب بھی اپنے تیک مومن متجاب الدعوات جانتے ہیں تو وہ بھی الی بی دعا کریں اور یا در ب کہ خدا تعالیٰ ان کی دعا ہرگز قبول نہیں کرےگا۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے امور مرسل کے دشمن ہیں۔ اس لئے آسان بران کی عزت نہیں۔"

گویداشتہار سخت بے ادبانہ اور نا قابل خطاب اور صریحاً خلاف شرائط اقرار نامہ محررہ و فروہ کے تھا۔ جو کہ مرزا قادیائی نے اس خیال پرشائع کیا تھا کہ علاء ہندوستان وغیرہ تو مجھے فتو کا کفر دے چکے ہیں اور پیرصاحب بھی میرے مقابلہ میں آنے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ کیونکہ (صوفیا بحث مباحثہ سے کنارہ کش رہتے ہیں اور اپناوفت آیسے بھٹروں میں ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں) پس نہ تو مقابلہ ہوگا اور نہ بحث بلکہ یونمی مفت کی شہرت سے میرا کام بن جائے گا۔ مگر دفت بیدواقع ہوئی کہ پیرصاحب موصوف بنظر اس کے کہ مرزا قادیانی کوعوام الناس میں جھوئی ہی گئے اور اور کے اس کے اس مردی اسلام مباحثہ کے لئے آمادہ اللہ مباحثہ کے لئے آمادہ

ہو گئے اور حسب درخواست اس کے ۲۵ راگست ۱۹۰۰ء تاریخ مباحثہ مقرر کی۔ چنانچی تاریخ ندکور پر پیرصاحبؒ موصوف لا ہور تشریف لے آئے۔ مرزا قادیانی کا اصلی منشاء تو صرف اپنی شہرت اور تشہیر کا تھا۔ بقول شاعر ہے

ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام بد نام بھی ہوں کے تو کیا نام نہ ہوگا

یہ مقصد تو اس جھکنڈ ہے ہے جھی طرح حاصل ہو چکا تھا۔ باتی رہاواقعی مقابلہ سوان کا جانگداز خیال مرزا قادیانی کولا ہور، دبلی، لدھیانہ وغیرہ مقامات کا وہ برا اور پردرد نظارہ کا سال (جس میں اس کی خفت اور بے عزتی میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رہا تھا) دکھلاتا تھا۔ اس کئے مرزا قادیانی نے لا ہورتک آنا گوارانہ کیا۔

پیرمبر علی شاہ صاحب مور دوت تا ہے ۱۹ راگست ۱۹۰۰ برابر لا ہور میں مقیم رہ کر را قادیانی کی آ مد کے منظر ہے اور ہر دو وقت تا کے حرب بج بارہ بجے دو پیرتک و نیز ۵ ربج سے کر بج شام تک مجلس عامہ میں جس میں عمو آ معززین اسلام دعلاء کرام صد ہا موجود ہوتے تھے۔ مرزا قادیانی لا ہور نہ آئے۔ مور دو ۱۳ کر اگست کی مزا قادیانی لا ہور نہ آئے۔ مور دو ۱۳ کر اگست کی منام تک انظار کر کے جملہ سرکر دگان اہل اسلام کی رائے سے تجویز ہوا کہ تعظم مور دید ۲۷ راگست کی شام تک انظار کر کے جملہ سرکر دگان اہل اسلام کی رائے سے تجویز ہوا کہ تعظم مور دید ۲۷ راگست و قام کو اور اس میں جو کم روز دی کر ام اور مرزا قادیانی کے ماہین ہوئے ہیں۔ ضبط تحریم علی شاہ صاحب و دیگر علی مناول گائی من اور کہ اور تو اسلے مرزائی حرکات کے منطق مناسب تدامیر سوقی جاوی اور الناس کو سنائی جائے اور آئندہ کے داسلے مرزائی حرکات کے منطق مناسب تدامیر سوقی جاوی اور نیز جوصا حبان دور دراز مقامات سے تھریف لائے ہیں۔ ان کا شکر سیجی ادا کیا جائے ۔ باوجود کیکہ نیز جوصا حبان دور دراز مقامات سے تھریف لائے ہیں۔ ان کا شکر میجی ادا کیا جائے ۔ باوجود کیکہ سے تیز ہیر نہایت تک وقت پرسو چی گئی تھی اور رات کی آئی و رات کے تھ تو بے ایک معمولی منادی کے ذریعہ سے سیتہ ہیر نہایت تک وقت پرسو چی گئی تھی اور رات کی آئی و اگر مضائے کی مام ساڑھے جو بھی جو تھے۔ جناب پیرمبر علی شاہ صاحب و دیگر مشائے کی اور مات کے عظام ساڑھے جو بھی جو تھے۔ جناب پیرمبر علی شاہ صاحب و دیگر مشائے کی اور مات کے عظام ساڑھے جھ بجے تھی کو تھر یف لائے اور کار روائی جلسے شروع ہوئی۔ و ھو ھذا!

 ۲..... مولا نا مولوی عبدالجبارصاحب بن مولا نا مولوی عبدالله مرحوم مغفورغزنوی ثم امرتسری فی وعظ فرمایا ہیں۔ جس کا ماحصل بیرتھا کہ رسول اکرم اللہ اورصحاب کرام کے افعال واقوال بیرتھے۔ پس جو محض اس کا مخالف ہے وہ مرتد اور پس جو محض اس کا مخالف ہے وہ مرتد اور کا فرجے۔ چنانچہ مرزا قادیانی کے افعال واقوال قطعاً مخالف سنت نبویہ وروش صحابہ کرام ہیں۔ اس کے اہل اسلام کواس سے بچنا جا ہے۔

سو ..... ابوالفیض مولانا محمد حسنٌ صاحب مدرس دارالعلوم نعمانیه درباره غُرُض انعقاد جلسه وکاروائی مباحثهٔ ایک تحریر پرهمی جس کامضمون حسب ذیل ہے۔

حضرات ناظرین! مرزاغلام احمد قادیانی نے ایک مطبوعہ پیٹی بصورت اشتہار مطبوعہ مورخہ ۲۰ رجولائی ۱۹۰۰ء مشتہرہ مورخہ ۲۲ رجولائی مندالیہ بذر بعدر جسڑی مخدومنا المعظم ومطاعنا المکرم عالی جناب حضرت خواجہ سید مہرعلی شاہ صاحب چشتی سجادہ نشین گولزہ شریف ضلع راولپنڈی کے نام نامی پریشمولیت دیگرعلائے کرام ومشائخ عظام اید ہم اللہ تعالیٰ وکٹر ہم کے بھیجی۔ جس کے پہلے دوسفوں پر مرزا قادیانی نے اپنی عادت کے مطابق اپنے مرسل، ما مورمن اللہ اور پھر مجدد، مہدی میں ہونے کے جوت میں بنیال مخبوط خود دلائل پیش کئے اور عالی جناب حضرت پیرصاحب موصوف اور دیگر علیا وفضلاء اسلام کولکھا کہ میرے دعاوی کی تر دید میں کوئی دلیل اگر آپ کے موصوف اور دیگر علی وفضلاء اسلام کولکھا کہ میرے دعاوی کی تر دید میں کوئی دلیل اگر آپ کے باس ہے تو کیوں پیش نہیں کرتے ہو۔ اس وقت میں مقاصد بڑھر میں۔

اس لئے جھے مسلم کے عہدہ میں بھیجا گیا ہے۔ اخیر پرآپ تحریفر ماتے ہیں کہ اگر پیر صاحب ضد سے باز ہیں آتے یعنی نہ دوسرے دعاوی کی تر دید میں کوئی دلیل پیش کرتے ہیں اور نہ جھے سے وغیرہ مانے ہیں تو اس ضدیت کے رفع کرنے کے واسطے ایک طریق فیصلہ کی طرف دعوت کرتا ہوں اور وہ طریقہ ہے کہ پیرضا جب میرے مقابلہ پر دارالسلطنت پنجاب لا ہور میں چالیس آیات قرآنی کا استخاب بذریع قرعہ اندازی چالیس آیات قرآنی کا استخاب بذریع قرعہ اندازی کر لیا جاوے۔ یہ تفییر فصیح عربی میں سات گھنٹوں کے اندر میں ورق پر کسی جاوے اور میں (مرزا قاویانی) بھی ان ہی شرائط سے چالیس آیات کی تفییر کھوں گا۔ ہر دو تفییریں تین ایے علاء کی خدمت میں فیصلہ کے لئے پیش کی جاوی کہ جوفریقین سے ارادت اور عقیدت کا ربط و تعلق نہ رکھتے ہوں۔ اگر علاء سے فیصلہ سنانے سے پہلے وہ مغلظ صلف لیا جاوے جوفذ ف محصنات کے بارہ میں نہ کور ہے۔ اس صلف کے بعد جو فیصلہ یہ ہرسہ علاء فریقین تفییروں کی بابت صادر بارہ میں نہ کور ہے۔ اس طلف کے بعد جو فیصلہ یہ ہرسہ علاء فریقین تفیروں کی بابت صادر

فرمادیں۔وہ فریقین کومنظور ہوگا۔ان ہرسہ علماء کو جو تھم تجویز ہوں کے فریقین کی تفییر دل کے متعلق یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ قرآن کریم کے معارف اور نکات کس کی تفییر میں صحیح اور زیادہ ہیں اور عربی عبارت کس کی بامحاورہ اور فصیح ہے۔اگر پیرصا حب خود بیہ مقابلہ نہ کریں تو اور چالیس علماء مل کر میرے مقابلہ پرشرانکا فدکور سے تفییر کھیں تو ان کی چالیس تغییریں اور میری ایک تفییر اسی طرح تین علاء کو فیصلہ کے لئے دی جاوے گی۔

مرزا قادیانی کی پیچشی تو ۱۳صفه کی ہے۔ گمراس کی دلخراش گالیاں نا جائز نامشروع اور بیبودہ بدظنوں کوحذف کر دیا جادے تو اس کا تمام ماتصل اور خلاصه صرف یمی ہے جواو پر کی چند سطروں میں لکھا گیا ہے۔ ہمیں نہ الہام کا دعویٰ ہے نہ دحی کا گر بقیاس غالب مرزا قادیانی کا اس خط میں حضرت پیرصاحب کوعلی الخصوص مخاطب کرنا دوجہ سے لگا۔

الال ...... یی کرصوفیائے کرام کا طریق وشرب مرنج و مرنجاں کا ہوتا ہے۔ یہ لوگ گوشہ تھا کی بیل عمر کا بسر کرنا فنیمت بچھتے ہیں۔ کسی کی ول شکنی انہیں منظور نہیں ہوتی۔ پھر حضرت معروح کے دینی مشاغل اور معروفیت سے بھی بھی تیاس ہوسکنا تھا کہ آپ عزلت شینی اول کمی معروفیت کو ہر طرح جسے ترجیح دیں گے اور اس طریق فیصلہ کو جوحقیقتا مرزا قادیانی کے دعاوی کی تقعدیت کا فیصلہ نہیں تھا۔ پسند نہیں فرماویں گے۔ جو ظاہر بینوں کے نظروں میں مرزا قادیانی کی کامیابی کا نشان ہوگا۔ فیر دوسرے علاء کرام کے ساتھ تر کری معارضہ کو چا لیس والی شرط کے ساتھ گا ٹھانا بھی از رکھتا تھا۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ مرزا چا لیس سے کم علاء کے ساتھ کیوں ایساتھ کی میا حدثہ نہیں کرتا۔ اس کی وجہ صرف بھی ہے کہ اس کوچھوٹی شخی اور بیبودہ تعلی وکھانی مطلوب تھی۔ ورندا گر صرف تھدیتی وحوکی مارد نے جو ۱۳ اراگست ۱۹۰۰ء کوئی میا دیا تھا اور ہدایات علاء محمد اس کے جواب شی مرزا قادیانی ما حدثہ میں بلایا تھا اور بعد از اس خطابھی ارسال کیا تھا اور مدان کہ جھے بلائم وکا ست آپ کے جملہ شراکلام تلور ہیں۔ آپ جسم صورت پر چا ہے مقا اور بعد از اس کے جواب میں مرزا قادیانی آپ سے جنود ہوئے کہ اب تک کروٹ تک نہیں مقا بلہ کر لیجئے۔ اس کے جواب میں مرزا قادیانی آپ ہے جملہ شراکلام تھور ہیں۔ آپ جسم صورت پر چا ہے مقابلہ کر لیجئے۔ اس کے جواب میں مرزا قادیانی آپ ہے جملہ شراکلام تھور ہیں۔ آپ ہے جس صورت پر چا ہے مقابلہ کر لیجئے۔ اس کے جواب میں مرزا قادیانی آپ ہے جنود ہوئے کہ اب تک کروٹ تک نہیں مدل ہی مقابلہ کر لیجئے۔ اس کے جواب میں مرزا قادیانی آپ ہیں۔ وہ مضمون ہی اڑاد واور وہ خطابی عائب کردیا۔

دوم ..... بیک مرزا قادیانی حسب عادت مستمره خوداس کئے کہ فقط اس کواپنی شہرت ہی مطلوب ہے۔ ہمیشہ نای اشخاص کے مقابلہ میں مباحثہ کا اشتہار وے دیا کرتا ہے، اور اس طور پر دوسرے اشخاص کے مصارف سے اپنی شہرت کروالیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس چھی میں بھی حضرت صاحب موصوف سے استدعا کرتا ہے کہ وہ جوائی چھی کی پانچ ہزار کا پی چھپوا کراس مباحثہ کی شہرت دوردراز
ملکوں میں کرادیں اور یہ کا بیاں مختلف اطراف میں بھبجوادیں۔ کیلی فخر الاصفیاء والعلماء حضرت بیر
صاحب ؓ نے ایسے نازک وقت میں کہ اسلام کوا یک خطرناک مصیبت کا سامنا تھا۔ مرزا قادیا نی کے
مقابلہ میں آنے کو عزالت نشخی پرتر نیج دی اور حسب درخواست مرزا قادیا نی قبولیت دعوت بصورت
مقابلہ میں آنے کو عزالت نشخی پرتر نیج دی اور حسب درخواست مرزا قادیا نی قبولیت دعوت بصورت
اشتہار مور نے ۱۹۰۵ برجولائی ۱۹۰۰ء کو طبح کر اگر بذریع رجشری بتاریخ مور نے ۱۹۰۰ء کو ارسال
فرمادیا اور لکھ دیا کہ وہ خود مور نے ۱۹۰۵ براگست ۱۹۰۰ء کو (اس لئے کہ مرزا قادیا نی نے تقرر تاریخ کا
اختیار حضرت بیرصاحب کو دیا تھا) لا بور آجاویں گے۔ آپ بھی تاریخ مقررہ پرتشریف لے
آویں۔ چونکہ مرزا قادیا نی نے ۲۰ برجولائی ۱۹۰۰ء کی چھی میں طریق فیصلہ کی طرف دعوت کرنے
آویں۔ چونکہ مرزا قادیا نی نے ۲۰ برجولائی ۱۹۰۰ء کی چھی میں طریق فیصلہ کی طرف دعوت کرنے
ماری بیا ہے بہا اس برخی استدلال پیش کئے تھے۔ چنا نچہ آپ نے نکھا ہے کہ کی صدیت سے سے
میلے اپنے دعاوی پر کئی استدلال پیش کئے تھے۔ چنا نچہ آپ نے نکھا ہے کہ کی صدیت سے سے
میلے اپنے دعاوی پر کئی استدلال پیش کے ماتھ نازل ہوں گے۔ آگر کھا ہے تو کیوں الی طدیف پیشن نہیں کرتے میں۔
مدیث پیشن نہیں کرتے۔ ناخی نزول کے لفظ کی الخدم میں کرتے ہیں۔
مدیث پیشن نہیں کرتے۔ ناخی نزول کے لفظ کی الخدم مین کرتے ہیں۔

"انا انزلناه فی لیلة القدر "اور ذکر ارسولا کاراز نیس سیحقدمیری مسیحت اور مهدویت کا نشان رمضان می کسوف و خسوف کا بونا و کیم چک میں مانت۔ صدی سے سر دسال گذر گئے ہیں۔ پھر جھے مجد ذنیس جانتے۔

یہ ما ماستدلالات مرزا قادیانی نے اس طریق فیصلہ کی طرف دعوت کرنے سے پہلے
ای چنی میں تحریر کئے ہیں اور صرف بھی ایک طریق فیصلہ پراکتفائیس کیا۔ بلکہ ہر دو با تیں علی
التر تیب پیش کی ہیں۔ اس لئے حضرت میروح نے بھی ہر دوطریق فیصلہ کو کی التر تیب ہی تسلیم کیا اور
پیند فرمایا: کہ مرزا قادیانی سے اس کے اپنے استدلالات جواسے اپنی چنی میں تحریری فیصلہ سے
پیش کئے ہیں من لئے جادیں اور سے علیہ السلام کا جسم عضری کے ساتھ آسان پر جانے کی بابت
حدیث بلکہ قرآن کریم کی قطعی الدلالت نص پیش کی جاوے، اور یہ بھی دریافت کرلیا جاوے کہ
اگر میں کا بجسد والعصری آسان پر جانا قرآن کریم کی نص صرح سے ثابت نہ ہوتو کیا کرنا چاہے؟

ا اس جھوٹے نشان کی دھجیاں رسالہ''شہادت آسانی'' میں ایسی اڑائی گئی ہیں کہاس کا نشان بھی نہیں رہا۔ حضرات مرزائی حواس درست کر کے اسے دیکھیں۔اوّل تو موضوع حدیث پیش کی پھراس کے معنی ایسے غلط بیان کئے کہ کوئی او ٹی وی علم بھی اس کی غلطی میں تا مل نہیں کرسکتا۔

حدیث بی کی جبتو کی جاوے یا کیا؟ نیز بجھ میں نہیں آتا کہ نزول کے وہ معنی جواب تک تیرہ سوسال
ہے جبتدین اور محدثین بلکہ سحابہ کرام اور اہل بیت عظام نے نہیں سمجھاوہ کیا ہوں گے؟ اور بید بھی
سمجھ میں نہیں آتا کہ رمضان میں کسوف و نسوف جن تاریخوں پر ہوا ہے وہ کیو کر آپ کی مسیحیت کا
نشان ہے۔ بیسب امورا حقاق حق کی غرض سے حضرت الممدوح ( لیمنی پیرصاحب ؓ) مرزا قادیانی
کی اپنی زبانی سننا ضروری خیال کرتے تھے اور بعدازاں بیقرار داد تھی کہ تحریری فیصلہ کی طرف
رجوع کر لیا جاوے اور مرزا قادیانی کی قرار دادہ شراکط کے موافق تغییر کسی جاوے۔

اس عرصہ میں آج کے مرزا قادیانی کی طرف سے کوئی جواب نہ لکا۔البتہ ان کے بعض جواریوں کی طرف سے کوئی جواب نہ لکا۔البتہ ان کے بعض جواریوں کی طرف سے اشتہارات لکے اور شائع ہوئے کہ تقریری مباحثہ کوئی شرطنہیں تھے۔
لیکن ان تحریرات کو اس لئے بمعنی خیال کیا گیا تھا کہ خود مرزا قادیانی کے اپنے اشتہار مشتہرہ مور خدہ ۲۰ رجولائی ۱۹۰۰ء میں جیسا کہ اور ذکر ہوا ہے۔ ہردوامور فیصلہ علی التر تیب مطلوب تھے۔
اور پہلے ایک اشتہار میں مولوی محمہ غازی صاحب نے نے صاف طور پر مرزائی جماعت کو مطلع کردیا تھا اور پہلے ایک اشتہار میں مولوی محمہ غازی صاحب کے یاکوئی مباحثہ کریں گے۔ جب کہ بالقابل کہ پیرصاحب صرف اس صورت میں تھا ہے تھے کہ تحریر کرے۔ور نہیں ۔ پس حضرت پیرصاحب کی جوابی مرزا قادیانی خود میران میں آوے یا کہ تحریر کرے۔ور نہیں ۔ پس حضرت پیرصاحب کی جوابی کو بذات خود جواب دینا چاہئے تھا کین اس نے باوجود انقضائے عرصہ مزیدا کیک ماہ کوئی اٹکار شائع نہیں کرایا۔ بلکہ اپنے طریق عمل سے یہ سلیم کرایا کہ دہ اس امر پردامنی ہے کہ ہردوطر رہے۔مائی مباحثہ ہوجادے۔

اس کے بعد" حافظ محمد الدین صاحب تا جرکتب مالک وہتم کا رخانہ مصطفائی پریس لا ہور" نے ایک ضروری چھی رجشری شدہ مرزا قادیانی کے سکوت پر چھاپ کرخاص مرزا قادیانی کے نام بھیجی اور عام مشتہر بھی کی۔اس کی بھی کچھ جواب نہ آنے پر پھرانہوں نے رجشری شدہ چھی نمبراج چھاپ کر مرزا قادیانی کوروانہ کی اور عام تقسیم کردی۔ مگر مرزا قادیانی کوکہاں ہوش و تاب کہ کچھ جواب دیتا۔

تاہم اس کا رہا سہا عذر رفع کرنے کے لئے '' حکیم سلطان محمود صاحب ساکن حال پیڈی'' نے (جس کی طرف سے پہلے بھی متعلق مباحثہ کی ایک اشتہارات ٹاکع ہوئے تھے ) ایک مطبوعہ اشتہار بذر بعیہ جوابی رجٹری مرزا قادیانی کے پاس ارسال کیا۔ جس کا آخری مضمون بیتھا کہ اگر مرزا قادیانی کی علمی عملی کمزوریاں اس کواپی من گھڑت شرائط کے احاطہ سے باہز ہیں نکلنے دیتیں اور اسے ضد ہے کہ ان ہمارے بھی پیش کردہ شرائط کو شلیم کروتو ہم بحث کریں گے۔ورنہ نہیں ۔ تو خیر لویہ بھی ہیں!

پیرصا حب تمہاری پیش کروہ شرطیں بعینہ جس طرح سے تم نے پیش کی ہیں۔منظور کر کتمہیں چیلنج کرتے ہیں کہتم مقررہ تاریخ لیعنی ۲۵ راگست ۱۹۰۰ء کولا ہور آ جا دُ۔

بیاعلان عام طور پرمشتهرکیا گیا تھا۔علاوہ اس اعلان کے جناب بیرصاحب بنظرتا کید مزید حافظ محد الدین ما لک مطبع مصطفائی لا ہور کو بھی ایماء فرمادیا کہ ہماری طرف سے مرزا قادیا نی کی تمام شرائط کی منظوری کا اعلان کردو۔ چنانچہ حافظ صاحب موصوف نے بذریجہ اشتہار مطبوعہ مورخہ ۲۲ راگست ۱۹۰۰ء مشتہر کردیا کہ آج بروز جعہ ہے شام کوٹرین میں بوجہ ہمدردی اسلام پیر صاحب مرزا قادیانی کی تمام شرائط منظور کر کے لا ہور تشریف فرماہوں کے اور محدن ہال انجمن اسلامیہ واقع مو چی دروازہ لا ہور میں بغرض انتظار مرزا قیام فرماویں گے۔ چنانچہ وہ اس شام کی گاڑی میں مع دو تین سوعلاء ومشائخ وغیرہ ہمراہیاں تشریف فرمائے لا ہور ہوئے۔

حضرت ممدوح کی زیارت واستقبال کے لئے اس شوق اور ولولہ سے لوگ گئے کہ اسٹین لا ہور اور بادای باغ پر شانہ سے شانہ چھلتا تھا۔ شوق دیدار سے لوگ دوڑتے اور ایک دوسرے پر گرتے چلے جاتے تھے۔ حضرت ممدوح اسٹیٹن سے باہر ایک باغ میں چند منٹ تک استراحت کر کے محمدن ہال مو چی دروازہ میں مقیم ہوئے۔ لا ہور کے علماء کرام جو آپ کی تشریف آوری کے منتظر تھے۔ آپ کے ساتھ شامل ہوگئے۔ نیز اور بھی علماء ومشائخ ومعززین اسلام اضلاع، پشاور، پنڈی، جہلم، سیالکوٹ، ملتان، ڈیرہ جات، شاہ پور، گجرات، گوجرانوالہ، امرتسر وغیرہ وغیرہ مقامات سے بغرض شمولیت مجلس مناظرہ مصارف کثیرہ کے متحمل ہوکر آپنچے۔

ا مرزا قادیانی کی تواب ہرطرف سے لونڈی کی گئے۔ جماعت احمدید آ تکھیں کھول کر دیکھے۔ اب دیکھیے کس طرف نکلتے ہیں۔ ''ب حیاباش آنچہ خواہی کن'' کو پڑھئے اور بھا گئے۔ ع مرزا قادیانی کا بیفذراب قامل ساعت نہ ہوگا کہ ہیرصاحب نے خود مجھے یہ کیوں نہ کھا کہ ہم صرف تفییر لکھنے کے واسطے لا ہور آنے کو تیار ہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی خاموش اگر خود جواب کا خواہاں ہوتا تو ہیرصاحب اس صورت میں اس کوفور آجوا ہے تحریر فرماتے۔ مگر اس وقت تو وہ ایسادم بخود تھا کہ بناہ خدا!

مرزا قادیانی کے لاہوری پیروؤں نے مرزا قادیانی کے نام خطوط ٹیلی گرام اور ضروری قاصدروانہ کے۔ بلکہ بعض گرم جوش چیلے نہایت مضطرب حالت میں قادیان پنچے اور ہر چندا پنچ پیرومرشد مرزا قادیانی کو لاہور لانے کے لئے منت وساجت کی، پاؤل پڑے۔ گر مرزا قادیانی کی دلی کروری نے ان کواپنے فدائی پیروؤل کی درخواست منظور کرنے کی طرف مائل نہ کیا اور وہ اپنے بیت الفکر ہی میں داخل وفتر رہا۔

حنرت پیرصاحب مورد ۲۲ راگست ۱۹۰۰ء سے آج تک لا موریس رونق افروزین اور مرزا قادیانی کا ہرایکٹرین میں بڑے شوق ہے اس وقت تک انتظار ہور ہاہے۔ مگرادھرے صدائے برخواست کا معالمہ ہوا۔ بیرحقیقت میں خود مرزا قادیانی کے اپنے قول کے مطابق ایک الیی عظمت وجلال کا کھلا کھلا نشان تھا۔جس نے مرزا قادیانی کی جھوٹی اور پیجا شیخی کو کچل ڈالا اور آپ کے حواس کی وہ گت ہوئی کہ مقابلہ دمباحثہ لا ہور تو در کنار آپ کوسوائے اپے'' بیت الفکر'' كتمام ونياو افيها ك خرندرى اور" وقدف في قلوبهم الرعب بما كفروا "كامضمون دوباره دنیا کے صفحہ پرمعرض ظہور میں آیا۔ برخلاف اس کے حضور پرنور حضرت پیرصاحب ممدور گ كدست مبارك برخداوند نوه فنان ظاهر كردياجس كان وليو كان حقاً علينا نصر المق منين "مين وعده ديا كيا تفار خداوند عالم في حضرت سيدنا مجمد رسول التعليظ كي مقدس اور بابرکت ذات پر نبوۃ اور رسالت کے تمام مدارج ختم کر دیئے ہیں۔جس طرح پہلے سینکڑوں حجمو نے رسولوں کوغیرت الٰہی اورخو دان کے اپنے کفروغرور نے انہیں ذلیل وخوار کر دیا تھا۔ ایسا ہی اسے مرزا قادیانی کی جھوٹی مہدویت ورسالت مسیحیت کا خاتمہ کر دیا اور آج و نیا پر بخو ٹی روثن ہوگیا، کہ سیدنا ومولانا محمد رسول اللہ اللہ کے مخصوصہ مناصب اور مفوضہ مراتب کے اندر بیجا مه اخلت کرنے والا اس طرح ہے علی رؤس الاشہا دروسیاہ ہوتا ہے،اورا پنے ہاتھوں خو د ذ کے ہوجا تا ہے۔ کیاغور وعبرت کا مقام نہیں ہے؟ خوب دیکھناجا ہے کہ مرزا قادیانی نے بلائسی تحریک کے خود بخو دحفرت پیرصاحب اور نیز ہندو پنجاب کے تمام مسلم الثبوت مشائخ وعلاء کوتحریری وتقریری مباحثه کی دعوت کا وہ اعلان کیا۔ جس کی ہزار ہا کا پیاں ہندو پنجاب کے تمام اصلاع واطراف میں مرزا قادیانی نے خوتقسیم کیں،اوراپی عربی اورقر آن دانی میں وہ لاف زنی کی، کہ جس کا وہ خواب میں بھی خیال کرنے کامستحق نہیں تھا۔اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا: کدا گر میں پیرصا حب اور علماء

کے مقابلہ پرلا ہورنہ جاؤں تو پھر میں ( یعنی مرزا قادیانی ) مردود، جھوٹا اور ملعون ہوں۔ اس شدو مد
کے اشتہار کے بعد جب اس کو پیرصاحب نے مع دیگر علائے کرام بہ منظوری شرائط لا ہور میں
طلب کیا تو مرزا قادیانی کی طرف سے سوائے ہزدلا نہ گریز کے اور کوئی کارروائی نہ ظہور میں آئی۔
سخت افسوس کا موقعہ ہے کہ مرزا قادیانی کے مریدین مرزا قادیانی کے اس علانہ جھوٹ کو ملاحظہ
کریں۔ انہیں دنوں میں جب کہ پیرصاحبؓ خاص لا ہور میں سینکلووں علاء وفقراء اور ہزاروں
مریدوں کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ اس مضمون کے اشتہارات شائع کر رہے ہیں کہ پیر

سجان الله! وهنائی اور بے شرمی ہوتو الی کہ ' دروغ گویند براو ہے ا۔' اس موقع پر مرزا قادیائی کی سیحی تعلیم پر بخت افسوس آتا ہے کہ کیا امام زمان کے تعلیم کا بھی اثر ہوتا چاہئے کہ ایسا سفید جھوٹ ملکھ کر مشتہر کیا جاوے ، اور زیادہ افسوس اس پر ہے کہ ہندوا خبارات بھی مرزا تیوں کی اس ناشا کستہ حرکت پر نفرین کررہے اور انسی اٹرارہے ہیں۔ ہیں از جانب اہالیان جلسہ جن کی تعداد کی ہزارہے اور ہنجاب کے مختلف اصلاع کے رہنے والے ہیں۔ اس امر کا صدق ول سے اعتراف کرتا ہوں کہ پیرصا حب نے مع ان علیائے کرام ومشائخ عظام کے جو آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ اسلام کی ایک بے بہا خدمت کی ہے اور مسلمانوں کو بے انتہا مشکور فرمایا ہے اور ہزار ہزار شرارہ کے دام کے دام کے دام کے دام کرا تا ہوں کہ کہ بہت سے سلمان بھائی مرزا قادیائی کے اس سلسلہ حرکات سے ان کے دام ترویہ میں گرفتار ہونے سے فی گئے۔ (الی آخرہ)

آخرين مولاناصاحب نے ايك پرزورتقريرين بالنفصيل ميمى بيان كيا، جو بوجه

ا اس کا تقدیق بغیرد کیھے وہ حضرات بخوبی کرسکتے ہیں۔ جو' مونگیر' کے مناظرہ میں شریک سے کے ونکہ جوائل علم مرزائیوں کے متعدد مناظروں میں شریک رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس قدرناکا می اور ذلت مرزائیوں کومونگیر کے مناظرہ میں ہوئی کہیں نہیں ہوئی ۔ مگر مرزائیوں نے اس کے ٹائٹل پر'' فتح تعظیم' ' لکھا ہے۔ اس طرح جب لدھیانہ میں قاسم علی مرزائی کو تکست فاش ہوئی اور موافق شرط کے حکم سے تین سور و پیمولوی ثناء اللہ کو دلوایا۔ مگراس کے بعدا یک مرزائی کا اشتہار لکلا۔ جس کے عنوان پر موٹے قلم سے لکھا تھا۔'' فتی روحانی'' اس کے بعدا یک مرزائی کا اشتہار لکلا۔ جس کے عنوان پر موٹے قلم سے لکھا تھا۔'' فتی روحانی'' اس کے ابدا یک مرزائی کا کیا ٹھکانا ہے؟

طوالت بیان درج نہیں ہوسکا۔جس کا ماحصل بیہ ہے کہ اس سے پہلے بھی دنیا میں مرزا قادیا نی جیسے بلکہ اس سے بڑھ کر بہت سے جھوٹے نبی مسیح ،مہدی ، بننے کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ پیدا ہوکر ادرائیے کیفرکردارکو پہنچ کرترف غلط کی طرح صفحہ مستی سے مٹ چکے ہیں۔

اس کے بعد مولوی تاج الدین احمد جو ہر مختار چیف کورٹ پنجاب وسیکرٹری انجمن نعمانیہ نے مولانا مولوی محمر حسن صاحب کی تائید کی اور مرز اقادیانی کے چنداشتہارات اور ان کی اس قسم کی کاروائیوں پر نہایت تہذیب اور شائنگل سے کتہ چینی کی۔ بعد از ان جناب حضرت مولا نا ابوسعد محمر عبد الخالق سجادہ فقین جہاں خیلان شریف نے مرز اقادیانی اور اس کی بیہودہ کاروائیوں کی نسبت چندر یمارک کئے۔

٢ ..... كيراك نابينا حافظ صاحب نے اپنے آپ كو (ظريف) متحلص كرتے ہے۔ ايك ظريفان نظم پڑھى ہى كنبت حضرت ابوسعيد محمد عبدالخالق موصوف نے فورا كھڑے ہوكر فرمايا بيظريفان نظميں پڑھنے كاموقع نہيں ہے۔ بلكہ يہاں تو اقوال فيصل اہل الرائے علائے كرام كے بكار ہيں۔

ک است اس کے بعد ابوالوفاء مولانا مولوی شاء الله امرتسری (شیر پنجاب سرکوب بدز بانال مرد میدان ، فاقح قادیان) مرزا قادیانی کی تمام پیش گوئیول کے غلط قابت ہونے کی نسبت زبردست دلائل بیان فر مائے اور بیجی فر مایا کہ ایسے خض کو مخاطب کرنایا اس کی کسی تحریر کا جواب دینا بھی گویا علائے کرام کی جنگ اوران کی شان سے بعید ہے۔" اعجاز آسے "وغیرہ کے جواب نہ کھے جانے کی وجہ آ تکھیں کھول کر ملاحظ کی جائے۔

۸..... مولانا حافظ مولوی سید جماعت علی شاه صاحبٌ سجاده نشین نے عقائد مرزا قادیانی کے متعلق تر دیدا اور کچھ جناب پیرمهر علی شاه صاحبؓ کی تشریف آوری کی نسبت تائیدا نهایت عمدگ سے بیان فرمایا۔

ے مثل مسیلمی الکذاب و جاح وطنی وجمہ بن تو مرت وغیر ہم' سرز مین عرب میں اور ''سید مجمہ جو نپوری' ہندوستان میں بون صدی کے اخیر میں جس کے قدم بفدم مرزا قادیانی نے نبوت کے دعویٰ میں شاگر دی کی ہے۔ یہاں تک کداپنے بیٹے کا نام بھی اس کے بیٹے کے نام پر محمود رکھا۔

9..... ان بعد جناب مولانا مولوی مفتی مجم عبدالله توکی "پروفیسر اور نینل کالج و پریذیدنت انجمن حمایت اسلام لا مور "نے چند آیات قرآن کریم واحادیث نبویه اور نیز دلاکل عقلیہ سے مرزا قادیانی کے عقائد باطلہ کی سخت تردید فرمائی۔

اس کے بعد''مولوی احمد الدین صاحب ساکن موضع پادشاہان ضلع جہلم'' نے مرزائی خیالات کی تر دید میں ایک مؤثر وعظ فرمایا اور آخر میں حضرت پیرصاحبؓ نے دعاء خیر کی اور تمام حاضرین جلسے نے آمین کے فعرے بلند کئے۔

تتبجه يافيصله جلسه مذا

بلحاظ جمله حالات مرزا قادیانی وحسب روئیدادمندرجه بالاجمله علاستے کرام ومشائخ عالی مقام وروسائے عظام وحاضرین جلسه ال اسلام کی اتفاق راسے سے بیقرار پایا کہ:

۲ ..... اس موقع پراس نے حضرت پیرصاحب گومعه دیگر علماء کے خود بخو دوعوت مباحثه دے کر تکلیف دی، اور وقت پر مقابلہ میں آنے سے عمراً گریز کر کے اپنی لاف زنی سے ناحق صد ہا بزرگان دین ومعززین اہل اسلام کا وقت ضائع کیا۔ بلکہ کی ایک طرح کے ہرج وہزاروں روپ یہ کے مالی نقصان کا انہیں متحمل کیا۔

س ..... اس کے عقائد بالکل خلاف قرآن کریم وسنت رسول الشفایق وصحابہ کرام کے ہیں۔

۵ ..... وه ( معنی مرزا قادیانی ) آنخضرت الله کا مخالف اورخودرسالت کا دعویدار ہے۔ وه

ا بن اشتهار (معيار الاخيار) من يول كمت بك أن قل يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعالين المن الله اليكم جميعالين المن المرتوم ما وكول كوكرد من كرين تهاد المناس التربول الله اليكم

۲ ...... وہ (لینی مرزا قادیانی) قرآن مجید کی آیتوں کو اپنے پر نازل ہونا تحریر کرتا ہے اور قادیان کو بیت اللہ سے نسبت دیتا ہے اور عبادت گاہ قادیان کومسجد انصلی کہتا ہے اور معراج معرب

آنخفرت للله المائد

ے..... وہ (بینی مرزا قادیانی) حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوح القدس کی سخت تو بین کر رہا ہے۔

۸..... وه ( مینی مرزا قادیانی ) بزرگان اوین کے حق میں بہت بے جااور ہنگ آمیز تحریریں شائع کر کے مسلمانوں کی دل فکنی کرتا ہے۔

9..... وہ (بیعنی مرزا قادیاتی) اپنے من گھڑت الہاموں سے اور فضول دعوؤں سے ناحق دنیا کودھوکے دے رہاہے۔

۱۰..... اس کی اوراس کے حوار یوں (لیعن قادیانی مسیحیوں) کی تحریریں سخت بدتہذیب ادر ناجائز الفاظ سے لبریز ہوتی ہیں۔

اا..... اس کی عام اسلامی مخالفت اورخلاف دین عقائد کے باعث مرزا قادیا فی کے لئے علماء ہندوستان وغیرہ فتو کی کفر کا دے حکے ہیں۔

پس بلحاظ وجوہات مذکورہ بالا جملہ حاضرین جلسہ کے اتفاق رائے سے بیقرار پایا کہ بیہ مخص (بعنی مرزاغلام احمد قادیانی) مخاطب ہونے کی حثیبت نہیں رکھتا ہے اور شرمناک درونگو کی

ا جیدا کہ اپ قصیدہ میں حضرت امامنا وساداتنا نورعینین مصطفعات وجگر گوشہ حضرت مرتضی روحنافداہم کی نبیت توجین صرح کی ہے جوآج تک کسی کافر، اکفر کی زبان ہے بھی نہ لکلا ہوگا۔ قبوله و شقان مابینی وبین حسینکم، حسینکم! کے معنی پراہل اسلام غور کریں۔ کسی مسلمان کی زبان سے یہ لفظ نہیں لکل سکتا ہے۔ البتہ کوئی یہودی یا متحسب نفرانی جس کو تخضرت ملک ہے۔ کو تخصرت ملک ہے۔ کو تخصرت ملک ہے۔ کو تخصرت ملک ہے۔ کو تحضرت ملک ہے۔ کو تعداد کی ہو یہ لفظ نکال سکتا ہے۔

فسانسی اوید کسل آن وانسسر واماحسین فاذکروا دشت کربلا ولی هذه الایسام تبکوا وتنصروا

مجھ میں اپنے حسین میں فرق دیکھو کہتم کو ہروفت تا ئیداور نصرت ہے اور حسین کو یا وکرو مصائب کر بلاجس کے لئے تم لوگ اب تک رورہے ہو۔

می نهد فضل خودش برنور عین مصطفیٰ
میخاید زبانش بیحیا خواهد شدن
قصصهٔ دیرینه ظلم یزید پر جفا
حالیا تازه زدست مرزا خواهد شدن
آنکه نامور و صدیق صد نفرین بود
چون محمد زینت صل علی خواهد شدن

ے اپنی دکا نداری چلاتا چاہتا ہے۔ اس نے ہمیشہ بے اصول بحث اور متاقف دعاوی ہے چال بازی اور حیلہ جوئی کو اپنا شعار کرلیا ہے اور شرفاء کی پگڑیاں اتار نے اور بازاری وعامیا نہ حرکات سے اپنی روزی کمانے کا پاکھنڈ اس نے بنار کھا ہے، اور فہ ہبی مباحثات میں جوآزادی ہماری عادل گورنمنٹ نے وے رکھی ہے۔ اس کو بے جا طور پر استعال کر کے ہندوستان کے مختلف فرقوں میں فساد وعناد بڑھا تا چاہتا ہے۔ اس لئے آئندہ کوئی اہل اسلام مرزا قادیانی یا اس کے حوار یوں کی کسی تحریر کی پرواہ نہ کریں اور ندان سے مخاطب ہوں اور ندانیس کچھ جواب دیں۔ کیونکہ اس کے مقائد وغیرہ بالکل خلاف اسلام ہیں۔ جس قدر وقت نے گنجائش دی اور دستخط کرانے والے کی واقفیت نے تقاضا رکھا۔ مندرجہ ذیل علاء کرام ومشائخ عظام کے دستخط (بطور فتو کی یا سند میں روئیداد مہذا کے ) حاصل کر لئے گئے۔

ا..... جناب ابوسعد حفرت خواجه مولانا محمد عبدالخالق صاحب سجاده نشین جهان خیلان بن حضرت خواجه قادر بخش صاحب شمس عرفانی ً

۲ ..... جناب مولانا مولوی عبد الجبار صاحب محدث بن مولانا مولوی سید محمد عبد الله صاحب غزنوی ی مولانا مولوی عبد الله صاحب

سى..... جناب مولا تا مولوى مفتى محمر عبدالله صاحب ْلوكى \_

سم ..... جناب صاحبز اده مولا ناسيدعبدالقا هرصاحبٌ عجاده نشين باچيه خيلان ضلع پشاور ـ

۵ ..... جناب صاحبر اده مولا ناعبدالعزيز صاً حبُّ سجاده نشين جاح شريف ضلع شاه پور

٢..... جناب مولا نامولوي عبدالاحدخان صاحبٌ خان پوري ـ

جناب حافظ عبدالمنان صاحب وزيرآ بادى ـ

٨..... جناب مولوى احمد الدين صاحب مكنه بحو في ضلع راوليندى \_

٩ ..... جناب مولا نامولوي حافظ نوراحمه حبّ ملتاني شيردل مدرسه انوارالرجماني \_

٠١ .... جناب مولا نامولوي شاه عبدالعزيز صاحبٌ باغيان يوري ـ

اا ..... جناب مولا نامولوی میر محمد عبدالله صاحب پیثاوری ـ

١٢..... جناب مولا نامولوي محمر بوسف صاحب ٌ سكنه بعو في ضلع راولين ثري ــ

الساسس جناب مولانامولوى عبدالحق صاحب محدث غرنوي \_

۱۳۰۰۰۰۰ جناب مولاتا مولوی محمر شریف سکنه بهیگو دال ضلع سجرات ...

| جناب مولانا مولوی غلام مصطفط صاحبٌ۔ ایم۔او۔ لال، پروفیسر عربی، فارسی             | 1۵          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| گورنمنٹ کالج لا ہور۔                                                             |             |
| جناب مولانا مولوي غلام احمرصاحبٌ - مرس دارالعلوم المجمن <i>نعما نب</i> يلا مور - | ۲۱          |
| جناب مولا نامولوي حافظ محمرغا زي صاحب ملع راولينثري -                            | 1∠          |
| جناب مولانا مولوي ابوالفيض محمرحسن صاحب تغيضي مدرس دارالعلوم نعما شيدلا مور-     | IA          |
| جناب مولا نا مولوي حافظ سيد جماعت على شاه صاحبُ سجاد ه كثين نقشبندى -            | 19          |
| جناب مولا نامولوی صاحبزاده محمر چراغ صاحب سجاده شین چکوری بھلوال مجرات -         | <b>٢•</b> . |
| جناب مولا نامولوي غلام محمرصا حبِّ بكوي نقشبندي امام متجديجامع شابي لا مور-      | rı          |
| جناب مولا نامولوي ثناء الله صاحب امرتسري شير پنجاب فاشح قاديان-                  | ٢٢          |
| جناب مولا نا مولوي محم <sup>ع</sup> لي صاحبٌّ واعظ -                             | ٢٣          |
| جناب مولوی عبدالله صاحب سجاده نشین ساکن جلوشلع بزاره-                            | ٢٢          |
| جناب مولا نامولوی محمر نورالحق صاحبٌ ساکن ضلع پیثاور۔                            | <b>r</b> ۵  |
| جناب مولانا مولوی محمر ذا کر صاحبٌ بگوئی اوّل مدرس مدرسه حمید بیدانجمن حمایت     | Y           |
| اسلام لا بور_                                                                    |             |
| جناب مولانا مولوي حافظ احمرالدين صاحبٌ ولدمولوي معيدالدين صاحب-                  | 1∠          |
| جناب مولا نامولوي محمر يارصا حب الم مسجد طلائي لا مور-                           | ·۲۸         |
| جناب مولا نامولوی ابومجمر احمرصاحب لا موری -                                     | ۲٩          |
| جناب مولا نامولوی محکم الدین صاحب ً لا <i>ہوری</i> ۔                             | <b>/~</b> • |
| جناب مولا نامولوي محمودالدين صاحب تهم مدرسه اسلاميه دُيره غازيخان-               | <b></b>     |
| جناب مولا نامولوي احمدالدين صاحب عنلع جهكم -                                     | <b>rr</b>   |
| جناب مولا نامولوی حافظ سراح الدین صاحبٌ ساکن گولژه شریف <b>-</b>                 | P           |
| جناب مولا نامولوی حافظ احمرُ علی صاحبٌ بنالوی۔                                   | ۳۳۰ سر۳     |
| جناب مولانا مولوي نوراحم صاحب پسروري -                                           | rs          |
| جناب مولانا مولوی حافظ جمال الدین صاحبٌ لا موری -                                | FY          |
| جناب مولا نامولوی حافظ محم <sup>حسی</sup> ن صاحبٌ امام مسجد چنینان لا مور-       | ٢٧          |
| جناب مولا نامولوی انواراحمه صاحب منطبع فیروز لور <b>-</b>                        | <b>r</b> %  |
|                                                                                  |             |

| ۵٠٢                                                                                                                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| َ جناب مولا نامولوی احم علی صاحبٌ سیا لکوٹی۔                                                                                                                                 | ٣9            |
| جناب مولا نامولوي خليفه عبدالرحيم صاحبٌ واعظا مجمن حمايت اسلام لا مور                                                                                                        | •۴ا           |
| جناب مولا نامولوي عبدالله صاحب مدرس مدرسه دارالعلوم نعمانيدلا مور                                                                                                            | ۴             |
| جناب مولا نامولوي شهاب الدين صاحب مراله واله                                                                                                                                 | ۲۳            |
| جناب مولا نامولوی محمر عبدالکریم صاحب مدرس مدرسه اسلامی کالراب                                                                                                               | ۳۳            |
| جناب مولا نامولوي محمر فضل حق صاحب سغنلع بيثاور                                                                                                                              | rr            |
| جناب مولا نامولوی حضرتنا خلیفه شاه عزیز الدین صاحبٌ پیثاوری_                                                                                                                 | గిప           |
| جناب مولا نامولوي عبداللطيف صاحب مجنى علاقه افغانستان                                                                                                                        | ۳۲            |
| جناب مولا نامولوي عبدالعزيز صاحبٌ جائت سيررري المجمن حمايت اسلام لا مور_                                                                                                     | <u>۴۷</u>     |
| جناب مولا نامولوی نورالدین صاحب امرتسری                                                                                                                                      | ዮአ            |
| جِناب مولانا مولوي على محمر صاحبٌ ناظم التَّعليم انجمن حمايت الاسلام لا بور اسشنط                                                                                            | ٩م            |
| سیرٹری۔                                                                                                                                                                      |               |
| جناب مولا نامولوی شفیق الرحمٰن صاحبٌ لا <i>مور</i> ی _                                                                                                                       | Δ∙            |
| بناب مولا نامولوی سید حسن صاحب مدرس مدرسه اسلامی راولپندی _                                                                                                                  | اه            |
| جناب مولا نامولوی غلام ربانی صاحب ساکن بهولی _                                                                                                                               | ۵۲            |
| بات با معلانا مولوی سید تعلق صاحب مونی ضلع بزاره -<br>جناب مولا نامولوی سید تعل صاحب مونی ضلع بزاره -                                                                        | ar            |
| بناب دون ورن میر مان عنب ون می اراره به این موادی فتح علی صاحبٌ ریاست جموں <u>-</u>                                                                                          | ۳۵            |
| بناب ولاما مولوی امیر حزه صاحب ریاست بنول بندی به داولیندی به دارد این در این در این در این در این در این در                             | ۵۵            |
| بناب ولانا مولوی جمال الدین صاحب می جمودی سراه و پیندی _<br>جناب مولانا مولوی جمال الدین صاحب را و لیندی _                                                                   |               |
|                                                                                                                                                                              | ۵∠            |
| جناب مولا نامولوی ولی احمد صاحب سنگع بزاره به                                                                                                                                | ۵٨            |
| جناب مولا نامولوی احمدالدین صاحب سما کن جوابر خصیل چکوال _<br>ما مرد مرد مرد عالم میرین از مرد از این میرین میرود از این |               |
| جناب مولا نامولوی احم <sup>ع</sup> لی صاحبٌ واعظ دہلوی وغیرہ وغیرہ۔                                                                                                          | ٩۵            |
| تنبيه مرزاغلام احمدقاد یانی اوراس کے حواریوں پرواجب کے دوخواہ مخواہ گھر بیٹھے                                                                                                | <i>ي</i>      |
| وین ومعززین اسلام کے نام نامی اپنی تحریروں میں شائع کر کے انہیں مخاطب کر نے                                                                                                  | مجينھے يزرگان |
| ے۔ کیونکہ الی تحریروں سے بجز عامہ خلائق میں بدامنی تھیلنے کے اور پچھ حاصل نہیں۔<br>ا                                                                                         | ہے بازر ہیر   |
| اور لچرتحریروں کے جواب دینے سے حسب ہدایت جلسہ اہل اسلام لا ہور مجبور ہیں                                                                                                     | تهم ان فضول   |
| <b>F4</b> .                                                                                                                                                                  |               |

اورانہیں اب اختیار ہے کہ وہ ناحق بے گناہ کا غذوں کواپنے نامہ اعمال کی طرح سیاہ کر کے جس قدر چاہیں زمانہ میں رسوائی اور ذلت حاصل کریں۔

بعداختام جلسدفتر دارالعلوم نعمانيه سجدشاى لاموريس صاحبان ذيل كى رائے سے سيد

شجو يز ہوا۔

کہ جلسہ بڑا کی تمام کارروائی طبع کرا ہے عمواً پبکت اور خصوصاً اہل اسلام کے اطلاع کے لئے شائع کر دمی جائے۔ چنانچہ بوج طوالت سب بزرگوں کا نام نامی تو درج کرنے سے معتذر رہا۔ صرف الاحضرات معززین وسر برآ وردہ رؤسائے عظام حاضرین جلسہ کے نام حسب ذیل درج کئے جاتے ہیں۔ جو جملہ تعدادان بزرگان دین علائے کرام ومشائخ عظام سابقاً نام بنام و صفی گذشتہ میں درج ہو چکے ہیں اور اب بیا الروسائے اولوالعزم کا نام شامل کرنے سے پورے محضرات کا نام زیب روئیداد ہوتا ہے۔ جس میں علائے کرام نم بر ۲۲، موئیداد بڑا خود مرزا قادیانی خاموش (یعنی مرزا غلام احمد قادیانی) کے جویز کردہ تھم بحمدہ تعالی شانہ موجود ہیں۔ مرزا قادیانی خاموش (یعنی مرزا غلام احمد قادیانی) کے جویز کردہ تھم بحمدہ تعالی شانہ موجود ہیں۔ اب مرزا قادیانی کے فرارورزی اور بزدلان نہ کمزوری کا فیصلہ اس روئیداد سے بڑھ کر برادران اسلام کو خصوصاً اور بلک کوعمو ما نہیں مل سکتا اور نہ ایس معتبر شہادت مرزا قادیانی کی سفیمانہ ذات اور رسوائی پر خفت ہاتھ آ سکتی ہے۔

ا...... عالی جناب لیفنینٹ کرنل راہ مجمد عطاء اللہ خان صاحب بہا در سابق سفیر کا بل وحال آ نربری مجسٹریٹ اوّل رئیس اعظم وزیر آ بادو پریسٹیزٹ المجمن نعمانیدلا ہور۔

.... جناب چو بدرگی محمر سلطان خان صاحب (بیرمشرایث لا) میرنشمی کامل -

سو ..... جناب مرزامحمه ظفرالله خان صاحب سجسٹریٹ ورجہاوّل لا مور۔

ه جناب سید میراحمد شاه صاحب نشنبندی پلیدر چیف کورث، پنجاب راولپنڈی (لیمنی وکیل ہائی کورٹ پنجاب)

گر جمیں کمتب بود جمیں ابن مرزا کار طفلاں خراب خواہد شد

اس غرض ہے کہ عمو ما پلک مرزائی دجل اور بدعہدی اور فریبانہ چال سے واقف ہو جائے اور خود مرزائیوں کو بھی ان کے البہم وسیح قادیانی کی کامیا بی اور کرشمی معلوم ہوجا کیں کہاں قسم کا جھوٹا مسیح اگر دنیا میں مان لیا جائے تو اس کے پیروی کرنے والے کورائتی اور صداقت سے کس ت

| ۵•۴                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                        | ۵          |
|                                                                                        | ۲          |
| /                                                                                      | <u>∠</u>   |
|                                                                                        | <b>\</b>   |
| جناب مياب تاج الدين صاحب وتفي داررئيس لا مور                                           | <b>9</b>   |
|                                                                                        | 1•         |
| جناب تحکیم سلطان محمود صاحبٌ راو لینڈی۔                                                | 11         |
|                                                                                        | 1٢         |
|                                                                                        | ۳ا         |
| جناب سردار بهادرسیدامیرعلی شاه صاحب ؓ رساله دار میجر (آف مرث، دربار، لاث               | ۱۳۰۰       |
| ماحب)                                                                                  |            |
| جناب مولوی تاج الدین احمه صاحب مختار چیف کوٹ پنجاب وسیکرٹری انجمن نعمانیہ              | ۵ا         |
| لا بور_                                                                                |            |
| جناب مولوى نواب الدين صاحب مختار كارسردار غلام محمد خان صاحب رئيس اعظم ضلع             | ۲۱         |
| براره-                                                                                 |            |
| جناب حافظ چراغ الدين صاحب ّسودا گرخازن انجمن نعمانيه لا مور ـ                          | ∠          |
| جناب میاں الطاف حسین صاحب رئیس لا مور۔                                                 | <b>!</b> A |
| جناب محمد ابراہیم صاحب تزلباش رئیس لاہور۔                                              | 19         |
| جناب مولوی محبوب عالم صاحب ساکن گولژه شریف _                                           | Y•         |
| جناب حاجی لالهٔ عبدالکریم صاحبٌ سوداگریشاوری وغیره وغیره _                             | Y1         |
| ان رؤسائے عظام کےعلاوہ تمام حاضرین جلسہ جن کی تعداد ۸ ہزار سے کم نہیں اور              |            |
| ر سے زائد نہ ہوگی۔ کل اشخاص ان تجویز میں شریک رائے اور مرزا قادیانی کے بزولانہ         | دس ہزا     |
| زی اورشرمنا ک ذلت ورسوائی کے شاہد جیں اور میں صلفاً یقین دلاتا ہوں اور باور کرا تا ہوں | فرارورة    |
| یاد کا ایک حرف بھی رائی اور صداقت ہے باہر نہیں ہے اور ندمرزائی کی طرح کوئی جھوٹ        |            |
|                                                                                        |            |
| ا میں آمیزش ہے۔ بلکہ نہایت احتیاط سے مبالغہ آمیز تحریر سے بھی پاک وصاف ہے۔             |            |

## التماس!

بخدمت جميع صاحبان ديكر مذاهب خصوصا آربيهاج

چونکہ مرزاغلام احمد قادیانی کے عقائد وغیرہ بالکل خلاف اسلام ہیں۔اس لئے آپ صاحبان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آئندہ مرزا قادیانی کی کسی تحریریا تقریریا الہام وغیرہ کواس کی بدز بانی کو مدنظر رکھ کر اہل اسلام کو مخاطب نہ فرماویں۔ بلکہ مرزا قادیانی کی جماعت کو مخاطب کریں۔ کیونکہ مرزا قادیانی نہ کو رجیسا اہل اسلام کا مخالف ہے۔ دیگر نداہب کا مخالف نہیں ہے۔ اس لئے کسی جملہ ہے آپ مسلمانوں پرکوئی اعتراض نہ فرماویں۔ بلکہ اور کسی کو اپنانشانہ بنا کیں۔ صاحبان ایڈریٹر ان اخبارات ورسالہ جات

جن کی خدمت میں بیروئیداد پنجی وہ ضروراسے اپنے قیتی پر چوں میں جگہ دے کرہم خاد مان اسلام کو مشکور فرمائیں۔ نیز شاکفین سے بھی امید ہے کہ وہ بعد طاحظہ خوداس روئیداد کے مشتہر کرنے میں حتی الوسع در اپنے نہ فرمائیس۔ بلکہ ضروریات دیں سمجھ کراس کی اشاعت اور شہرت میں عملاً حصہ لے کر شریک حسنات ہوں۔ حضرت خلیفہ میں المحلے اللہ وحضرت شیر خداعلی مرتصل المحلی وحضرات اما مین البحا میں سیدنا المحن والحسین علیہم الصلوقة والسلام کے روح پرفتو ح کو خوشنود فرمائیس۔

...... ابوسعد مجمد عبدالخالق سجاده نشین جهال خیلان بن خواجه نخان حضرت خواجه قا در بخش پژه

صاحب شسعرفا في-

و..... سردار بهادرسید امیر علی شاه رساله دار میجر آ ڈر آف مرٹ درباری لاٹ صاحب

بہادر۔

س سيدمير احدثاه نقشبند پليدر چيف كورث پنجاب-

به ..... مفتى عكيم سليم الله محافظ دفتر فنافشل تمشنر بها در پنجاب-

۵..... حاجی عبدالصمد میوسل تمشنرلا مور-

۲ ...... مولوی عبدالعزیز مصحح دفتر رجشرار سررشته تعلیم گورنمنث پنجاب دایدینر رساله انجمن

حمايت اسلام لا جور-

ے..... حافظ محمد الدین تا جرکت مالک مہتم کارخانہ مصطفا کی پریس لا ہور۔

ضروری گذارش

حق پسند حضرات نے روئیداد ملاحظہ کر کے مرزا قادیانی کے دعوؤں کی حالت اجمالی طور پرمعلوم کی ہوگ ۔ میں نہایت سچائی اور سلمانوں کی خیرخوائی سے کہتا ہوں کے مرزا قادیانی کے تمام دعوؤل کی یمی حالت ہے۔جس بات کا دعوی ان کے خیال میں آگیا سے بوے زور کرتے ہیں اور اس کے ساتھ لا جوابی کا دعویٰ بھی نہایت ہی زور وشور سے کر بیٹھتے ہیں کہ ضعیف القلب حضرات تو خواه مخواه کم وہیش خوف ز دہ ہوجاتے ہیں اور قوی القلب اور متین بزرگ بیہودہ سمجھ کر خاموش رہیے ہیں۔ مرزا قادیانی کے دعوے جو بڑے زور وشورہے ہوتے ہیں۔اس کی کئی وجہ معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بیک جو بات نهایت زور کے دعوے کے ساتھ بارباری جائے گوکیسی ہی ہو گر بہت دلوں میں کم دمیش اس کااثر ہوتا ہے۔تحقیقات جدیدہ نے اس کو ثابت کر دیا ہے۔ دوسری پیر کہ انہیں علائے الل اسلام اور حضرات صوفیائے کرام کے مزاح کی حالت معلوم ہے کہ ایسے محص سے وہ خطاب کرنا پندنہیں کرتے۔ جیسے مرزا قادیانی سخت گواور نہایت بے باک ہیں۔جنہیں خدا اور رسول علیہ اور كتاب الله برصرت جموث باند صغ مين تأمل بين موتا - تيسر عدي خيال كرتے بين كه ماري وسكى اور زور کے دعوے سے اگر دب گئے یا اپنی متانت کی وجہ سے توجہ نہ کی تو عوام پر پورااڑ ہو گیا اور ہماری صداقت ان کے ذہن نشین ہوگی اوراگر کوئی ضرورت خیال کر کے سامنے آگیا جیسے اتفا قاپیر صاحبؒ سامنے آگئے تو ٹال دینا اور کوئی عذر حیلہ کر کے بات بنا دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ كيونكم سلطان القلم كهلات بين اس كافبوت اس روئيداد سے كامل طور سے ہوتا ہے اور مولانا مولوى نذ برحسین صاحب محدث د بلویؒ سے مناظرہ کا اعلان دیا اور اس کا انجام بھی یہی ہوا۔مولوی محمہ بشیر صاحب ؓ (شہروانی) سے مناظرہ شروع کر کے اس سے فرار کیا۔اس کے بعد بار ہالکھ کرمشتہر کردیا۔ مولوی ٹناءاللہ امرتسری ان کی پیشین کوئی کے پڑتال کے لئے قادیان گئے اور باوجودنہایت دعوے كے سامنے ندآئے۔غرض كدحق طلب حضرات كے لئے ينظيريں ان كے جھوٹے ہونے كى نہايت واضح ہیں۔اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک اہل کمال صاحب دل کو اظہار حق کے لئے متعین کردیا۔ انہوں نے متعددرسالے لکھے اور لکھر ہے ہیں۔سنا گیا ہے کہ خلیفة اسسے ان کا پہلا رسالہ و مکھ کران یر بیالہام اترا کہتم کچھمت ککھو۔اپنا کام کئے جاؤ۔ بیالہام خلیفہصا حب کوہونا ضرورتھا۔ کیونکہ ایسے اہل کمال بزرگ کواس طرف توجہ ہوئی ہے کہ ان کے فضل وکمال اور ان کی زورتحریر سے خلیفہ صاحب خوب واقف ہیں۔اس لئے جواب سے ان کی ہمت قاصر ہوگئ اور سکوت کا عمدہ عذر کیا اور الهام توبرايك كوموتا ب\_قرآن مجيد من ارشاد ب-"فالهما فجورها وتقوها"



## بسم الله الرحمن الرحيم! نحمده ونصلي على رسوله الكريم!

## ديباچه

عرصہ کم وہیش پندرہ برس کا ہوا کہ میں بعد از تخصیل بعض علوم مروجہ وغیر مروجہ، علاء وفقراء اور احباب اصفیاء کے وق مصاحبت سے متاثر ہو کر مجاہدات کی سرشاری اور تنہائی طلی کی خماری رکھتے ہوئے دریاؤں کی ساحلی چٹانوں اور جنگل کی پرخاروادیوں میں شب وروز کی خلوت گزینیوں اور چلے کشیوں میں مشغول تھا، کہ یکا کیک آسان نحوست پراختر بدیختی نے طلوع کیا، اور محرکات شیطانیت نے تحریک قادیانیت کا فریضہ اوا کرتے ہوئے میرے آسان ایمان میں لغزش کی توجہ پیدا کردی اور سادگی کے عالم میں کشال کشاں مجھے قادیان لے جایا گیا۔

انسان کوئل از وقت خداتعالی کے باریک در باریک اور نہاں درنہاں اسرار وقصر فات کا علم کیا ہوسکا۔ کون کہ سکتا تھا کہ میرے جیسے دورا قادہ کوکن کن تنگ اور پرخاررا ہوں سے جیم مطلق نے گزار کرمقصود مطلوب تک پہنچانے کی عجیب غریب مشیت فرمائی ہے۔المحمد الله علی ذاللہ!

المختصر قادیا نیت کا طوق لعنت جومیرے لئے قسام ازل نے مقدر کردکھا تھا۔ مجھے قبول کر کے جن جن حالات سے گزرتا پڑاوہ تصور کے منتی سے متجاوز ہو کر بھی بیان نہیں کیا جاسکا۔ ہماعت قادیان کی طرف سے آخریلی مبلغ ہونے کے علاوہ دیگر کئی ذمہ داراندا مور کا مجھے کارکن بنار کھا گیا۔ ایمان ورائتی کی بناء پر اخراجات زرومال سے گریز اور قربانی جان وکڑت سے پر ہیز نہیں کیا گیا۔ جیلوں کی صعوبتوں اور دیگر کئی تشم کے مصائب کی عقوبتوں کی پرواہ نہیں کی گئی تی۔ نہیں کیا گئی ہوئی آگ کی طرح عشق وجبت کے جرے دل فی کر بجاء الطاف بحبت کے در دفراق احباب کوسکتی ہوئی آگ کی طرح عشق وجبت کے جرے دل میں دبار کھا گیا۔ جس کی حقیقت و کیفیت کو اصحاب دل اور ارباب عشق ہی اندازہ کر سکتے ہیں۔ میں دبار کھا گیا۔ جس کی حقیقت و کیفیت کو اصحاب دل اور ارباب عشق ہی اندازہ کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے بھی اور نہار کیا میاں ہوئی آگ کی طرح عشق ہی اندازہ کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے بھی اور نہیں کی جدائی د بھی کا موقع پایا ہو۔ لیکن بایں ہمدول میں اپنی خرض منصی کی اور ایکی کی کو وہ جش تھا کہ حال سے بھی بیان ہوتا تھا۔

جس زخم میں ہو ممکن تدبیر رفو کی کھے دیجئے یا رب اسے قسمت میں عدو کی میں نے اپنے وقت کو مندرجہ ذیل حصوں پرتقیم کر رکھا تھا۔ بعد از نماز صبح وفراغت حاجات ضروریہ کے دوکان پرمحنت کشی کے لئے عصر کی نماز تک رہتا، اور پھراس کے بعد مغرب تک کسی ایک مخص کوخود جا کرتبلیغ کرتا۔ بعد نماز مغرب بعض دوستوں سے ملاقات کرتا اور اس کے بعد پھر نمازعشاء ڈاک نولیں کا فریضہ ادا کرتا۔

ای طرح خرج کو بھی تقسیم کرر کھا تھا کہ ہرآ مدے تین تقسص ہوتے تھے۔ایک گھرکے اخراجات پراور دوسرے دو تبلیغ ڈاک چندہ عام خاص اور مہمانوں وغیرہ کے اخراجات پر۔اس امر کی باریک کیفیتوں کو بھی بیان کرناول ہلا دینے والی حرکت ہوگی۔

سفر کی حالت اس سے مشتاء ہے۔ میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی محمد عبدالرحیم طبیب حاذ ت بھی اس تیراندازی زبدخنگ کے شکار ہوتے رہے،اورگھر کے باقی تمام افراد بھی اس طرح۔ میں اس بات کے ظاہر کر لینے میں بھی خدا کے فضل سے فخر کناں ہوں کہ جھے اس رحمٰن ورحیم خدا نے رؤیا صالحہ اور کشوف والہامات کی جاشنی ہے محروم نہیں رکھا ہوا تھا۔ گمراس جماعت میں داخل ہونے سے میری قلبی کیفیت بھی منتشر ہوئے بغیر نہیں رہتی تھی۔وہ لذت جوجنگل کی خار دار جھاڑیوں کی صحبت میں روح کونصیب ہوتی تھی۔اس جماعت کے مقتدر کارکن اور خلیفہ قوم کےمقرب ہوکر بھی نہ دیکھی۔ آخر بعض رؤیا کی بناء پر پھروہی بادیہ پیائی کا روبیا ختیار کرلیا۔ میری بعض خوابوں پر ہارے اس وقت کے پیرمغاں جناب خلیفہ صاحب قادیان بھر میں فخر کیا كرتے تھے، اور خدا كافضل تھا كەمىرارۇيا كى بوتا تھالىكىن مجھے نہايت افسوس كے ساتھ ذكركرنا ہے کہ ہارے ہادی پوپ کی آج تک کوئی خواب پوری نہیں ہوئی۔سوائے ایک خواب کے جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ بخاری آپ کا ازار بند کھول رہاہے۔ دو تین دفعہ بخاری نے ازار بند كھولا \_ مرحضرت والانے پاجامہ نداتر نے دیا۔ 'الفضل' میں بدرؤیا شائع ہو چكا جواس وقت بھی میرے سامنے موجود ہے۔ چنانچے حضور والا کا بیدؤیا سیدعطاء اللہ شاہ بخاریؓ کے مقدمہ گور داسپور میں پیش ہونے ہے کچھ پورا ہوا تھا اور میں نے اس وقت بھی آنجناب کو گورواسپدر میں عرض کیا تھا ك حضورا بي نے اس ازار بند بخارى كے كھولنے والے رؤياكى جوتعبيرا خيارالفصل ميں كھوائی تھى کہ وہ میرابردہ پھاڑےگا۔ وہ تقریبا پوری ہو چک ہے اور پیضور کی بہلی بی خواب ہے۔جوہی نے پوری ہوتی دیکھی ہے۔ خیر بہرحال خدا قادر وقیوم اور رجیم وکریم نے اپنی صفت رجانیت کے ماتحت ماری دیکیری کرتے ہوئے خود بخو دایے سامان پیدا کردیے اور خلیفہ قادیان نے ایسی سکیمیں بنائیں جن میں ہمیں بھی شامل کیا گیا۔لیکن جب اس کی تہ کوہم نے ویکھا تو وہ سراسر تعلیم

اسلام کے خالف اور سیاس چال پائی۔اس بارہ میں حضور والاسے زبانی گفتگو ہونے پر پھی جھے پر عماب موسے ناگا۔ اب عماب مونے لگا۔ اب عماب مونے لگا۔ اب عماب کی پرواہ نہ کا گئی اور اس بات کا افسوس ہونے لگا کہ اللی ہم نے اپنی زندگی کا عزیز حصہ ایک ایسے مختص کے دام فریب میں پھنس کر گزادویا ہے۔جس کو صرف \_

زن نوکن اے خواجہ ہر نو بہار کہ تقویم پاریں نہ آئد بکار

کے سوائے اور پھھ ایمان کی فکر ہی نہیں۔ اب جھے دل کھول کر خلیفہ کے حالات کا مطالعہ کرنے کی دھن لگ گئ اور خلیفہ اور ان کے دفقاء نے دریدہ میر ہے سوالات کے جواب دینے کی بجاء جھے پر قانونی کاروائیاں کرانے کے لئے خطوط امور عامہ ہے کھوائے گروہ خدا جس کے لئے ہم نے اپنی جان عزت کو وقف کر رکھا ہے۔ اس نے اس کی دسیسہ کاریوں کا پردہ چاک کر دیا۔ جس کو آج تک ہیر چھیر کے پردہ میں چھپار ہے ہیں۔ گرضدا قادراور غیوران کے پردہ کوشرور حیاک کرے گا۔

ایک عرصہ تو میں نے ان کے عماب برداشت کئے اور دیوانہ وار حالات دریافت کرنے میں قدم آگے ہی بڑھایا اور بھی خیال تھا کہ

کر جھے جوش جنوں اور ذرا خوار وذلیل مجھ سے ایبا ہو کہ ناصح کو بھی عار آ جائے

اب بجاطور پر جھے بیخیال پیدا ہوا کہ مرزا قادیانی کوہم نے اپنی آ تھوں سے نہیں دیکھا۔ اس کی زندگی کا ہم نے مشاہرہ نہیں کیا اوراس کے ہاتھ پرہم نے اپنے آپ کوقربان کر دیا ہے۔ اب اس کے حالات اوراقوال تجاویز سے اس کی دنیا داری بہیرا پیٹم ہب کی ہمیں اطلاع ہوگئ ہے۔

کیا ناممکن ہے کہ مرزا قادیانی کی زندگی ادر صدافت بھی جو ای فخص نے ہمارے سامنے بیان کی ہے۔ دھوکا اور کذب سے کام لیا ہو۔ لہذا ہم نے اپنے خدا کی مرضی ہے اس مرزائیت کے طوق لعنت کو گلے سے اتار پھیکا اور اپنے طور پر مرزا قادیانی کی زندگی کا مطالعہ اور محقیق تروع کر دی اور اپنے احباب اور اکا برقوم کے ارشاد سے اصلاح فلق کے لئے اس تحقیق کو قلم بند کر دینا مناسب خیال کیا۔ پہلے اس کتاب کا جم بہت زیادہ ہو چکا تھا اور شاکھیں تحقیق جا ہے ہیں کہ جلد طبع ہوکر ان سے می تحقیق خراج تحسین حاصل کرے۔ لہذا ان کی خواہش پر اس کئی تحصی کردیے گئے ہیں اور حصہ اقل آئی تعدہ صفحات پر آپ ملاحظہ فر مائیں گے۔

اس تالیف میں ، میں نے پورااہتما ماس بات کا کیا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ پھراس بات کا بھی پورا خیال رکھا گیا ہے کہ حوالہ جات عربیہ کا اردوتر جمہ کر کے لکھا جاوے۔ تا کہ مرحض اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ جوعبارت مشکل الفاظ میں کمی اس کواپنے سادہ اور عام فہم الفاظ میں لکھ دیا گیا۔

اس بات کا پوراالتزام کیا کہ یہ کتاب مختصر ہواوراس کی سب عبار ٹیں بطور تمہید ہی کے ہوں اوراس کے بعدا گرخدا جا ہے تو دوسر مے صص بیں تفصیل بیان کی جادے۔۔۔

اس کتاب کی چارفعملیں ہیں۔فصل اوّل حیات وممات سے کے اختلافات میں فصل دوم نبوت کے اختلافات میں۔فصل سوم عبارتی اختلافات صریحہ میں۔فصل چہارم متفرق امور میں ادراس کتاب کا نام ' دختیق ناقد' رکھا۔

احباب اگر کوئی غلطی یاسہو دیکھیں تو عفو سے کام لیں اورمطلع فر ما کرعند اللہ ما جور ہوں ۔ باتی پھر۔

خاکسار:عبدالکریم ناقد ، پٹھانکوٹی سابق کارکن دمیلغ جماعت مرزائیہ قادیان مورند۲۵ راپریل ۱۹۳۲ء

> بسم الله الرحمن الرحيم! نحمده ونصلى على رسوله الكريم!

رب اشرح لى صدرى ويسرلى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى!

فصل اوّل

در بیان مرزا قادیانی کی اختلاف بیانی کے

اصحاب علم وفطنت پریہ بات مخفی نہیں ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی کے ابطال دعادی کے لئے علاء ربانیہ نے بڑی بڑی خد مات کے لئے علاء ربانیہ نے بڑی بڑی خد مات کو اسلام کے لئے نہایت قابل قدرطریقوں سے پیش کرنے میں کوئی وراینی مانغ نہیں رکھا اور مرز اقادیانی کی کوئی بات الی نہیں جس پر علاء نے مبسوط بحث نہ کردی ہو۔ ہمیں اس صورت کے پیش نظر پھی تحریر کرنے کا اہتمام مرنظر نہیں ہے۔

بلكة كلوق خداكي اولي ترين خدمت كافريضه اواكرتے ہوئے جميں قاوياني جماعت كي

ان رنگارنگ اور پوقلموں اور سیاہ کاریوں کا جس قدر ذکر کرنا ہے جس کوانہوں نے سادہ مزاح بھولے بھالےمسلمانوں سے جلب زراورحصول منفعت کا ذریع بھض بنارکھا ہے۔

مرزا قادیانی کی دعادی خواہ کھے بھی ہوں۔ ہمیں ان پر بجزاس صورت کے بحث کرنے کی قطعا ضرورت نہیں کہ ان کے دعاوی کومن مانے رنگ دے کرموجودہ گدی نشینان قادیاں کس طرح دنیالوٹ رہے ہیں۔ تاریخ اسلام اور اصول فربیہ کی واقفیت رکھنے والے احباب سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ انبیاعلیم السلام کے بعدان کی جماعتیں اور ان کے خلفاء محض ان کے مقاصد کی پیروی کرانے کے لئے قائم ہوتے ہیں۔ لیکن ہم ثابت کریں گے کہ مرزا قادیانی کے پس ماندگان نے مرزا قادیانی کے بیان کردہ مقاصد کو بھی (خواہ نیک تھے یابد) چھوڑ کر اور کم وہیش کر کے بھی جومقصد نکل سکا جرائت سے نکال لیا۔ جس سے حصول منفعت میں کسر نہ آنے دینا انہیں مدنظر رہا۔ ان کے حالات کو مفصل آیک جلد میں لکھ دینا خیطہ امکان سے باہر ہے۔ لیکن مختفراً مناسب مقامات پر ہم اپنے مدعاء اہتمام کو ثابت کرنے کی حتی الوسع کوشش کے بغیر نہیں رہیں مناسب مقامات پر ہم اپنے مدعاء اہتمام کو ثابت کرنے کی حتی الوسع کوشش کے بغیر نہیں رہیں گے۔ بچے ہے کہ۔

خشت اوّل چوں نہد معمار کج تا ثریا ہے رود دیوار کج

اگر مرزا قادیانی کا کوئی مقصد خداتر سی اور راست بازی کے ماتحت مخلوق خدا کی بہودی کے سامان مہیا کرتا ہوتا تو خداتی ان کی نیکی کو پس مائدہ لوگوں کے ہاتھوں ضائع نہ ہونے دیتا۔ مگر واقعات اور نتائج سے تابت ہواہے کہ مرزا قادیانی نے جس نیت سے یہ بڑج ہویا تھا۔ وہ نیت بارآ ور ہونے والی نہتی اور نہ ہوگی۔

ہم آئندہ صفحات پراپنے ناظرین کی ضیافت طبع کے لئے مرزا قادیانی کے دعاوی کی نیرنگیاں چیش کریں گے۔ جس سے ہمارے بیان کردہ دعویٰ کی پوری تصدیق ہو جاوے گی۔ باالله المتوفیق!

چنانچہ مرزا قادیانی نے اپی سب سے پہلی کتاب ''براہین احمد یہ' جو۱۸۸۴ء ہیں طبع ہوئی۔ اس میں مرزا قادیانی نے اگر چیعلاء زمانہ کی مومنا نہ سادگی سے قائدہ اٹھاتے ہوئے چالا کی آمیز با تیں کر کے اپنے گئے آئندہ دعاوی کا پینتر ابنانے کی بنیا دتور کھدی تھی گربعض الی باتیں بھی اس تالیف میں لکلف کے ساتھ لکھدی تھیں۔ جنہوں نے علاء زمانہ کی توجہ کومرزا قادیانی کی ان باریک چالا کیوں کی طرف بجا طور پر نہ جانے دیا۔

اس کتاب میں مرزا قادیانی نے حضرت سے تاصری علیہ السلام کواسی طرح زندہ آسان پرتضور کیا اوراس کا اظہار کردیا جس طرح کہ دوسرے مسلمانوں کا عقیدہ تھا۔ اس پرحضرت مولوی عجر حسین صاحب مرحوم بٹالوی پاک طینت عالم نے ایمانداری سے" ریویؤ" کلھا۔ کیونکہ خداسی انسان کی نیکی کوضائح نہیں کر تا اور انسان بھی اگر انسان کی نیکی کا اعتراف نہ کرے تو" مسن اسم یشکر الله" کی وعید سے کنہ گار تھر سے۔ آج کل مرزائی حضرات مولانا موصوف مرحوم کے ریویو بطور سند پیش کر کے مرزا قادیانی کی سچائی ٹابت کرنے کی بے سودکوشش موصوف مرحوم کے ریویو بطور سند پیش کر کے مرزا قادیانی کی سچائی ٹابت کرنے کی بے سودکوشش کیا کرتے ہیں۔

ی حالانکہ جو چیزاس وقت اچھی تھی اس کواچھی اور جو چیز بعد میں بری تھی اس کو ہری مولانا موصوف مرحوم نے قرار دے کرایما نداری کا ثبوت دیا تھا۔لیکن مرزائی لوگ دوسری چیز کوجومولانا نے ظاہر فرمائی چیش نہیں کرتے۔ہم مرزا قادیانی کے دل آزار طریق عمل کو چیش کر کے اپنے ناظرین کی اوراحساس طبائع کو تقیض کرنائہیں چاہتے۔

مرف" براہیں احمدیہ" کی تالیف کے زمانہ میں جومرزا قادیانی کے عقائد تھان کو بعد کی تحریرات احمدیہ کی تالیف کے ان کو بعد کی تحریرات سے مقابلہ کر کے دکھلا کیں گے۔ تاکہ معلوم ہو سکے کہ علماء وقت کی خاموثی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مرزا قادیانی نے بعد میں کیا کیا اقدام کئے۔

اور پھران کے بعدان کی پیماندہ جماعت اور موجودہ خلیفہ صاحب نے کیا کیا حاشیہ ادائیاں کر کے جلب زر کے طرق کو مضبوط کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ:
''لوکان من عند غیر الله لوجد وافیه اختلافاً کثیراً '' ﴿ اگریةِ رَآن خدا کی طرف ہے نہ ہوتا تواس میں رنگار گگ کی باتیں ایک دوسری کے برخلاف پائی جاتیں۔ ﴾

اور مرزا قادیانی بھی لکھتے ہیں کہ: ''جھوٹے کی کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔'' پس ہم مرزا قادیانی کے دعاوی کواس معیار پر پر کھنے کے لئے مجبور ہیں کہ درست ہیں یانہیں۔ براہین احمہ مرزا قادیانی نے ایک آیت قرآنی کھو کر حیات سے تاصری کو ثابت کیا ہے۔ چنانچہ وہ کھتے ہیں:'' ھو الذی ارسل رسول ہبالهدی و دین الحق لیظھرہ علی الدین کستے ہیں:'' ھو الذی ارسل رسول ہبالهدی و دین الحق لیظھرہ علی الدین کستے ہیں:' میں چش گوئی ہے اور کلے ''اس آیت ہیں جسمانی اور سیاست کملی کے طور پر حضرت سے کے حق میں چش گوئی ہے اور جب حس غلبہ دین کا کملہ اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ غلبہ سے کے ذریعہ ظہور میں آئے گا اور جب حضرت سے علیہ البلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گوان کے ہاتھ سے دین اسلام جسج خاتی واقطار میں تھیل جائے گا۔

(براہین اجمد نیم ۱۹۹۸ جزائن جام ۵۹۳)

تا حال آنجناب کی توجہ اس بوللموں طرق کی طرف کما حقہ مبذول نہیں ہوئی تھی کہ یہ مختلف رنگ میں کے وارند حضرت سے کی حیات کا ذکر تک نہ مختلف رنگ سے کی وفات ثابت کرنے سے بیدا ہوں کے ورند حضرت سے کی حیات کا ذکر تک نہ کرتے ۔ اس کے بعد جب کتاب براہین احمہ یہ چھپ کر علاء سے ریویو عاصل کر چکی تو مرزا قادیانی کوخیال بیدا ہوا کہ علاء لمت بالکل بھولے مسلمان ہیں اور انہوں نے اس کتاب کونظر محسین سے قبول فرمالیا ہے۔ اگر میں کوئی اور اقدام کر کے آگے بردھوں تو بھی علاء زمانہ برداشت کرلیں گے اور خوب مزے گا گذرے گی۔

اس خیال نفسانی نے مرزا قادیانی کوآئندہ دعاوی کی جرائت پرآ مادہ کردیا اور انہوں نے جدت طرازی کی شان میں وعوے گھڑنے شروع کر دیئے اور پھر کیا تھا شب وروز بے چینی میں گذرنے لگے اور زبان دل سے ہروقت بیجاری ہوا کہ

مجيرو يمرى طرف المساربان جك كي مهار

اورروپيهاکشا کرنے کی وهن سوار سربن گئ -جيبا که جم اصل موقع پر درج کريں گے- باالله التوفيق!

اس تے بعد مرزا قادیانی ۱۹ ۱۹ء تک تین کتابیں لیعن ''توضیح المرام، فتح اسلام اور از اله اور از اله اور از اله ال اس کی اسلام ایس کی بیل میں اس کی کی اسلام ' میں کی بیل میں کیا شک ہے مانے میں تمہیں اس کی کے جس کی مماثلت کو خدا نے بنا دیا حاذق طبیب پاتے ہیں تم سے یہی خطاب حاذق طبیب پاتے ہیں تم سے یہی خطاب خوبال کو بھی تو تم نے مسیحا بنا دیا

(فتح اسلام ٹائٹل ،خزائن ج ۱۹ساس)

یعنی مجھے سے ماننے میں اے لوگو تہمیں کیا شک ہے۔ جب کہ تم حکیم اجمل خال صاحب کوئی مجھے سے الملک اور معثوقوں کو بھی مسیحا کے الفاظ سے پکار لیتے ہو نوش کسی طرح ہو سیحا مان لو۔اس پر اعتراض ہونے گئے کہ سے تو آسمان پر ہے۔ مرزا قادیانی مسیح کس طرح ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے بعد مرزا قادیانی نے حضرت مسیح ناصری کو وفات یا فتہ قرار دیٹا شروع کر دیا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ

داخل جنت ہوا وہ محترم اس کے مرجانے کی دیتا ہے خبر این مریم مر گیا حق کی فتم مارتا ہے اس کو فرقال سر بسر ہو گیا ثابت رہ تھی آیات سے

یہ تو فرقاں نے بھی بتلایا نہیں

غور کن درائم لا رجعون

موت سے بچنا کوئی دیکھا بھلا

چل لیے سب انبیاء و راستال

یونمی باتیں ہیں بنائی واہیات

یہ ہے دیں یا سیرت کفار ہے

سوچ کر دیکھو اگر کچھ ہوتی ہے

سنت اللہ سے وہ کیوں باہر رہا

اب تلک آئی نہیں اس پر فنا

اب تلک آئی نہیں اس پر فنا

یج کہو کس دیو کی تقلید ہے

(ازالہ او ام ۲۵ کے برائن جسم ۱۵۳)

وہ نہیں باہر رہا اموات سے کوئی مردوں سے کبھی آیا نہیں عہد شد از کرد گار بے چگوں اے عزیرہ سوچ کر دیکھو ذرا سے تو رہنے کا نہیں پیارومکال بیا تو رہنے کا نہیں پیارومکال کوئی اس سے نجات کیوں تہمیں انکار ہے اصرار ہے کیوں تہمیں انکار ہے اصرار ہے کیوں بنایا این مریم کو خدا کروں بنایا این مریم کو خدا مرائے سب پر وہ مرنے سے بچا مولوی صاحب یکی توحید ہے مولوی صاحب یکی توحید ہے

کھتے ہیں کہ: "منجلہ افادات امام بخاریؓ کے جن پرہمیں شکر کرنا چاہئے ایک بیہ ہے کہ انہوں نے صرف اس قدر ثابت نہیں کیا کہ حضرت سے علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ بلکہ احادیث نبویہ کی روسے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ جو خض فوت ہوجاوے پھر اس دنیا میں نہیں ہم سکتاً۔"
مرت سکتاً۔"
مرت اسکتاً۔"

ان اشعار اورعبارات کولکھ کرمرز اقادیانی نے جو پھھ ثابت کرنا چاہا ہے۔وہ بیکہ جس مسیح نے آتا تھاوہ میں ہوں اور سے موسوی فوت ہو چکا ہے۔لیکن عبارات مندرجة الصدر سے جو نتائج نکلتے ہیں وہ مجملاً درج ذیل ہیں۔

ا..... حضرت مسيح ناصرى فوت موكر جنت من داخل مو كئے۔

۲ ..... قرآ ن کریم ان کے مرنے کی خبر دیتا ہے۔

س..... قرآن کی تمین آیات سے ان کا مرنا ٹابت ہوتا ہے۔

سم..... مردوں ہے کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ یعنی جوفوت ہوجاوے پھرزندہ نہیں ہوسکتا اور سے بات قرآن نے کہیں نہیں بتائی کہ کوئی فخص مرکر زندہ ہوتا ہے۔

۵..... منت كيزنده هونے پراصرار كرنايا اسے مرده نه ماننا كفاري سيرت ہے۔ يعنى كافرول

-ج- الالا

٢ ..... حيات من كاعقيده ايك جوش ہے۔ جوقر آن كي نص كے خلاف ہے۔

ے..... حضرت میسے کوزندہ مانناسنت اللہ کے خلاف ہے ادراسے خدا سجھنے کے متر ادف ہے۔ ·

٨ ..... افسوس ابھى تك اس پرفتانبيس آئى \_ كيا موااب تك وه زنده نبيس ره سكتا \_

9 ...... اےمولوی لوگو۔ یہی توحید لئے گھرتے ہو۔ بیتو شیطان کی تقلید کا نتیجہ ہے۔ یعنی سیح کوزندہ ماننے والا شیطان کا چیلہ ہوتا ہے۔

۱۰ امام بخاری شکریہ کے لائق ہیں کہ انہوں نے سیج کے مرنے کی خبر دیتے ہوئے یہ بھی احسان کیا ہے کہ وہ پھر زندہ ہو کرنہیں آسکتا۔

ناظرین کرام! اب ہم چاہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی ایک اور دور دراز کی عبارت کو درج ذیل کرتے ہوں کے است کو درج ذیل کرتے ہوران عبارات کے اثرات کا ذکر تفصیل سے کریں۔ چنانچہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''مسیح کی وفات اس کے عدم نزول اوراپنے مسیح ہونے کے الہام کومیں نے دس سال تک ملتوی رکھا۔ بلکہ اس کورد کردیا۔'' (حمامتد البشری ص۳۱، نزائن جے مصاوا)

قرآن كريم من الله تعالى فرمات ين كري أيا الها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك "
پهرفرمات ين "أتسامرون الناس بالبر و تنسون انفسكم " ﴿ كراب بي جو كه حَقِيد خداكى طرف سے پنچ تو فور آلوگوں كو پنچاوے، اورلوگوں كو ايى باتيں نہ بتا جس پر تو خودعا مل نہيں۔ ﴾

اب ہم اپ ناظرین کومرزا قادیانی کی عبارات مندرجة الصدر سے ہی مرزا قادیانی کا باریک ایمان روثن کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ اگر مرزا قادیانی کو کوئی البام ہو چکا تھا کہ حضرت سے فوت ہو چکے ہیں، تو انہوں نے براہین کے زمانہ ہیں اس کوظا ہر کیوں نہیں کیا؟ اوران کا کیا حق تھا کہ خدا کے البام کورد کر کے لوگوں کوخوش کرتے؟ اورا گرسے کے مرجانے کی قرآن کریم خبردیتا تھا تو مرزا قادیانی نے نص قرآنی کو کیوں بے جاطور پر چھپار کھا۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ تیس آیات قرآنی سے ثابت ہوتی تو مرزا قادیانی کوشک بھی ہوتا۔ تیس

کھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے

اگرکوئی بیسوال کرے کہ اس وقت مرزا قادیانی کوکئی صرح الہام وفات سے کے متعلق خہیں ہوا تھا۔ جسے وہ اس کا اظہار کرتے؟ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ اگر صرت کا الہام اس وقت خہیں ہوا تھا، تو کوئی مبہم الہام ہی جواس وقت ہوا ہو ظاہر کیا جاوے۔ جس کی بناء پر مرزا قادیانی

نے (حامتدالبشری ص۱۶ بخزائنج ص۱۹) پر لکھا کہ: '' میں نے عدم بزول میں کے الہام کودس سال کی مائٹوی رکھا۔ بلکہ روکر دیا۔'' وہ آخرالہام کون سا ہے اور اگر ہے تو اس کوردکرنا مرزا قادیانی کو مسلمان ثابت کرنا ہے۔

۔ ہمارادعویٰ ہے کہ الہام اس وقت نہیں تھا۔ یہ ایک چال تھی جس کو'' براہین احمد یہ'' کے طرف منسوب کیا گیا۔ تاکہ جولوگ براہین احمد یہ کے مداح ہیں۔ وہ اس بات کوفوراً تسلیم کر جا کیں۔ ورند مرزائی صاحبان میہ بتا کیں کہ وہ الہام کیا تھا؟ جس کومرزا قادیانی نے دس سال تک رداور ملتوی کے رکھا؟

اور پھر جب مرزا قادیانی نے خدا کی شم اٹھا کروفات سے کا اظہار کیا تو بیکون سے صرت کے الہام کی بناء پر کیا ہے

نہ مخبر اٹھے گا نہ تلوار ان سے بیہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں

پس جب بی قابت ہو چکا کہ مرزا قادیانی کوکوئی اس کے متعلق نہ پہلے اور نہ بعد غرض
کی تم کا الہام نہیں ہوا، اور مرزا قادیانی نے تاویلات سے اپنے اقدام بڑھائے۔ جیسا وہ خود
لکھتے ہیں کہ قرآن کی تمیں آیات سے یہ بات تحقیقا ثابت ہوئی ہے کہ سے فوت ہو چکا اور امام
بخاری نے ہم پرمہر بانی کی جواس کا ذکر کیا۔ یعنی قرآن اور حدیث کے مطالبہ اور تاویلات سے بیہ
باتیں ثابت ہوتی ہیں تو سوال ہوتا ہے کہ براہین احمد سے کورسال بعدام ہخاری نے اس تشریح
کو بیان کیا تھا اور اگر پہلے ہیہ باتیں قرآن اور حدیث میں موجود تھیں تو مرزا قادیانی بھی اگر بیان
کرتے تو کون ساگناہ تھا؟

اگر قادیانی حضرات بیہ ہیں کہ مرزا قادیانی نے اس وقت بخاری شریف کا مطالعہ نہیں کیا تھا اور اگر اس وقت بخاری شریف کا مطالعہ مرزا قادیانی نے کیا بھی ہوتا تو وہی گل کھلاتے جو بعد میں مطالعہ کے ' نہزاخلیفۃ اللہ المہدی' کی حدیث کو بخاری کی طرف منسوب کرنے میں ہگر ہم اس بات کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا بیان ہے کہ انہوں نے براہین احمہ مید کھنے سے پہلے سب غدا ہب کی کتب کا مطالعہ کر لیا تھا۔ چنانچہ وہ کھتے ہیں۔

بہر نہ غور کردم ہے شنیم بدل جت ہر کے بخواندم زہر ملتے دفترے بدیدم زہر قوم دانثورے ہم از کود کی سوئے ایں تاختم دریں شغل خود رابینرا ختم جوانی ہمہ اندریں با ختم دل از غیر ایں کارپر دا ختم

(براین احمه پیش۵۹ نزائن جاس۸۵)

ان اشعار سے صاف ثابت ہے کہ مرزا قادیانی نے براہین احمد بیری تالیف سے پہلے تمام نداہب کی کتب کو پڑھ لیا تھا۔جس میں بخاری، قر آن کریم وغیرہ سب شامل ہیں، اور اس وقت بھی مرزا قادیانی اس عقیدہ کو لکھ دیتے مرمصلحت آسانیہ کے جس کو جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ اس کی بنیاد ہی غلط رکھی جاتی ہے۔

پھر بقول مرزا قادیانی اگر قرآن کریم سے مردوں کو زندہ ہوتا ثابت نہیں ہوتا تو علاء اسلام نے کب بیکہاہ کہتے علیہ السلام مردہ ہیں، اور دوبارہ زندہ ہو کردنیا پر تشریف لائیں گے۔ بیتو عجیب چالاک ہے کہ پہلے خود ایک بات گھڑتے ہیں اور اس پر روٹارو کرعلاء کی طرف منسوب کرتے ہیں۔علاء کا تو عقیدہ ہے کہ تے آسان پر زندہ ہیں اور وہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔

مرزا قادیانی کوتو چاہیے تھا کہ وہ علماء کرام کے اس عقیدہ پر کہ سے آسان پر زندہ ہیں اور دوبارہ آشریف لائیں گے پر بحث کرتے گر برخلاف اس کے وہ لکھتے ہیں کہ مردہ دوبارہ زندہ نہیں ہوا کرتا۔ پھرسے کس طرح آسکتا ہے۔

چہ دلاور است دزدے کہ بکف چراغ دارو

اور پھر مرزا قادیانی کھتے ہیں کہ قرآن نے تو کہیں نہیں کہا کہ مردہ زندہ ہوکرواپس آتا ہے۔ مرزا قادیانی کی قرآن وانی کے قربان ان کواتنا بھی پیٹیس کہ قرآن کریم میں 'او کالذی مسرعلی قریة و ھی خاویة علی عروشها (بقرہ ۲۰)' سے حضرت عزیز نی کا قصہ شروع ہوتا ہے کہ وہ بھی سوسال تک مرار ہا۔ پھر ضدانے اس کوزندہ کیا۔ اب مرزا قادیانی کوقرآن سے اگر پچھسو جھی تو وفات مسلح کی تمیں آیات سو جھیں ۔ لیکن دوسرے حصاب بھی مرزا قادیانی سے بھانہ ہیں مرزا قادیانی اسے بھی مرزا قادیانی سے بھی اس کی مرزا قادیانی سے بھی اس کے اس کے دوسے ہوئے ہیں۔

اب بتائیں پیماندگان یا گدی نشینان قادیان اس مسئلہ میں؟ کہ مردہ دوبارہ زندہ ہوایا نہیں؟ اس سے ہمارا مطلب مسیح کی حیات کو یا موت کو ثابت کرنانہیں مصرف مرزا قادیانی کی دو رنگیوں پر روشنی ڈالنا ہے کہ کس کس رنگ سے مرزا قادیانی نے لوگوں کی توجہ کو دوسری طرف پھیرا نا چاہا ہے اور علماء کی سادگی سے فائدہ اٹھایا ہے۔

پھر مرزا قادیانی کا بیلکھنا کہ حضرت سے کوزندہ ماننا کفار کی سیرت ہے اور کا فروں کا کام ہے۔ کس قدر دیدہ دلیری ہے۔

ہم قادیانی حضرات سے پوچھتے ہیں کہ جب تک مرزا قادیانی نے حضرت سے علیہ السلام کوزندہ قراردیااور یہی عقیدہ رکھا، کہوہ آسان پرزندہ ہیں اوراسلام کی بہت ی تر قیات کوان کے دوبارہ دنیا میں آنے کے ساتھ وابستہ کیا تواس وقت مرزا قادیانی کفاری سیرت رکھتے تھے؟ یا سیحکم اسلام نے بعد میں گھڑا ہے اور ۱۹ ۱۹ء تک مرزا قادیانی شرک اعظم میں جنلار ہے اور ان کی سابقہ زندگی کفراور شرک میں گزری۔ تابت ہوتی ہے یانہیں؟

اب کیا فرماتے ہیں حصہ خواران قادیان اس مسئلہ میں کہ مرزا قادیانی اوران کے رفقاء تحدی کے ساتھ ساتھ۔

''قد لبثت فیدیم عمراً من قبله افلا تعقلون''کے اتحت مرزا قادیانی کی سابقہ زندگی کو پاکیزہ اور معصوم قرار دیتے ہیں۔ آپ لوگ حق بجانب ہیں یا صرت دھوکا سے کام لیتے ہیں۔ کیا ایسافخف جس نے بچاس برس عمر تک کفرادر شرک عظیم کیا ہودہ اپنے دعاوی کوخدا کی طرف منسوب کرنے میں صادق کھیرسکتاہے؟

> قاصد کے آتے آتے خط اک ادر لکھ رکھوں میں جانتا ہوں وہ جو لکھیں گے جواب میں

آ گے مرزا قادیانی کا یہ کھینا کہ: ''بقائی ہوش وحواس ہوں تو علاء زمانہ کا سے بھی لینی حضرت کے کوزندہ مانے کا جوش بالکل نص صریح قرآنیہ کے برخلاف ہے۔''عجیب شان رکھتا ہے۔

تاظرین کرام! ہم مرزا قادیانی کی کیا کیا نیرنگیاں بیان کریں۔خودہی مرزا قادیانی نے سے کوزندہ قراروے کراس مسئلہ نیات ووفات کے کوروائ کردیا۔ باوجوداس کے مرزا قادیانی کو ایپ خواس پر شبہتین کہ علاء کونش پرتی کی دھن بدحوائی کا الزام دیتے جارہے ہیں۔ حالانکہ علاء کا تو قرآن وحدیث کی روسے تھیدہ ہی ہی ہے کہ حضرت کے زندہ ہیں مگر مرزا قادیانی باوجودالہام تو قرآن وحدیث کی روسے تھیدہ ہی ہی ہے کہ حضرت کے زندہ ہیں مگر مرزا قادیانی باوجودالہام ہونے کے الہام کو ملتو کی اوررد کردیتے ہیں۔ پرمنے کوزندہ قراردیتے ہیں۔

ہوا تھا مجھی سر قلم قاصدوں کا بیہ تیرے زمانہ میں دستور لکال

پھر مرزا قادیائی لکھتے ہیں کہ: ''مسیح کا زندہ ہوناسنت اللہ کے بھی خلاف ہے۔''اس عبارت کو پڑھ کر اور بھی مرزا قادیائی کی دیانت کا پردہ چاک ہوتا ہے کہ فرض کرلوکہ براہین احمہ یہ کے لکھتے وقت مرزا قادیائی نے کتب احادیث اور قرآن کریم کا مطالعہ نہ بھی کیا ہواور شیح علیہ السلام کاعقیدہ سنت اللہ کے خلاف تھا تو مرزا قادیائی کواس استفراء تام اور شہور عام کاعلم کیوں نہ ہوا کہ انہوں نے حضرت میچ علیہ السلام کا آسان پرزندہ ہونا لکھ دیا۔

قادیانی دوستو! کیاای خداداری اورتقوئی پرگھمنڈ کیا کرتے ہو؟ آگے چل کرمرزا قادیانی کھتے ہیں کہ: 'دبرا تجب ہے کہ اب سے کوموٹ نہیں آئی اور وہ فوٹ نہ ہوئے۔' مرزا قادیانی کا یہ تجب بھی نرالی ہی تسم کا ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کو کسی اضغاث احلام کی بناء پر بیدخیال بیدا ہوا کہ مسیح مرگیا۔ گر جب اس کے خلاف دیکھا تو حیران ہوگئے کہ میرے خیال کے بعد بھی مسیح زندہ رہا۔ محمد اور وہ نراز برس سے زندہ چلے آرہے تھے۔لیکن جب مرزا قادیانی نے رنگ شروع کئے تو اوم اء میں بھی اس عقیدہ کے بعد گھبرا گئے کہ کیا ہوا۔ حضرت سے مرزا قادیانی کی دوکان داری میں حرج ہورہا ہے۔

حضرت میں کوفورافوت ہوگر مرزا قادیانی کے لئے میدان صاف کردینا چاہئے۔آگ مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔''اے مولو ہوکیا یہی توحید ہے کہ سے کوزندہ مان رہے ہویہ توحید نہیں بلکہ شیطان کی تقلید ہے۔''

> الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا

قادیانی دوستو! کیا مرزا قادیانی کا ۱۹ ۱۱ء تک میح کوآسان پر زندہ ماننا توحید کے برخلاف نہیں؟ اور چیز کا نام مرزا قادیائی نے شیطان کی تقلید نہیں رکھا ہے۔ پھر مرزا قادیائی نے شیطان کی تقلید نہیں رکھا ہے۔ پھر مرزا قادیائی امام بخاری کا اس وجہ سے شکر بیادا کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سے کے دوبارہ تشریف لانے کے متعلق سیرکن لکھ دیا ہے۔ حالانکہ امام بخاری کا بیاکھنا تو مرزا قادیائی ان کا شکر بیادا کرنے احمد بیدر بارہ حیات سے علیہ السلام کے خت برخلاف ہے۔ پھر مرزا قادیائی ان کا شکر بیادا کرنے میں مؤمنانہ شان کی مخالف نہیں کر رہے ہیں۔ قابت ہوتا ہے کہ جس وقت مرزا قادیائی نے بیاری تھا۔ اس وقت برخلاف تھا۔ اس وقت

یقیناً مرزا قادیانی حضرت امام بخاری گوبر نے الفاظ سے جوشکر کے منافی ہوں یادکرتے ہوں گے۔ اوراگراس وقت بھی شکر بیادا کرتے تھے تو پھر عقیدہ ان کے برخلاف کیوں ظاہر کیا تھا؟ پس الیک باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نے ابتداء سے آخیر تک بھی ایمانداری اورا تھیازی سے کامنہیں لیا۔ موجودہ قادیانی لوگ تواب صاف کہددیں گے۔

دوش از متجد سوئے میخانہ آمد پیر ما چیست بایران طریقت بعد ازیں تدبیر ما

ہاں اگر قادیانی لوگ بیر کہیں کہ بے شک پہلے تو مرزا قادیانی کفر وشرک کا ارتکاب کرتے رہے۔ گر بعد میں مرزا قادیانی کو کوئی صریح الہام نے ہوگیا تھا۔ جس کی بناء پر مرزا قادیانی نے رجوع کیا تو پھرسوال پیدا ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کو تو الہا م اس عقیدہ سے پھیرا۔ اس لئے ''آ نچہ برسرداشتم بگذاشتم'' کے مصداق بن گئے۔ گرعلاء اسلام کو پھر دیو کی تقلید کرنے والے کیوں قرار دیا۔ جب کہ ان کوکوئی الہام بھی نہیں ہوا تھا کہ تے فوت ہو چکا اور نہ کوئی دیگر وجہ رجعت ان کے لئے پیدا ہوئی۔ بایں ہمہ اگر وہ اس اسلامی عقیدہ پر ایما نداری سے قائم رہے تو شیطان کے مقلد کیوں کر ہوئے ؟ اورا گر کہیں کہ مرزا قادیانی کے الہام کو باننا ضروری تھا تو پھر جمارا میں سے نہیں اور وہ اس اعزاز کے قابل بھی تھے یا نہیں اور وہ اس اعزاز کے قابل بھی تھے یا نہیں۔

بت کریں آرزو خدائی کی شان ہے تیری کبریائی کی

بہرحال اس جگہ ہماری غرض حیات کے علیہ السلام کے دلائل پیش کرنا نہیں اور نہ
مزا قادیانی کے عقیدہ وفات کے کو دلائل اسلامیہ سے در کرنا ہے۔ بلکہ اس بحث سے ہماری غرض
میہ ہے کہ مرزا قادیانی نے کیا کیا جالیں اور ڈھالیس کی ہیں اور نہ مرزا قادیانی کا میں مطلب ہے کہ وہ
صرف وفات کے پر بھی قائم رہیں۔ بلکہ ان کا مطلب تو یہ ہے کہ سے کوکنی زندہ مانے یا مردہ مبرحال مرزا قادیانی کے دعاوی پر ایمان لے آ وے تا کہ ان کی آ مدن میں دن بدن اضافہ ہوتا
مرزا قادیانی نے بہمائدگان فیش اور تمول کی زندگی بسر کریں۔ چنانچہ ہم یہ بھی ثابت کردیے ہیں
کہ مرزا قادیانی نے براہین میں بی حیات سے کے عقیدہ کا اظہار نہیں کیا۔ بلکہ پی کتاب ''ازالہ
کہ مرزا قادیانی نے براہین میں بی حیات سے وفات کی ثابت کرنے کی بے فائدہ کوشش کی گئی ہے۔
اوہام' میں جس میں کہ تمیں آیات آر آنیہ ہے وفات کی فابت کرنے کی بے فائدہ کوشش کی گئی ہے۔ کسی کے اعتراض پر مرزا قادیانی نے پھر کے کوزندہ شلیم کرلیا ہے۔ جس سے صاف ثابت ہوتا

ہے کہ مرزا قادیانی کا مطلب میچ کو مارنا ہی نہیں بلکہ اپنادعویٰ منوانا ہے۔اگر کوئی مرزا قادیانی کو نہ مانے تو پھرخواہ وہ میچ کوزندہ مانے یا مردہ مرزا قادیانی کے نز دیک یکساں ہے۔

وہ کھتے ہیں کہ:''میرابید عولی نہیں کہ دمشق میں کوئی مثیل مسے پیدائبیں ہوگا۔ ممکن ہے کہ کس کے کہ کا استح پیدا ہو جادے۔ میں نے صرف مثیل کہ کسی آئندہ زمانہ میں خاص کر دمشق میں بھی کوئی مثیل مسے پیدا ہو جادے۔ میں نے صرف مثیل ہونا میرے پر ہی ختم ہوگیا ہے۔ بلکہ ممکن ہونے کا وعولی کیا ہے۔ بلکہ ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور دس ہزار مثیل مسے آجا کمیں۔''

(ازالهاد بام ص ۱۹۹ نزائن ج ۱۹س ۱۹۷)

تاظرین کرام پر ہمارے خیالات کی صداقت ظاہر ہو چکی ہوگی۔لیکن شاکفین تحقیق کے لئے ہم اور ایک عبارت جو حیات سے جمل اس سے بھی زیادہ صرت کا کھی کر اس فصل کو ختم کر دیتے ہیں۔اگر ضرورت ہوتو مرزا قادیانی کی تر دید میں ہم آئندہ مبسوط لٹریچر لکھنے کا اہتمام کر رہے ہیں۔اس کی انتظار کریں۔

مرزا قادیاتی لکھتے ہیں کہ: درممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کی زمانہ میں کوئی ایباسیح بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعض طاہری الفاظ بھی صادق آ سکیس۔ کیونکہ یڈعاجز اس دنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا درویٹی اور غربت کے لباس میں آیا ہے اور جب کہ یہ حال ہو علماء کے لئے اشکال ہی کیا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی وقت ان کی بیمراد بھی پوری ہوجائے۔ حال ہو علماء کے لئے اشکال ہی کیا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی وقت ان کی بیمراد بھی پوری ہوجائے۔ حال ہو علماء کے لئے اشکال ہی کیا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی وقت ان کی بیمراد بھی پوری ہوجائے۔

ناظرین کرام! آپ نے ملاحظہ فرمالیا ہے کہ مرزا قادیانی نے ہر موقع پر اس موقع کی بات اور عقیدہ فلا ہرکیا ہے۔ان کواس بات کا کوئی خیال نہیں کہ دنیا کی نجات کس طرح ہوگی۔ان کو تو جلب زراور حصول منفعت کی دھن گلی ہوئی ہے۔ ککھتے ہیں۔

> اے میرے پیارے فدا ہو تھے پہ ہر ذرہ میرا پھیردے میری طرف اے سارباں جگ کی مہار

(برابين احمد بيرحصه بنجم ص٩٩، نزائن ج١٢٩ ص١٢٩)

اس شعر کے مضمون سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیا نی اپنے آپ کوخود ماسوامن اللہ خیال نہیں کرتے تھے۔ درنہ کیا ضرورت کہ خدا کو کہتے۔

پھیردے میری طرف اے سارباں جگٹی مہار جب کہ خدانے ان کو ہدایت خلق کے لئے مامور کیا تھا کیا وہ خود دنیا کی توجہ اس طرف نہیں کرسکا تھا۔ پس اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی اسے تئیں مامور خیال نہیں کرتے۔ اس واسطے ان کو پیری مریدی کا ذاتی طور پر فکر دامن گیرر بتا تھا۔

لبزاچ وَلَد مرزا قادیانی کوفود دنیا کی ہدایت کا خیال نہیں۔ بلکہ نفسانیت پرتی کا خیال تھا۔اس لئے ہم اپنے بھائیوں کی آگاہی کے لئے صرف مرزا قادیانی کے اقوال پربی اکتفا کرتے ہیں۔اصوبی بحث ان مسائل پرکسی اور متصل تعنیف میں کریں گے۔انشاء الله تعالیٰ!

## الفصل الثاني

مرزا قادیانی کا اقدام ثانی، دوبارہ دعویٰ نبوت وانکار نبوت کی نے خوب کہا ہے۔ مجھے کو محروم نہ کر وصل سے اے شوخ مزاج بات وہ کر کہ نکلتے رہیں پہلو دونوں

پیارے ناظرین! فصل اوّل میں مرزا قادیانی کے حضرت سے ناصری علیہ السلام کے متعلق مختلف اقوال وعقا کد کا ملاحظ فرما بچے ہیں۔ اب خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس قدرنقل و ترکت سے مرزا قادیانی کی کیا مراد تھی اوراس تصور کی تقدیق ہم سطور ذیل میں مضح نمونداز خروارے اس راز کا بھی افشاء کردینا چاہتے ہیں اور مندر جفسل اوّل میں حضرت سے کی موت قابت کرنے سے مرزا قادیانی کی یخیال خود بات بنی تھی۔ گرچونکہ وہ حضرت سے کے یا مثیل سے کے ہرزمانہ میں مرزا قادیانی کی یخیال معلوم ہوتے تھے۔ اس پر علاء کرام نے بیاعتراضات کے کہ اگر حضرت سے فوت ہوگئے ہیں تو پھراب ان کی جگہ اور کون آئے گا۔ اس کے جواب میں مرزا قادیانی نے فرمایا اور غور فرمایک کے کہا ہے۔

آرزو خدائی کی تیری کبریائی کی

ری گبریای کی مسیح کے متعلق سوال ہوتا ہے۔ میں ککھتا ہوں جوا بااگر چہ میرااعتبار تو نہیں ہوگا میرے دل میں خدانے ڈالا ہے کہ میں اس سیح کامظہر ہوں مہ عود سے میں ہوں اور حدیث کے بیان کر دہ حلیہ میں آیا ہوں ۔افسوں ان پر جو جھھے پہچانے نہیں ہیں ۔میرار تگ گندمی اور بال شان ہے جائیکہ از مسیح وزدلش مخن رود گویم سخن اگرچہ نہ دارند باورم کاندر دلم دمید خداوند کردگار کال برگزیدہ راز رہ صدق مظهرم مودم و تحلیہ ماثور آمم حیف است گربدیدہ نہ مبتد منظرم

بت کریں

سی می الله ایس جیسا کدرسول کریم الله ایس جیسا کدرسول کریم الله ایس خوالی ندکرو ...

خوایا تعامنارهٔ شرقی پراتر نے کا خیال ندکرو ...

کیونکہ میں بھی مشرق سے بی ظاہر ہوا ہوں ...
میں وہ ہوں جو کدرسول پاک کی شہادت کے مطابق آیا ہوں ۔ عیسیٰ کون ہے جو میر یے مقام پر کھڑا ہو۔

پر کھڑا ہو۔

میں رسول نہیں نہ کوئی کماب لایا ہوں۔ ہاں خدا ڈرانے والے سے الہام پاتا ہوں۔

(ازالهاوبام ص ۱۸۵، خزائن جساص ۱۸۵)

بهم چوگندم است بموفرق بیش است زانسال که آمد است دراخبار سروم از کلمهٔ منارهٔ شرقی عجب مدار چوخود زمشرق است مجل نیرم ایک منم که حسب بشارات آمدم عیسی کباست تابد نهد پابمرم من نیستم رسول نه آورده ام کتاب بالمهم استم وز خدا وند منذرم

پھراورايك جگه لكھتے ہيں كه:

منم مسیح ببانگ بلندے گویم منم خلیفۂ شاہیکہ برساء باشد کہیں مسیح ہوں۔

پھر لکھتے ہیں کہ:''لیس واضح ہو کہ وہ سے موعود جس کا آنا نا جیل اور احادیث سیحے کی رو سے ضرور کی طور پر قرار پاچکا تھا۔ وہ تو اپنے وقت پر اپنے نشانوں کے ساتھ آگیا۔''

(ازالهاوبام صهام، فزائن جساص ١٦٥)

اس دعویٰ کے بعدلوگوں میں بیجان پیدا ہوا کہ آنے والا سے ابن مریم ہے۔وہ نبی اللہ ہے گر دوبارہ وہ بی جیٹیت امتی کے دنیا میں اس کا نزول ہوگا اور مرزا قادیا نی نے پہلے اپنی کتاب فتح اسلام میں نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے اور سے بھی بنتے ہیں۔اس پرسوالات ہونے شروع ہوئے۔ چنانچہ ایک سوال بیہے کہ:''کیا آپ نے رسالہ فتح اسلام میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟''

(ازالهاد بام ص ۲۲، خزائن جسم ۳۲۰)

مرزا قادیانی اس کا جواب دیتے ہیں کہ ''نبوت کا دعو کی نہیں۔ بلکہ محد شیت کا دعو کی کیا ہے۔ جوخدا کے حکم سے کیا گیا ہے۔'' (ازالہاد ہام ۴۲۲، نزائن جے ۳۵، ۳۲) پھر کسی صاحب نے سوال کیا کہ جس سے نے آنا ہے وہ تو مسے ابن مریم ہے۔ آپ کس طرح اس کے مقام کولے سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''دمثیل مسے کا نام ہی ابن مریم رکھا گیا ہے۔مثلاً تم سوچو کہ جولوگ اپنی اولا د کے نام موئی، داؤد، میسلی وغیرہ رکھتے ہیں۔اگر چدان کی غرض تو یہی ہوتی ہے کہ وہ نیکی میں اور خیرو برکت میں ان نبیوں کے مثیل ہوجا کیں۔مگر پھروہ اپنی اولا دکواس طرح کرکے تونہیں پکارتے کہ اے مثیل موٹی اے مثیل داؤدوغیرہ۔''

بلکہ اصل نام ہی بطور تفاول پگارا جاتا ہے۔ پس کیا جوامرانسان محض تفاول کی راہ ہے کرسکتا ہے۔وہ قادر مطلق نہیں کرسکتا۔

'' کیااس کوطافت نہیں کہ ایک آ دمی کی روحانی حالت دوسرے آ دمی کے مشابہ کرکے وہی نام اس کار کھدے۔''

ناظرین کرام! اب غور سے پڑھیں کہ مرزا قادیانی اب اپ دعویٰ میں آ ہتہ آ ہتہ اسلام کے بوصے ہیں۔ گرید خیال نہ کیا جادے کہ ای بات میں ان کوکوئی تقوئی یا غدائری منظر ہے۔ بلکہ ہم آ کے چل کر بتلا کیں گئے کہ جب ضرورت پڑی تو ان دعاوی سے انکار کردیا اور مندرجہ بالاعبارت میں بھی مرزا قادیانی نے ڈو سے کو تھے کے سہارا کی مثل قائم کی ہے۔ ورندد نیا جانتی ہے کہ والدین جواپی اولا د کے نام عینی موی رکھتے ہیں تو یہ کی خوبی یا عینی وموی جیسی حرکت کی بناء پرنہیں رکھتے۔ بلکہ بزرگاندر کھتے ہیں۔ پھر مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ جس میں کوئی ان جیسی خوبی دیکھی ان کا نام ان کے نام پر رکھ دیا۔ ہما ثلت حقیقی ظاہر نہیں کرنا بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کا یہ لکھنا کہ کیا غدا کو طاقت میں کہمیرا نام سے کے نام پر رکھ دیا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا خدا میں یہ طاقت نہیں کہ ہے گوآ سان کے بام وقت کے بزرگ بھی جھے لکھتے ہیں کہ کیا خدا میں کہنے کوآ سان کی جادے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس وقت کے بزرگ بھی جھے لکھتے ہیں کہ

ہم مریضوں کی ہے مہیں پہ نظر تم مسیا ہو خدا کے لئے

'' ہم نے جورسالہ فتح اسلام اور توضیح المرام میں اس اپنے کشفی الہام کوشا کئے کیا ہے کہ مسیح موعود سے مرادیمی عاجز ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بعض ہمارے علماء اس پر بہت افروختہ ہوئے ہیں اور انہوں نے اس بیان کو ایسی بدعات سے سمجھ لیا ہے۔ جو خارج اجماع اور برخلاف عقیدہ متفق عليد كے ہوتى ہے۔ حالاتكه ايسا كرنے ميں ان كى برى غلطى ہے۔"

(ازالهٔ او ہام ص ۱۳۹، ۱۳۹، خزائن جسم ۱۷۱)

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ: ''اس عاجز نے سنا ہے کہ اس شہرد ہلی کے بعض اکا برعلاء میری نیت پر بیدالزام مشہور کرتے ہیں کہ بیشخص نبوت کا مدی ملائکہ کا مشکر اور بہشت دوزخ کا انکاری ہے۔ لہذا میں اظہار اللحق عام وخاص تمام بزرگوں کی خدمت میں گذارش کرتا ہوں کہ بیالزام سراسرافتر اء ہے۔ میں نہ نبوت کا مدی ہوں نہ ججزات کا مشکر وغیرہ وغیرہ۔''

(اشتهارمورخه۲۰راکوبر۹۱۱ء)

پھرای اشتہاریں لکھتے ہیں کہ ''محمر مصطفیٰ اللہ ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت ورسالت کو کا فرجانیا ہوں۔ میرایقین ہے کہ وتی رسالت حضرت آ دم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محم مصطفیٰ مطالعہ پرختم ہوگئے۔''

کیونکه کسی طرح مجھے مسلمانوں میں تفرقه اور نفاق ژالنا منظور نہیں۔ (مجموعہ اشتہارات جلدادّ ل ۱۳۳۳ء القول المجد ص۸۲، مؤلفہ مولوی مجراحت اسروی )

اوراس اشتہار میں لکھتے ہیں کہ اگر مسلمان میرے دعوی نبوت کی وجہ سے میرے ساتھ ناراض ہیں تو میری طرف سے لفظ نبی کو کا ٹا ہوا تصور کر لیس ۔ ناظرین کرام یہ عجیب قتم کی نبوت ہوں تو نبوت جاری رہے اور اگر مسلمان ناراض ہو جاویں تو نبی صاحب نبوت کو بھی چھوڑ دیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ نبی ہمیشہ آس چیز کو لے کرآتے ہیں۔ جس کو دنیا بھی پسندنہیں کرتی۔ پھر کیا نبی خدا کے تھم گی نافر مانی کر دے اور لوگوں کوخوش رکھے۔ پس آخر کہنا پڑتا ہے۔

چہ نبیت است بدندے صلاح وتقویٰ را ساع وعظ کجا نغمۂ رباب کجا

پر لکھتے ہیں کہ: "میری جاعت کی معمولی بول چال اورون بدن کے حاورات میں یہ نبی کے لفظ نہیں آنے چاہئیں اور دلی ایمان سے مجھنا چاہئے کہ نبوت آنخضرت الله پرختم ہوگئ ہے۔ جیسا کہ اللہ فرما تاہے۔" ولکن رسول الله و خسات ما النبیین "اس آیت کا انکار یا استخفاف کی نظر سے دکھنا در حقیقت اسلام سے علیحدہ ہوتا ہے۔" کچھ آ کے چل کر کھتے ہیں۔ "جاننا چاہئے کہ خدا تعالی نے اپنی تمام نبوتوں اور رسالتوں کو تر آن اور آنخضرت الله پرختم کردیا اور ہم محض دین اسلام کے خادم بن کردنیا میں آئے ہیں۔"

(اخبارالكم نمبر٢٩ج ٣، مورند كاراكست ١٨٩٩ء)

پیارے ناظرین! مرزا قادیانی عبارت بالا میں خادم دین ہونے کے مدی ہیں۔گر موجودہ قادیاتی لوگ مرزا قادیانی کو بی قراردے کرلوگوں میں تفرقہ ڈالنے سے پر بیزنہیں کرتے اور کریں بھی کس طرح۔ جب کدان کی تجارت بی ای سے چلتی ہے اور مرزا قادیانی اس عبارت بالا کے آخیر میں لکھتے ہیں کہ: ''نبی کریم کو خاتم انہیں نہ مانتا یعنی آنخضرت تھا ہی پر ہرتم کی نبوت کو ختم نہ بھیا گویا ایک نیادین بنانا ہے اور اسلام کوچھوڈ کر شیطان کا راستہ تلاش کرنا ہے۔''

الی صاف اور واضح عبارت کے باوجود جب مرزا قادیانی اور مطلب بنانا چاہین تو صاف لفظوں میں دعویٰ نبوت بھی کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم آئندہ کی قدر لکھیں گے۔ مزید برآں کہ مرزا قادیانی اپنی کتاب نشان آسان میں لکھتے ہیں کہ: ''میرا اس بات پر محکم ایمان ہے کہ آخضرت اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا ہے۔ نہ نیانہ پرانا۔'' پھر لکھتے ہیں کہ:''اس بات پر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی اللہ علیاء ہیں اور آں جناب کے بعداس امت کے لئے کوئی نبی نہیں آسکا ہوں کہ ہمارے نبی اور آن جناب کے بعداس امت کے لئے کوئی نبی نہیں آسکا ہے۔ نبی نبی اور آن ہیں کہ دریانا ہے کہ اور تر آن کر یم کا ایک شوشہ یا نقط منسوخ نہیں ہوگا۔'' ناظرین کرام! آپ ذراطلیفہ تا دیان سے دریافت فرما کیں کہ نہی کہاں گیا اور خاتم ان نبین تا ہوئی ہی آسکتا ہے اور نہ پرانا سے کیا مراد ہے۔ اب اور خاتم ان نبین تا ہوئی ہی آسکتا ہے اور نہ پرانا سے کیا مراد ہے۔ کبید نبی آپ بیان کہاں گیا اور خاتم ان نبین تا ہوئی ہوروستم کودیکھیں۔ کفریات میں سے جوتھا۔ اب وہ کفر کم محفل میں ثابت ہوا۔ آپ بی ذروا ہے: جوروستم کودیکھیں۔

ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی

مرزا قادیانی تو مدگی نبوت کو کافر و کاذب کہتے تھے اور اس پرلعنت بھیجتے تھے اور اب ۱۹۰۱ء کے بعدلعنت کے پچھے اور معنی ہو گئے ہیں۔ یا کس پر پڑتی نظر آتی ہے؟

پھر مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''وہ نبوت جونا کالمہ ہے اور سارے کملات ومی کواپنے اندر جمع رکھتی ہے۔ہم ایمان لاتے ہیں۔اس کے منقطع ہوجانے پراس دن سے جب سے سے

اتراـ ' ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين'' (تَّ يُّحَالُ مِعْ مَنْ الْمُعَالِّ الْمَعْ مِنْ الْمُعْلِينِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

(توطیح المرام ص ۲۰ بخزائن ج ۳ ص ۱۲) تابعته میران

پھر لکھتے ہیں کہ: '' حضرت سیدنا ومولانا محمد مصطفی اللیکے خاتم انتہین وخیرالرسلین ہیں جن کے ہاتھ سے ذریعہ سے انسان راہ جن کے ہاتھ سے انسان راہ دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ تمام پہنچ چکی۔ جس کے ذریعہ سے انسان راہ راست کو اختیار کرکے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔'' (ازالہ اوہام سے ۱۳۸۰ نزائن جسم ۱۹۷۰،۱۲۹) پھر لکھتے ہیں کہ:'' بجز جناب ختم الرسلین احمد عربی اللہ کے کوئی ہمارے لئے ہادی اور مقتد انہیں۔ جس کی پیروی کریں۔ یا دوسروں سے کرانا چاہیں۔''

(ازالهاوبام ١٨٨، فزائن خصص ١٨٨)

پھر کھتے ہیں کہ ''اگر میرا ایہ کشف اور الہام غلط ہے اور جو پچھ جھے تھم ہور ہا ہے۔ اس کے بچھنے میں میں نے دھوکا کھایا ہے تو بانے والے کا اس میں جرم ہی کیا ہے۔ کیا اس نے کوئی الی بات مان کی ہے۔ جس کی وجہ ہے اس کے ذہن میں کوئی رخنہ پیدا ہوسکتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں بچ مجے حضرت سے ابن مریم ہی آسان سے اثر آئے تو ول ماشادچھم ماردش ہم اور ہمارا گروہ سب سے پہلے ان کو قبول کرے گا۔'' (ازالہ اوہ م ۱۸۵، فرزائن جسم ۱۸۸)

قادیانی دوستو! کچھٹو خدائی خوف کرواور دیکھو کہ مرزا قادیانی صاف لکھ رہے ہیں کہ میرادعویٰ کشف کی بناء پر تھااوراس کے بچھنے میں غلطی بھی کرسکتا ہوں اور بیجھ نبی کریم آلیا ہے کے سوا کوئی نہیں ۔جس کی پیروی درست ہو ۔ گر باوجوداس کے تمہارا خلیفہ لکھتا ہے ۔

''مرزا قادیانی کوجس مسلمان نے نہیں مانا۔خواہ تمام انبیاء پر ایمان ہی رکھتا اور مرزا قادیانی کی دعوت بھی اس کوئیں پیٹی۔ پھر بھی وہ خض کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔'' (کلیة الفصل طخص ص۱۱۰)

پیراں نے پرند مریداں سے پرانند جب کشف تعبیر ہوتا ہےاور مرزا قادیانی اس میں بہ بیان غلطی بھی کر کتے ہیں تو پھر مرزا قادیانی کے شفی دعویٰ کوابمان محکم میں مقابلہ میں پیش کرے ۔ سوائے پیٹ پروری کے اور کیا حقیقت رکھتا ہے۔ پھر ہم مؤد بانہ بیہ بات دریافت کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی نبوت تھی یا کشکول گدائی اور بازیجے اطفال تھا۔

اے فلک ہم ترا فلوہ بھی نہ کرتے ہرگز پر تخفے ڈھب ہی نہیں آیا جفا کرنے کا

پر مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: '' قرآن کریم بعد خاتم النہیں اللہ کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا۔خواہ وہ نیارسول ہو یا پرانا۔ کیونکہ رسول کو کلم دین بتوسط جرائیل ملتا ہے اور باب نزول جرائیل بہ پیرایہ وی ورسالت مسدود ہے اور یہ بات خود ممتنع ہے کہ دنیا میں رسول تو آ وے۔ گر سلسلۂ وی ورسالت نہ ہو۔'' (ازالہ اوہام ص ۲۱ کے بزائن جسم ۱۵۱)

مرزا قادیانی کی ایک عبارت بیہ کد "میرادعولی نبوت کانہیں ۔ محد شیت کا ہے ۔ جو خدانے ہی کرایا ہے۔ "آگے لیسے ہیں کہ محد شیت بھی ایک شعبہ قویین نبوت کا ہے ۔ گرآگے دیکھئے کیا گستے ہیں ۔ محد شیت کو اگر جازی نبوت قرار دیا جائے یا ایک شعبہ قویین نبوت کا تھر ایک تو کیا اس سے دعویٰ نبوت لازم آگیا۔ مرزا قادیانی نے مندرجہ بالاعبارت کی تشریح کردی ہے کہ کوئی فیض رسول پاک تاہیے کے بعد نبی نبیس ہوسکتا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ "کیا ایسا بد بخت مفتری جوخود رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ قرآن شریف پرایمان رکھ سکتا ہے۔"

(انجام آئمتم ص ١٤ حاشيه بخزائن ج ااص ٢٤)

مرم ناظرین! مرزا قادیانی کے کسی نئے یا پرانے نبی کے نہ آنے کا اظہار کرنے کی ایمانداری اور واقعی ایمان محکم کے طور پر نہ خیال فرمائیں۔ ان عبارات میں کسی نبی کے آنے کا انکار کرنا نیا ہویا پرانامحض اس لئے ہے کہ حضرت سے ناصری علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے کا خیال مسلمانوں کے دلوں سے دور، دماغوں سے کو کر دیا جادے۔

ہم صفحات ذیل میں بتا کیں گے کہ جب مرزا قادیانی کی ان رنگین بیانیوں اور بوقلموں، کلامیوں کے بعد بھی لوگ حضرت سے ناصری کی وفات کے قائل نہ ہوئے تو مرزا قادیانی نے نبی کریم اللہ کے بعد بندرج انبیاء کا آنا ضروری قرار دیا اورائے آپ کو نبی کال بھی کہنے ہے پر ہیز نہ کیا۔ہم چندا یک مرزا قادیانی کے انکار نبوت درج کرکے پھراس سلسلہ کوشروع کریں گے۔ مرزا قادیانی پھر کھتے ہیں کہ:''آنخضرت تا تھے نے بار بار فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی

نی نبیس آئے گا۔''

اور حدیث "لا نبی بعدی" الی مشہور تھی کی کواس کی صحت میں کلام نہ تھا اور قرآن شریف جس کالفظ لفظ تعلی ہے۔ اپنی آیت کریمہ "ولکن رسول الله و خساتم النبیین" میں بھی اس بات کی تصدیق کرتاہے کہ فی الحقیقت ہمارے نبی کریم تھاتے پر نبوت ختم ہوچکی ہے۔ شریعی اس بات کی تصدیق کرتاہے کہ فی الحقیقت ہمارے نبی کریم تھاتے پر نبوت ختم ہوچکی ہے۔ (کتب البریم ۱۹۹۰،۲۰۰، خزائن ج ۱۳۵ میں ۱۹

غرض قرآن كريم من الله تعالى آنخضرت الله كانام فاتم النبيين ركه كراور مديث مين خود آنخضرت الله في في الله نبس بعدى "سفر ماكراس امر كافيصله كرديا تها كه كوئى نبي نبوت كي معنول كي روسة آنخضرت الله كي بعذ نبيس آسكا -

(كتاب البريش ٢٠٠ فزائن ج١٣ ص ٢١٨)

''میں بار بار کہتا ہوں کہ بیالفاظ رسول اور مرسل کے اور نبی کے میرے الہام میں میری نبیت خدا تعالیٰ کی طرف سے بے شک نبیل لیکن اپ حقیقی معنوں پرمحمول نہیں اور جسے بید محمول نہیں ایسے بھی ایسے بھول نہیں ایسے بھی ایسے تعیق معنوں پر اطلاق نہیں جاتا۔ بیدوہ علم ہے جو خدانے مجھے دیا ہے۔ جس نے سمجھتا ہووہ سمجھے لے۔ معنوں پر اطلاق نہیں جاتا۔ بیدوہ علم ہے جو خدانے مجھے دیا ہے۔ جس نے سمجھتا ہووہ سمجھے لے۔ میرے پر یہ کھولا گیا ہے کہ حقیق نبوت کے دروازے خاتم انسین میں ایک بعد بھی بند ہیں۔ اب کوئی جدید نبی ختیقی معنوں کی روسے آسکتا ہے اور نہ کوئی قدیم نبی 'ن

(سراج المعير ص مخزائن ج١٢ص٥)

ناظرین! مرزا قادیانی نے صاف لکھ دیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کاعقیدہ کہ رسول پاک کے بعد کوئی نی نہیں آسکتا۔ درست ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے خدانے علم دیا ہے کہ جن حدیثوں میں سے موعود کے لئے نبی کے الفاظ ہیں۔ وہ بھی حقیق معنوں پرمحمول نہیں۔ اب تو شاید قادیانی لوگ مسلم کی نبی اللہ والی حدیثوں کے معنے سمجھ کئے ہوں گے۔ پھر مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ: ''سیدنا ومولا نا حضرت محمصطف اللہ فی مسلم کے بعد کسی دوسرے مدی نبوت ورسالت کو کہ: ''سیدنا ومولا نا حضرت محمصطف اللہ فی المسلم کے بعد کسی دوسرے مدی نبوت ورسالت کو میں کا ذب اور کا فرجانیا ہوں۔'' (المتہار موردیا راکتو برا ۱۸۹۱ء، مجموع الشہارات جامل ۱۹۳۰) میں مندرجہ ذیل امور کا مسلم انوں کے سامنے صاف صاف صاف آر اراس خانہ خدا

''اب بین مندرجه ذیل امور کامسلمالوں کے سامنے صاف صاف اور اراس خارہ خدا مسجد میں کرتا ہوں کہ میں جناب خاتم الانبیا ملط کی ختم نبوت کا قائل ہوں اور جو محض ختم نبوت کا منکر ہواس کودین اور دائر وُاسلام سے خارج سجھتا ہوں۔''

( تفریر واجب الاعلان مورخه ۲۳ را کو بر ۱۸۹۸ء، مجموعه اشتها رات ج اص ۲۵۵) کیا قادیانی دوست ان صرح عبارات کی بھی کوئی تاویل کرنے کی جراُت کریں گے؟ "كياايابد بخت مفترى جوخود نبوت اوررسالت كا دعوى كرتا ہے۔قرآن شريف بر ايمان ركھ سكتا ہے اور جو آن شريف بر ايمان ركھ سكتا ہے اور آيت وليك ن رسول الله وخاتم النبيين "كوفداكا كلام يقين ركھتا ہے۔ وہ يہ كہ سكتا ہے كہ ميں آخضرت الله كي اور رسول ہوں۔"

(انجام آختم س كا بخزائن جااس سے)

مرزائی دوستواز ورتولگاؤ که کسی طرف نکل سیس-بقول کیے۔ تزپ کر جوش وحشت سے نکل جانا تیری وحشی همر زندان کی تھی دیوار دو دو تیر پھر کی

قادیانی دوستو! ہملا بتاؤتو قرآن کریم میں وہ کون می بات ہے جس پر دعو کی نبوت کرنے بعدایمان نہیں رہ سکتا اور انسان کا فر ہوجا تا ہے۔ جس کی نسبت مرزا قادیانی لکھ بچکے ہیں اور پہمی بتاؤ کہ ۱۹۰۱ء کے بعد آپ لوگوں کا ایمان قرآن پر رہا ہے یابقول کے۔ بیں اور پہمی بتاؤ کہ ۱۹۰۱ء کے بعد آپ لوگوں کا ایمان قرآن پر رہا ہے یابقول کے۔ برزباں نسیجے ودرول گاؤ خر

بررہاں کی ودردن ہو ر ایں چنیں تبع کے وارد اثر

پر مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ''علادہ ان باتوں کے سے ابن مریم کے دوبارہ آنے کو یہ آیت بھی روکتی ہے۔ ''ولکن رسول الله و خاتم النبیین ''اوراییائی بیصدیث بھی ''لا نبیب بعدی '' پھر سیکوں کر جائز ہوسکا کہ باوجود یکہ ہمارے نجی اللہ خاتم الانبیاء ہیں پھرکی وقت دوسرا نبی آجانے سے وحی نبوت شروع ہوجادے۔ کیا بیسب امور کھم نہیں کرتے کہ اس صدیث کرتے وقت ضرورت ہے کہ ان الفاظ کو ظاہر سے پھیراجادے۔''

(ایام ملحص ۴۷، خزائن جهاص ۴۷)

میں اپنے سابقہ دوستوں سے درخواست کروں گا کہ وہ حوصلہ کریں اور مرز اقا دیانی کی روح کوخوش کرنے کی غرض سے ذرہ آیت ' خسات م النبیین ''اور صدیمے'' لا نبسی بعدی '' کے معنوں کواصل اور ظاہر سے پھیر کرکریں۔ جس طرح کہ مرز اقا دیانی کا بھی منشاء تھا۔ پھر دیکھیں کہ:'' کوہ کندن وکا بر آورون'' کی مثال صاوق آتی ہے یا نہیں اور قا دیانی کا ایک حرکت میں خاتمہ ہوجا تا ہے۔

کیا خوب پیراں نے پرند مریداں می پرانند ''لیکن خدا تعالی ایسی ذلت اور رسوائی اس امت کے لئے اور ایسی ہتک اور کسرشان آپنے نبی مقبول خاتم الانبیاء کے لئے ہرگز روانہیں رکھے گا کہ ایک رسول کو بھیج کرجس کے آنے کے ساتھ جرائیل کا آٹاکیک ضروری امرہے۔اسلام کا تختہ ہی الث ویوے۔حالاتکہ وہ وعدہ کرچکا ے کہ بعد آ تخضرت اللہ کے کوئی رسول نہیں بیے گا۔" (ازالداد ہام ص ۵۸۱ برائن جس سام) پھر لکھتے ہیں کہ '' جو چف ختم نبوت کا منکر ہواس کو بے دین اور دائر واسلام سے خارج (مجموعه اشتهارات ج اص ۲۵۵)

پھر لکھتے ہیں کہ ''ہم بھی مدعی نبوت برلعنت بھیجے ہیں۔''

(مجموعه اشتهارات ج ٢ص ٢٩٧)

"ايابى آپ نے" لا نبى بعدى "كهكركى ئے نى يادوبارة تے والے نى كا قطعاً درواز ہبند کر دیاہے۔'' (ایام صلح ص۱۵۱ بخزائن ج۱۴ ص ۲۰۰۰) مرزائی دوستو! کیا جس وقت آپ کے منارہ کا دروازہ بند ہوجاوے توحقیقی انسان بھی

اس پر چڑھنے بند ہوتے ہیں۔ یا مجازی،ظلی، بروزی، جزوی،لغوی انسان بھی چڑھنے بند ہوجاتے۔ یابعض پھربھی چڑھ جایا کرتے ہیں۔

پر لکھتے ہیں: ''اور اسلام کا اعتقاد ہے کہ ہمارے نی متالیق کے بعد کوئی نی نہیں آئے (كشف الغطاء ص ٣٦، خزائن ج١١٥ ص٢١٢)

کوئی ہمارے پرانے دوستوں سے بوچھے کہ اسلام کا اعتقاد اب کہاں گیا؟ اب بھی ویائ ہے تواب ختم نبوت کے بعد نی کیوں آیا؟ ختم نبوت کے بعد کوئی نی نہیں آسکا۔ کتاب رازحقیقت ص۲۱ کانوٹ ـ کیاخلیفہ قادیانی آئی کتاب حقیقت النبو قریرمصنفانہ نظر ڈالیں گے ۔

پر لکھتے ہیں کہ: "مسیح کیوں کرآ سکتا ہے۔ وہ رسول تھا اور خاتم النمین کی دیواریں اس کوآنے ہے روکتی ہیں۔'' (ازالهاو بام ص۲۲، فزائن جساص ۳۸۰)

قادیا کی دوستو! دیواری میهاندنے سے تو شریعت نے منع کر دیا تھا۔اب تو دیواریں نہ بھاندواور مرزا قادیانی کی نبوت کے خیال پرلاحول پڑھ لیا کرواور خدا کا خوف کیا کرو۔

" قرآن كريم بعد خاتم النبين الله كحكى اوررسول كا آنا جائز نبيس ركهتا \_خواه وه نيا رسول مبويا يرانا هوـ'' (ازالهاوبام ص ۲۱، فزائن جساص ۵۱۱)

''الله تعالیٰ کی بیشایان نبیس که خاتم النبیین علیہ کے بعد نبی بھیجے اور نبیس شایان اس کو کہ سلسلہ نبوت کو دوبارہ از سرنو شروع کر دے۔ بعداس کے کہا سے طلع کر چکا۔''

(أ ئينه كمالات اسلام ص ٢٧٤ فرزائن ج٥ص ٢٧٧) پھرافسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس چیز کا خدا کو بھی بقول مرزا قادیانی حق حاصل نہیں۔ اس چیز پران کی جماعت قبضہ مخالفانہ کر رہی ہے اور کوئی خوف خدانہیں کرتی۔ جب خدا کوبھی نبوت جاری کرنے کاحق نہیں اور اس کوشایان نہیں تو قادیا نبوں کو کیاحق ہے کہ نبوت کوجاری قرار دیں اور وہ مظہر الحق والعلیٰ جس کونعوذ باللہ مرز اقادیا نی ظلی خدا مظہر خدا کہتے ہیں۔ وہ مرز اقادیا نی سے بھی کان کا شدر ہاہے اور اسلام کے عقائد کی پرواہ نہیں کرتا۔

چہ دلاور است وزدے کہ بکف جراغ دارد

ناظرین مرزا قادیانی کے متعدد حوالہ جات دربارہ انکار نبوت ہم درج کر چکے ہیں۔ باد جوداس کے مرزا قادیانی کا موجودہ خلیفہ زورہے اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی نبی تھے اوررسول پاک کے بعد نبی آسکتے ہیں۔ہم جیران ہیں کہ۔

مرخدا که عارف سالک کبس نه گفت در جیرتم که باده فروش از کجا شنید

پھر مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ: ''نبوت کے هیقی معنوں سے نہ کوئی نیانی آسکتا ہے اور نہ پرانا۔ قرآن کریم ایسے نبیوں کے آنے سے مانع ہے۔ گرمجازی معنوں کی روسے خدا کا اختیار ہے کہ کسی کو نبی کے لفظ سے یا مرسل کے لفظ سے یاد کرے۔ عرب کے لوگ تو اب تک انسان کے فرستادہ کو بھی رسول کہتے ہیں۔ پھر خدا کو کیوں حرام ہوگیا کہ مرسل کا لفظ مجازی معنوں پر استعال کرے۔ کیا قرآن میں ہے'' فقالوا انا الیکم مرسلون'' بھی یا ونہیں رہا۔''

(سراج المعير ص٥ فزائن ج١١ص٥)

اب مرزا قادیانی نے نبی بنیا شروع کردیا ہے۔ایسے ہی وہ نبی کرکے پکارنا جوحدیثوں میں سبح مومود کے لئے آیا ہے۔ وہ بھی اپنے حقیقی معنوں پراطلاق نہیں پاتا۔

(سراج أمعرص ٥ بغزائن ج ١٢ص٥)

"میری نسبت کلام البی میں نمی اور رسول کا لفظ اختیار کیا گیا ہے۔ بیاطلاق مجاز أاور (تختہ کولز ویس ۲۱، نزائن جے ۱۵ ماشیہ)

اس عبارت میں آگر چدمرزا قادیانی اپن نبوت سے انکارتو کرتے ہیں۔ مگرومو کی نبوت کا باریک اقدام سے شروع کر دیا گیا ہے اور یہ باتیں مرزا قادیانی تصنع اور بناوٹ کی بناء پر لکھ رہے ہیں۔ صاف باطنی سے نہیں۔

 علیت آ زمانی نہیں بلکہ لیس اور سادہ الفاظ میں مرزا قادیانی اوران کی جماعت کی دیانت وامانت کا بھانڈ انچھوڑ نامراد ہے۔

اور اسلامی دلاکل ان عقائد کے بارہ میں کسی اور مستقل تصنیف میں تکھیں گے۔ وباالله التوفیق!

پیچیده عبارات میں قادیانیوں کوخلط بحث کرنے کا عام طور پرموقع مل جایا کرتا ہے۔ لہندا ہم اس روش پیچیدہ بیانی سے عمداً محتر ز ہیں۔ تا کہ جرفنص خواہ وہ تھوڑا ہی پڑھا ہوا ہو۔ ہمار می اس ناچیز خدمت کا پورافا کدہ اٹھا سکے۔

مرزا قادیانی کی ایک اورعبارت ملاحظه

''دمسے موعود کا نام جوشخے مسلم وغیرہ میں زبان مقدر معزت نبوی مقالیۃ سے نبی اللہ لکلا ہے۔ وہ اللہی مجازی معنول کی روسے ہے۔ جوصوفیا کرام کی کتابوں میں مسلم اور ایک معمولی محاورہ مکالمات اللہ یکا ہے۔ ورنہ خاتم الانبیاء کے بعد نبی کیسا۔'' (انجام آتھم میں ۱۸ عاشیہ نزائن جااس ۲۸) '' یہ الفاظ (نبی کے) بطور استعارہ ہیں۔ جیسا کہ عدیث میں بھی مسیح موعود کے لئے نبی کا لفظ آیا ہے۔'' (اربعین نبر ہیں اوا شہ نزائن جام ۲۹۷)

'' بیبودہ اعتراضوں کوچھوڑ دوا در ناحق کی نکتہ چینیوں سے پر ہیز کرواور فاسقانہ خیالات سےاپنے تئیں بچا وَاور جھوٹے الزام مجھ پرمت لگا وَ کہ حقیقی طور پر نبوت کا دعویٰ کیا۔

(سراح المنير ص بخزائن ج ١٢ص )

ناظرین کرام! اس حوالہ کو پڑھ کرمتیجب ہوئے ہوں گئے کہ مرزا قادیانی کے بیالفاظ کہ مجھ پرالزام نیددو کہ میں نے حقیق نبوت کا دعویٰ کیا ہے ہے کیا مراد لی ہے؟ کیا کوئی مجازی نبوت بھی ہوتی ہے؟

یہ بجیب بات ہے کہ کوئی حقیق بادشاہ اور کوئی مجازی بادشاہ بھی ہوتا ہے۔ سویہ تو کوئی بات ہی کام کی نہیں۔ مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ میں نے ایسادعویٰ نہیں کیا۔ خاکساررا تم الحروف کے دعویٰ کی دلیل ہے کہ مرزا قادیانی کچھ بھی حقیق طور پرنہیں کیا کرتے۔ بلکہ جو کچھ کہتے ہیں۔ اس میں بالکل حقیقت کانام تک نہیں ہوتا۔ مرزا قادیانی اپنی مندرجة الصدرعبارت میں یہ بیان کر پچکے میں کہی تھی کہ نہوت کے دعی کو میں لعنتی اور جی کہی تھی کہی تھی اور جی کہی کہی تھی اور جی کہی کہی تھی ہوں۔ اسلام سے خارج بچھتا ہوں۔ خاکساررا تم الحروف!

باوجوداس بات ومحسوس كرنے كے كدايك بي مضمون كى بہت سى عبارتيں لكھ اناظرين كو

بدمرگی میں ڈالنا ہے۔ اکٹر عبارتیں او پرنقل کی ہیں۔ جن میں ہر طرح سے مرزا قادیائی نے رسول
پاک کے بعد ہر شم کی نبوت کو منقطع اور مسدود قرار دیا ہے اور مبحد میں قسمیں کھائی ہیں۔ محکم ایمان
کی بناء پر یہ بات ظاہر کی ہے کہ آنخضرت مالیا ہے خاتم انہیں ہیں۔ ان کے بعد کی شم کی نبوت کا
دعویٰ کرنے والا بھی مسلمان نہیں روسکتا۔ بلکہ کافروکا ذب ہوتا ہے۔ جس جگہ کھوشے پڑھتے تھان
کو بھی خدا کے علم پانے کے الفاظ سے مرزا قادیائی نے دور کر دیا۔ اب بیہ بات دوسری ہے کہ جو کچھ
انہوں نے کہاوہ ایما نداری تھی یانہیں۔ اس کاذکر ہم اپنے موقع پر کریں گے۔ لیکن بیضروری ہے کہ
انہوں نے عین وہی عقیدہ خلاہر کردیا ہے جواس وقت علاء اسلام کاعقیدہ ہے۔

اب اگر چہان عبارات کو بطور تمہید کے ہی ناظرین خیال کیوں نہ فرما کیں۔ بہرحال ان تمام عبارتوں کو نقل کرنا مرزا قادیانی اوران کی جماعت کے بول کھولنے کے لئے ضروری تھااور اس کے متعلق مفصل بحث ہم کتاب بنرا کے حصد دوم میں کریں گئے کہ ان دعاوی کے بعد موجودہ جماعت قادیانی کا کیا عقیدہ ہے۔ اندرونی حالات کا طور وطرز کس تھم کیا ہے اوران کا مشاء خدمت اسلام کے نام سے دنیا حاصل کرنا ہے۔ وغیرہ!

اس عبارت میں مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ ہیں تو نبوت کو بالک آئندہ بنداور مسدود جھتا ہوں گرمیر سے خالف مسلمان رسول کر یم اللے کے بعد نبوت کو جاری جھتے ہیں۔ اس عبارت میں مرزا قادیانی ایک باریک چال کی کرا ب نبوت کا دعویٰ کرنایا دعویٰ کا ظہار کرنا چاہتے ہیں۔ گراس طور سے کہ اگر جھے پر کوئی اعتراض ہوا تو کہ دوں گا کہ میں تو نہیں کہتا۔ تمہاری کتا ہیں اور تم ہی کہتے ہوگہ نبوت رسول کر پر ہوائے ہے بعد بھی ہو گئی ہے۔ ورنہ جب سے ناصری آئے گا تو وہ آخر نبی ہی ہوگا۔ حالانک ''مسلمانوں کو بالکل بی تقیدہ نہیں کہ حضرت سے ناصری بحثیت نبی کے تشریف لائیں گے۔ تشریف لائیں گے۔ تشریف لائیں گے۔ تشریف لائیں گے۔ تشریف لائیں گائی کوئی کہنا شروع کردیا تھا۔ مریدوں نے اس وقت سے مرزا قادیانی کوئی کہنا شروع کردیا تھا۔

ناظرین! ذرہ غور کرتے جائیں کہ اب مرزا قادیانی وقی کے بھی قائل ہورہے ہیں اور صرف فرق اتناہے کہ ابھی تامہ کاملہ کے قائل نہیں۔ بظاہر معلوم ہوتے ہیں پھر جب مرزا قادیانی کے اقدام سے لوگ واقف ہوکراعتراض کرنے لگے تو مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔ ''اے بھائی! معلوم رہے کہ پیس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ بیس نے ان کوکہاہے کہ بیس نبی ہوں۔لیکن ان لوگوں نے جلدی کی اور میرے قول کے بیجھنے بیں غلطی کی۔ بیس ان لوگوں سے سوائے اس کے جو بیس نے اپنی کتا ہوں بیس لکھاہے اور پھی نہیں کہا اور جھے کہاں حق پہنچا ہے کہ بیس نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے خارج ہو جاؤں اور قوم کا فرین سے جا کر مل جاؤں۔''

ہمارے ناظرین کو حوالہ جات مندرجہ الصدر کو پڑھ کر بجیب قدرت کا تماشہ نظر آتا ہوگا کہ مرزا قادیانی کیا سے کیا اور کہاں سے کہاں بے پر کی اڑار ہے ہیں اور مندرجہ بالا آخری حوالہ کو لکھتے ہوئے جھے ابھی حیرت ہورہی ہے کہ الی با تیں وہ مخص کر رہاہے جس کا ایک دعویٰ نہیں بلکہ عام رگوں میں بندہ سے لے کرآ دم ، نوح ، ابراہیم ، واؤد ، نمی موکیٰ عیسیٰ ، جھہ ، محدث ، مجد د ، خدا کی بیوی ، خدا کا بچہ ،خود خدا ، خدا کا باپ (نعوذ باللہ) وغیرہ وغیرہ ہونے کا دعویٰ ہے۔جس کی تشریح کتاب بذاکی جلد دوم میں ملاحظ فرمائیں گے۔

ہوا تھا بھی سر قلم قاصدوں کا سے ترے زمانہ میں وستور لکلا

گراس تالیف کاحق ادانہ ہوگا۔اگر مرزا قادیانی کی مندرج صفحات بالا نیرنگ خیالیوں کا راز فاش نہ کیا جادے۔لہذا چندا یک حوالے اس غرض سے درج ذیل کر کے اپنے ناظرین پر اپنے دعویٰ کی سچائی بیان کرنا چاہجے ہیں کہ مرزا قادیانی دفع الوقتی کاعلم جانتے تھے۔جیسا موقع ہوتا تھاد کی باتیں اور عقا کدگھڑتے تھے ان کوخدا کا خوف ندونیا کی رسوائی کا اندیشہ تھا۔

باقى بركيميال سويوك ميال جهوت ميال سحان الله!

مطابق ان کے پس ماندگان دین ایمان کے خیال میں نہیں۔ بلکہ گذرگذران کے خیال میں بسر کرتے ہیں۔

مرزا قادیانی نے عبارت محولہ بالا میں اکھا ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں نہیں اکھا کہ میں نبی ہوں۔ورنہ میں اسلام سے فارغ ہوجا تا۔اب ہم اپنے ناظرین پراس حقیقت کا اکمشاف کئے دیتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے صاف الفاظ میں دعویٰ نبوت کیا ہے اور بودت ضرورت حق پوشی کرتے ہوئے انکار بھی کرویا ہے۔

قرآن كريم ش الله تالى فرمات ين كه: "لوكسان من عند غير الله لوجد وفيه اختلافاً كثيراً" اور مرزا قادیانی خود بھی لکھتے ہیں کہ: '' جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔ اس لئے مولوی صاحب موصوف کا بیان بھی تناقض سے بھرا ہوا ہے۔''

(ضميمه براجين احمد ميدهد پنجم ص الا بخزائن ج ١٧٩٥)

مرزا قادیانی نے تمامتہ البشریٰ میں دعویٰ نبوت سے صاف انکار کیا ہے۔ جبیبا کہ عبارت محولتہ الصدر سے ظاہر ہے اور یہ کتاب مورخہ ۲۷ رجولائی ۱۹۰۳ء کو طبع ہوئی تھی اور موجودہ جماعت قادیان کا دعویٰ ہے کہ مرزا قادیانی نے ۱۹۰۱ء کے بعد دعویٰ نبوت کیا ہے۔ پہلے نہیں تھا۔ ہم ان سب حصرات کا بطلان مندرجہ ذیل صفحات پر کر کے دکھلاتے ہیں۔ ملاحظہ ہو:

بیضرور یادر کیس کراس امت کے لئے وعدہ ہے کہ وہ ہرایک ایسے انعام پائے گی جو پہلے ہی اورصد بق پائے ہیں۔ پس مجملہ ان انعامات کے وہ نبوتیں اور پیشین گوئیاں ہیں۔ جن کے دو سانبیا علیم السلام نبی کہلاتے رہے۔ لیکن قرآن شریف بجر نبی رسول ہونے کے دوسرول پیلوم غیب کا درواز ہبند کرتا ہے۔ جیسا کہ آیت 'لاینظھر علی غیبه احد الا من ادتضی من دسول ''سے ظاہر ہے کہ صفی غیب پانے کے لئے نبی ہونا ضرور ہوا اور آیت 'انعمت علیم علیہ من رسول ''کوائی دی ہے کہ اس مصفی غیب سے بیامت محروم نہیں اور صفی غیب حسب منطوق تا ہے۔ نبوت ورسالت کو چاہتا ہے۔

اشتهارا كيفلطي كاازاله

'' خداتعالی کی طرف سے ایک کلام پاک جوغیب پر مشمل زبروست پیشین گوئیال ہوں مخلوق کو پہنچانے والا اسلام کی اصطلاح میں نبی کہلاتا ہے۔'' ( مفوظات ج ۱۹۰ میں ۲۲۷) ناظرین!غورفر مائیں کے موجووہ قادیانی لوگ کہتے ہیں کے مرزا قادیانی نے ۱۹۹ ء سے مہلے وعویٰ نبوت نہیں کیا۔

بہروں بحصل یک بیار ہوں ہے۔ اگر خداتعالی سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نبیس رکھتا۔ تو پھر بتاؤکس نام سے اس کو پکارا جاوے۔ اگر کہو کہ اس کا نام محدث رکھنا چاہئے تو بیس کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کسی لفت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے۔ '' (ایک فلطی کا ازاد ص ۵، نزائن ج ۱۵ ص ۲۰ میں لفت کی کتاب میں اظہار تے بی بین تو کتاب لائے ہیں؟ توجوا با لکھتے ہیں کہ بعد توریت کے سوال ہوا کہ آگر آپ نبی بین تو کتاب لائے ہیں؟ توجوا با لکھتے ہیں کہ بعد توریت کے

سوال ہوا کہ اگرآپ ہی ہیں ہو گیاب لائے ہیں؟ کو جواہا تھے ہیں کہ محد وات سے صد ہاا ہے نبی بنی اسرائیل میں ہے آئے کہ کوئی نئی کتاب ان کے ساتھ نہیں تھی۔ بلکہ ان انبیاء کے ظہور کے مطالب یہ ہوتے تھے کہ تا ان کے موجودہ زمانہ میں جولوگ تعلیم توریت سے دور ہو گئے ہوں۔ چران کوتوریت کے اصلی منشاء کی طرف تھینچیں۔

(شبادت القرآن مطبوعه مورقة ٢٦ رتمبر ٩٣٠ ١٨ ء نز ائن ج٢ص ٣٠٠)

" نی کے لئے شارح ہوتا شرطنیس ہے۔ بیصرف موہبت ہے۔ جس کے ذریعے امور غیبیہ کھلتے ہیں۔ " (ایک غلطی کاازالہ ۲۰ ہزائن ج ۱۸ص ۱۹۰۰)

''میں مسیح موعود ہوں اور وہی ہوں جس کا نام سرورا نبیاء نے نبی اللہ رکھا ہے۔'' '' میں ایک معرف نہیں اور وہی ہوں جس کا نام سرورا نبیاء نے نبی اللہ رکھا ہے۔''

(نزول أكسيح ص ٢٨، فزائن ج١٨ص ٢٢٨)

''ایک صاحب پرایک مخالف کی طرف سے بیاعتراض پیش ہوا کہ جس ہے تم نے بیعت کی ہے۔وہ نبی اوررسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اوراس کا جواب محض انکار کے الفاظ میں دیا گیا۔حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے۔'' (ایک غلطی کاازالہ ۴۰٫۵ ہزائن ج۱۸س۲۰۸)

تاظرین! مرزا قادیانی کی ہم ایک عبارت اوپر درج کر پیچے ہیں۔ جس بیں مرزا قادیانی نے اپنے مریدوں کی نسبت بیا ظہار کیا ہے کہ بیلوگ میرا نام نبی ظاہر کرتے ہیں۔ بیس نے ان کو بالکل نہیں کہا اور جو پچھ کہا ہے اس کو انہوں نے سمجھانہیں ہیں کہتا ہوں کہ تفرقہ کے خوف سے عام بول چال میں لفظ نبی استعال نہ کیا کرو۔ وغیرہ! گراب مرزا قادیانی نے جدید کی کے اس اعتراض پر کہ جس کے ہاتھ پرتم نے بیعت کی ہے۔ دہ نبوت کا مگی کے جواب میں اگر وہ مرزا قادیانی کی نبوت کا انکار کردیتے ہیں تو پھر مرزا قادیانی ان مرزا قادیانی ان کی نبوت کا انکار کردیتے ہیں تو پھر مرزا قادیانی ان کی نبوت کا انکار کردیتے ہیں تو پھر مرزا قادیانی ان تو کی نبوت کا انکار کردیتے ہیں تو پھر مرزا قادیانی ان تو کی نبوت کا انکار کردیتے ہیں تو پھر مرزا قادیانی ان تو کی مرزا قادیانی ظیفہ وغیرہ کا ہے۔ جس کا میں سولہ سالہ تی بین خوب کا دیوں۔ اب بتاؤ کہ مرزا قادیانی کے مرید جا کیں تو کدھر جا کیں۔ بیجارے جیزانی کے مارید خات ہے گالیاں پہیٹ بھرے دے دیا ہے۔ اس مارے نادون کے حالات سے بین شوت ماتا ہے۔

یا پھرایڈیٹر''الفضل'' جیسے خلاف واقعہ جھوٹ اور حیلہ ساز باتوں سے کام لے کر پھھے مرزا قادیانی کی روح کوخوش راکھتے ہوں گے۔ خیریارزندہ مجبت باتی اور ملاحظہ ہو:

مرزا قادیانی کھتے ہیں: ''قبل یا ایھا الغاس انی رسول الله الیکم جمیعا'' الہام '' کہد سے اسے مرزا کہ اسے لوگو ایس تم تمام لوگوں کی طرف رسول ہوکر آیا ہوں۔'' (البشری جمع ۵۲۰ تذکر دس ۳۵۲، مجموعہ شتہارات جسم ۲۷۰) ''میرے نزدیک نی اس کو کہتے ہیں جس پر خدا کا کلام پینی قطعی بکثرت نازل ہو۔ جو غیب پرشتمل ہو۔ اس لئے خدانے میرانام نی رکھا۔ گر بغیر شریعت کے۔''

(جليات البيم ٢٠ فزائنج ٢٠م١١٨)

ناظرین کرام! مرزاقادیانی کے انکارنبوت اوردوکی نبوت کوآپ نے نمونہ کے طور پر ملاحظہ فرمالیا ہے۔ یہ ہے مرزاقادیانی کی صدافت ادر امانت۔ جس کوآج قادیانی لوگ لئے پھرتے ہیں۔ اس بات کوہم مفصل طور پر واضع کرنا چاہتے ہیں کہ قادیانی لوگ فد بہب کی آڈین کس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حق نوشی کی ان کوکس وجہ سے خاص مہارت حاصل ہے۔ محض میں نے بہ خطر طوالت بچھنے ان امور کے جلد دوم کے لئے رہنے دیا ہے۔ ''وما توفید قبی الا بالله علیه توکلت والیه انیب''

شایدعبارت فدکورہ میں جومرزا قادیانی نے تکھاہے کہ میں بغیرشر بیت کے نبی ہوں۔ شریعت والا نبی نہیں ہوں۔اس بات سے کسی ساوہ مزاج مسلمان کومرزائی لوگ دھوکا میں نہ ڈال دیں۔للبذا ہم اظہاراللحق اس کی حقیقت کو بھی واضح کر دیتا جا ہجتے ہیں تا کہ دشمن کواپنی عاوت کے مطابق دھوکا دینے کاموقع نصیب نہ ہو۔

مرزا قادیانی لکھے اور کیا ہی خوب لکھے۔'' ماسوااس کے بیبھی توسمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔جسنے اپنی وحی کے ذریعہ سے چندا مراور نمی بیان کئے اورا پٹی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب شریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کی رویے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہیں اور نمی بھی۔'' (اربعین نمبر مص ۲ بزرائن جے اس ۲۳۵)

حصرات! و کیھئے مرزا قادیانی نے کس طرح اپنے تمام سابقہ بیانات کے خلاف صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے اوراس سے پہلے ہم تجلیات الہیکا حوالہ اس کے بالکل برخلاف وکھا چکے ہیں۔پس مرزا قادیانی کی تعلیم کیا ہے۔ پنساری کی دکان یا گداگر کی تشکول ہے کہ جس دفت جو چیز چاہی اس میں سے نکال لی۔کسی نے خوب کہا ہے۔

میرے ساقی کے ہاں سب کی بقدر ظرف ملتی ہے

الط تقدر کھتے ہیں جے ہے اط پیانہ

تصوير كادوسرارخ

تا ظرین کرام! اس کتاب کے علم ولطف سے محظوظ نہیں ہوسکیں گے۔ اگر ہم مرزا قادیانی کی ہی صرف دور گلیوں پراس مضمون کوختم کردیں بلکہ بڑے میال سو بڑے میال اور

چھوٹے میاں سجان اللہ! کی کیفیت کے مطابق مرزا قادیانی کے پسرمیاں بشیرالدین محمود احمد خلیف قادیان کی رنگ رنگیاں کسی قدر بیان کردیں تو بہتر ہوگا۔ البذا بخطر طوالت ہم خلیفہ صاحب کے عقائد برمفصل بحث بیں کریں گے اور جارا ارادہ خاص یہی ہے کہ اس کتاب کے حصہ اوّل کوجو اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے۔مرزا قادیانی کے دعاوی کی تمہید پر بی ختم کریں۔اصل حالات جوقسماتتم كے بيں۔وه حصد وكم ميں حسب تخبائش ورج كريں كے۔والله اعلم بالصواب! صرف بطور نمونہ چند باتیں ورج کر کے ان کی حقیقت کا پروہ حاک کیا جاتا ہے۔خلیفہ صاحب لکھتے ہیں کہ: ''پس آنخضرت کی شام ہیں اس امر کے کہ حضرت میں موجود نی ہیں۔اب ہم آ تخضرت الله كي شهادت كوكس طرح چهوژ ديوين. (حقيقت النبوة ص ١٨٩، ١٩٠ حصداوّل) ''لکین چونکہ اس امت میں سوائے حضرت سیح موعود کی جماعت کے کسی جماعت کو آخرين نبيل قرار ديا گيا\_معلوم مواكرسول بعي صرف ميح موعود ي بي اور چونكد محدثين تويهلي بہت گذر بچکے ہیں۔اس لئے ریجی ثابت ہوا کہ سے موعود کی رسالت محد میت والی نہیں۔'' (حقيقت النوقص ٢٢١ حصداوّل) ''پس شریعت اسلام کی اصطلاح کے مطابق جن لوگوں کو نبی کہتے ہیں۔اس لحاظ سے تو (حقيقت النوة ص٠٨١ حصه اوّل) آپ جيتي معنوں ميں ہی نبي ہيں۔'' "حضرت ميح موعود فرماتے ہيں كہ جھے غيب پر كثرت سے اطلاع دى جاتى ہے۔ پس ابت ہوا کہ اسلام کی اصطلاح کی روسے ہر گزمجازی نی نہیں ہیں۔'' (بلکہ حقیقی نبی ہیں) (حقيقت النوة حصداة لص ١٤٤) "اس لئے جوتریف نی کی میں اور کرچکا موں۔اس سے ابت ہے کہ امور غیبیہ پر (حقيقت المنوة حصداة ل ص ٨٠،٧٩) كثرت عداطلاع ياناغيرني مين يايابي نبيس جاتان یعن مطلب ہے کہ مرزا قادیانی میں پیشرط پائی جاتی ہے۔لہذاوہ حقیقی نی ہیں۔ ''پس میں شریعت اسلام کےمعنوں کی رو سے تو نبی کا لفظ آپ پرمجاز آنہیں استعمال (حقيقت النوة حصداة ل ص ١٨١) ہوتا۔ بلکہ حقیقتا ہوتا ہے۔'' معمام كمالات نبوت اس ميں اس حد تك بائے جاتے ہوں۔ جس حد تك نبيول ميں یائے جانے ضروری ہیں تو میں کہوں گا کدان معنوں کی روسے حضرت سے موعود حقیق نبی تھے۔"

(القول الفصل ص١١)

۸..... جب ہم قرآن کریم کود کھتے ہیں تو اس میں نبیوں اور رسولوں کی الیی خصوصیت بیان ہے ۔..... بہر جس میں وہ خصوصیت پائی جائے گی۔ اے ہم مجازی نبی نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ وہ شریعت اسلام کی روسے حقیق نبی ہوگا۔'

۹..... ''پس شریعت اسلام نبی کے جومعنی کرتی ہے۔ اس کے معنی سے حضرت سے موجود ہرگز مجازی نبی نہیں۔ بلکہ حقیق نبی ہیں۔'

اجبازی نبی نہیں۔ بلکہ حقیق نبی ہیں۔'

وحقیق اللہ ق حصرات اللہ موجود میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ اس لئے قرآن کریم اور شریعت اسلام کی اصطلاح کی روسے آپ حقیق نبی تھے۔'

شریعت اسلام کی اصطلاح کی روسے آپ حقیق نبی تھے۔'

شریعت اسلام کی اصطلاح کی روسے آپ حقیق نبی تھے۔'

شریعت اسلام کی اصطلاح کی روسے آپ حقیق نبی تھے۔'

شریعت اسلام کی اصطلاح کی روسے آپ حقیق نبی تھے۔'

شریعت اسلام کی اصطلاح کی روسے آپ حقیق نبی تھے۔'

شریعت اسلام کی اصطلاح کی روسے آپ حقیق نبی تھے۔'

شریعت اسلام کی اصطلاح کی روسے آپ حقیق نبی تھے۔'

شریعت اسلام کی اصطلاح کی روسے آپ حقیق نبی تھے۔'

شریعت اسلام کی اصطلاح کی روسے آپ حقیق نبی تھے۔'

شریعت اسلام کی اصطلاح کی روسے آپ حقیق نبی تھے۔'

شریعت اسلام کی اصطلاح کی روسے آپ حقیق نبی تھے۔'

شریعت اسلام کی اصطلاح کی روسے آپ حقیق نبی تھے۔'

شریعت اسلام کی اصطلاح کی روسے آپ حقیق نبی تھے۔'

شریعت اسلام کی اصطلاح کی روسے آپ حقیق نبی تھے۔'

شریعت اسلام کی اصطلاح کی روسے آپ حقیق نبی تھے۔'

شریعت اسلام کی اصطلاح کی روسے آپ حقیق نبی تھے۔'

شریعت اسلام کی اصطلاح کی روسے آپ حقیق نبی تھے۔'

شریعت اسلام کی اصلاح کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی تعرب اسلام کی اسلام کی اسلام کی تعرب کی اسلام کی تعرب کریں گے۔'

(الحكم مور خدا الراريل ١٩١٧ء)

ناظرین! مرزا قادیانی کی عبارت کا بھی ملاحظہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے صاف کہا ہے کہ: "میں مدی نبوت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ مدگی نبوت کو دائرہ اسلام سے خارج سجھتا ہوں۔"
دائرہ اسلام سے خارج سجھتا ہوں۔"

لیکن ان کے پسر جس کومرزا قادیانی نے اس قدرتعریف سے بڑھانا چاہا کہ خدا کا مظہر قرار دے دیاوہ پسراپی نفس پروری کی خاطراپنے باپ کی روح کو لعنت، کذب، کفروغیرہ کا مورد بنانے سے ذرہ بجرخدا کا خوف نہیں کرتا۔ چونکہ ہم وعدہ کر بچے ہیں کہ اس حصہ میں گنجائش نہیں۔ ورنہ اس اصلیت کو کھولتے کہ مرزا قادیانی نے دعوئی نبوت سے انکار کیوں کیا اوراقر ارکیوں کیا۔

ان کے بیٹے نے حقیقی حقیقی کے الفاظ میں بار بار کیوں کہا۔ یہ ایک کمی بات ہے۔جس کا علاء کرام کوتو پوراعلم ہے۔ گر چونکہ عوام کونہیں اور جمیں اس جماعت میں سولہ برس رہ کرتجر بیئہ مثابہ ہ ساعة وغیرہ طرق سے پوراعلم ہے۔ جس کواپنے وقت پر بیان کریں گے۔اس جگہ صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اگر باپ ایک چیز کو فقر کہتا ہے تو بیٹا اس کو باپ کی طرف منسوب کر کے نفر کا ارتکاب کرتا ہے اور ایک جگہ وہ کفر ہوتا ہے تو دوسری جگہ وہی ایمان بن جاتا ہے۔ پچھ پیتنہیں چاتا کہ آج سپا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ ان دونوں میں سے مؤمن کون ہے اور کا فرکون ہے۔ اس کا تو جمیں علم ہے کہ مقبرہ بہتی کے فنڈ کو بڑھانے کے لئے کفر اور اسلام کا جھڑ ابنا تا قادیانی خلیفہ کے نزدیک بالکل معمولی بات ہے۔لیکن ناظرین جب تک جماری اس کتاب کا دوسرا حصہ ملا حظہ نہ

فرمائيں كے انہيں ہر بحث كا پوراعلم نه **دگا۔ خ**ير ديده بايد ..... وه لكھتے ہيں: ''حضرت مسیح موعودمحد هیت کی جزوی نبوت سے او برکسی اور نبوت کے مدعی تھے۔'' (حقيقت النبوة خصهاة ل ٢٣٥) " تخضرت الله كي امت من صرف محد هيد بي جاري نهيس بلكه اس سے اوپر نبوت كاسلسلى جارى-" (حقيقت المنوة حصه إوّل ٢٢٨) "جب نی کی حقیق تعریف کاعلم ہوتو آپ نے (مرزا قادیانی) جان لیا کہ وہ لوگ (حقيقت النوة حصه اوّل ص ١٣١) ميرے مقام تك نہيں بہنچ اور ميں محدث نہيں بلكه نبي مول - " ''آ تخضرت نظافہ کے نیف سے نبوت مل سکتی ہے اور جب نبوت مل سکتی ہے تو مسے (حقيقت النبوة حصهادّ ل ٢٩٣) موعود نی ہوئے نہ کہ تحدث۔'' ''تو خاتم النعیین کے معنی پھر یبی ہیں کہ کو کی مختص نمی نہیں ہوسکتا۔ جب تک کہ آنخضرت فلطف کی غلامی اختیار نہ کرے۔ ورنه نبوت کا درواز ہ مسدو ذہیں اور جب کہ باب نبوت (حقيقت النهوة حصه اقال ٢٣٢) کھلا ہوتومسے موعود بھی ضرور نبی ہیں۔'' ''پس بہ بات روز روش کی طرح ٹابت ہے کہ آنخضرت علیہ کے بعد نبوت کا دروازہ (حقيقت النبوة حصداوّل ٢٢٨) ناظرین کرام! آپ نے ان چند حوالوں کو بھی ملاحظہ فرمالیا ہے۔ ویدہ ولیری سے خلیفه صاحب نے ایپے والد کی روح کو خارج از اسلام اورمورد وغیرہ وغیرہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ بیٹے ہوں تو ایسے اور باپ ہوتو ایسا اور بیاس کی کوشش نیکی یا تقویٰ کی بناء پرنہیں۔ بلکہ محض پیٹ بروری کی غرض سے ہے۔جس طرح مرزا قادیانی کومسلد حیات وممات مسح سے حقیقاً کوئی غرض نہیں تھی۔ اپنا الوسیدھا کرنا تھا۔ اس طرح ان کے پسراور خلیفہ مرزا قادیانی کی اعتقادی حیثیت سے یاصدق کذب سے کوئی غرض نہیں بلکہ اپنا الوسیدها کرنا مدنظر ہے۔جیسا ہم ثابت كريں كے۔انشاءاللہ!

مرزا قادیانی کی مندرجہ صفحات بالاعبارت سے تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہ دعویٰ نبوت کے اظہار سے کترائے ہیں۔ گر پوفت ضرورت اس پیالہ کوانہوں نے پیابی ہے۔ گرمیاں محود احمد کو اندر ہی اندر یہ بات کرنے کی مرزا قادیانی نے کب اور کس طرح جراُت دلائی۔ خدا جانتا ہے کہ مرزا قادیانی باوجود مدی نبوت پرلعنت ہیمجنے اور ختم نبوت پر محکم ایمان رکھنے کے پھر نبی بن گئے۔ اس خیال کے جواب میں خلیفہ صاحب حسب ذیل حیلہ سازی سے کام لیتے ہیں۔ سر خدا که عارف سالک بکس نه گفت درجیرتم که باده فروش از کجا شنید

ناظرین کرام! اس آخری حوالہ میں فلیفد صاحب نے اپنی کتاب میں بین می فاہر کیا ہے کہ مرزا قادیانی پہلے تو نبی نہ تھے۔ کین ۱۹۰۴ء میں انہوں نے اپنے دعاوی تبدیلی کر لئے تھے اور اس کے بعد کھمل نبی بن گئے تھے۔ کیکن مرزا قادیانی کا ایک قول ہم او پرنقل کر چکے ہیں کہ:''جموٹ کے کام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔'' فلیفہ صاحب کی اس تاویل پر کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ ۱۹۰۲ء میں کیا۔ جب اعتراض ہوئے تو فلیفہ صاحب نے حیار سازی کی کروٹ بدلی اور لکھ دیا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ۱۹۰۱ء میں آپ نے عقیدہ میں تبدیلی کی ہے۔ ۱۹۰۱ء در میانی عرصہ ہے۔جودونوں خیالات کے در میان برزخ کے طور پر حدفاصل ہے۔

''یہ بات ثابت ہے کہ ا ۱۹۰ء سے پہلے کے وہ حوالے جن میں آپ نے بی ہونے سے انکار کیا ہے۔'' سے انکار کیا ہے۔''

( حقيقت النوة حصه إوّل ١٢١)

مجھ کو محروم ند کر وصل سے اوشوخ مزاج بات وہ کہہ کہ نکلتے ہیں پہلو دونوں

ناظرین! خاندان نبوت قادیانه یمی جو خض رنگارنگ کی با تین نه کرے فالبااے دیدار خدااور شفاعت نبی الله کا پورایقین نبیس ہوتا۔ کیا عجیب معاملہ ہے کہ معمولی بات تھی۔ ۱۹۰۲ء میں اعتراض ہوا تعاق صاف کھودیتے کے خلطی ہے کھما گیا ہے۔ حقیقت میں ۱۹۰۱ء سے مراد تھی۔ میں اس انسا انسا و انت انت "کی کیاضرورت تھی۔ وہی حافظہ نہ باشدوالی بات معلوم اس کا معلوم معلوم کا معلوم کا معلوم کا معلوم کا معلوم کا معلوم کا معلوم کی کیاضرورت تھی۔ وہی حافظہ نہ باشدوالی بات معلوم

ہوتی ہے۔

| <del></del>                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خیر مرزا قادیانی کے الفاظ میں جوآج کل خلیفہ صاحب کے نفخ روح کرنے کے بعد                                                                                                                                                          |
| قادیانی لوگ مرزا قادیانی کا وعوی پیش کرتے ہیں۔ہم اس کونمونی کسی قدر ذکر کر دیتے ہیں۔                                                                                                                                             |
| (مرزا قادیانی کادعویٰان کی زبانی)                                                                                                                                                                                                |
| ا "" بہارادعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔"                                                                                                                                                                                      |
| (اخبار بدرمور قد۵رمار چ۸۰۹، ملفوظات ج٠١٥)                                                                                                                                                                                        |
| ٢ "د ميري دعوت كي مشكلات مين سه ايك رسالت ايك وحي اللي اورسيح موعود كا دعوي                                                                                                                                                      |
| تعاـ" (براجين احمد بيدهمة بتجم عاشيه ص ٥٩ مززائن ج١٢ص ٢٨)                                                                                                                                                                        |
| حالاتکه نمبر(۲) کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی ۱۹۰۱ء سے پہلے کا اپنا                                                                                                                                                  |
| حال لکھ رہے ہیں۔جس میں وحی اور رسالت کی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں۔ گر پیش آنے والے                                                                                                                                                  |
| حضرات اے اووء کے بعد مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت میں تبدیلی کرنے کے ثبوت میں پیش کر                                                                                                                                               |
| رہے ہیں۔کیابی نادرشابی لوٹ ہے _                                                                                                                                                                                                  |
| ، یک یا تا<br>چه نسبت است برندے صلاح وتقوی را                                                                                                                                                                                    |
| ساع واعظ کجا نغمهٔ رباب کجا                                                                                                                                                                                                      |
| سس "نى كانام پانے كے لئے ميں بى خصوص كيا گيا۔"                                                                                                                                                                                   |
| ر حقیقت الوی ص ۱۳۹ نزائن ج۲۲ ص ۲۰۰۹) (حقیقت الوی ص ۱۳۹ نزائن ج۲۲ ص ۲ ۲۰،۵۰۸)                                                                                                                                                     |
| سم ''میرانام نبی رکھا گیاہے۔'' (تجلیات البیص ۲۲)                                                                                                                                                                                 |
| میرا برای طرح اوائل میں میرا بھی عقیدہ تھا کہ مجھ کوسیج ابن مریم سے کیا نسبت ہے۔وہ                                                                                                                                               |
| نی ہے اور خدا کے برزگ مقربین میں سے ہے۔ اگر کوئی امر میری فضیلت کی نبیت فاہر ہوتا تو                                                                                                                                             |
| ب ہے اور طاحہ بروت کریں میں سے ہے۔ اووں کریری سیک کی جست کی ہوری و<br>میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا۔ گر بعد میں جو خداتعالی کی وی بارش کی طرح میرے اوپر                                                                     |
| یں ان وروں سیف مراروع مفاد کر بعدیں ،وعدامان من وی بارس مرس برے اور یہ ان ادار میں اور ان برے اور یہ ان ادار م<br>نازل ہوئی۔اس نے مجھاس عقیدہ پر قائم ندر ہے دیا اور صرح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔''                      |
| ار مع الحرارة المعلقة من معيده يرف المدر بهوري الموري من المدر الموري المدر المدر المدر المدر المدر المدر المدر<br>(حقيقت الوي من ۱۵۹م، ۱۵۰م المرز |
| ر سیست اول بات کے ابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔ اس                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                  |
| قدرنشان دکھلائے ہیں کہا گروہ ہزار نبی پرجھی تقسیم کئے جا ئیں توان کی بھی ان سے نبوت ٹابت ہو<br>بحثہ ''                                                                                                                           |
| عتی ہے۔'' (چشمہ معرفت ص ۱۳۲۸ بخزائن جسم س ۳۳۳ س ۳۳۳)                                                                                                                                                                             |
| اب ناظرین غورفر ما ئیس که مرزا قادیانی کایدلکھنا که مجھے خدانے اتنے نشان دیے<br>مربر جس میں میں نہ تقلیب میں میں تاریخ                                                                                                           |
| ہیں کہا گران کو ہزار نبی پرتقسیم کیا جاو ہے وان کی نبوت ٹابت ہو عتی ہے۔ بھلاان سے کوئی پو <u>چھے</u>                                                                                                                             |

جو پہلے ہی نبی ہوں ان کو پھر نبی ثابت ہونے کے لئے نشانات پر قرعہ ڈال کرتقتیم کرنے کی کیا ضرورت۔ یہ تو آ زمودہ رائ زمودن اور تخصیل حاصل کامضمون ہے۔ غالبًا مرزا قادیانی کا بیہ مطلب ہوگا کہ میرے اندر جھوٹے ہونے کے ایسے صاف نشان ہیں کہ اگر وہ دس ہزارصادق نبیوں پرتقتیم کر دیۓ جا کیں۔ باوجود یکہ وہ سلم، نیکوکار اور معصوم ہول۔ پھر بھی سے ٹابت نہیں ہو سکتے نعوذ باللہ!

جس طرح کہاجاوے کہ میرے مرپرا نتا ہو جہ ہے۔اگراہے دس نو جوانوں پرتقسیم کردیا جاوے تو بھی اٹھا کرچل نہ سکیں۔ ورنداس کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی شخص کیے کہ ''ازالہ اوہام''
کسی بی۔اے کو پڑھا دیا جاوے تو وہ بی۔اے ثابت ہوسکتا ہے۔ ہاں بیتو کہا جاسکتا ہے کہ ایک مسلمان کو ازالہ اوہام پرعمل کرادیا جائے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ کاش کہ مرزا قادیا نی پر سے اعتراض ان کی زندگی میں ہوا ہوتا۔ پھرو کھھتے کہ اگر بہی میرے والی تاویل وہ نہ کر دکھاتے تو تاسف تھا۔الغرض خلیفہ صاحب کا وعویٰ کہ مرزا قادیا نی نبی ہیں اور انہوں نے اپنی نبوت کو سمجھا نہیں تھا۔ ۲۰ ہوا ہوتا ہوں انہوں نے تبدیل کر کے اصل نبوت کا وعویٰ کیا اور اس کے بعد پھر نبی بی رہے۔ پھر بھی انہوں نے تبدیل کر کے اصل نبوت کا وعویٰ کیا اور اس کے بعد پھر نبی بی رہے۔ پھر بھی انہوں نے تبدیل کر کے اصل نبوت کی اور رسول کریم کو آخری نہیں کہا اور ختم نبوت سے انکار کرویا ۔ وغیرہ!

بی میں بہ مرا بہ است است و کوئی کا اُبطال بھی دکھانا چاہتے ہیں۔ تا کہ جوجھوٹا ہے وہ سچانہ ہو جائے۔ ہو جائے ۔ ورنہ پھر سچے اور جھوٹے میں فرق کیا ہوگا۔ جس نے زیادہ ہیر پھیر کئے وہی نبی اور خلیفہ بن گیا۔ لہذا ہم خلیفہ صاحب کے اس دعویٰ کو ایک دوحوالوں کوفل کرکے باطل ثابت کرتے ہیں۔ کتاب (ضمیر حقیقت الوجی ص ۲۲ بزرائن ج ۲۲ص ۲۸۸) میں لکھتے ہیں کہ: ''والسنب و۔ ق

قد انقطعت بعد نبینا میں اللہ کر سول کریم کے بعد نبوت ختم ہو چک ہے۔'' شاید قادیانی ووست اس عبارت کی بھی تاویل کر کے بیکیں کہتم ہونے کے معنی سے

نہیں کہ آئندہ کوئی نبی نہ آئے تواس کا جواب بیہ ہے کہ عبارت عربیہ میں انقطعت کالفظ ہے۔جس سمعہ میں اس موسالیں میں منقطعہ محل کے کہ نبی اس کا ونہیں آئے گا

ے معنی بیں کہ رسول کریم میں گانٹے کے بعد نبوت منقطع ہو چکی اور کوئی نبی اس کے بعد نبیس آئے گا۔ پس قادیانی دوست تو رسول کریم میں گانٹے کو نبی گر قرار و یا کرتے ہیں ۔ گر مرز ا قادیانی نے

ى در مربور يوگ ياك كوقاطع اللهوة قرار ديائي-عبارت مذكوره مين رسول پاك كوقاطع اللهوة قرار ديائي-

اور جمامتہ البشر کی جو مرزا قادیانی کی کتاب ہے اور وہ ۲۷رجولائی ۱۹۰۳ء میں طبع ہوئی۔اس کتاب میں آپ لکھتے ہیں کہ:''میں نے اپنی بعض کتابوں میں لکھاہے کہ تحدیث کامقام مقام نبوت سے شدید مشابہت رکھتا اور سوائے قوت وقعل کے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔لیکن ان لوگوں نے میر سے قول کوئیس ہے۔لیکن ان لوگوں نے میر سے قول کوئیس سمجھا اور یہی کہا کہ فیخص نبوت کا مدعی ہے اور اللہ جا انتا ہے کہ ان کا میہ قول صرح کذب ہے اور اس میں ذرہ مجر سچائی کی چاشی نہیں اور نہ اس کا کوئی اصل ہے اور اس کو انہوں ہے انہوں نے صرف اس لئے تر اشاہے کہ لوگوں کو تکفیر اور گائی اور لعنت طعن پر اکسا کمیں اور انہیں فساو اور عناد کے لئے اٹھا کمیں اور مومنوں میں تفریق کریں۔''

(حمامته البشري ص ۸۲،۸۱ خزائن ج يص ۳۰۰)

پھر مرزا قادیانی کی سب سے آخری کتاب الوصیت جس میں وصیت کامضمون ہے اور وصیت بھیشہ آخری وقت ہی میں ہوتی ہے۔ چنانچہ خلیفہ صاحب قادیانی اس کتاب الوصیت کے متعلق میری تائید میں لکھتے ہیں۔''چنانچہ آپ نے دسمبر ۱۹۰۵ء رسالہ الوصیت شائع کیا اور اس میں بہت جلد وفات پانے والا ہوں اور اپنے پیدا کرنے میں بوضاحت اس امرکو لکھ دیا کہ اب میں بہت جلد وفات پانے والا ہوں اور اپنے پیدا کرنے والے کی طرف جانا میرے لئے مقدر ہو چکا ہے۔ اس لئے میں اپنی وصیت کوشائع کرتا ہوں۔'' والے کی طرف جانا میرے لئے مقدر ہو چکا ہے۔ اس لئے میں اپنی وصیت کوشائع کرتا ہوں۔''

اس آخری کتاب میں دیکھئے۔ مرزا قادیانی کیا لکھتے ہیں:''اس لئے اس نبوت پرتمام نبوتوں کا خاتمہ ہےاور ہونا چاہئے تھا۔ کیونکہ جس چیز کے لئے ایک آغاز ہے۔اس کے لئے ایک انجام بھی ہے۔''

مرزا قادیانی کاعقیدہ ہم او پر قال کرآئے ہیں کہ نبوت آ دم ضی اللہ سے شروع ہوئی اور آخضرت اللہ سے شروع ہوئی اور آخضرت اللہ تقریعی نبی نہ تھے۔ جب مرزا قادیانی نے پیکھا کہ آ دم کی نبوت اور محمہ رسول اللہ کی نبوت ہر دو منقطع ہوگئ تو اس کا صاف مطلب ہے کہ نبوت تشریعی وغیر تشریعی ہردو تیم کی نبوت ختم ہے۔ اب کوئی نبیس آسکا۔ جو مخص اب نبوت کا دبوت کا دبوت کی ترکی اسلام سے خارج اب نبوت کا دبوت کی کرے وہ بقول مرزا قادیانی کا فرہے۔ کا ذب بعثتی ہے۔ دائر واسلام سے خارج ہے۔ قرآن پراس کا ایمان نہیں اور فساد کی غرض سے مفسدانہ چالیں چاتا ہے۔ اللی اخدہ!

اب اس کے بعد شاید قاویانی دوست مرزا قادیانی یا خلیفهٔ قادیانی کا کوئی عقیده یا تشریح دوباره ثبوت پیش کرئے بج بحثی کامیدان نه بناسکیں گے۔

ناظرین کرام! ہمارا معااس جگہ مرزا قادیانی پراپی طرف سے اسلامی دلائل پیش کر کے ان کو طرف سے اسلامی دلائل پیش کر کے ان کو طرح گرداننائیس ۔ بلکہ ان کی بی تحریرات کا ان کی دوسری تحریرات سے مقابلہ کر کے "کے ان کو طرح نات کو ظاہر کرنا ہے دو کے ان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً "کی صداقت کو ظاہر کرنا ہے

اور نیز اس بات کو کدان کے جانشین جو آج کل نجات کے واحد اجارا دار بے ہوئے ہیں۔ مرزا قادیانی کے مقصد اور عقائد میں بھی خیانت سے ردوبدل کررہے ہیں۔ تا کہ ضرورت وقتی کے لحاظ سے جلب اور حصول کا بازارگرم رہے اور' یہ حد فون الکلم عن مواضع ''کے مصداق بن رہے ہیں۔

ہم اپنی طرف سے یہ جی نہیں کھیں گے کہ مرزا قادیانی کے دعاوی اصول وتعلیم اسلام کی روسے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ بلکہ یہ مطلب کہ جو خص کی کا جائشین ہواس کی ایما نداری اس میں ہوتی ہے کہ جس کا وہ جائشین ہے اس کے مقصد کی پیروی کرے۔خواہ وہ کفر تھایا کذب مگر معلوم ہوا ہے کہ مرزا قادیانی کا مقصد ہی خداتری اور خدمت دین نہ تھا۔ ورنہ خدا اس مقصد کو ضائع نہ ہونے ویتا۔ اگر چہ مرزا قادیانی کے اخراجات خاتی کئے ہی کیوں نہ بڑھ جاتے۔ بالآخر میں خدا کو حاضر ونا ظر جان کرا ہے 18 مارہ اسالہ تجربہ کی بناء پر لکھ سکتا ہوں کہ خلیفہ قادیان کا مقصد صرف روپیا کھا کرتا ہے۔ دوجانیت اور فدہب ان میں صرف دوکھا واہی وکھا واہی وکھا واہی وکھا واہی وکھا واہی۔

جیسا کہ میں ،مرزا قادیانی اور خلیفہ قادیان کی کثیرالتعداداختلاف بیانیوں سے سی قدر اس کا ثبوت پیش کرچکا ہوں \_گریداختلاف اگرچہ عبارت میں مخل تھے لیکن باالحضوص عقا ئدمیں صاف اختلاف تھے اور اب ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ فصل میں پچھا سے بیان کریں جواگرچہ عقا ئد میں بھی ہوں لیکن عبارات میں بالحضوص اختلاف ثابت ہوں اور اس مضمون کو بھی ہم بالاستیعاب نہیں لکھ سکتے ۔صرف عاقل رااشارہ کافی است والی بات ہے۔

والسلام!

## الفصل الثالث

درباره اختلافات صريحه

"وما ينطق عن الهوى أن هوالا وحى يوحى "﴿ نِيَا يَى خُوا بُسُ سَهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع نبيس بولتا سوائے وقی کے۔ ﴾

"لوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً "﴿ حَوْجِرُ اللهِ كَاللَّهُ وَهُمْ اللَّهُ لَا عَنْ عَنْدَ غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾ من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافات كثيراً ﴾ من عند عند عند عند الله الله عند عند الله الله عند الله الله عند الله ع

مديث من آنے والےمبدى كومارث ،حراث كلها باوراس مديث كومرزا قاديانى

نے اپنی تائید میں پیش کرکے کی جگہنے قرار دیا ہے۔

کیکن دوسری جگه مولوی ثناءاللدامرتسری کے اعتراض دربارہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کوزمین ملنے کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔

''اب دیکھو کہ ان احادیث ہے صرت خابت ہے کہ جہاں کاشت کاری کا آلہ ہوگا وہیں ذلت ہوگی۔اب ہم میاں ثناءاللہ کی بات مانیں یارسول اللھ کیا گئے گی۔''

(ترياق القلوب ص ١٨٠ فزائن ج ١٥ص ١٨٨)

اب دیکھئے ایک طرف تو مرزا قادیانی کاشتکار وحارث بنتے ہیں اور دوسری طرف کاشتکاری کوذلت اورلعنت قرار دیتے ہیں۔ ہیں تفاوت راہ از کجاست تا مکجا۔ ••••• ز

اختلاف نمبر:٢

بہتی مقبرہ کے متعلق''الوصیت' میں ہدایت لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ:''اورکوئی یہ خیال نہ کرے کہ صرف اس قبرستان میں داخل ہونے ہے بہتی کیونکر ہوسکتا ہے۔ کیونکہ یہ مطلب نہیں کہ بیز مین کی کہ بہتی ہی اس میں نہیں کہ بیز مین کی کہ بہتی ہی اس میں دفن کیا جائے'' دفن کیا جائے گا۔'' (ضمیمہ الوصیت ص۳۲ بڑوائن ج ۲۴س ۲۲۱)

دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ ''اس قبرستان میں بجر کسی خاص صورت کے جو انجمن تجویز کرے تابالغ بیجنہیں دفن ہول گے۔ کیونکہ وہ بہتی ہیں اور نداس قبرستان میں اس میت کا کوئی دوسراعزیز دفن ہوگا۔ جب تک وہ اپنے طور پرکل شرائط رسالہ الوصیت کو پورانہ کرے۔''

(ضميمه الوصيت ص ٢٦ خزائن ج ٢٠ص٣٢٠)

ناظرین کرام! کیابی مزے کی کہی اورا کیے بی کہ ایک جگہ تو خود ہی گہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ ایک جگہ تو خود ہی گہتے ہیں کہ یہ زمین کئی کہ بہتی خوبہ بہتی ہے جوہ اس میں دنن ہوگا اور نابا گغ بچ کو پہلے ہی بہتی مقرار دیتے ہیں۔ باوجوداس کے خکم دیتے ہیں کہ وہ اس میں دفن نہیں ہوگا۔ بتا کیں کہ جب وہ پہلے ہی بہتی ہووہ اس قبرستان میں دفن ہوسکتا ہے؟ تو پھر بچوں کے دفن کی ممانعت کیوں ہوئی اور پہلے ہی بہتی ہووہ اس قبرستان میں جے دفن نہیں ہوسکتے تو مرزا قادیانی کالڑکا مبارک احمہ جو نابالغ فوت ہوا تھا اس قبرستان میں کیوں دفن کیا گیا؟

پھر مرزا قادیانی نے آخری عبارت میں بیفر مایا ہے کہ میت کا کوئی عزیز بجزشرا الطابوری کرنے کے جو کتاب الوصیت میں کھی گئی ہیں۔اس میں دفن نہیں ہوسکتا۔ہم قادیانی دوستوں سے بوچھتے ہیں کہ میت کا کوئی عزیز خواہ وہ کتنا ہی نیک پاک ادر پہلے ہی ہے بہثتی ہواس قبرستان میں دفن کیوں نہیں ہوسکتا۔ شرط تو بیہ ہے کہ نابالغ نہ ہواوراس میں بیشرط لگانا کہ وہ خودالوصیت کے توانین پڑمل کرے تو فن ہوسکتا ہے۔ کیا بیظا ہر کرتا ہے کہ مرزا قادیانی اوران کے پسماندگان کا مطلب صرف زرطلی ہے اور پچھنیں کسی کے بہتی غیر بہتی ہونے کا ان کو کوئی دریغ نہیں ہے۔ عالب کی روح بھی اس بیان سے تزپ کر کہتی ہے۔

خوب ہم سنجھتے ہیں بنت کی حقیقت کیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے

پھر لکھتے ہیں کہ: 'میری اور میرے اہل وعمیال کی نسبت خدانے استثناء رکھاہے۔''

(ضمير الوصيت ص ٢٩ ، فزائن ج ٢٠ص ٣١٧)

ہم حیران ہیں کہ وہ کون ساالہام ہے۔جس کی مرزا قادیانی تشریح فرماتے ہیں۔ہمیں وہ الہام تو کسی کتاب میں دکھایا جاوے۔ پھراگر دہ دکھادیں تو ہمارا اعتراض ہے کہ مرزا قادیانی کے اہل وعیال اگرمنٹٹناء ہیں تو پھر بعض نے ان میں سے دصیت کر بھی دی ہوئی ہے۔ کیا وہ خدا کے تکم کی خلاف درزی کے مرتکب نہیں تھہرتے۔

ہم خلیفہ صاحب اور ان کی ذریت روحانیہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ لوگ سفر اور تقاریرہ غیرہ میں روزہ نہیں رکھتے تو اس پراگراعتر اض ہوتو کہد ہے ہو کہ اگر ہم سفر میں روزہ رکھیں تو خدا کے تھم کی نافرہانی ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ روزہ رکھنا نہ رکھنا ایک رخصتی محاملہ ہے اور یہاں اسٹناء بھین ہے تو یہاں خود خلیفہ صاحب نے جو دکھاوے کی وصیت کررکھی ہے۔ اس میں خدا کے تھم کی نافرہانی لازم نہیں آتی۔ گر اس کا جواب یوں ویا کرتے ہیں کہ چونکہ خدا تعالی نے ہمیں شرائط وصیت سے مشتناء رکھا ہے۔ اس کے اس کے شکرید کے طور پر وصیت کر دیتے ہیں۔ ہمیں ان کے اس جواب پر دواعتر اض ہیں۔ ایک ہی کہ دو پیدان کی کھائی ہے ہیں۔ ہمیں نذرانوں سے اور بیت المال کے خزانہ سے بعتنا چاہیں خرج کر لیں۔ ایسے شکرید تو سارے اواکر سے ہیں۔ یہوئی خوبی کر ایس ایسے شریع کر لیں۔ ایسے شکرید تو سارے اواکر سے ہیں۔ یہوئی خوبی کی بات نہیں بیتو ایک لائن بنانے کے لئے فرض وصیت کردکھی ہے۔

دوسرااعتراض ہدہے کہ اگرشکر ہیے کے طور پروصیت کی ہے تو روزہ شکر ہیے طور پر کیول نہیں رکھ لیا کرتے۔''میٹھا ٹاٹھا ہڑ پ اورکڑ واکثر واتھو''

اختلاف نمبر:۳

 علاقوں میں ہیں۔ منع کرتا ہوں کہ وہ اپنے علاقوں سے قادیان یا کسی دوسری جگہ جانے کا ہرگز قصد نہ کریں۔اشتہارلنگر خانہ کا انظام۔'' پھر کہتے ہیں کہ:'' مجھے معلوم ہوا ہے کہ آنخضرت اللہ نے فرمایا ہے کہ جب کسی شہر

میں وباء نازل ہوتو اس شہر کے لوگوں کو چاہے کہ اسٹر تعلقطۂ کے فرمایا ہے کہ جب می سہر میں وباء نازل ہوتو اس شہر کے لوگوں کو چاہے کہ بلاتو قف اس شہر کوچھوڑ دیں ''

(ريويوقاديان ج٢ص٢٥٥)

اختلاف نمبربهم

''جیبا کہ کی جگہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے کہ وہ کتابیں محرف ومبدل ہیں اور اپنی اصلیت پرقائم نیس۔'' پھر کھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ وہ کتابیں محرف ومبدل ہیں۔ان کا بیان قابل اعتبار نہیں۔

برے بیات وہ کے گا جوخود قرآن سے بے خبر ہے۔'' (چمهُ معرفت ۵۵ماشیہ نزائن ج۲۲ ص۸۸) الی بات وہ کے گا جوخود قرآن سے بے خبر ہے۔'' (چمهُ معرفت ۵۵ماشیہ نزائن ج۲۲ ص۸۸) د اختلاف نمبر : ۵

'' کے حضرت میں کی چڑیاں باوجود مکہ مجزے کے طور پران کا پرواز کرنا قر آن کریم سے ثابت ہے اور پھر بھی مٹی کی مٹی ہی ہے۔'' (آئینہ کمالات اسلام س ۱۸ ہزائن ج ۵ س ۱۸) پھر کہتے ہیں کہ:'' اور میر بھی یا ور کھنا چ ہئے کہ پرندوں کا پرواز کرنا قر آن شریف میں ہرگڑ ثابت نہیں ہوتا۔'' (ادارہ ہم س ۲۵ ماشیہ ہزائن ج ۳ س ۲۵۲)

اختلاف نمبر: ٢

''بجھے یہوع میں کے رنگ بیں پیدا کیا اور توارد طبع کے لحاظ سے یہوع کی روح میر سے اندر رکھی گئی تھی۔ اس لئے ضرور تھا کہ گم شدہ ریاست میں مجھے یہوع میں کے ساتھ مشابہت ہوتی۔''
مشاببت ہوتی۔''
پھر کلھتے ہیں:''ایک شریر مکار نے جس میں سراسر یہوع کی روح تھی۔ لوگوں میں مشہور کیا۔''
مشہور کیا۔''
مشہور کیا۔''
ماظرین! غور فرما کیں کہ مرز ا قادیانی ایک طرف تو یہوع کی روح کوشریر اور مکار کی

ں حریں مردر ہور ہیں ہے مردہ فادیوں ایک سرطن فویوں می روں فوسر یہ اور مفاری روح ہتاتے ہیں۔ دوسری طرف اپنے اندریسوع کی روح فخر سے بیان کرتے ہیں۔صغریٰ اور کبریٰ بنا کرحداوسط گرادیں۔ پھر نتیجہ دیکھیں کیاصاف ہے۔

اختلاف نمبر: ۷

پھر لکھتے ہیں کہ:'' حضرت مسیح نے اپنی نسبت کوئی ایسادعویٰ نہیں کیا۔جس سے وہ خدائی کے مدعی ثابت ہوں۔'' (لیکچرسالکوٹ صصصہ بخزائن ج ۲۰س ۲۳۹)

پھر دیکھتے:''دمسے کا چال چلن کیا تھا۔ ایک کھاؤ پیوشرابی، نہ زاہد، نہ عابد، ناحق کا پرستار،خود بیں، خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔'' (رسالہ فقیمتے ص ۱۲ ہزائن جوص ۲۸۷)

اختلاف نمبر:۸

مرزا قادیانی کھتے ہیں کہ: اس وجہ سے خدانے بیوع کی پیدائش کی مثال بیان کرنے کے وقت آ دم کوئی چیش کیا۔ جیسا کہ وہ فرما تا ہے کہ: ''ان مثل عیسیٰ عند الله کمثل ادم خلفه من تراب ثم قاله کن فیکون نیخ عیلیٰ کی مثال خدائے زد کیک آ دم کی ہے۔ کیونکہ خدائے آ دم کوئی ہے بنا کر چرکہا کہ تو زندہ ہوجا۔ کہیں وہ زندہ ہوگیا۔''

(چشمه معرفت ص ۲۱۸ بزائن ج ۲۳ ص ۲۲۷)

پر لکھتے ہیں: ''بیوعمیع کی قرآن شریف میں خدا نے وکی خرنہیں دی کہ وہ کون (ضیمانجام آحم ص۹ بزائن جااس ۲۹۳)

پھر نکھتے ہیں:''ایک شریر مکار نے جس میں سراسر بیوع کی روح تھی۔لوگوں میں مشہور کردیا۔وغیرہ دغیرہ۔یعن حضرت سے کومکارکہاہے۔''

(ضميرانجام آئتم ص۵ بزائن ج ااس ٢٨٩)

پھر لکھتے ہیں:'' حضرت میے توایسے فدا کے متواضع اور طیم اور عاجز اور بے نفس بندے تھے جوانہوں نے ریبھی رواندر کھا جوکوئی ان کوئیک آ دمی کہے۔''

(مقدمه برامین احمد بیش ۱۰ احاشیه خزائن جانس ۹۴)

مرزا قادیانی نے لکھاہے:''اور جس غلبہ دین کا ملہ اسلام کا وعدہ کیا گیا ہے۔وہ غلبہ کتے کے ذریعہ ظہور میں آئے گا۔ جب حضرت سبح علیہ السلام دوبارہ اس ونیا میں تشریف لائمیں گے تو ان کے ہاتھ ہے دین اسلام جمجے آفاق واقطار میں پھیل جائے گا۔''

(برامین احدید ص ۴۹۹ حاشید فزائن ج اص ۵۹۳)

چاہے تو تھا کہ مرزا قادیانی اس ص ۴۹۸ پر حمدی بیگم کا ذکرکر دیتے۔ تا کہ ۴۹۹ کا مفہوم بھی لوگوں کی سمجھ میں آ جا تا ۔ گمریہاں بھی پھی کم نہیں۔

پر لکھتے ہیں: دمنے کوئی نیس آئے گا۔ ' (اوللہ اوبام سع ۲۷، فرائن جسم ۱۵m)

## ابن مریم مرگیا حق کی قشم داغل جنت هوا وه محترم

إختلاف نمبر:اا

کھاہ کہ: 'ہمارے نی کریم آلیک روحانیت قائم کرنے کے لحاظ ہے وم ثانی تھے۔ بلکہ تقیقی آ دم وہ می تھے۔'' (بیکوش امر ہے کہ ہمارے سید ومولی نبی کریم آلیک حضرت ابراہیم پھر کھتے ہیں کہ: ''بیکوش امر ہے کہ ہمارے سید ومولی نبی کریم آلیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواور طینت پر آئے تھے۔'' (تیان القلوب م ۱۵۱ ہزائن ۱۵۵م سریم) اس زمانہ میں خدا تعالی نے ایک فخص کو حضرت آ دم علیہ السلام کے قدم پر پیدا کیا اور

جویبی راقم ہاوراس کا نام بھی آ دم رکھا۔'' (تریاق القلوب ۱۵۸ نزائن ج۱۵ م ۲۷۷) ناظرین! دیکھئے پہلے آپ حضرت محمر عربی اللہ کو آ دم قرار دیتے۔ پھران کو ابراہیم بنایا اور آپ آ دم بن گئے۔اس شقہ قلبی مشین کا پیتنہیں چلتا کہ زمانہ کی طرح رنگ بدلنے کے لئے

ا پنے میں کوئی سی نجات کا یقین ہو گیا تھا۔ کوئی بات مرزا قادیانی نے الیی نہیں کی جن کی نقیض ان کی کتا ہوں میں موجود نہ ہو۔

اختلاف نمبر:۱۲

مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''جھوٹے الزام مجھ پرمت لگاؤ کہ حقیقی طور پر نبوت کا دعویٰ کیاہے۔''

پر لکھتے ہیں کہ: ' میں مدعی نبوت اور رسالت پرلعنت بھیجتا ہوں۔''

(مجموعهاشتهارات جاص ۲۳۱)

ایصنا کصتے ہیں کہ: ''رسول کر پیمائی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا بدرین کافر وکا ذب ہوتا ہے اور دائر ہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ قرآن پر اس کا ایمان نہیں رہتا۔ وہ ایک نیا دین گھڑنے والا ہوتا ہے اور دین اسلام کوچھوڑ ویتا ہے۔'' (مجموعا شتہارات جام اس ہوتی جیسا کہ ہم فصل ٹانی نبوت کی بحث میں درج کر چکے ہیں۔ پھر ککھتے ہیں:''ہمارادعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔''

(اخبارمورخه۵رمارچ۸۰۹ء، ملفوظات ج۰اص ۱۳۷)

ایشاً لکھتے ہیں: ''ماسوائ اس کے ریمی توسمجھوکہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وی کے ذریعہ کی چند امرونی بیان کے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی

صاحب شریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کے روہے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وقی میں امر بھی ہیں اور نبی بھی۔'' میں امر بھی ہیں اور نبی بھی۔''

اختلاف نمبر بسلا

پھر لکھتے ہیں:''اگر مجھے گالیاں دی جاتی ہیں تو کیا یڈی بات ہے۔کیااس سے پہلے خدا کے پاس نبیوں کو ایسانہیں کہا گیا۔اگر مجھ پر بہتان لگائے جاتے ہیں تو کیااس سے پہلے خدا کے رسولوں، راست بازوں پرالزام نہیں لگائے گئے۔غرض مخالفوں کا کوئی بھی میرے پرایسااعتراض نہیں جو مجھ سے پہلے خدا کے پاک نبیوں پڑہیں کیا گیا۔''

(ترياق القلوب ص ١٨٨ فرائن ج١٥٥ ص٥١٥)

پر لکھتے ہیں کہ: '' اسوائے اس کے جو شخص ایک نی متبوع علیہ السلام کا تمیع ہے اور اس
کے نبیوں پر اور کتاب اللہ پر ایمان لا تا ہے۔ اس کی آزمائش انبیاء کی آزمائش کی طرح کرنا ایک شم
کی نامجی ہے۔ کیونکہ انبیاء اس لئے آتے ہیں کہ تا ایک دین سے دوسرے دین میں داخل کریں
اور ایک قبلہ سے دوسر اقبلہ مقرر کر دیں اور بعض احکام کو منسوخ کریں اور بعض شئے احکام لاویں۔
لکین اس جگہ تو ایسے انقلاب کا دعویٰ ہی نہیں۔' (آئینہ کمالات اسلام سام ۳۳۳ ہزائن جھ سے سامی اسکا کی سے ان پر آزمانا
ناظرین کرام! ویکھئے ایک جگہ تو مرز اقادیانی اپنی سے ان کو انبیاء کی سے ان پر آزمانا
ہزائے ہیں اور دوسری عبارت میں اس کے بالکل برخلاف کھتے ہیں۔ مرز اقادیانی کی اختلاف
بیانیوں کی کوئی حذبیں۔ ہم انشاء اللہ اس مضمون پر کسی دوسری جگہ مفصل بحث کریں گے۔

عبارت مندرجہ بالا میں مرزا قادیانی کھتے ہیں کہ میں نے تو کوئی تھم شریعت کامنسوخ نہیں کیا۔ جالانکہ جہاد کا تھم مرزا قادیانی نے منسوخ کیا۔ بالکل ردی قرار دے دیا ہے۔ اس جبہ کہا بل میں میں پیدا کرنا چاہتے تھے کہ جہاد چھوڑ دو گئر کا بلی میں ہی پیدا کرنا چاہتے تھے کہ جہاد چھوڑ دو گئر کا بلی دنیا میں جہاد چھوڑ ناسلطنت کو ہاتھ سے دینا ہے اور مرزائی لوگوں کا مطلب بھی کہی تھا کہ چونکہ صاحب اور خلیفہ صاحب نے انگریز حکومت وہاں قائم کرانے کے لئے اپنے آ دمیوں کے ذریعہ وہاں تائم کرانے کے لئے اپنے آ دمیوں کے ذریعہ وہاں تو کہ کہ کرانے تھے میں حاصل کے ذریعہ وہاں تو کہ کہ شروع کرائی۔ تاکہ حکومت برطانیہ کو منشاء سے نہیں ہوئی تھی۔ کریں لیکن اس جگہ یہ بات قائل ذکر ہے کہ تحریک حکومت برطانیہ کی منشاء سے نہیں ہوئی تھی۔ کیونکہ انگریز حکومت نے اپنے انصاف کے لئاظ سے اس وقت اپنے ساتھ کی کوئیس چلنے دیل تھا۔ کھی ۔ میرمزا قادیانی کا اپنا فرش تھا۔ جس کوادا کرنے کے لئے انہوں نے میکا مرشروع کرایا تھا۔ گورنمنٹ برطانیہ اب ایسے فتنوں سے پیاک ہے ادرقادیا نیوں کی اس پالیسی کو بچھ چی ہے کہ وہ کی

کے بارنہیں۔ بوقت ضرورت اس حکومت پر بھی چھاپہ مار نے سے بازنہیں رہیں گے۔ چنانچہ آج
کل بیشنل لیکیں بنانا۔ صاف ظاہر کرتا ہے کہ اب عقریب بیا پنامیاسی ہونا ظاہر کردیں گے۔ چنانچہ
مرزا قادیانی لکھتے ہیں: ''ہم پر اور ہماری ذریت پر بیفرض ہوگیا کہ اس مبارک گورنمنٹ برطانیہ
کے ہمیشہ شکر گذار میں۔ انگریزی سلطنت میں تین گاؤں تعلق داری اور ملکیت قادیان کا حصہ
جدی والدصاحب مرحوم کو ملے۔ جواب تک ہے اور حراث کے لفظ کے مصداق کے لئے کافی
جدی والدصاحب مرحوم کو ملے۔ جواب تک ہے اور حراث کے لفظ کے مصداق کے لئے کافی

اب ہم موجودہ خلیفہ صاحب کی بیشن لیکس بنانے پران کو پوچھے ہیں کہ آپ کو آپ کے ابا جان حکومت کی شکر گزاری کی وصیت کر گئے تھے۔ اب بیسیاسی المجمن بنا کر گورنمنٹ کی مخالفت پر کمر بستہ ہونا اور جگہ جگہ پر لیس قائم کر ہے جکومت کے خلاف پر و پیکنڈا کی شانا اور اس کے لئے ایک مستقل فنڈ جس فنڈ کا نام پر و پیکنڈا فنڈ ہے۔ ہمارے فنڈ کی تقدیق نہیں کرتا۔ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لئے نیاعقیدہ گھڑ لیاجا تا ہے۔ پھر مرزا قادیانی اس لئے گورنمنٹ کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ان کے والدصاحب کو تین گاؤں اور قادیان کی ملکیت کا حصہ عطاء فر مایا تھا۔ اب کہاں ہیں وہ خلیفہ صاحب جو کہا کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے بین کہ گورنمنٹ کے ایک کوڑی اس کے گورنمنٹ کی بیل کہ گورنمنٹ کی ملکیت کا حصہ عطاء فر مایا تھا۔ اب کہاں ہیں وہ خلیفہ صاحب جو کہا کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی بیل کہ اور ہم نے آج تک ایک کوڑی اس کے بیل کے میں نہیں لی۔

اور کہاں ہے وہ مرزا قادیانی جو کہتے تھے کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کو گورنمنٹ نے زمین دی ہے تو خوش کی بات نہیں۔ زمین تو ذلت اور لعنت ہوتی ہے۔

یہاں انہوں نے بھی غورنہیں کیا کہ وہ احت اور ذلت پہلے مرزا قادیانی اور مرزا قادیانی اور مرزا قادیانی کے والد کو گورنمنٹ کی طرف سے حاصل ہوئی۔ کاش کہ مرزا قادیانی اس کو واپس کردیتے یا اپنی اولاد کو کہہ جاتے کہ جائیدادوا پس کردو۔ بیتو لعنت ہے اور یونہی گورنمنٹ کے شکر گزار رہتے۔ مزا توجب تھا۔ الغرض مرزا قادیانی کی نیرنگیاں کیا کیا بیان کریں ہے۔

گاہ زاہد، گاہ صوفی، گاہ قلندری شود رنگہائے مختلف دارد بت عیارہا

اختلاف نمبر:۱۴

مرزا قادیانی کھتے ہیں کہ:''ڈاکٹر عبدالحکیم نے جوتفیر لکھی ہے۔نہایت عمدہ ہے۔ شیریں بیان ہے۔نکات قرآنی خوب بیان کئے ہیں۔ول سے نکلی اور دلوں پر اثر کرنے والی ہے۔''یة تعریف مرزا قادیانی نے اس وقت کی تھی۔جس وقت ڈاکٹر صاحب موصوف مرزا قادیانی کے مرید تھے اور پھر مرزا قادیانی کے مرید تھے اور پھر مرزا قادیانی کی چال سے واقف ہو کرعلیحدہ ہوگئے تو پھر مرزا قادیانی نے اس تفسیر کے متعلق مندرجہ ذیل کروٹ بدلی کھتے ہیں کہ:''ڈاکٹر عبدائحکیم کا تفوی کی تحیج ہوتا تو وہ بھی تفسیر کھتے کا نام نہ لیتا۔ کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے۔اس کی تفسیر میں ایک ذرہ روحانیت نہیں اور نہ خلا ہری علم کا کچھ حصہ۔''

(انبار بررقادیان مورد کرجون ۱۹۰۱، ملفوظات احدید به ۳۵، ۳۳۵) ای اخبار کے صسا پر کلصتے ہیں کہ ' میں نے اس کی تغییر کو بھی نہیں پڑھا۔' ( المفوظات ۱۹۸۵) اس اختیاں کو مین نہیں پڑھا۔' انظرین! غور فرما کمیں کہ اس تغییر کو مرزا قادیا نی نے پڑھائی نہیں تو پہلے اس کی تعریف کرنا اور پھر جب وہ علیمہ ہوجا و سے اور مرزا قادیا نی کے عقیمہ و فات سے پر تف کر سے تو اس وقت یہ لکھ دینا کہ وہ اس کا اہل ہی نہیں۔ یہ جیب و غریب با تمیں ہیں۔ ہیں بھی اپنے تجرب کی بناء پر کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آئے کل بھی قادیا نیوں کی بہی حالت ہے کہ جب وہ ہاں میں ہاں ملاتے رہیں تو پھر وہ جو بھے چاہیں کریں۔ وہ سب روحانی کارگز اری قر اردی جاتی ہے اوراگر کوئی ظیفہ صاحب کے حالات پر اعتراض کر دیتو پھر وہ بی دوحانی کارگز اری قر اردی جاتی ہے اوراگر کوئی ظیفہ صاحب میرے متعلق ' ایک بیا تیل کھوائی گئی ہے۔ چنانچہ میں رہی ہے جاتی ہے اوراگر کوئی ظیفہ صاحب ہیں۔ جن کا ان کے پاس بالکل کوئی جو تبیں اور ہیر سے اس اعتراض پر آئ تک تک قادیا نیوں کے متعدد خطوط جھے ہیں۔ جن میں وہ مصاف کسے ہیں کہ ہم مجھوٹی با توں کونفرت کی نظر سے متعدد خطوط جھے میں۔ جن میں وہ صاف کسے ہیں کہ ہم مجھوٹی با توں کونفرت کی نظر سے متعدد خطوط جھے لی جن قادیان تشریف لیے ہیں۔ جن میں وہ صاف کسے ہیں کہ ہم نے ایڈیٹر افضل کوروکا۔ گر دفتر میں جانے سے پہلے مضمون نگل چکا تھا۔ اب بھی کہ ہم نے ایڈیٹر افضل کوروکا۔ گر دفتر میں جانے سے پہلے مضمون نگل چکا تھا۔ اب بھی کہ ہم نے ایڈیٹر افضل کوروکا۔ گر دفتر میں جانے سے پہلے مضمون نگل چکا تھا۔ اب بھی کہ ہم نے ایڈیٹر افضل کوروکا۔ گر دفتر میں جانے سے پہلے مضمون نگل چکا تھا۔ اب بھی کہ ہم نے ایڈیٹر افضل کوروکا۔ گر دفتر میں جانے سے پہلے مضمون نگل چکا تھا۔ اب بھی

گراخبار میں تر دیونہیں کرتے۔جس سے صاف ثابت ہے کہ باوجودا یک چیز کووہ ناجائزاورجھوٹی خیال کرنے کے بھی اپنے مطلب کی وجہ سے ظاہر نہیں کرتے ۔ پس یہی حال ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کے متعلق مرزا قادیانی کا تھا۔ جوہم او پردرج کر بچکے ہیں۔ انعامی کھلاچیننج

ہم تمام مرزائی افراداور بالخصوص خلیفہ قادیان اوران کے دفتری صلاح کاران کو کھلا چیننج کرتے ہیں کہ''اخبار الفضل'' مورند، ۲۰ رمارچ ۲ ۱۹۳۳ء میں میرے متعلق مندرجہ عبارت کا ایک لفظ بھی صحیح کابت کردیں۔ جس کابیرمطلب ہو کہ اس وجہ سے میں نے جماعت قادیانیے کوڑک کیااورا گروہ ایسا ثابت نہ کرسکیں کہ واقع کوئی بات تھی۔جس کی وجہ سے مجھ پرکوئی ہو جھ پڑتا تھااور اگر میں علیحدہ نہ ہوتا تو میں اس ہو جھ اور تکلیف سے نہ نج سکتا۔ تو پھر یا در کھیں کہ مرزا قادیانی کا فتو کی ان کے لئے موجود ہے۔وہ ہم درج ذیل کئے دیتے ہیں۔

مرزا قادياني لكصة بين:

ا ..... " جموث بولنامر تد ہونے سے کم نہیں۔ " (تخد کواڑ ویں ۲ حاشیہ نزائن ج اس ۵۱) ۲ ..... " جموث بولنے سے بدتر دنیا میں کوئی کام نہیں۔ "

(تتبه حقیقت الوحی ۲۷ بززائن ج ۲۲ص ۴۵۹)

(تجليات الهيص ٢٠ بخزائن ج ٢٠ص١١٦)

سا ..... " تکلف سے جموٹ بولنا گوہ کھانا ہے۔" (ضیمہ انجام آعم م ۵۸ بزائن ج ۱۱ م سسس سا است باز ل کا کام نہیں بلکہ شریر اور بد ذات آ دمیوں کا سسست باز ل کا کام نہیں بلکہ شریر اور بد ذات آ دمیوں کا کام ہے۔"
کام ہے۔"

اور العنت الله على الكاذبين "مارى طرف تحقد ب

اختلاف نمبر:١٥

مرزا قادیانی (حامتدالبشریاص ۱۳ بزرائنج مص۱۹۱) پر لکھتے ہیں کہ: ''مسیح کی وفات عدم نزول اورا پی مسیحیت کے الہامات کو میں نے دس سال تک ملتوی رکھا۔ بلکدر دکر دیا۔''

پھر لکھتے ہیں کہ '' میں کالمہ الہیہ جو مجھ سے ہوتا ہے بقینی ہے۔ اگر میں ایک ہوم کے لئے بھی اس میں شک کروں تو کا فر ہو جاؤں اور میری آخرت نتاہ ہو جاوے۔ وہ کلام جو میرے پر نازل ہوا قطعی اور بقینی ہے اور جیسا کہ آفتا ہا اور اس کی روشنی کود کیے کرکوئی شک نہیں کرسکتا۔''

ناظرین! بہ ہے حقیقت مرزا قادیانی کے ایمان اوریقین کی۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ: ''اگر میں شک کروں تو کافر ہو جاؤں۔'' اور دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ:'' میں نے وفات مسیح کے عقیدہ کوملنوی کررکھااور بلکہ (ڈکردیا۔'' اب صغریٰ کبریٰ بنا کرنتیجہ نکالئے۔ ہمیں تو آج منطق پڑھنی پڑگئی ہے۔

اختلاف تمبر.١١

مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''چونکہ میرے متعلق لفظ نبی بولنے سے مسلمانوں میں تفرقہ پڑتا ہے۔اس واسطے مجھے نبی نہ کہا کریں۔'' (مجموعہ اشتہارات جاس ساس) '''اقل تو یہ جانٹا چاہئے کہ سے کے نزول کا عقیدہ کوئی ایبا عقیدہ نہیں ہے جو ہماری ايمانيات كى كوئى جزومويا ماردى بن كركون بل سفكوئى ركن مون

(ازالهاوبام ص ۱۲۰ نزائن ج۲ص اسا)

پھر لکھتے ہیں کہ:''ہمارا اصولی جھڑا مسلمانوں اور تمام دنیا سے صرف سے کی حیات ووفات کا عقیدہ پر ہے۔ باقی ہمارے جتنے جھڑے ہیں وہ سب فرق ہیں۔'' اس مضمون سے مرزا قادیانی نے تمام اپنی کتابیں بھررکھی ہیں۔

ہم اپنے ناظرین کی توجہ کو اس طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ باوجود یکہ حیات ووفات سے کا جھڑا ابقول مرزا قادیانی نہ جزوامیان ہے نہ دین کارکن ہے۔

پھر مرزا قادیانی نے اپنی ساری کتابوں کو ای سلسلہ سے بھر کر مسلمانوں میں تفرقہ ڈالا ہے اور جب نبوت جیسی ضروری چیز جس کے انکار سے کفرلازم آتا ہے۔ اس کو کاٹ دینے کے متعلق مرزا قادیانی لوگوں کو تاکید کرتے ہیں کہ میں تفرقہ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس حجہ سے آپ میرے تام سے بی کالفظ کاٹ ویں تو اگر حیات ووفات میچ کی بحث کو وہ چھوڑ کر مسلمانوں کے احساسات کا خیال کر لیتے تو کون می بات تھی۔ جس کا چھوڑ تا ایمانیات کو بھی مانع نہ تھا۔ گراصل بات وہی ہے جو میں باربار عرض کر آیا ہوں کہ ان قادیا نیوں کا مطلب نہیں کہ کوئی عقیدہ رکھنا ہے بات وہی ہے جو میں باربار عرض کر آیا ہوں کہ ان قادیا نیوں کا مطلب نے نہیں کہ کوئی عقیدہ رکھنا ہے بات وہی ہے جو میں طرح کام چھاسی طرح کام چھاسی طرح کام جھاسی اللہ تا القیاس!

حضرت سے کی قبر کے متعلق اور دیگر کئی قسم کے اختلافات مرزا قادیائی اوران کے پسماندگان کی زندگی میں ملتے ہیں۔ جن کی تعدادتو ہونیس ستی۔ اگران کے انواع کی تعداد بھی شار کی جاوے تو ممکن ہے کہ معرض تحریر میں آسکے۔ بہرحال ہماراارادہ ہے کہ ایک مستقل تالیف میں مرزا قادیائی اوران کے خلیفہ کی رنگین بیانیاں ذکر کی جاویں۔ گراس سے ممرا بخوف طوالت احتراز ہے۔ اس جگر جھے ایک لطیفہ یا دیڑا جو اگراہ بن مناسب الفاظ میں کھا جاتا تو خلاف تہذیب ہوگا اور تہذیب سے۔ اس جگر جھے ایک لطیفہ یا دیڑا جو اگراہ بن مناسب الفاظ میں اوران کے رفقاء کی تہذیب ہماری بحثیث نہیں۔ وہ تو گالیاں ویتا بھی قرآن سے جابت کردیتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ قرآن گالیوں سے بھراہوا ہے، قراردیتے ہیں۔ نعوذ بالله من هذا الهفوات!

لطیفہ رہے

کوئی مہاراج صاحب فوت ہوگئے اور ان کے مکد صاحب ان کے جانشین ہوئے۔ ایک چالاک میراس نے موقع غیمت پاکرایک مکد صاحب سے عرض کی کد سرکار مہاراج صاحب متوفی آج رات میری خواب میں آئے اور کہتے تھے کہ میری طرف سے ایک سوروپیدان میرے کمہ صاحب سے لے لینا۔ لہذا وہ دان آپ دے دیں۔ تکہ صاحب سے ہوشیار۔ وہ کہنے گئے کہ اچھا بھٹی میں بھی بھی رات کو قوجہ کروں گا۔ اگر مہار اجہ صاحب نے خواب میں جھے بھی کہا تو صبح ایک سو روپیم کو دان دے دوں گا۔ اس پر میرای چلا گیا۔ دوسری صبح آیا تو تکہ صاحب کہنے گئے جو تا گا دینا مہار اجہ صاحب خواب میں آئے تو جو تا گا دینا مہار اجہ صاحب خواب میں آئے تو جو تا گا دینا اور دو پیدکو نہ دینا۔ اس پر میرائی مسمی شکل بنا کر کہنے لگا کہ حضور وہ برد اایسا و بیا ہے۔ (گالی گندی اور دو پیدکو نہ دینا۔ اس پر میرائی کو کہ کھے کہ گیا۔ تو الفرض اختلا فات کی بھی کوئی صد ہوتی ہے۔ افساعت درد الم میرا

قیامت خیز ہے افسانۂ درد الم میرا نہ تھلواؤ زبال میری نہ اٹھواؤ قلم میرا کسی نے کچ کہاہے۔

ہم بھی قائل تیری نیرگی کے ہیں یاد رہے او زمانے کی طرح رنگ بدلنے والے

## الفصل الرابع

## فى مسائل المتفرقه

ناظرین کرام! رسالہ بندائی ہرسد فسول گذشتہ کو طاحظہ گرای کا شرف عطاء فرما بھے ہیں۔ جو صرف مرزا قادیانی کی اوران کے خلیف کی دور نگیوں پر کسی قدردوشی ڈائی گئی ہے۔ اب فسل بندا ہیں مرزا قادیانی اوران کے چیاوں کی پیچیدہ بیانیوں اور رسیدہ کلامیوں کا کسی قدر ذکر کرنامقصود ہوتا کہ تاکہ قادیانیوں کی باریک جالوں اور فریب انداز اقوال سے ہمارے بھائی ہوشیار ہوجا کمیں۔ لہذا مونیة صرف چندایک ضفات ذیل ہیں درج کی جاتی ہیں۔ مرزائی لوگ مرزا قادیانی کی نبوت کے باب میں کہ مرزا قادیانی نبی ہیں۔ اس واسطے کہ وہ خود کھتے ہیں کہ میری نبوت کو پہلے انہیاء کی نبوت بیاب میں کر مرزا قادیانی نبی ہیں۔ اس واسطے کہ وہ خود کھتے ہیں کہ میری نبوت کو پہلے انہیاء کی نبوت کے باب میں گرو۔ پس اگروہ نبی نہ ہوت تو یہ کیوں لکھتے کہ مجھے انہیاء سابقین کے ساتھ آزمالو۔

حالانکم مسلمان تو مرزا قادیانی کوسچامسلمان بھی نہیں مانتے۔ پھران کی اس تاویل پر پر کھ کران کو نبی بنانے کی کیونکر کوشش کر سکتے۔ خیرا گر بفرض محال مرزا قادیانی کی اس تاویل کو درست بھی مان لیس اور مرزائی لوگوں کے نزدیک سے بات بالکل مسلم ہے کہ مرزا قادیانی کوجس کے ساتھ پر کھا جاوے۔ لیمن جس کے ساتھ مرزا قادیانی نے پر کھنے کا تھم دیا ہے۔ اس جیسے مرزا قادیانی ثابت ہو سکتے ہیں تو پھر: ا...... مرزا قادیانی تو صاف لکھتے ہیں کہ:''میری آ زمائش انبیاء کی آ زمائش کی طرح کرنا ایک تتم کی ایک نامجھی ہے۔'' (آئیند کمالات اسلام ص۳۳، فزائنج ۵ص ۳۳۹)

۲.... پھرلکھتے ہیں کہ ب

ہے کوئی کاذب جہاں میں لاؤ لوگو کچھ نظیر میرے جیسی جس کی تائیدیں ہوئی موں بیثار

(در مثین اردو)

۳..... ککھتے ہیں \_

اتعلم مفتريا كمثلى مويد ويقطع ربسى كلما لا يثمر

ویده طلع ربسی کیارسالا پیشمبر
(ضیمه براین احمد پنجم س ۱۳۸، نزائن ۱۲۵ س۱۲ س)
ترجمه کهوئی جمونا دنیا میں تلاش کر کے میرے ساتھ مقابلہ کر الو۔ اگر میرے جیسی کی

كى تائىد بوئى توكهو\_وغيره وغيره!

اگرمرزا قادیانی نبی ہوتے توانبیاعلیم السلام کے ساتھ اپنے آپ کو آزمانے سے 'آئینہ کمالات اسلام' بیں انکارنہ کرتے اوراگر سے ہوتے تو مفتری لوگوں سے اپنامقابلہ تائید نہ کرتے۔
پس نتیجہ صاف ہے۔ ' ہل فیہ کم من عبد رشید' ، چلوہم اپنے سابقہ دوستوں کو خوش رکھنے کی غرض سے ان کی خواہش کے مطابق مرزا قادیانی کو قضیہ فرضیہ کے طور پر انبیاء سابقین علیم السلام کی صدافت پر آزماتے ہیں۔ تا کہ مرزائی دوستوں کی تمنا باتی نہ رہ جادے۔ امید ہے کہ وہ ہمارے سوالات کے جواب دے کر منون فرماویں گے۔

سوال نمبر: ١

۔ انبیاء سابقین علیم السلام نے بھی اختلاف بیانی نہیں گی۔جوالہا می ہویا اجتہادی۔ مرزا قادیانی نے اختلاف بیانی کی۔جس کانمونہ ہم پیش کر بچے ہیں۔

سوال نمبر:۲

ت میں القین علیم السلام نے کبھی دوسرے متعدد انبیاء کے نام سے اپنے آپ کو خطا ہرنہیں کیا۔ ظاہر نہیں کیا۔

مرزا قادیانی نے آ دم،موئی،داؤد،عیسی،جمد، یعقوب،ابراہیم وغیرہ نام اپنے رکھے جو شہور ہے۔

سوال نمبر:۳

انبیاء سابقین علیم السلام نے بھی اپنی بے گناہ بیوی کو صرف بیبتداس کے بوڑھی ہو جانے کے بےرخی سے اسے متر و کہنیں بنایا تھا۔ گر جونوعروس سے شادی کرنے کی غرض سے ہو۔ گرمرزا قادیانی کامعالمہ اس کے برعکس ہے۔

سوال نمبر:۳

انبیاء سابقین علیم السلام نے کسی فرض کی ادائیگی یا کسی قربانی سے اپنی اولا دکومتشناء نبیس کیا۔ گر مرز اقادیانی نے جہاں گھر کی طرف فائدہ آتا تھا دہاں اپنی اولا دکو قربانی سے رو کا اور نیکی کے کاموں سے جے لوگوں کے لئے نیکی کہااپنی اولا دکومتشناء کردیا۔

سوال نمبر:۵

انبیاء سابقین علیم السلام نے گالیاں نہیں دیں۔گر مرزا قادیانی نے گالیاں دیں اور پیٹ بھر کردیں اوراپنے پسماندگان میں بھی اسی رسم کوچھوڑا۔القصہ کیا کچھ بیان کیا جاوے۔ مجھی فرصت میں ن لینا بڑی ہے داستاں میری

حالات مذكوره كومد نظرر كالركهمناية تاہے كه

چه نبعت خاک رابا عالم پاک

میرے پیش کردہ عربی شعرے متعلق ایک قابل ذکر بات باتی ہے۔ مرزائی لوگ کہا کرتے ہیں کہ شعر فدکورہ میں آخری گلزہ میہ ہے کہ: 'یقطع رہی حکماً لایشمر''سے ثابت ہے کہ جو تھی جھوٹا ہووہ کامیا بنہیں ہوتا۔ گرمرزا قادیانی تو کامیاب ہوئے۔ لہٰذاوہ جھوٹے نہیں ہیں۔ ہم اس کے مفصل جواب کی اس جگہ گنجائش نہیں پاتے۔ صرف اتی عرض کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے بحثیت سے موجود جس منارہ پراتر نا تھا۔ اس کوتو مرزا قادیانی اپنی زندگی میں مکمل کرنہ سکے تو اور کون سی کامیا بی تھی۔ جومرزا قادیانی کونصیب ہوئی اور اگر''محمدی بیگم'' سے نکاح کرنے میں کامیا بی ہوگئی ہوتو ہم کہنہیں سکتے مرزائی بہتر جانتے ہیں۔

اس نے جواب میں شاید قادیانی دوست ہیر کہددیں کہ نبی ہمیشہ ننج ہی ڈال کر رخصت ہو جایا کرتے ہیں اور فصل بعد میں ہی ہوا کرتی ہے۔ اس لئے ضروری نہیں تھا کہ منارہ کو مرزا قادیانی ہی کمل کرجاتے۔اس تاویل پراس جگہ بیاعتراض ہے کہ:

پر مرزائوں کے پاس مرزاقادیانی کی کامیانی کی کون می دلیل ہے؟ جس سے مرزاقادیانی کی کامیانی اور دوسرول کی تاکائ ابت کر سکتے ہوں؟

پہلے سب جموئے مُرعیان کا بھی بھی حال ہوتا رہا ہے۔ کیا ان امور کا کوئی جواب قادیانی دوست دیں گے۔ مرز آقادیائی نے باوجود تمام شرائط جج اسپنے پاس پورا ہوتے ہوئے اور زروبال کا فی رکھتے ہوئے ڈیکیا۔ اس بات پرعلاء اسلام نے بچاطور پراعتر اضات کئے۔ چٹانچہ آج کل مرز ائی دوست اس کے گئی جواب دے کرمرز اقادیانی کی پوزیشن کوصاف کرنے کی بے سودکوشش کیا کرتے ہیں۔ پس کہتے ہیں کہ:

ا..... مرزا قادیانی نے مج بدل کرادیا تھا۔

٢..... مرزا قادياني بيارتهـ

۳..... مرزا قادیانی کوامن راه حاصل ندتها ـ

حالانکہ مرزا قادیانی کی پہلے یہ پیشین کوئی تھی کہ:''ہم مکم میں مریں سے یا مدید ہیں۔'' لیکن مسلمانوں کے معمولی سے رعب نے مرزا قادیانی کو پیش کوئی بھلادی اوراب وہ طرح طرح کے مصالح گھڑتے پھرتے ہیں۔ہمیں مرزائی صاحبان کے ان جوابات پر پھواعتراضات ہیں۔ امید ہے کہ وہ شاند سے دل سے جواب دیں ہے۔

اعتراض ممبر:ا

اگر مرزا قادیانی بیار تھے تو یہ می ان کو ج کرنے کو مانع نہیں تھا۔ کیونکہ مرزا قادیانی ایک جگہ کلستے ہیں کہ:''میری حالت الی ہوگئ کہ بیں بیوی کے قابل ندر ہا۔ حتی کہ نامرد ہوگیا۔ میں نے اس خیال سے کہ بیس نے شادی کرنی ہے اور حالت خراب ہے۔ کیا کیا جاوے۔ توجہ کی تو فرشتہ نے آ کرمیرے منہ بیس دوائی ڈالی۔ جس سے میری حالت اچھی ہوگئی اور آ کے چل کر لکھتے ہیں۔ مجھ میں اس دوائی سے بچاس جوانوں کی طافت آگئ۔''

(ترياق القلوب ص ٣٦، خزائن ج ١٥ص ٢٠٠)

اب کیااگر مرزا قادیانی ج کے لئے بھی ارادہ کرتے اور توجہ سے خدا کی تو فیق چاہتے تو فیکورہ بالا طاقت کے مطابق جو بڑے ڈاکٹر سے بھی زیادہ تھی۔ خدا تعالیٰ مرزا قادیانی کو ج کرنے کے لئے صحت نددیتا؟ اگر پچاس آ دمیوں کی طاقت نہ بھی دیتا تو ایک ہی ہی مگر تو فیق ضرور ملتی۔ اس بات سے تو صاف ثابت ہے کہ مرزا قادیانی نے ج کا بھی اتنا بھی ارادہ نہیں کیا۔ جتنا کہ نوعروس کے حاصل کرنے کا تھا۔ ورنہ ایسے کام کے لئے تو قادیانی خدا کے حامل العرش فرشتے ہوائی جہاز لے کرحاضر ہوجاتے اور مشرچا ولہ کی طرح سارے اہل قادیان کو ج کرالاتے۔ پھر تو بدائی کا خطرہ بھی نہ تھا اور روپیدی بھی ضرورت نہ تھی۔ پس مرزا قادیانی نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ ورنہ کوئی اعتراض نہ تھا۔

جواب نمبر:۲

پھریہ کہنا کہ مرزا قادیانی کوامن راہ حاصل نہ تھا۔ یہ بھی غلط ہے۔ دھلی، ہوشیار پور، جہلم، گورداسپور وغیرہ مقامات میں مرزا قاویانی کوامن کس طرح حاصل تھا۔ جو بیت الحرام میں حاصل نہ ہوتا۔

جواب تمبر:۳

پھر کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے پاس روپہ نہ تھا اور ساتھ ہی یہ بھی کہددیتے ہیں کہ انہوں نے تج بدل کرادیا تھا۔ سواس پر بیاعتراض ہے کہ اگر مرزا قادیانی کے پاس روپہ نہیں تھا تو جج بدل جو کرایا تو اس پر کہاں سے روپہ خرج کیا۔ پس بیسب نضول اور گھناؤنے جوابات تھے۔ جن کے ہم معقول پہلوبیان کر بچکے ہیں۔ دیکھیں قادیانی فلاسفر کیا جواب دیتے ہیں۔ مزید برآ ں کہ مرزا قادیانی نے (تریاق القلوب مسم ۱۳۸۲ مرزا قادیانی نے (تریاق القلوب مسم ۱۳۸۷ مرزا تا دیانی فلاسفر کیا جواب سے محفوظ رکھے گا۔ "میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ جھے ہر شرسے اور دیشن کے منصوبوں سے محفوظ رکھے گا۔ "

پھر مرزا قادیانی کوراہ کی بدامنی کاخیال کیوں رہا۔

تصور میں چلے آتے تہارا کیا مجر جاتا

تهارا پروه ره جاتا جمیس دیدار بو جاتا

سا ..... مولوی ناءالله صاحب امر تسری نے مرزا قاویانی پراعتراض کیا کہ آپ تو کہتے تھے کہ مولوی محمد اپنی پراعتران کی عزت کو برحایا اوراس

کو بہت ی زمین گورنمنٹ سے انعام ملی۔ اس بات کے جواب میں مرزا قادیانی حدیث "لا تدخیل سیکة الحدیث علی قوم الا اذابع الله "كورجواب دیا كر" رسول كريم توكيتی كرنے كوذات اور لعنت قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں كہتی ہے آلات جس گھر میں ہوں۔ اس گھر اور قوم كوذات ہواكرتی ہے۔ گرمولوی ثناء الله امرتسری جمع حسین بٹالوی كوز من ملنے پران كی عزت بتاتے ہیں۔ "

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کے نزد کی کھیتی کرتا یا زمیندار بنتا دلت اورلعنت ہے۔ مگر ملاحظہ مودوسری جگہائی کتاب میں آپ نے کھا''ان زمینداری تعلقات سے جو زمینداری زندگی سے میر ساتھ ہے۔ کوئی تعجب نہ کر ہے۔ کیونکدا حادیث نبویہ پرغور کرنے سے بھراحت معلوم ہوگا کہ وہ سے موعود حارث کہلائے گا۔ یعنی زمینداروں کے خاندان سے ہوگا۔''

قادیانی دوستو! ذلت ایک ہی قتم کی ہوتی ہے یا گئی قتم اور وہ جو ذلت مولوی محمد حسین صاحب کے متعلق حدیث پڑھ کر بیان کی تھی کیا مرزا قادیانی اس سے بچتے ہیں بیانہیں؟ لیست ن

پس بیتووه بات ہوگی۔

ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے

کیا کوئی قادیائی فاهش اس کی تفصیل ہے ہمیں جوابا مطلع کرےگا۔ ہم اپنے ناظرین کومرزائی ہیر چھیر سے اس بارہ میں کسی قدرواقف کرنا چاہتے ہیں تا کہ بوقت ضرورت مرزائیوں کو ان کے حالات ہے جموٹا ٹابت کر کے خوف خدا کی طرف توجہ دلائیس۔

مرزائی اس اعتراض کے جواب میں کہا کرتے ہیں کہ صدیث میں می موجود کو حارث حراث کہا گیا ہے۔ جس کے معنی ہیں کہ وہ خود کھیتی ہاڑی نہیں کرے گا۔ بلکہ دوسروں سے کرائے گا۔اس لئے مرزا قاویانی کی ولت ہاتی نہیں رہی۔

اس میرا مجیری کا جواب مارے تاظرین یوں دیا کریں کہ اگر مرزا قادیانی خود کیتی باڑی نہیں کرتے۔ بلکہ دوسر دل سے باڑی نہیں کرتے۔ بلکہ دوسر دل سے کیتی کرائے۔ پھران کی ولت کی کرباتی رہی؟ پھردیکھیں اگر مرزائی شیطان کی طرف نہ بھاگ جا کیں تو کہنا اور چا تیا مت قادیا نمول کے پاس جواب نہ ہوگا۔

م..... شریب اسلامہ فیراللہ کی تم اٹھانے سے منع کرتی اور حرام قرار دیتی ہے۔ انبیاء ملیم السلام کا بھی مسلک رہا ہے کہ خدا کے سوائے کسی کی قشم نہیں اٹھاتے تھے۔ لیکن مرزا قا دیانی ک نبوت خداجانے کون سے راستے سے آئی تھی۔ان کی توجو بات دیکھو بجیب اور نرالی بی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ۔

تیرے بی منہ کی قتم اے میرے بیارے اجم نے تری خاطر سے یہ سب بار اٹھایا ہم نے

جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قادیانی شریعت میں غیراللد کی تم اٹھانا بھی درست ہے اور تتم وہ مخص کھار ہاہے جس کے لئے کوئی دعویٰ نہیں جونہ کیا ہو۔

مرزائی لوگ اس اعتراض کے جواب میں جو باریک دھوکا دیا کرتے ہیں۔ میں جا ہتا مول کہاہنے بھائیوں کواس سے آگاہ کردوں۔ تا کہ سندرہے ادرونت ضرورت کام آوے۔

وہ کہا کرتے ہیں کہ اس قتم کے معنے یہ ہیں کہ اے احمد میں تیرے منہ کو بطور شہادت کے پیش کرتا ہوں کہ تیرے کہنے کی وجہ سے میں نے بیسب تکالیف اٹھائی ہیں لیعن قتم کے معنی شہادت کے طور پر چیش کرنا بتاتے ہیں۔

اس کا جواب آپ یوں دیا کریں کہ اگر تم کے معنی شہادت کے طور پر چیش کرنے کے بیں تو جب شریعت نے فیر اللہ کی قسم کھانے سے روکا تو اس کے بھی یمی معنے ہوئے کہ خدا کو شہادت کے طور پر چیش کیا۔ جس سے شہادت کے طور پر چیش کیا۔ جس سے احکام شریعت کی خلاف ورزی لازم آئی۔ یہ ایک مسلمان کی شان کے بھی خلاف ہے۔ چہ جائیکہ ایک مدی نبوت ایسا کرے۔ حاشا و کلا!

ایک طرف تو مستح اور مهدی کے متعلق سب حدیثوں کو وضی ہے اصل قر اردیتے ہیں اور ووسری طرف اپنا مستح موعود ہونے کا دعویٰ بھی حدیث کی روسے بی بیان کرتے ہیں اور پھر سینکلزوں بار وہ مختلف حدیثیں اپنی تا ئیدیں پیش کرتے ہیں۔ جن کو بے اصل کمدیکے ہیں۔ حارث حراث والی حدیث تو ہم اوپر درج بھی کر بچکے وغیرہ وغیرہ! تواب ہم حیران ہیں کہ مرزا قادیانی ہر بات کا قرار بھی کرتے ہیں اٹکار بھی \_

زاہداں کو جلوہ برمحراب وممبر سے کنند چوں خلوت سے روند آن کار دیگر سے کنند

ے..... مرزا قادیانی نے اپن دموی کی تا تیدش آیت 'قد لبشت فیکم عمراً من قبله افلا تعقلون '' پیش کیا کرتے ہیں۔ (تیان القلوب من ۱۵۱ مزائن ج ۱۵ امر ۱۸۲۷)

اور لکھتے ہیں کہ:" دیکھو میں ایک طویل عرقبارے سامنے رہا ہوں۔ میں نے بھی کسی

پرافتراء کیا ہے۔جواب خدار بھی کرتا۔"

اس آیت کے شروع میں مرزائی مبلغ بیات مانا کرتے ہیں کہ نبی کی سابقہ زندگی پاکیزہ ہواور نبی بہلی زندگی میں ممنام نہ ہو۔ بلکہ مشہور ہو۔ کیونکہ اگرکوئی مخص جالیس برس گوشتہ ممنای میں ہوتو لوگوں کو کیاعلم ہے کہ اس کی زندگی کمیسی گزری ہے۔اس لئے ضروری ہے کہ وہ مخص مشہور عام ہو۔

آ وہم اس معیار پر مرزا قادیانی کے دعوئی نبوت کودیکھیں۔ مرزا قادیانی خودلکھیے ہیں کہ۔ میں تھا غریب ہے کس وکمنام ہے ہنر کوئی نہ جانتا تھا ہے قادیاں کدھر لوگوں کی اس طرف کو ذرہ بھی نظر نہ تھی میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی

(در مثین اردو)

ان اشعارے تابت ہے کہ مرزا قادیانی کا وجود کمنا مقااوراس کی کسی کو خبر نہتی۔ کسی مرزا قادیانی کی سابقہ چالیس سالہ زندگی کا کوئی علم کسی کوئیس کہ کیسی تھی یا کسی نہیں تھی۔ حکم ہاں ان کے خیالات بردھا ہے جل جو تھان کی کوئی تمثیل ان کی کتب جس ملتی ہے۔ مجملہ ان کے ایک دوجری بیگم "کے متعلق مرزا قادیانی کا خواہش نکاح وغیرہ رکھنا اور بوقت مرگ بھی اس حسرت کو دل سے نہ نکالنا۔ اگر اس وقت بھی کوئی خیال کرمیں پیدا ہوتا تو نہ دین کا نہ خدا کو خوش کرنے کا بلکہ محمدی بیگم کا ہی خیال پیدا ہوتا ہو کہ کی سابقہ جوانی کی عمر کا کیا حال محمدی بیگم کا ہی خیال پیدا ہوتا ہو کہ خوال کی عمر کا کیا حال میں سابقہ زندگی پراس سے زیادہ اور کیا ولیل ہو کتی ہے۔

کھنڈر بنا رہا ہے کہ بلڈنگ نفیس تھی

کیا قادیانی فلاسفر ہمارے اعتراض کا کوئی جواب دیں گے؟ اور مرزا قادیانی کے حالات روحانیہ زندگی سابقہ کا پہنہ ہماری اس بحث سے کسی قدر چل سکتا ہے۔ جوہم فصل اوّل کتاب ہذا میں درج کر بیکے ہیں۔

پرمرزا قادیانی کی نبوت کی تا کید کے لئے" کو تقول علینا بعض الاقاویل لا خذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین (الحاقه: ٤٤ تا ٤٤) "اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ جموتا نی بعداز دعوی نبوت ٢٣ سال زندہ نہیں رہتا۔

آ تخضرت الله سے نی تھے۔اس لئے بعد نبوت وہ ۲۳ سال زندہ رہے۔ مگر جھوٹا دعویٰ کرنے والا نبوت کے دعویٰ کرنے ہیں کہ مرحوثا دعویٰ کرنے والا نبوت کے دعویٰ کرنے کے بعد ۲۳ سال زندہ رہے۔ لبندادہ سے نبی ہیں۔ناظرین! مرزا قادیانی بھی دعویٰ نبوت کے بعد ۲۳ سال زندہ رہے۔ لبندادہ سے نبی ہیں۔ناظرین!
مرزا قادیانی بھی دعویٰ نبوت کے بعد ۲۳ سال زندہ بڑے ہی مزے کا فسانہ ہے

اور ہارامندرجہ ذیل جواب آب کومرزائیوں کی بحث میں لاحول کا کام دےگا۔

ہم مرزا قادیانی کی زندگی کوان کے پیش کروہ معیار پر پر کھتے ہیں اور اپنی رائے یا اپنے الفاظ یا تاویلات سے نہیں بلکدان کے خلیفہ میاں بشیرالدین محمود احمد قادیانی کی تشریحات سے جو مرزائیوں کے لئے واجب الا تباع ہیں۔ غور کرتے ہیں۔ اگر مرزا قادیانی کی زندگی بعد دعویٰ نبوت کے ۱۳۳ سال مزید ثابت ہوجادے ان کو سے نہ مانے میں حق بجانب نہ خیال کریں۔ گر دیکھتے اب مرزائی حضرات کو مشکل ہوی۔

موجودہ فلیفہ صاحب نے اکھا ہے کہ:''مرزا قادیانی پہلے نی نہیں تھے۔۱۹۰۱ء میں
آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔''چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوا کہ آپ ہر
ایک شان میں مسیح سے افضل ہیں اور کسی جزدی نبوت کے پانے والے نہیں۔ بلکہ حقیق نبی ہیں۔
پہلے کی تحریر سے جمت پکڑنا بالکل جائز نہیں۔

(القول افضل میں)

پھر کھتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ۱۹۰۱ء آپ نے (مرز اقادیانی) اپنے عقیدہ میں تبدیلی کی ہے اور ۱۹۰۲ء ایک درمیانی عرصہ ہے۔ جو دونوں خیالات کے درمیان برزخ کے طور پر حدفاصل ہے۔ یہ بات ثابت ہے کہ ۱۹۰۱ء سے پہلے وہ حوالے جن میں آپ نے نبی ہونے سے انکار کیا ہے۔ اب منسوخ ہیں اور ان سے جمت پکڑنی غلط ہے۔ (حقیقت اللہ قاص ۱۳۱۱) ناظرین کرام! مرزا قادیانی کے خلیفہ ثانی کی دو کتابوں سے ہم مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کا زماندان کے الفاظ میں پیش کر چکے ہیں۔اب آ گے آ گے دیکھئے ہوتا ہے کیا۔

لیں جب مرزا قادیانی کابقول ان کے ظیفہ کے دعوی نبوت ۱۹۰۲ء کا ثابت ہوا تو اب دیکھئے مرزا قادیانی ۱۹۰۸ء میں فوت ہو گئے۔ دعوت نبوت سے سات سال بنتے ہیں۔ یعنی ۱۹۰۲ء میں دعویٰ کیا اور ۱۹۰۸ء میں فوت ہو گئے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی اپنے دعویٰ کے بعد سات سال تک زندہ رہے ہیں۔ کیونکہ ۱۹۰۷ء سے ۱۹۰۸ء تک کسال بنتے ہیں۔

پس مرزائیوں کے پیش کردہ معیار پر بھی مرزا قادیانی سیچ معلوم نہیں ہوتے۔ کیونکہ دہ دعویٰ کے بعد ۲۳سال نہیں بلکہ سات سال زندہ رہے ہیں۔ قادیانی دوستو! کیا کوئی تم میں ہے جو سچائی کوقبول کرے اورخلیفہ صاحب کی من گھڑت روز کی ہاتوں کی اب انتظاری نہ کرے۔

ه...... مرزا قادیانی نے ایک الهام بران کیا۔وه بیہ کد: "یا تیك من كل فع عمیق ویاتون من كل فع عمیق "كه تيرے پاس قادیان میں دور دراز ملكوں سے دنیا آئے گی اور جن را ہوں سے ده آئے گی ده راستے توٹ جائیں گے۔ كویا بیم زاقا دیانی كی سچائی كانشان ہوگا۔

پھر کھتے ہیں۔ زین قادیان اب محرّم ہے، جوم طلق سے ارض لیل آپ کا (مرزاقادیانی) حرم ہے۔ پھر کھتے ہیں۔ آؤلوگو کہ بہیں نورخدا پاؤ کے۔ لوتہمیں طور تبلی کا بتایا ہم نے دغیرہ، وغیرہ! جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مرزاقادیانی لوگوں کا قادیان میں آٹا اپنی مہدافت کا نشان بتاتے ہیں۔

لیکن افسوں ہے کہ احرار کا نفرنس میں شمولیت کے لئے دور دور سے لوگ آئے اور قادیان میں اس پیش کوئی کے مطابق بینی محملے۔ گران کے پانی بند کئے گئے۔ ان پر مقدمات چلائے۔ ان سے مقابلہ اور لڑائی جھڑا کرنے کے لئے خفیہ آ دی بھیج کر باہر سے لوگوں کو بلایا جا تار ہا۔

ہم قادیانی دوستوں ہے پوچھتے ہیں کدان افعال ہے آپ نے مرزا قادیانی کے نشان کی تذکیل وجھتے کا اس جوم خلق ہے قادیان کا ارض حرم ہونا خاب ہونا تھا۔ قرآن کریم نے ارض حرم کی تعریف فرمائی ہے کہ' من دخلہ کان المنا''جو کہ کم معظمہ وغیرہ حرم میں واخل ہوگا وہ امن میں آجاوے گا۔ گر تخصیل بٹالہ کے ارض حرم کی بیحالت ہے کہ مسلمان وہاں تبلیغی جلسہ کرتے ہیں اور مولوی ثناء اللہ امرتسری وغیرہ حضرات پر لیھوں سے حملہ کیا جاتا ہے ادران کو بخت ترین خطرہ میں ڈالنے کی شمانی جاتی ہے۔ مبابلہ بلڈیگ کو دن دیہاڑے جلایا جاتا ہے۔ عبد الکریم آف مبابلہ وغیرہ وغیرہ کے لئے قاتل مقرر ہوتے ہیں۔ مجمد ایس مجاہد بخارا کی

موت بھی ای نوع کی ہے۔لوگوں کوجلا وطن کیا جاتا ہے۔

قاضی محمطی مرزائی ، عبدالکریم آف مبابلہ کولل کرنے کے لئے مقرر ہوتا ہے اور بثالہ میں وہ مستری محمد سین صاحب بٹالوی کو شہید کرکے پکڑا جاتا ہے اور اس کو سزا موت عدالت ویتی ہے۔ تو ولایت تک اس نے خلیفہ کو جائز طور ہے۔ تو ولایت تک اس نے خلیفہ کو جائز طور پر مجمع علی مطلوب کا جناز ہ خود خلیفہ پر مبابلہ کا چیلنج ویا تھا۔ جس کی وجہ سے دوسری موت بھی ہوئی اور پھر محمد علی مطلوب کا جناز ہ خود خلیفہ صاحب پر مبابلہ کا جناز ہ خود خلیفہ صاحب کے لئے ہی مراتھا۔

اس کے بعد شعرا قادیان محمطی یوم مناکراس پرایک مشاعرہ کرنے کی تجویز کرتے ہیں اور خلیفہ مساحرہ کی تجویز کرتے ہیں اور خلیفہ مساحرہ کی اجازت ما تکتے ہیں کہ محمطی کے متعلق اس میں نظمیس ہوں گی۔خلیفہ قادیان اس کا جواب' اخبار الفصل' میں تکھواتے ہیں کہ محمطی کے متعلق نظمیس پڑھنے کی اجازت ہے۔لیکن نظمیس مرثیہ کے دیگ میں نہوں۔ کیونکہ مرثیہ خوانی سے قوم کے نوجوانوں کی سیرٹ ماری جاتی ہے۔

ناظرین کرام! کیااس سے صاف ظاہر نہیں کہ خلیفہ صاحب محمد علی کی سپرے جس سے ناحق دوسروں کوتھش خلیفہ پراعتراض کرنے کی وجہ سے قل کیا جاتا ہے۔قوم کے نوجوالوں میں باقی رکھنااس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ خلیفہ صاحب کا دوسر لے نقطوں میں یہ منشاء ہے کہ جو مجھے پر اعتراض کرےاس کوآل کردینا جا ہے۔

۱۰۰۰۰۰۰۰ حضرات با تیل تو بہت ہیں۔ گر مخبائش اندراج نہیں۔ امید ہے خدا کے فضل نے یاوری کی تو دوسرے حصہ میں درج کروں گا<sub>ے</sub>

> عَم دنیا فراوانست و من یک غخبیٔ دل دارم چهال در شیشه ساعت کنم خاک بیابال را

• ا ...... پھر مزے کی بات بیہ ہے کہ مرزا قادیانی''کشتی لوح''ٹیں لکھتے ہیں کہ میرا مریدوہ ہے جس کی زبان، ہاتھ، کان، آ کھے چلنے پھرنے وغیرہ سے کسی بنی لوع انسان کو کسی قتم کی تکلیف نہ پنچے۔لیکن قادیان کے پسماندگان کی حالت کا کسی قدر نمونہ ہم پیش خدمت کر چکے ہیں۔

پھر خلیفہ صاحب نے ظاہر کیا کہ اوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قاضی محمطی کا جنازہ پردھا ہے۔ سوجوابا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لئے نہیں پڑھا کہ وہ میرے لئے مراہے۔ بلکہ اس لئے پڑھا ہے کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا اور مقدمہ میں سے بول اربان سے کوئی پوچھے کہ اگر کوئی فاسق، فاجر، زانی، راہزن، غیراحمدی مقدمہ میں سے بول دے تو اس کا بھی جنازہ جائز ہے اور خلیفہ صاحب

پڑھ دیں گے محمدامین مجاہر بخاری کا جنازہ خلیفہ صاحب نے کیوں نہیں پڑھا تھا۔مولوی سرورشاہ کو کیوں بھیج دیا تھا۔ہم یقیناً ککھتے ہیں کہ اس کا جنازہ خلیفہ صاحب کے نزدیک جائز نہیں تھا۔مولوی سرورشاہ کو بھی اس لئے بھیج دیا تھا کمٹنی راز طاہر نہ ہوجادے ادربات جواصل تھی وہ دنی رہے۔

اگر کہیں کہ وسر نے قیراحمدی ہیں۔ محمطی مبرحال احمدی تھا۔ اس کے تیج بولنے سے
یہ بات بنتی تھی۔ غیراحمدی کے ایسا کرنے سے نہیں بنتی تو پھر پیرمش ہے کہ بموجب تعلیم کشتی نوح
خاص محمر علی نے جس وقت قبل کیا تو اس وقت احمدیت سے تو لکل چکا تھا۔ باتی سوال وہی رہ جا تا
ہے؟ پھرا گر تیج بولنے سے جنازہ جائز ہوجا تا تو مونوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے جب براہین
احمدید پرریو یو کھا تھا تو کیا انہوں نے بی ٹہیں کھا تھا۔ اگر بی ککھا تھا تو پھروہ کیوں کا فرتھ ہرے؟

ان کا جنازہ نا جائز تھ ہرااوراگر ہے ہولئے سے ہی جنازہ جائز ہوتا ہے تو خلیفہ قادیان کا جنازہ تو بائز ہوتا ہے تو خلیفہ قادیان کا جنازہ تو بالکل جائز نہیں ہوگا۔ کیونکہ انہوں نے کسی ذاتی مقدمہ میں نہیں بلکہ ایک معمولی شہادت میں جوسیدعطاء اللہ شاہ بخاری امیر شریعت کے مقدمہ کورداسپور میں ہوئی تھی خلیفہ صاحب نے کئی تھوں جھوٹ کے جن کو میں نے بحثیت ان کا مخلص مرید ہونے کے ای وقت ان پر فام خام رکیا تھا۔ مثلاً اشامپ فارم وغیرہ کاعلم نہ ہوتا۔ گر جی خلیفہ صاحب کو سے جھوٹ کی کیا پرواہ ہے۔ ان کوقو۔

زن نوکن اے خواجہ ہر نوبہار کہ تفویم پاریں نہ آئید بکار

۱۱ ..... قادیانی لوگ وفات حضرت سے ناصری کی دلیل میں فلما تو فیتنی "آیت پیش کر کے ایک حدیث بھی ای قتم کی بیان کیا کرتے ہیں۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن رسول کر کیم اللہ کے بعض سحابہ و دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ تورسول کر کیم اللہ کہ کہتے معلوم ہے کہ تیرے بعد انہوں نے کہ بیتو میرے صحابہ ہیں تورسول کر کیم اللہ نے کہ کہتے معلوم ہے کہ تیرے بعد انہوں نے کیا کیا بدعات کی تھیں۔ تورسول کر کیم اللہ نے فر مایا میں بھی ای طرح کی کھوں گا جو حضرت عیسی علیا اسلام کہہ چکے ہوں گے اور وہاں عربی الفاظ یہ اقدول کے مدا قدال عبد المصالح فلما توفیتنی وغیرہ "

پررسول کریم الله فرماتے ہیں کہ ''اقول کسا قسال عبدالحسالح فلسا توفیتنی وغیرہ ''اب فور کرناچ ہے کہ مرزا قادیانی کم ید' فلسا توفیتنی ''کواتول کا مقول قرار دے کراپنا مطلب نکالناچ ہے ہیں۔ گرحقیقتا کا کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ توفیتی

اقول کانہیں بلکہ قال کامقولہ ہے۔ جس کے معنی ہوں گے کہ میں بھی پھے ای طرح کہوں گا۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ چکے ہوں گے کہ جب سے تو نے جھے علیحدہ کرلیا پھر جھے ان کی حالت کا پہنیں۔ اس علمی بحث کو بھی ہم تفصیل کی غرض سے کسی اور موقع کے لئے موَ خرکرتے ہیں۔ حالت کا پہنیں۔ اس علمی بحث کو بھی ہم تفصیل کی غرض سے کسی اور موقع کے لئے مور در ہیں۔ دہ ہیے ۔ ''انیا سا اسسن مرزائی لوگ اجرائے نبوت کے لئے ایک حدیث پیش کیا کرتے ہیں۔ وہ ہے ۔ ''انیا سید الاولین والا خرین من النبیین ''کہیں ہی پہلے اور پچھلے نبیوں کا مردار ہوں۔ پس اس سے ثابت ہے کہ پہلے بھی نبی متے اور بعد بھی آئیں گے۔

جواب

ناظرین بیسراسردهوکا ہے۔اس کے معنی بینہیں بلکہ یہ ہیں کہ نبیوں میں سے ہیں ہی ایک ہوں جو پہلے اور پچھلے تمام لوگوں کاسر دار ہوں۔مرز ائی دھوکا ہازی کا خیال رہے۔ پھر قادیا نی لوگ

۱۳ ..... خاتم انتہین کے معنی کرتے ہوئے کہا کرتے ہیں کہ رسول کریم اللہ کا خاتم انتہین ہوتا مقام مدح میں ہے تو پھران کے بعد نبوت بندنہیں ہونی چاہئے۔ورنہ وہ مقام مدح میں نہیں۔ بلکہ مقام ذم میں خاتم انتہین تشہریں گے۔ یعنی پھر خاتم انتہین ہونا رسول کریم اللہ کی تعریف نہیں بلکہ تو ہین ہے اور وہ رحمت نہیں تشہریں گے۔ بلکہ نعوذ باللہ زحمت بن جا تمیں گے۔

ہم اس آیت کی تغییر نہیں کریں گے۔ صرف فصل دوم کتاب ہذاہیں مرزا قادیانی کی بیان کردہ تغییر ہی جی کریں گے۔ صرف فصل دوم کتاب ہذاہیں مرزا قادیانی کی بیان کردہ تغییر ہی چی کریں گے۔ مرعقی اور عملی طور پر ہماراحق ہے کہ اپنے دوستوں سے عرض کریں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ چلوا گرزسول کریم آئیسیان مقام ذم میں ہیں تو بھی ان کے بعد نبوت بند ہوت کا جو پہلے بند تھا کھل گیا ہے تو پھر آپ ہی بتا ئیں کہ آئے فضرت کا جو پہلے بند تھا کھل گیا ہے تو پھر آپ ہی بتا ئیں کہ آئے فضرت کا بعد کتنے نبی دنیا میں آئے؟

جس وقت بقول آپ کے بید دروازہ بند تھا اور کوئی نبی نکل نہیں سکتا تھا۔ اس وقت تو بارش کے قطروں کی طرح نبی شیکے اور مسلمانوں کاعقیدہ کہ ایک لاکھ چوہیں ہزار نبی دنیا میں آئ اور مرزا قادیانی تکھتے ہیں کہ رسول پاکھائے حضرت آ دم علیہ السلام سے چھ ہزار برس بعد تشریف لائے۔ ان چھ ہزار برسوں میں ایک لاکھ چوہیں ہزار نبی دنیا میں آئے۔ جو اوسط حساب سے دو ہفتہ کے بعد ایک نبی کا آٹا ثابت ہوتا ہے۔ بیر حالت اس وقت کی ہے جس وقت نبیوں کے نکلنے کے لئے دروازہ ہی نہ تھا۔ مگر رسول کر میں گئے نے آکروہ دروازہ کھول دیا تو اب تو ایک دن میں بیں بیں نبی بھی پیدا ہونامکن ہے۔ پھر کیاغضب ہوا کہ چودہ سوبرس بیں ایک بھی نبی نہ آیا اوراگر آیا بی تو اس کی حالت وہ ہے، جو بیں صفحات بالا پر نموفتاً درج کر چکا، اور اس کو ماننے والے بھی کوئی نبی کہتا ہے اورکوئی لکھا ہے کہ ہم نبوت کے مدعی پرلعنت جیجتے ہیں۔

كياً قادياني دوست اس كالمجهجواب دي مي

(ترياق القلوب ١٥١، خزائن ج١٥٥ ص١٥٨، ١٥٨)

پس اب ہم قادیانی دوستوں ہے تو چھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی مندرجہ بالاعبارت کے بموجب اب کوئی کامل انسان مرزا قادیانی کے بعد کسی عورت کے پیٹ سے پیدائیس ہوگا؟ اور بقول مرزا قادیانی مسیح نے آسان سے آ نائیس ہے؟ تو مرزا قادیانی کے بعد جوانسان دنیا ہیں رہیں گے ادر شیطان بھی ہوگا توان کی ہدایت کس کے ذریعہ سے ہوگی؟ پس جو جواب مرزائی دیں گے وہی ہماری طرف سے خیال کرلیں۔

اگروہ کہیں کہ مرزا قادیانی کی تعلیم موجود ہے۔اس سےلوگ رہنمائی پائیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ رسول پاک مالکتا کی تعلیم موجود ہے۔اب کی جدیدنی کی ضرورت نہیں۔

۱۷..... جمہوراسلام کا پنجتن پاک کے متعلق یہی عقیدہ رہااور ہے کہ پنجتن رسول پاک کے افراد آل یا اصحاب وغیرہ تھے گرمرزا قادیانی پنجتن پاک کے معنی کیا لیتے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

میری اولاد سب تری عطا ہے ہر اک تیری بشارت سے ہوا ہے میہ پانچوں جوکہ نسل سیڈہ ہے

یمی ہیں پنجتن جن بر بنا ہے

(در مثین اردوس ۴۵)

ناظرین کرام! کیا ہی دیدہ دلیری ہے مرزا قادیانی نے مسلمانوں کے جذبات کونظر انداز کیا ہے۔ اپنی اولا دکو پجتن قرار دے مرتفرقہ عظیمہ کی بنیا در کھی اور بزرگان دین کی جنگ کی ہے۔ اس پراگر علاء کرام مرزا قادیانی کوفتوئی کفرنگائیں تو یہ کہددیتے ہیں کہ تخفیر پہلے علاء اسلام نے کی ہے۔ حالا تکہ جس محض کی تحریک سے کوئی جرم پیدا ہوتا ہے۔ اصل مجرم وہ ہوتا ہے۔ بہر حال یہ دور کئی غد ہب کے پردہ میں سیاست طلی ہے اور پھوٹیس۔

است کی نی نے بھی اپنے الہا می دوئی میں تبدیلی بیر دا قادیانی کا تو کیا ہی کہنا ہے۔ ان کا تو کیا ہی کہنا ہے۔ ان کا تو کوئی ایک لفظ الیانہیں جودوسری جگد نقیض فد بن پڑے۔ چنانچہ قادیاندں کا مشہور عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنے دوئی نبوت میں ۱۹۹۱ء میں تبدیلی کی۔ اس پر جب اعتراض ہوتا ہے تو کہددیا کرتے ہیں کہ حضرت رسول کر پھانے نے بھی تبدیلی دوئی کی۔ جیسا کہ انہوں نبوا ہوتا ہے تو کہددیا کرتے ہیں کہ حضرت رسول کر پھانے نے بھی تبدیلی دوئی کی۔ جیسا کہ انہوں نبیلے ایک صدیث میں فرمایا کہ: "لا تفضلوا نبی علیٰ یونس ابن متیٰ "کہ جھے ہوئس این متیٰ "کہ جھے ہوئس این متیٰ تا دہ ادم "

یہ جواب جوہم ذیل میں درج کریں گے۔قادیانی خلیفہ کی پوزیش کے پیش نظر نہیں بلکہ رسول پاک علیقت پر جب بہتان طرازی ہوتی ہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے یختفرا اس کی تشریح کردیتے ہیں۔

اس مدیث کا مطلب بینیں کدرسول پاک علیہ پہلے افضل نہ تھے۔ بلکہ وہ تو قدیم ہی سے افضل نہ تھے۔ بلکہ وہ تو قدیم ہی ایک فلطی تھے اس موقع پر اس مدیث کے بیان کرنے کا بید معافقا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک فلطی ایپ فلطی ایپ فلطی ایپ فلطی ایپ فلطی ایپ کا معموم ہیں حضرت یونس علیہ السلام کا قر کر موتا تو لوگ رسول پاک فلیٹے کو کہتے کہ حضوطا ہے آپ بالکل معموم ہیں اور حضرت یونس علیہ السلام نے فلال فلطی کی تھی۔ اس لئے آپ ان سے افضل ہیں۔ رسول پاک ملیٹے نے مصلحت پائی کہ جب یونس علیہ السلام کے مقابلہ میں مجھے افضل کہا جاتا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کا گناہ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایک نبی کے متعالی لوگوں میں برفنی پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے رسول پاک ملیٹے نے فرایا کہ یونس علیہ السلام کے مقابلہ میں مجھے افضل نہ کہا کرد۔

یعنی تا کہ یونس علیہ السلام کی غلطی مشہور نہ ہوتی رہے اور نبی کے متعلق کسی کے دل میں ذرہ بجر بھی نفرت نہ ہو۔ تا کہ لوگوں کی روحانی زندگی خراب نہ ہو۔ پس بیں مطلب ہے اس حدیث کا ورنہ رسول پاک نے کوئی تبد کی نہیں کی۔ ہلکہ وہ پہلے ہی سے افضل تھے۔

۱۸..... قادیانی لوگ کہا کرتے ہیں کہ مولوی محمطی وغیرہ صاحبان ادائل میں مرزا قادیانی کو نبی اللہ کہا کرتے تھے۔ مگر مرزا قادیانی اپنے آپ کو نبی نہیں مانتے تھے۔ یہ عجیب تشم کی توجیہ ہے کہ اگر مرزا قادیانی نی نہیں تنے تو مولوی محمیلی صاحب نے ان کوئس طرح نبی مان لیااورا گروہ تنے تو ۱۰۹ء میں تبدیلی دعویٰ کا کیامطلب ہوا۔

یا پھر بہ بات ہے کہ مرزا قادیانی نی تو تھے۔ گروہ خودا پی نبوت پر ایمان نیس رکھتے تھے اور مولوی مجھ علی وغیرہ لوگ نبوت مرزا قادیانی پر ایمان رکھتے تھے۔ تو اس پر بیاعتراض ہے کہ نبی تو اپنے دعویٰ اور وی پر اقل المومنین ہوتا ہے۔ گر مرزا قادیانی اوّل الکافرین فابت ہوئے اور مولوی مجھ علی وغیرہ ہی مومن دہ سکتے ہیں۔ مرزا قادیانی کا تو پھر کوئی فی کانہ بی ہیں۔ کیا اس کا جواب ملے گا؟

اجا است مرزا قادیانی کی پیش کو کیال جب پوری نہ ہو کیں تو اس پر علاء اور گوام نے اعتراضات کے کہ اگر آپ سے ہوتے تو آپ کی پیش کو کیال کیول نہ پوری ہو تیں۔ اس کے جواب میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ''بائیل میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ چارسو نبی کوشیطانی الہام ہوا تھا اور انہوں نے الہام کی فیش کوئی کی۔ انہوں نے الہام کے ذریعہ سے جوالی سفید جن کا کرتب تھا ایک بادشاہ کی فیش کوئی کی۔

آخروه بادشاه بری ذلت سے ای لزائی میں مارا گیااور بدی فکست ہوئی۔''

(منرورت الامام م سما بنزائن ج ١٣٥٨)

اب ناظرین خودانساف کریں کہ مرزا قادیانی پرجائز اعتراض کرنا بھی اتنامشکل ہے کہ وہ فوراً جواب میں ایک اعتراض کے بدلے چارسونی کوجمونا شیطانی الہام پانے والے قرار دے کرمسلمانوں کے احساس کو بخت مجروح کردیتے ہیں۔اچھاا گراب بھی نہ وہ سمجھتواس بت خدا سمجھے۔

ای کتاب کے (ص ۱۱ بڑائن ج ۱۹ ص ۱۹ مر) پر لکھتے ہیں کہ: "ظاہر ہے کہ شیطان السی طرز سے آیا ہوگا۔ جیسا کہ جرائیل پنجبروں کے پاس آتا ہے۔" کیا بی کہنا مرزا قادیانی کی روحانیت کا کہ حضرت جرائیل کوشیطان سے تشبید سے ہیں۔ گراہنا مطلب فوت جیس ہونے و ہے۔

پرجمیں کہنا پڑتا ہے کہ<sub>۔</sub>

ہوا تھا تجمی سر قلم قاصدوں کا پیہ تیرے زمانے میں وستور لکلا

۲۰ ..... ایک پیش گوئی مرزا قاویانی نے "دمحری بیگم" کے متعلق کی تھے۔ جس کی تفاصیل کی ہم اس جگہ میں گنجاکش نہیں ہاتے۔ صرف اتنا کہ مرزا قادیانی نے زورویا ہے کہ یہ میری پیش گوئی ضرور پوری ہوگی اوراگریے پیش گوئی پوری نہ ہوئی توسیجھو کہ میں جمونا ہوں۔

اس كم تعلق وه يمى لكم يك ين كرشايد جمعاس الهام كي محف يس فلطى موكى مو

گر پھرانہوں نے اس کو فلطی ندر ہے دیا۔ بلکداس سے پہلے تو وہ کہتے سے کہ ''محمدی بیگم'' کواری سے میرا نکاح ہوگا۔ پھر یہ کہ بوہ ہو کر میرے نکاح میں آئے گی اور اس کے متعلق قادیا نی لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیش کوئی مشروط ہے۔ تین شرطوں سے اوّل یہ کہ ' مرزااحمد بیگ' ہوشیار پوری والد محمدی بیگم مرے گا۔ پھراس کا فاوند'' سلطان محمد آف پی'' مرے گا۔ اس کے بعد وہ بوہ ہوکر میرے نکاح میں آئے۔ بہرے نکاح میں آئے۔

> اوّل احمد بیک کی موت۔ دوم سلطان مجمد کی موت۔ پھر مجمد کی بیگیم کا بیوہ ہو کر نکاح میں آنا۔

اس من صرف احمد بیک جو بوڑھا آ دی تھا۔ اپنے وقت پر بموجب تقدیر وقضا فوت
ہوا۔ اس کے بعد سلطان محمد کی باری تھی۔ وہ نہ مرا محمد کی بیٹم ہوہ نہ ہوئی، ند نکاح میں آئی۔ اس پر
جب اعتر اض ہوا تو قاویا نیوں نے ایک اشتہار کا حوالہ دے کر مرزا قادیا نی کا ایک الہام پیش کردیا
وہ بیہ ہے۔ ' یہ موت و بیب تھی منه کلاب متعددہ '' کہ صرف ایک مرے گا اور باتی لوگ کتوں
کی طرح ہو نکتے رہ جا کیں گے۔ پس ایک (احمد بیگ) مرکیا اور باتی چونکہ کتوں کی طرح لوگوں
نے بھونکنا تھا۔ اس لئے وہ باتی حصہ بچرا نہ ہوا۔ تا کہ مرزا قادیا نی کا بیا اہم بچرا ہو۔ اگر بیپیش
گوئی ساری بچری ہوجاتی تو بھر لوگوں کو کئی اعتراض ہی نہ ہوتا۔ پھر بھونکنا جموے ہوجاتا۔

ممين ال بات رايك اعتراض ب-ده يب كداكرواتي 'يموت ويبقى منه

کلاب متعددہ "کے بہی معنے اور مطلب ہے قوم زا قادیانی کواس مطلب کا پہتہ کیوں نہ ہوا؟ وہ اس کے بعد بھی مرنے تک محمدی بیگم محمدی بیگم کرتے رہے اور زور دیتے رہے کہ اس کا خاوند ضرور مرے گا۔ وہ میرے نکاح میں ضرور آئے گی۔ پس ہم بہی ایک سوال کرتے ہیں کہ اس آپ کی حیلہ سازی کے معنوں کومرزا قادیانی نے کیوں نہ مجھا۔ ور نہ ان کی جان آ رام سے نکتی اور ان کی روح جاتی ہوئی نہایت حسرت وار مان سے بین کہتی کہ ہے۔ محفل سے تیری داغ جگر لے کے چلے ہیں محفل سے تیری داغ جگر لے کے چلے ہیں کیا خوب محبت کا شمر لے کے چلے ہیں

ی دب بہت ہو سے سے بھے ہیں۔ اس اس اس سے سے بھے ہیں۔ اس سے سے بھی ہیں۔ مرزا قادیانی کے رشتہ دار قریبی ہیں۔ مرزا قادیانی نے جس وقت یہ دوکانداری شروع کی تو مرزاگل محمد کے مورث لوگوں نے کچھ صداقت کی بناء پردکاوٹیس کیس۔اس پر کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے یہ پٹیس گوئی کی اور بددعا کی کہ مرزاگل محمد کی نسل قطع ہو جاوے گی۔ پچھ عرصہ اتفاق بھی ایسا ہوا کہ مرزاگل محمد کی نسل قطع ہو جاوے گی۔ پچھ عرصہ اتفاق بھی ایسا ہوا کہ مرزاگل محمد کی نسل قطع ہو جاوے گی۔ پچھ عرصہ اتفاق بھی ایسا ہوا کہ مرزاگل محمد کی نسل قطع ہو جاوے گی۔ پچھ عرصہ اتفاق بھی ایسا ہوا کہ مرزاگل محمد کی نسل قطع ہو جاوے گی۔

ہوئی۔ پھر کیا تھا کہ مرز اقادیانی کی صداقت کے نعرے بلند ہوتے رہے۔

آخرمرزاگل محمد صاحب نے خالبا ۱۹۳۳ء میں اورئی شادی کی ، بیوی سے ایک لڑکا پیدا موگیا۔اب ہم مریدان مخلصین نے اس بات پر خلیفہ صاحب سے پھھ اس کے متعلق سوال کئے کہ کیا بن گیا؟ اوران کی طرف سے جو جواب ملا میں اپنی شرافت کی بنا پر اس کوتو یہاں نہیں لکھتا۔ ہمارے ناظرین! مرز ائیوں سے اس بات کے متعلق ضرور سوال کیا کریں کہ کیا حال ہے؟

مرزائی لوگ مولوی محمد حسین بٹالوی کاوہ ریو یوجوانہوں نے ''برایین احمد یہ 'برکیا تھا۔ جمیشہ پیش کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھویہ ہمارے سخت مخالف کی مرزا قادیانی کے متعلق رائے ہے۔ اب مرزا قادیانی کس طرح جموئے رہ سکتے ہیں۔

ہمارادعوی ہے کہ بیہ بات مرزائیوں کی بالکل غلط ہے کہ جس وقت مولوی صاحب نے

ید' ریو ہو'' کیا تھا۔ اس وقت مولوی صاحب مرزا قادیانی کے خلاف تھے۔ بلکہ مرزا قادیانی نے

اپنی خاص باریک حکمت کے ساتھ مولوی صاحب موصوف کی سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان

کو بھی اپنے دامن تزویر میں اپنے ساتھ رکھا تھا اور مولوی صاحب اپنی سادگی کی بناء پر مرزا قادیانی

کے ساتھ پہلے حصہ دار بی بے تھے اور اس وقت براہین کا زمانہ تھا۔ مولوی صاحب کی بہت ہی مدد

براہین لکھنے میں صرف ہوئی۔ یعنی مرزا قادیانی نے مولوی صاحب موصوف اور دیکر علاء جو ساتھی

تھان سے ل کریہ کتاب کھی تھی۔ یہ بات بہت بڑی تفصیل جا ہتی ہے۔

پس اس صورت میں مولوی صاحب کا رہے ہوگرتا کیوں مرزائیوں کے لئے ایک تعجب
کی بات ہے؟ پھر جب مولوی صاحب نے مرزا قادیانی کی ساری چال کو سمجھا کہ یہ اسلام اور
ایمان کے برخلاف ہے تو مولوی صاحب ان ہے ہٹ گئے ، اور بھی ایما نداری ہوتی ہے کہ جب
خدا اور رسول کے خلاف کوئی معاملہ نظر آوے تو اس سے نفرت کی جاوے مولوی صاحب کی صد
سے زیادہ ایما نداری اس میں فابت ہوئی۔ ایسے ہی اور مرزا قادیانی کے ساتھی علاء کا بھی ذکر
کرتے۔ گر تفصیل کی گئی کشن نہیں۔ صرف ایک دلیل کے طور پر حوالہ مولوی محمد حسین صاحب
بٹالوی مرحم کے متعلق مرزا قادیانی کی کتاب سے پیش کرتے ہیں۔

" ہمارے دوست مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں کہ میں مقلی طور پر حیات کے خط میں لکھتے ہیں کہ میں عقلی طور سے کیا مقلی طور سے کیا مراد ہے۔'' مراد ہے۔''

پس اس حوالہ سے صاف البت ہے کہ مولوی صاحب پہلے مرزا قادیانی کی چال میں کھنس چکے تھے۔ گر خدا کا شکر ہے کہ '' رسیدہ بود بلائے ولے بخیر گذشت۔'' یہی وجہ ہے کہ برا بین احمد یہ کے بعد پھرکوئی کتاب مرزا قادیانی کی علمی نداق کا نشان نہیں رکھتی۔ کیونکہ اس میں ان علاء کی قابلیت کا حصہ نہیں ہے۔ بالآ خرش خلیفہ قادیان کو کھلا چینے کرتا ہوں کہ اگر کوئی ان کے پاس میر سے سوالات اور تشریحات کا جواب ہے قودیں اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اگر ''محمدی بیگم' سے نکاح بھی ہوجاتا اور مولوی ثناء اللہ امر تسری خدا نخو استہ مرزا قادیانی سے پہلے فوت ہوجاتے تو بھی مرزا قادیانی سے نہا فوت ہوجاتے تو بھی مرزا قادیانی سے نئی نہ تھے اور ان کے بعد موجودہ خلیفہ کے متعلق میں حلفا کہتا ہوں کہ یہا ہوں کہ دیا ہے۔ نہ ہب اور روحا نیت کو انہوں نے حصول سیاست کا آد بنایا ہوا ہے۔ حقیقت بالکل نہیں ہے۔

میں نے بدیا تیں اس جاعت میں سولہ سال رہ کراپنے تجربہ کی بناء پڑکھی ہیں اوراکٹر باتیں میں نے عمداً چھوڑ دی ہیں اور تاوقتیکہ میری متذکرۃ الصدور باتوں کا ان کی طرف سے انکار میں جواب شآئے۔ میں آگلی باتوں کے کھولنے پرمجبورٹیس ہوں گا۔''وصا تو فیقی الا جاللہ، الیہ توکلت والیہ انبیب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین''

خاكسار عبدالكريم ناقد!

سابق مبلغ جماعت مرزائية قاديان پيمان كوٺ مورويه ۲۵ رايريل ۱۹۳۳ء